

حفرت مولا نامفتی محریقی عثانی دامت بر کانهم شخ الحدیث، جامعه دارالعلوم، کراچی

"کشف الباری عمافی صحیح ابخاری" اردوزبان میں صحیح بخاری شریف کی عظیم الشان اردوشرے ہے جوش الحدیث حضرت مولاناسلیم
اللہ خان صاحب مظلیم کی نصف صدی کے تدریبی افادات اور مطالعہ کا نچوڑ و ثمرہ ہے، یہ شرح ابھی تدوین کے مرحلے میں
ہے۔" کشف الباری" عوام وخواص، علما وطلبہ ہر طبقے میں الحمد للہ یک اس مقبول ہورہی ہے، ملک کی ممتاز دینی درس گاہ دارالعلوم
کراچی کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محرتی عثانی صاحب مظلیم اور جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے شیخ الحدیث محضرت مولانا مفتی نظام اللہ بن شامز کی مظلیم نے" کشف الباری" سے والہانہ انداز میں اس استفادے کا ذکر کرتے ہوئے
کتاب کے تعلق اپنے تاثرات قلمبند فرمائے ہیں، ذیل میں ان دونوں علماء کے بیتاثرات شائع کیے جارہے ہیں۔

#### كشف الباري

## صحيح بخاري كي اردومين ايك عظيم الثان شرح

احتر کو بفضلہ تعالی اپنے استاذ معظم شخ الحدیث حضرت مولا ناسلیم اللہ خان صاحب (اطال الله بفاء و بالعابیة) سے کمذکا شرف بجھے۔
43 میال سے حاصل ہے، ان میں سے ابتدائی تین سال تو با فاعد و اور باضا بطر تمذکا موقع ملاء جس میں احتر نے درس نظامی کی متعددا ہم ترین کتابیں حضرت سے پڑھیں، جن میں ہدایہ تر بن بمبیدی اور دورہ حدیث کے سال جامع تر ندی شامل ہیں، پھراس کے بعد بھی الممدللہ استفاوہ کا سلسلہ کی ذکہی جہت سے قائم رہا حضرت کا دنشین انداز تدریس ہم سب ساتھیوں کے درمیان کیسال طور پرمقبول اور محبوب تھا اور اس کی خصوصیت بیتھی کہ مشکل سے مشکل مباحث حضرت کی سلمی ہوئی تقریر کے ذریعے پائی ہوجاتے تھے، خاص طور سے جامع تر ندی کے درس میں بید بات نمایاں طور پرنظر آئی کہ شروح حدیث کے وہ مباحث جو منتف کہ تابوں میں غیر مرتب انداز میں تھیلے ہوئے ہوئے ، وہ حضرت کے درس میں نہایت انضباط کے ساتھ اس طرح مرتب ہوجاتے کہ ان کا مجھنا اور یا در کھنا ہم جیسے طالب علموں کے لیے نہایت آسان ہوتا ادر اس طرح حضرت نے ایک کتاب اور اس کے موضوعات بی نہیں پڑھائے کہ اور انہیں فہم سے قریب کرنے کے لیے کیا اندران فعرار کی مرتب ہوجاتے کہ ان کا بھیاس بات کی تعلیم بھی دی کہ تھرے ہوئے مباحث کو کس طرح سمینا جائے اور انہیں فہم سے قریب کرنے کے لیے کیا اندران فعیا دیا تابی فراموش ہے جنہیں حضرت سے پڑھئے کے انداز اختیار کیا جائے دعضرت کی س انداز قدریس کا بیا حسان میرے علاوہ ان تمام طلبہ کے لیے نا قابل فراموش ہے جنہیں حضرت سے پڑھئے کے لیے کیا کیا معرف علی مدمت کا موقع ملاء

حضرت نے اپنی مقام اور اپنے وسیج افادات کو ہمیشہ اپنی اس متواضع ، سادہ اور بے تکلف زندگی کے بردے میں چھپائے ، کھا جس کامشاہدہ چھنس آج بھی ان سے ملاقات کر کے کرسکتا ہے۔ لیکن پچیلے دنوں حضرت کے بعض علامہ ہے آپ کی تقریر بخاری کو ٹیپ ریکارڈر کی مددے مرتب کرکے شائع کرنے کا ارادہ کیااور اب بفضلہ تعالیٰ' کشف الباری'' کے نام سے منظر عام برآ چکی ہیں۔

جب پہلی بار' کشف الباری'' کا ایک نے میرے سامنے آیا تو حضرت سے پڑھنے کے زمانے کی جونوشگواریادیں ذہن پر مرسم تھیں، انہوں نے طبعی طور پر کتاب کی طرف اثنتیا تی پیدا کیا رکیکن آج کل مجھا کارہ کو گونا گوں مصروفیات اور اسفار کے جس غیر متناہی سلسلے نے جکڑا ہوا سے اس میں مجھے اپنے آپ سے یہ امید نہی کہ میں ان خنیم جلدوں سے پورا پورا استفادہ کر سکوں گا، یوں بھی اردوز بان میں اکابر سے لے کر اصاغر تک بہت سے حضرات اسا تذہ کی تقاریر بخاری معروف و متداول میں اور ان سب کو بیک وقت مطالع میں رکھنامشکل ہوتا ہے۔

لین جب میں نے 'کشف الباری' کی پہلی جلد مرسری مطالعے کی نیت سے اٹھائی تو اس نے مجھے خود مستقل طور پراپنا قاری بنالیا۔
اپنے درس بخاری کے دوران جب میں'' فتح الباری ،عمر ۃ القاری ،شرح این بطال ،فیض الباری ، لامع الدراری اورفضل الباری کا مطالعہ کرنے کے بعد' کشف الباری' کا مطالعہ کرتا تو ظاہر ہوتا کہ اس کتاب میں نہ کورہ تمام کتابوں کے اہم مباحث ولنشین تعبیم کے ساتھ اس طرح یک جا جو گئے ہیں جیسے ان کتابوں کا لب لباب اس میں سمٹ آیا ہو۔ اورائ کے علاوہ بھی بہت سے مسائل ادر مباحث اس پرمستزاد ہیں۔ اس طرح مجھے بغضلہ تعالیٰ ''کشف الباری' کی ابتدائی دوجلدوں کا تقریبا بالاستیعاب مطالعہ کرنے کا شرف عاصل ہوا اور کتاب البغازی والی جلد کے بیشتر جسے ساتفادہ نعیب ہوا اور اگر میں یہ کہوں تو شاید بیم ہمبائن ہوت سے بخاری کی جتنی تقاریر اردو میں دستیاب ہیں ان ہیں سے تقریر اپنی تافعیت کے لاظ سے سب پر قائل ہے۔ اور بیصرف طلبہ تی کے لیے نہیں ، بلکھے بخاری کے اس تذہ کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ مباحث کی اور استاذہ منید ہے۔ مباحث کی اور استاذہ منید ہے۔ مباحث کی اور استاذہ منید ہوگی ہوا کہ اور استاذہ کے لیے تقریبا کا حاط کر کیا گیا ہے۔ بہلی دوجلد یں تقریبا 14 سوسخیات پر مشتل ہیں۔ اور ان میں صرف کتاب الا نمان کمل کے لیے تقریبا تمام ضروری مسائل کا اعاط کر کیا گیا ہے۔ بہلی دوجلد یں تقریبا 14 سوسخیات پر مشتل ہیں۔ اور ان میں صرف کتاب الدنمان میں میں دوجلد یں کتاب المفازی اور کو ہو کہا ہوں تا کہ ہو کتاب التفسیر پر مشتل ہیں۔ اور ان کی ضامت بھی قریب تی بہا ہے۔ جب کہ تروی دوجلد یں کتاب المفازی اور کیا تھا اس کو خوالی کیا تھا ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہیں۔

اس تقریری ترتیب اور تدوین میں مولانا نورالبشر اور مولانا ابن انسن عبای صاحبان (فاضلین وارالعلوم کراچی) نے اپنی صلاحیت اور قابلیت کا بہترین مظاہرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جزائے فیرعطافر ما نمیں، و فقیما الله تعالیٰ لاکمثال آمثالہ، ول سے دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرما ئیں اور تقریر کے باتی مائدہ جھے بھی اس معیار کے ساتھ مرتب ہوکر شائع ہوں ۔ انشاء اللہ یہ کتاب اپنی تحمیل کے بعدار دومیں میں جامع ترین شرح ثابت ہوگی۔

الله تعالی حضرت صاحب تقریر کا سایت عاطفت جمارے سرول پرتا دیر بعافیت تامہ قائم رکھیں ، ہمیں اور پوری امت کوان کے فیوض سے مستفید ہونے کی تو فیق مرحت فر ما کیں۔ آبین۔

احقراس لائق نہیں تھا کہ حضرتِ والا کی تقریر کے بارے میں بچھ کامیتا ہمین تغیل حکم میں یہ چند بے ربط اور بے ساختہ تاثرات قلمبند ہوگئے ۔حضرت صاحب ِ تقریر اوراس عظیم الثان کتاب کا مرتبہ یقینا اس سے کہیں زیاوہ بلند ہے۔



حضرت مولا نامفتی نظام الدین شامزی صاحب شخ الدیث جامعة العلوم الاسلامیه، بنوری نا وَن کراچی

#### حدیثِ رسول قرآن کریم کی شرح ہے

" بیس فرآن کے ان اہل علم کوجن کو میں پندکرتا ہوں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ حکمت سے مراد نبی اکرم رہ کی کسنت ہے'۔ امام شاطبی نے اپنی کتاب "الموافقات " (جسم ص: ۱۰) پاکھا ہے " فکانت السنة بسنزلة التفسير والشرح لمعاني أحكام الكتاب " يعنى سنت كتاب الله كے احكام كے لئے شرح كا در جدر كھتى ہے'۔

اورامام محربن جربرطبري سورة بقره كي آيت " ربنا وابعث فيهم رسو لا ..... "كي تفسير مين ارشاد فرمات مين:

"الصواب من القول عندنا في الحكمة أن العلم بأحكام الله التي لا يدرك علمها إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعرفة بها ومادل عليه في نظائره، وهو عندى مأخوذ من الحكم الذي بمعنى الفصل بين الباطل والحقد

'' ہاڑے نزد کی سیح تر بات ہے کہ حکمت اللہ تعالی کے احکام کے علم کانام ہے جو صرف نی کریم ﷺ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے ۔۔۔۔۔''

ای لئے نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آلا إنی أونیت القرآن ومثله معه "یعنی مجھے قرآن کریم دیا گیا ہے اوراس کے مثل مزید، جس سے مراد قرآن کریم کی شرح یعنی نبی اکرم ﷺ کی قولی فعلی احادیث مبارکہ بی بیں اوراس کئے الله تبارک تعالی نے ازواج مطہرات کوقرآن علیم میں خطاب کر کے دین کے اس جھے کی حفاظت کا حکم فرمایا تھا ۔۔۔۔۔ ﴿ واذکرن مایتلی فی بیونکن من آیات الله والحکمة ۔۔۔۔ ﴾ کہ تبہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی جوآسیں اور حکمت کی جو باتیں سائی جاتی بیں ان کویا در کھو۔

علائے امت کے ہاں اس پراجماع ہے کہ قرآن کریم ہے جملات ومشکلات کی تفییر وتشری اورا ممال وینیہ کی مملی صورت نبی کریم ہے جملات ومشکلات کی تفییر وتشری اورا ممال وینیہ کی مملی صورت نبی کریم ہے جملات کی تفییر کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر سے ویا نجو ارشاد ہے: "أُوزُلْنَا إِلَيْكَ اللَّهُ كُورُ لِنُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُوْلُ إِلَيْهِمْ" (سورة انحل) ''آپ پرہم نے بیذ کر یعنی یا دواشت نازل کی تاکہ جو کچھان کی طرف اتارا گیا ہے، آپ اس کو کھول کر لوگوں سے بیان کردیں'۔ چنا نجے قرآن کریم میں جتنے احکام نازل فرمائے گئے تھے، مثلاً وضوء مماز دورہ دعا، جہاد، ذکر الہی، نکاح، طلاق، خرید وفرہ وخت، اخلاق ومعاشرت سے بیسب احکام قرآن کریم میں مجملاً تھے، ان

احکام کی تغییر وتشریح نبی اِکرم ﷺ نے فرمائی، اس بناء پر الله تعالی بنے آپﷺ کی اطاعت کواپی اطاعت قرار دیاہے۔ "ومن بطع الرنسول مقداطاع الله ....."

اس تفصیل سے بیمعلوم ہوا کہ نبی اکرم ﷺ کی احادیث قر آن کریم سے الگ عجمی دین نبیں پیش کرتی ہیں اور نہ ہی ہے جمی سازش ہے، بلکہ بیقر آن کریم کے اجمال کی تفصیل ہے اور دینِ اسلام کا حصہ ہے۔

#### حفاظت حدیث،امت مسلمه کی خصوصیت

اسی اہمیت وخصوصیت کی بناء پراس کی حفاظت وقد وین اور تشریح کے لئے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کی کوششیں صرف ہوئی ہیں ، حافظ ابن جزم ظاہریؒ نے اپنی کتاب''لفصل'' میں لکھا ہے کہ پچھلی امتوں میں کسی کوبھی بیتو فیق نہیں لمی کہ اپنے دسول کے کلمات کو صحیح اور انعمال کے ساتھ کو سے اور انعمال کے ساتھ معموط کر سکے ، بیصرف اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس کو اپنے رسول کے ایک ایک کیلے کی صحت اور انعمال کے ساتھ معمول نی تو فیق کی مسلمانوں کے اس عظیم کارنا ہے کا اعتراف غیر مسلموں کو بھی ہے۔

#### تدوین جدیث کی ابت*داء*

حدیث کی جمع ور تیب اور تدوین کی تفصیل ان کتب میں دیکھی جائے جو منکر میں حدیث اور مستفرقین پورپ کے جواب میں علائے امت نے کھی ہیں ، یہاں اس کا موقع نہیں البتہ مخضرا آئی بات بھی گیا جا دیث میار کہ کے لکھنے کا سلسلہ نی اکرم بھی کے زمانے ہیں بھی تھا اور بعض صحابہ کرام ٹے نے آپ بھی کی اجازت ہے آپ بھی کی اجادیث کو محفوظ و قلمبند کیا ، اس کے بعد پھر تابعین اور تی تابعین کے دور میں احادیث کی ترتیب وقد وین کے کام میں مزید ترقی ہوئی اور پہلی صدی جری کے اختام اور دوسری صدی ہجری کے ابتدائی جھے میں خلیفہ راشد و عادل حفر ہے ہی جو اور پھران کے ابتدائی جھے میں مزید و کراری احتمام شروع ہوا اور پھران کے انتقال کے بعدا کر چاس کام کا مرکاری اجتمام شروع ہوا اور پھران کے انتقال کے بعدا کر چاس کام کا مرکاری اجتمام تو باتی نہیں رہا لیکن علی ہے اس کا بیڑا سنجالا اور المحدللذ آجی احادیث مرتب اور منتج صورت میں جو ہمارے سامنے مروجود ہیں ، یہ بحد ثین ، فقہا اور علی ہے اس کا بیڑا سنجالا اور المحدللذ آجی احادیث مرتب اور منتج صورت میں جو ہمارے سامنے موجود ہیں ، یہ بحد ثین ، فقہا اور علی کے احتمام اسٹ کی مثال بیش کرنے سے قاصر ہے۔

فليحيح بخارى شريف كامقام

۔ قائل نہ ہو، وہ مبتدع ہے اور مسلمانوں کی راہ سے ہٹا ہوا ہے' پھر شم اٹھا کر فر ماتے ہیں:'' اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو جوشہرت عطا فرمائی، اس سے زیادہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا''۔

اس كتاب مين جونصوصيات اورامتيازات بين ان كاتفصيل كوز برنظر كتاب كيمقدمه مين ديكهاجائ-

#### شروح بخاري

ان بی خصوصیات واقمیازات اورابمیت و مقبولیت کی بناء رضح بخاری کی قدوین و تعنیف کے بعد مردور کے علاء نے اس پرشروح وحواثی کصے ہیں، شخ الحدیث حضرت اقدس حضرت مولا نامحرز کریا کا ندھلوی نورالله مرقدہ نے ''لامع الدراری'' کے مقدمہ میں ایک سوے زیادہ شروح وحواثی کا ذکر کمیا ہے۔ ابھی ابھی " ابن بطال "کی شرح بخاری چھپی ہاس کے مقدمہ میں کتاب کے مقل ابو تیم یاس بن ابرا بیم فرماتے ہیں:

"فأضحى هذا الكتاب أصح كتاب بعد القرآن، واحتل من بين الكتب الصدارة والاهتمام، فقضى العلماء أمامه الليالي والأيام، فمنهم الشارح لما في ألفاظ متونه من المعاني والأحكام، ومنهم الشارح لمناسبات تراجم أبوابه، ومنهم المترجم لرجال اسانيده، ومنهم الباحث في شرط البخارى فيه، ومنهم المستدرك عليه أشياء لم يخرجها، ومنهم المتتبع أشياء انتقدها عليه، إلى غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة بالجامع الصحيح (ص: 2 ق)"

یعنی ان کتب مدیث میں جب سیح بخاری نے صدارت کا مقام حاصل کیا تو علاء امت نے اپنی زندگیاں اور دن رات اس کتاب کی ضدمت میں صرف کردیے۔ بعض لوگوں نے اس کتاب کے متون صدیث میں جومعانی واحکام ہیں ان پر کتاب کی صدرت میں علاء نے ابواب بخاری کی مناسبت یا اس کی اسانید کے دجال کے حالات پر اور بعض نے بخاری کی شرائط بر اور بعض نے کتاب پر استدراک وانقاد کے سلسے میں کتابیں تکھیں۔

پر فرماتے میں کمیج بخاری کی سب سے پہلی شرح حافظ ابوسلیمان انطابی التوفی ۱۸ میر بی کا مالم الحدیث ' ہے، اس شرح میں صرف فریب الفاظ کی تشریح ہے۔

اس کے بعد پخر حافظ داودی التوفی میں ہے گہر ہے ، ابن التین نے اپی شرح بخاری میں اس کی عبار تیں نقل کی ہیں ، ان کے بعد
پھر علامہ ''معلب بن اجر بن ابی صفرہ' التوفی هیں ہے کہ شرح ہے ، اسی شرح کی تخیص شارح کے شاگر د'' ابوعبداللہ محمد بن خلف بن المرابط
الا ندلی المعر ی التوفی ۱۸۹۵ ہے نے کی ہے ، ان کے بعد پھر ابوالحس علی بن خلف بن بطال القرطبی التوفی ۱۹۸۹ ہے گل شرح ہے ، اور اب'' ابن
شاگر و تنے اور انھوں نے ان کی شرح سے استفادہ کیا ہے ، ابن بطال کی شرح سے بہلے صرف'' خطابی'' کی شرح مطبوع ہے ، اور اب'' ابن
بطال'' کی شرح جھوٹے سائر کی وس جلدوں میں جھپ چک ہے ، امامنو وی التوفی ۱۹۷۹ ہے نہی صرف آباب الا بمان کی شرح کھی ، ای طرح
نام شمس المدین ثیر بن یوسف بن علی الکر مانی التوفی ۱۸۷۱ ہے گل شرح '' الکواک اللہ بن الدوائی '' نی الباری' امام بدر الدین عنی المدول میں میں ہے المدول میں میں ہوئی التوفی ۱۹۷۱ ہے کہ المدول میں میں ہوئی التوفی ۱۹۷۱ ہے کہ المدول میں میں ہوئی التوفی ۱۹۷۱ ہے کہ التوفی ۱۹۷۱ ہے کہ التوفی ۱۹۷۱ ہے کہ المدول کی شرح جوتیں ہو التصویح کے المدول التی کی ' ارشاد الساری' عام الدورائی بن موال التی التوفی ۱۹۷۲ ہے کہ المدول کی شرح جوتیں ہو القاری کی طاقی برجھا ہے ، علامہ ابوائحین نور الدین محمدین عبدالها دی سندھی کا حاشیہ ہی سے بیتمام کی میں عبدالها دی سندھی کا حاشیہ سے بیتمام کی میں عبدالها دی سندھی کا حاشیہ سے بیتمام کی جوری کے مشہد بر ور مطبول شرح جو وقی ہیں ۔

عادی کے مشہد بر اور مطبول شرح و جو وقی ہیں ۔

#### ہندوستان میں علم حدیث کی خد مات کامخضر جائزہ

ہندوستان میں جب علم حدیث کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کے بعد حدیث کی خدمت کے سلسلے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اوران کے گھرانے کی گرال قدرخدمات ہیں ،حضرت شیخ نے خودمشکو ۃ المصابیح پرعر کی اور فارس میں شروح لکھیں اوران کے صاحبز اوے نے سیح بخاری پرشر ٹ کٹھی مجران کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اوران کے خاندان کی خدمات بھی آب زرے لکھنے کے قابل ہیں۔

صحیح بخاری کے ابواب وتراجم پر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا رسالہ میح بخاری کی ابتدا میں مطبوع اور متداول ہے پھران کے بعد حدیث کی تدریس وتشریح کے سلیلے میں علماء دیو بند کا دور آتا ہے جن میں نمایاں خدمت حضرت مولانا احمالی سہار نپوری کا حاشیہ بخاری ہے، جس کی پہیل حضرت قاسم العلوم والخیرات ججۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم تا نوتوگ نے کی ، نیز حضرت مولانا احمالی سہار نپوری نے صحاح کی اکثر کتب پر حواثی کلیسے اورا حادیث کی کتب اجتمام صحت کے ساتھ چھپوائیں۔

پھر حضرت مولانا رشیدا حمد کنگوبی نوراند مرقد و کی خد مات قدریس حدیث اوران کے لائق تلافہ و کی وہ تقاریم بھی خدمت حدیث کی سنبری کر یاں ہیں جن میں جی بخاری پر' لامع الدراری'' اور سنبن ترفدی پر' الکوکب الدری'' جو حضرت شخ الحدیث کے تعیق حواثی، چی ہیں، سنبن ابن ماجہ پر حضرت شخ البند کے استاذ ملا محود کا حاشیدا ورسنن البی وا و و پر حضرت شخ البند اور حضرت مولانا المخیل احمد سبار نپوری کی بے مثال سنبن ترفدی اورسنن النسائی پر حضرت مولانا اشفاق الر تمان کا ندھلوی کے حواثی اور ابو وا و و پر حضرت مولانا حکیل احمد سبار نپوری کی بے مثال شرح '' بذل المجمود'' سنبن ترفدی اورسنن البی وا و و پر حضرت امام العصر علامہ انورشاہ کشیری کی تقاریم، جمیع بخاری اورسنن البی وا و و پر حضرت امام العصر علامہ انورشاہ کا شمیری کی تقاریم، حکیج مشلم پر حضرت شخ الاسلام علامہ شبیرا حمد عثائی گئی کی اتقاریم، حکیج عاری پر حضرت عثائی کی تقریر اور حضرت کا تشیری کی تقریر اور حضرت کا المرائی کی تقریر اور حضرت کی کا تقریر اور حضرت مولانا محمد تقی عثانی کی تقریر اور تا الا بواب و النو اجم، موطا امام ما لک پر ان کی شرح '' او جز المسالک'' موجودہ و زمانے میں حضرت مولانا مجد الت میں ان کی کتاب ' شخ الحدیث حضرت مولانا محمد المدین کور خشتوی کا '' واثید مطرت مولانا عبد الجب الا مولانا عبد الجب الله کی کتاب ' شخ الحدیث حضرت مولانا عمد الدین کور خشتوی کا '' حاشیہ محکوۃ'' حضرت مولانا عبد الحق (اکورہ خلک) کی تقریر تربید کی محکوۃ پر تقریر محضرت مولانا عبد الرصان کا ملبود رکی محکوۃ پر تقریر محضرت مولانا عبد الرصان کا ملبود رکی محکوۃ پر تقریر محضرت مولانا عبد الرصان کا ملبود رکی محضوت مولانا معبد الحسن کا مربید کی دوگر انقد رضد بات بیں جن سے زمانہ صرف نظر نیس کر سکتا اور نہوم کی محدود کو در الان خدر الدر سکتا اور نہوم کی دور کر محکوۃ بی محدود کی محدود کی محدود کی محدود کی محدود کی محدود کو در المحدود کی محدود کی محدود کی محدود کی محدود کو در محدود کی کی محدود کی

#### کشف الباری صحیح بخاری کی شروح میں ایک گرانقذراضا فیہ

موجوده دور بین علم حدیث اورخصوصا میح بخاری کی خدمت و تشریح کے سلسلے میں ایک گراں قدر، فیتی اور بے مثال اضافہ سدی و سندی، مندالعصر، استاذ العلماء، شیخ الحدیث وصدر وفاق المدارس پاکستان حضرت مولا ناسلیم الله خان صاحب وامت برکانته و فیوضه وادام الله علینا ظلم کی میح بخاری پرتقریر " کشف الباری عما فی صحیح البخاری " ب یہ کتاب حضرت کی ان تقاریر پرمشمل ہے جو میح بخاری پرخات وقت حضرت نے فرما کیں۔

#### جامعه فاروقيه ميں احقر کے دورہ حدیث پڑھنے کا کیل منظر

بندہ نے خود بھی حضرت دام ظلہ سے سیح بخاری پڑھی تھی جس کا مختفر واقعہ یہ ہے کہ بندہ صوبہ سرحد، شلع سوات بخصیل مد، گاؤں فاضل بیک گھڑی، کے دیبات سے رمضان المبارک کے آخر میں جامعہ اشر فید لا ہور میں داخلے کے اراد ہے سے روانہ ہوا، راولپنڈی آکر آگل مغزل پر روا گل کے لئے دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ بازار، راولپنڈی میں تھر گیا، یہ سے 19 ءی بات ہاس زمانے میں جامعہ اشر فیہ میں علم مغزل پر روا گل کے لئے دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ بازار، راولپنڈی میں تھر ادر لیس کا ندھلوئی دورہ حدیث کی کتابیں پڑھاتے تھے، بندہ بھی شخین سے استفادہ کی خاطر گھر سے نکلاتھا، راولپنڈی میں قیام کے دور ان طالب علمی کے دور کے شخین و بزرگ ساتھی حضرت مولانا محمد الم معان میں میں میں میں میں میں معارت دام مجمدہ سے دورہ حدیث پڑھ بچکے تھے، انھوں نے بندہ کے اراد سے صاحب چکیسر کی سے ملا قات ہوئی، دواس سال جامعہ فاروقیہ میں حضرت دام مجمدہ سے دورہ حدیث پڑھ بچکے تھے، انھوں نے بندہ کے لا ہور جانے پر مطلع ہونے کے بعد پچھاس والبانہ اور محبت کے انداز میں حضرت کی طرز تدر لیں اور قدرت علی التدر لیں کا تذکرہ کیا کہ بندہ کے لا ہور جانے کے اراد سے میں بچھرزائول پیدا ہوااور پھر انھوں نے بچھ پر اصرار کیا کہ میں معمد خارت سے سفارش کرکے بندہ کا داخلہ دورہ حدیث میں کرایا ''مشکوۃ المصان کی ، معمد سے سفارش کرکے بندہ کا داخلہ دورہ حدیث میں کرایا ''مشکوۃ المصان کی ، معمد شیار سے خود بندہ کا داخلہ دورہ حدیث میں کرایا ''مشکوۃ المصان کی وہ حدیث یا ہے۔

اس دفت جامعہ فار وقیہ ایک نوز ائیدہ مدرسہ تھا اورا کثر نمارات کچی تھیں، اسباق شروع ہونے سے پہلے بندہ کو کچھ ہے جینی اورشکوک وشہبات نے گھیرا، چنانچہ بندہ نے چیکے سے کراچی کے ایک اور بڑے مدرسہ میں دا خلہ لیا، وہاں اسباق شروع ہوئے بخاری اور سنن ترفہ ی کے سبق میں ایک دن شریک ہوالیکن پھروالیس جامعہ فار وقیہ آیا، دوسرے دن وہاں اسباق شروع ہوئے، حضرت دام بجدہ کے پاس صحیح بخاری کا سبق میں ایک دن شریک ہوالیکن پھروالیس جامعہ فار وقیہ آیا، دوسرے دن وہاں اسباق شروع ہوئے، حضرت دام بجدہ کے پاس صحیح بخاری کا سبق تھا، پہلے دن کاسبق سن کراور ابتدائی ابحاث پر حضرت کا خوبصورت اور دل موہ لینے والا مرتب اور واضح انداز تدریس کا مشاہدہ کرے دل کو اظمینان ہوا اور اپنے رفیق حضرت موانا تا محمد اکبر مدخلہ کے لئے دل سے دعائگی، بندہ نے خود بھی حضرت کی بخاری شریف کی تقریر کی سے میں میری غفلت کی وجہ سے ضائع ہوگئی۔

## میں نے مولا ناسلیم اللہ خان صاحب جیسااستاذ و مدرس نہیں دیکھا

یہ بات واضح رونی چاہئے کہ بندہ نے ایک طویل عرصے تک حضرت کے زیر سایہ جامعہ فاروقیہ بیں تدریس کے فرائض انجام دیا ور اب تغییں ہے، یہ اب تقریباً دی بارہ سال سے جامعہ العلوم الاسلامیہ بیں درس دے رہا ہے، اس وقت حضرت دام ظلہ سے میراکوئی دنیوی مفاد وابستے نہیں ہے، یہ تمہید میں نے اس لئے کھی مفرات اس کو مبالغہ اور تملق پرمحمول کریں گے وہ بات بیکہ بندہ نے اب نے مختصری طالب علمی کی زندگی میں اور اس کے بعد تقریباً ستا کیس المحالہ کیس سالہ تدریسی زندگی میں حضرت جیسا مدرس اور استاذ نہیں دیکھا جس کی تقریبا ایس مرتب جامع اور واضح ہوکہ اعلیٰ متوسط اور اونی درجے کا ہم طالب علم اس سے استفادہ کرسکتا ہو، اللہ تبارک تعالی نے آپ کو جو تحقیقی و وق عطافر مایا ، اس کے ساتھ مرتب اور جامع طرز تدریس عو ابہت کم ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات گرامی میں بیتمام صفات جمع فر مائی ہیں۔

### كشف الباري مستغنى كرديينه والى شرح

بندہ تقریباً تین سال سے جامعہ علوم اسلامیہ میں صحیح بخاری پڑ ما تا ہے ادرالممد للدصرف اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے کہتا ہوں کہ مجھے مطالعہ کرنے کا ذوق اللہ تعالیٰ نے محض اینے فضل وکرم سے عطافر مایا ہے، صحیح بخاری کی مطبوعہ ومتداول شروح ،حواثی اور تقاریرا کا بر میں سے شاید کوئی شرح، حاشیہ، یا تقریرایی ہوگی، جو بندہ کی نظر ہے نہیں گذری لیکن میں نے ''کشف الباری' جیسی ہر لحاظ سے جامع، مرتب اور تحقیق شرح نہیں دیکھی، اگر چہ علاء کامشہور مقولہ ہے ۔۔۔۔۔ " لا یعنی کتاب عن کتاب" کیکن ۔۔۔ " مامن عام الا وقد حص عنه البعص" کے قاعدے کے مطابق ''کشف الباری' اس قاعدے ہے۔ مطابق ''کشف الباری' اس قاعدے ہے۔ مطابق ''کشف الباری' اس قاعدے ہے۔ بلام بالغہ حقیقة دُواقعۂ بیابی شرح ہے کہ انسان کو دوسری شروح ہے متعنی کرویتی ہے۔ میں ان لوگوں کی بات تو نہیں کرتا جو کسی خاص تقریر کا مطالعہ کر کے میں اور متاخرین میں ہے، اور متقذمین شارعین جیسے خطابی، ابن بطال، کرمانی، عینی، ابن جم، قسطل نی، سندھی وغیرهم کی شروح کا مطالعہ کرتے ہیں اور متاخرین میں تعسیر القاری، لامع الدراری، کو ثر المعانی، اور فیض الباری کو دیکھتے ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے۔

#### كشف الباري كي خصوصيات

'' کشف الباری عما فی صحیح البخاری'' کی خصوصیات اورا متیازات توبهت میں اوران شاءاللہ بندہ کا ارادہ ہے کہ اس موضوع پر دوسری شروح کے ساتھ ایک تقابلی جائزہ آئندہ چیش کرے گا یہاں ارتجالاً چندخصوصیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

امشكل الفاظ كے لغوى معانى كااور يەكەبىلفظ كس باب سے آتا ہے بيان ہوتا ہے۔

۲۔ اگر خوی ترکیب کی ضرورت ہوتو جملے کی نحوی ترکیب کوذکر کیا گیاہے۔

س- حدیث کے الفاظ کامختلف جملوں کی صورت میں سلیس ترجمہ کیا گیا ہے۔

۳۔ ترجمۃ الباب کے مقصد کا تحقیقی طریعے سے مفصل بیان کیا گیا ہے ادراس سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال کا تنقیدی تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔ ۵۔ باپ کا ماقبل سے ربط وتعلق سے سلسلے میں بھی بوری تحقیق وتنقد کے ساتھ تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔

۲ یختلف فیھامسائل میں امام ابوحنیفہ کے مسلک آور دوسرے مسالک کی تنقیح و تحتیق کے بعد برایک کے متعدلات کا ستقصاءاور پھر دلائل پر تحقیق طریقے سے ردوقدح اورا حناف کے دلائل کی و ضاحت اور ترجیج بیان کی ٹی ہے۔

4\_اگر صدیث میں کوئی تاریخی واقعہ ند کور ہو تواس کی بوری وضاحت کی گئی ہے۔

٨ \_ جن احادیث کوتقر ریے طعمن میں بطور استدلال پیش کیا گیا ہے ان کی تخریج کی گئی ہے۔

9\_تعلیقات بخاری کی تخ ن کی گئی ہے۔

۱۰درسب سے بزی خصوصیت بیہ کے مختلف اقوال کے قل کرنے میں حضرت صرف ناقل نہیں ہیں بلکہ ہرقول پرمحققانہ اور تنقیدی کلام بھی بوقت ضرورت کیا گیا ہے۔ تلک عشر 8 کاملہ۔

حضرت کواللد تبارک و تعالی نے اپنیفنل وکرم سے تدریس کا طویل موقعہ عنایت فر مایا ،اس کتاب میں آپ کی پوری زندگی کی تدریس کا نُچوژموجود ہے، بندہ کی رائے بیہ ہے کہ اس دور میں صحیح بخاری پڑھانے والاکوئی مجھی استاذ اس کتاب کےمطالعہ سے مستنفیٰ نہیں ہوسکتا۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت کا سامیہ تا دیر ہم پر قائم رہے ، اس تقریر کے مرتب کرنے والے حضرات کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے ، دینی طبقہ پرعموماً اور حضرت کے طبقہ کتلا فہ و پڑھسوصاً جن میں بندہ بھی شامل ہے، بیان حضرات کا عظیم احسان ہے۔

تتاب نضائل القرآك، كتاب النكاح، كتاب الطلاق

افادات افادات شخ الحديث مولا ناسليم الله خان ترتيب وتحتيق ابن الحسن عباسي

عرابه 2013

جملہ حقوق بحق مکتبہ فاروقیہ کرا چی پاکستان محفوظ ہیں اس کنب کا کوئی ہی حسکتہ فاراتیہ سے توری اجازے کے بغیر کہیں بھی شائن نبی کیا جاسکا ۔ اگر اس تم کا کوئی اللہ ام کیا عمیہ تو قانونی کارروائی کا حق مخفوظ ہے۔

جميع حقوق الممكبة الأدبية والفية محفوظة

#### لمكتبة الغاروقية كراتشي. باكستان

ويحطر طبع أو نصوير أو ترجمة أو إعادة تنفيد الكتاب كاملاً أو محراً أو تسجيله على أشرطة كاسبت أو إدحاله على الكمبوتر أو مرمجته على اسطوانات صواتية إلا معواققة لباشر حمياً

#### Exclusive Rights by

#### Maktabah Faroogia Khi-Pak.

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher

مطبوعات مكتبه فاروقيه كراجي 75230 پاكتان

نزد جامعه فارد قيه بشاه فيصل كالونى نمبر 4 كرا چي 75230 م پاكستان فون 4575763 م 201-457506 m\_taroogia @ hotmail.com

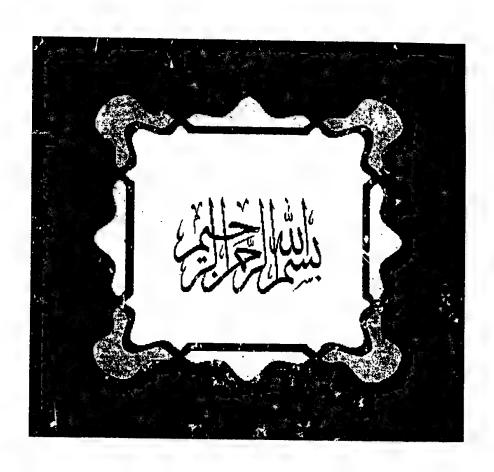

|  |  | _ |   |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  | , |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  | • |   |  |
|  |  |   | • |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   | · |  |
|  |  |   |   |  |

کشف الباری عرض مرتب

#### بسم الله الرحين الرحيم حامدا و مصان

## عرض مرتنبها

سیح بخاری جلد ٹانی سے کشنب الباری کی تیسری جائہ آپ کے ہاتھوں میں ہے ، یہ جلد کتاب فضائل القر آن ، کتاب النکاح اور کتاب الطلاق پر مشتمل ہے ، کتاب التفسیر ، کتاب المغازی کے تین سال بعد آئی تھی ، اس تیسری جلد کی تر تیب و شخفیق ، تدوین تعلق اور کتامہ ۔ وطباعت میں دوسال کا عرصہ لگا۔

کشف الباری کتاب المفازی اور کتاب التفسیر میں سے ہرایک، علیورہ موضوع ہونے کی وجہ سے مستقل کتاب کی حیثیت رکھتی ہے، ای طرح پیش نظر جلد بھی الگ موضوع ہونے کی وجہ سے مستقل کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ جلد صحیح ہواری کے جس جھے کی نشر نے پر مشتمل ہے، اس جھے میں امام ہواری دحمہ اللہ نے انسان کی از دواجی زندگی سے متعلق نبی کریم عملی اللہ تلیہ ، کم کی احادیثِ مبارکہ اور حضر ابتِ صحابہ اور سلفِ مسالین کے آثار واقوال کواسینے خاص اور منفر داسلوب میں جمع فرمایا ہے۔

ام خاری رحمہ اللہ نے کتاب فضائل التم آل میں (۲۳) ایواب، کتاب النکاح میں (۱۲۲) ایواب اور
کتاب الطلاق میں (۵۳) ایواب قائم فرمائے ہیں، اس ارئ اس جلد میں (۲۱۲) ایواب، آگئے ہیں، یہ ایواب
(۳۳۵) مر فوع احادیث اور حضر ات سحاب وسلف صالحین کے (۱۳۳۳) آجاد پر مشتمل ہیں، مر فوع احادیث میں
(۳۲۵) احادیث مکر رہیں اور (۱۱۸) احادیث کیلی بار امام نے ذکر فرمائی ہیں، کیلی بار آنے والی ان احادیث کی
تخ تے ماشیہ میں صحاح ستہ سے کردی گؤ ہے۔ کتاب النکاح میں امام مناری رحمہ اللہ نے رضاع کے مسائل ہیں

بیان فرمائے ہیں ،اسی طرح کتاب الطلاق میں لعان ، ظهار اور عدت کے مسائل بھی آگئے ہیں۔

تر تیب و تحقیق میں ان بی امور کاخیال رکھا گیا جن کاذکر سابقہ جلدوں میں کر دیا گیاہے ، ترجمۃ الباب ' امام بخاری کی رائے اور رجحان ، المہ اربعہ کے مسلک اور بحث طلب مسائل میں ان کے دلائل کی وضاحت کا اہتمام کیا گیاہے ، ہرکتاب کی ابتد امیں اس کاسر سری تعادف بھی کرایا گیاہے۔

#### \*\*\*

اس عظیم علمی کام کے لیے جن علمی، روحانی اور جسمانی تُولی اور صلاحیتوں کی روشن قندیل کی صرورت ہے، اپنی زندگی کے بیابان میں دور دور تک اس کی روشنی دکھائی نہیں دیتی، تنی دامنی کابیہ احساس رورہ کراس ناکارہ کے دل میں ابھر تاہے لیکن اس خیال ہے ہمت بندھ اور بردھ جاتی ہے کہ اللہ جل شانہ کاہ بے نواکو، کو وگر اس کا استحکام عطاکر سکتا ہے، موربے مابیہ کو ہمدوش سلیمان کر سکتا ہے، ذر مُناچیز کو وسعت دشت و صحر اسے نواز سکتا ہے اور اجڑے موسم کی ویرانیوں کو فصل گل کی رو نقوں میں بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالی نے محض اپنے فضل و کرم ہے تین جلدوں کو مرتب کرنے کی توفیق عطافر مادی ہے۔ اس کے فضل سے امید یمی ہے کہ اس انداز ہے اگلی جلدیں بھی مکمل ہو جائیں گی۔

آخر میں قار کین سے حضرت شخ الحدیث دامت برکاتہم کی صحت اور عافیت کے لیے خصوصی دعاؤں کی در خواست ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ ان کے سایہ شفقت میں مکمل فرمادے اور اس ناکارہ کوبقیہ حصنہ مکمل کرنے کی توفیق، طافرمائے، او قات میں برکت اور ترتیب و تحقیق کے مراحل میں آسانی پیدا فرمائے۔ آمین کی توفیق ، طافرمائے، او قات میں برکت اور ترتیب و تحقیق کے مراحل میں آسانی پیدا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ تعالیٰ علی حیو حلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین

این الرسن مباسی ۱۵ دی قعره کرای کاری و



فهرست كشف البارى

كتاب فصائل القرآن، كتاب النكاح، كتاب الطلاق

## كتاب ايك نظر مير،

| Y.A.——   | كتاب فضائل القرآن |
|----------|-------------------|
| 179      | كتاب النكاح       |
| <u> </u> | ابواب الرضاع      |
| ٤٠٣      | كتاب الطلاق       |
| o ź Ч    | ابه اب العدة      |

# فهرست كشف البارى كتاب النكاح، كتاب الطلاق

|        | عهد نبوی میں قرآن ایک مصحف میں جنع نہ |
|--------|---------------------------------------|
| rr     | کرنے کی وجوہ                          |
| ۲۳     | عهد صدیقی میں جمع قرآن                |
| 44     | عهد عثانی میں جمع قر آن               |
| ما نما | مصحف عثانی کی خصوصیات                 |
| 44     | مصاحف عثانيه اس وقت كهال بين          |
| 0.7    | قر آن کر یم کے بوسیدہ اور ان کا تھم   |
| ۹ ۳    | لاب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم     |
| ۵٠     | باب انزل القرآن على سبعة احرف         |
| ه:     | سبعه احرف کی تشریح میں اقوال علاء     |
|        | سات حروف سے سات قبائل عرب ک           |
| ۲۵     | لغات مراد لینے والے قول پراشکال       |
|        | ا حرف سبعہ کے متعلق محققین علاء کا    |
| ۵۷     | قول                                   |
| ٧٠     | باب تاليف القرآن                      |

| 12         | بركيب فضائل القرابان                   |
|------------|----------------------------------------|
|            | قرآن کا بھن حصہ اس کے دوسرے بھن        |
| 72         | خصر يسرافعل بيك شين                    |
| ۲۸         | اس سليلے ميں مختلف مذاہب كى تفصيل      |
| ۳.         | باب كيف نزول الوحى                     |
| •          | بمنور کے ایک خطبہ میں بیان کردہ قصہ کی |
| rr         | تعين                                   |
| ۳۳         | مدیث باب کے چار مطلب                   |
| <b>r</b> 4 | اب نزل القرآن بلسان قريش والعرب        |
| ٣2         | کیا قرآن کریم میں غیر عربی الفاظ ہیں   |
| <b>~</b> 9 | قرآن كريم مين كتنه الفاظ غير عربي هين  |
| ۱۳         | ياب جمع القرآن                         |
| ایم        | عمد نبوی میں جمع قرآن                  |

| ۸۳   | باب فضل القرآن على سائر الكلام         | 4.         | کیاسور تول کی تر تیب تو قیفی ہے     |
|------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| ۸۵   | بانب الوصية بكتاب الله عزو جل          |            | روایت باب سے متعلق ایک اشکال اور اس |
| ۸۵   | باب من لم يتغن بالقرآن                 | 42         | كاحل                                |
| ra   | تعنى بالترآن كي تفيير بين اقوال علاء   | ar         | مصحف عبداللذين مسعود کي ترتيب       |
| 9.   | باب اغتباط صاحب القرآن                 |            | باب كان مجبريل يعرض القرآن على      |
| 91   | باب خيركم من تعلم القرآن و علمه        | 77         | النبي صلى الله عليه وسلم            |
| م ہ  | باب القراءة عن ظهر القلب               |            | اباب القراء من اصحاب النبي صلى الله |
|      | قر آن کی تلاوت دیکھ کر کرنا افضل ہے یا | AF         | عليه و سلم                          |
| م ۹  | زباني                                  |            | حدیث باب میں صرف چار قراء صحابہ ذکر |
| 90   | باب استذكار القرآن و تعاهده            | ۷٠         | کرنے کی وجوہ                        |
|      | بئس مالاخدهم ان يقول: نسيت آية         | 25         | باب فضل فاتحة الكماب                |
|      | کیت و کیت کے معنی                      | 24         | أباب فضل سورة البقرة                |
| 99   | باب القراءة على الدابة                 | 20         | باب فضل سورة الكهن                  |
| 99   | باب تعليم الصبيان القرآن               | 24         | باب فضل: "قل هو الله احد'           |
| 44   | پچوں کی تعلیم قر آن کا مئلہ            |            | سورۃ اخلاص کے ثلث قرآن ہونے کا      |
|      | حضور شی و فات کے وقت حضرت این عباس ً   | 44         | مطلب                                |
| 99   | کی عمر                                 | <u>۷</u> ۸ | ایک اشکال اور اس کے جوابات          |
| 1+r  | باب نسيان القرآن                       | ۸:         | باب فضل المعوذات                    |
| 104  | قرآن کریم بھول جانے کا تھم             |            | باب نزول السكينة والملائكة عند      |
|      | باب من لم ير بأسا ان يقول: سورة        | ^-         | قراءة القرآن                        |
| ۱۰۴۰ | البقرة                                 |            | باب من قال: لم يترك الببي صلى الله  |
| 107  | باب الترتيل في القراء ة                | Ar         | عليه و سلم الا مابين الدفتين        |
|      |                                        |            |                                     |

| 179  | نکاح کے لغوی معنی                       | \ |      | قرآن مجید ٹھر کر پڑھناافضل ہے یا تیزی |
|------|-----------------------------------------|---|------|---------------------------------------|
| 1140 | نکاح باب عبادات ہے یامباحات سے          |   | 1+∠  | کے ساتھ نے نے                         |
| 100  | تحلى للنوافل افضل ہے یا نکاح            |   | 1+1  | روایات میں اختلاف اور اس کاحل         |
| 15-  | نكاح سنت ہے ياواجب                      |   | 1+9  | باب مدالقراء ق                        |
|      | خطبهٔ نکاح میں پڑھی جانے والی ایک مشہور |   | 11+  | باب الترجيع                           |
| ۱۳۳۲ | مدیث کی تحقیق                           |   | 111  | باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن         |
|      | باب قول النبي صلى الله عليه وسلم        |   |      | باب من احب، ان يسمع القرآن من         |
| Iro  | من استطاع منكم الباءة                   |   | 111  | غيره                                  |
| IPA  | الباء ة كے معنى                         |   | Hr   | باب قول المقرى للقارى: حسبك           |
| 1129 | باب من لم يستطع الباءة فليصم            |   | 111  | باب في كم يقرا القرآن                 |
| 11-9 | باب كثرة النساء                         |   | 111" | فتم قرآن كتنزعر صه مين كياجائي        |
| ۱۳۹  | رجمة الباب كامقصد                       |   | HĄ   | مخضر مدت میں ختم کرنے والے اسلاف      |
| 14.  | حضرت میمونڈ کے ساتھ ایک عجیب اتفاق      |   | 114  | باب البكاء عند قراءة القرآن           |
|      | و فات کے وقت حضور کی ازواج مطهرات.      |   | 14.  | باب اثه، من راءى بقراءة القرآن        |
| ا۳۱  | ے نام                                   |   |      | باب اقرؤ وا القرآن ما ائتلفت عليه     |
| اما  | تعد دازواج کی حکمتیں اور مصالح          |   | 112  | قلو بکم                               |
|      | باب من هاجراو عمل خيرا لتزويج           |   | 144  | حدیث باب کے مختلف مطالب               |
| ۳۳۱  | امراةا                                  |   |      |                                       |
| ۳۳۱  | باب تزويج المعسرالذي معه القرآن         |   | 119  | كتاب النكاح س                         |
|      | باب قول الرجل لاخيه: انظر ای            |   |      |                                       |
| 100  | زو جتی شئت                              |   | 119  | اباب الترغيب في النكا                 |
| ırs  | ترجمة الباب كامقصد                      |   |      |                                       |
|      |                                         | L |      |                                       |

| [   |                                        |        |                                          |
|-----|----------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| 169 | باب اتخاذ السراري و من اعتق جاريته     | ורץ    | حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کی شادی           |
| 14+ | ترجمة الباب كي تشر تك                  | ורא    | باب مايكره من التبتل والخصاء             |
| ITT | ابا بنی ماء السماء کے معنی             | ן איחו | اتبتل اور خدماء کے معنی                  |
| 140 | باب من جعل عتق الامة صداقها            | 100    | حضرت او هر ریرهٔ کا خضاء کی اجازت مانگنا |
| ٦٢٢ | كياعتق كو هربنايا جاسكتا ہے            |        | حدیث باب کے متعلق ایک اشکال اور اس       |
| ari | باب تزويج المُعسر                      | 10.    | کے جوابات                                |
| arı | تنگدست کی شادی                         | 100    | ہاب بكاح الابكار                         |
| 144 | ا یک تنگدست صحافی کے زکاح کاوا قعہ     | 121    | کنواری عورت ہے شادی کی فنیلت             |
| IYA | الوہے کی انگو مخمی پیننے کا تھکم       |        | اخواب میں حسور کا حضرت عا نشہ ک          |
| 149 | قر آن کی تعلیم کو مهر بنانے کامسکلہ    | Iar    | اقصور پر د کھنا                          |
| 14. | باب الاكفاء مي الدين                   |        | اس کے متعلق ایک اشکال اور اس کے          |
|     | نکاح کے اندر کن چیزوں میں کفایت اور    | ior    | جوابات                                   |
| 14. | مساوات ضروري ہے                        | 100    | باب تزويج النيبات                        |
| 121 | کون کس کا کفوہے                        | 124    | حضرت جابر کی شاد می کافه کر              |
| 121 | كفاءت حق الله يبياحق المرأة            |        | رات کے وقت سفر سے واپسی پر گھر والوں     |
| 120 | احرام حج کومشروط کرنے کامسکہ           | 100    | ك پاس آئے كا تحكم                        |
|     | کتاب الحج کی روایت ، نکاح میں ذکر کرنے | ۲۵۱    | اقا ئدە                                  |
| 120 | پرایک تنبیه                            | 164    | باب تزويج الصغار من الكبار               |
|     | جار صفات جن کی مناء پر عورت سے نکاح    | 104    | باب الى من ينكح، واي النساء خير          |
| 120 | رناچاہے                                | 102    | ترجمة الباب كي د ضاحت                    |
|     | ا یک غنی اور فقیر کے متعلق حضور کا     |        | حدیث باب کے متعلق ایک اشکال اور اس       |
| 144 | ار شاد                                 | 101    | کے جوابات                                |
|     |                                        |        |                                          |

|             | حرمت روناعت کتنی مقدار سے ثامت            | 121     | باب الاكفاء في المال                                    |
|-------------|-------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| 197         | ہوتی ہے                                   | 144     | نكاح مين كفاءت ومساوات في المال كامسله                  |
| 199         | باب لبن الفحل                             | 1.4     | باب مايتقى من شؤم المراة                                |
|             | مرضعہ کا شوہر رضع کے لیے حرام ہوگا کہ     |         | کیا گھر، عورت اور گھوڑے میں نحوست                       |
| 149         | ښين                                       | IAI     | ہو سکتی ہے                                              |
| F+1         | باب مايحل من النساء                       | IAI     | تعارض روایات اور اس کاحل                                |
|             | وہ عور تیں جن ہے مرد کے لیے نکاح جائز     | IAT     | باب الحرة تحت العبد                                     |
| r.r         | نىيل                                      | ١٨٣     | حفزت بریره اور حفزت مغیث کاواقعه                        |
|             | بیوی اوراس کے سابقہ شوہر کی بیشی          | IAM     | باب لايتزوج اكثر من اربع                                |
| ۲۰۴         | کو نکاح میں جمع کیا جا سکتاہے             | 110     | باب وامهاتكم اللاتي ارضعنكم                             |
|             | رو مختلف چپازاد بسنوں کو نکاح میں جمع کیا |         |                                                         |
| ۲۰۴۲        | ٔ جاسکتا ہے                               |         | ا في البرنياع .                                         |
| <b>7</b> -7 | حرمت معاہرت                               | ,       |                                                         |
| r•A         | باب وزبائبكم اللاتي في حجور كم            | 1 11/10 | رضاعت کے لغوی اور اصطلاحی معنی                          |
| 444         | رېېبه کی حرمت کب ہو گی                    |         | حضرت عائشة كالبينار ضاعي جپاكواجازت                     |
|             | باب وان تحمعوا بين الاختين الا ما قد      | 102     | دیے ہے انکار                                            |
| rii .       | سلف                                       | 191     | حضور اكرمٌ كي رضاعي والده ثوييه                         |
| 711         | باب لاتنكح المراة على عمتها               |         | کیا کا فر کواس کا نیک عمل آخرے میں فائدہ                |
| 717         | ا کی فقهی قاعده                           | 1917    | دےگا۔۔۔۔۔                                               |
|             | حضرات حنفیہ کے مسلک پر ایک اشکال          | 19,4    | باب من قال: لارضاع بعد حولين                            |
| 111         | اور اس کا جواب                            | 190     | میتلددت د جناعت این |
| 710         | باب الشغار                                |         |                                                         |
|             |                                           |         |                                                         |

| 779   | مُسلک احناف                                 |       | شغار کے لغونی اور اصطلاحی معنی اور اس کا |
|-------|---------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 1 1   | حدیث لانکاح الابولی کے جوابات               | riy   | حکم                                      |
| i i   | جمہور کادوسر ااستد لال اور اس کے جو ابات    | 112   | شغار کے متعلق ایک فائدہ                  |
| ۲۳۳   | د لا کل احناف                               | i     | باب هل للمراة ان تهب نفسها لاحد          |
| r=2   | زمانہ کا ہیت میں نکاح کے مروجہ طریقے        | r19   | باب نكاح المحرم                          |
| 1279  | باب اذا كان الولى هو الخاطب                 | 119   | حالت احرام بين نكاح كامسكه               |
| 44.   | ولی کاعورت سے خود نکاح کرنے کامسکلہ         |       | باب نهي رسول الله صلى الله عليه          |
| 444   | باب انكاح الرحل ولده الصغار                 | 119   | وسلم عن نكاح المتعة اخيرا                |
| ٣٣٣   |                                             |       | باب عرض المراة نفسها على الرحل           |
| 444   | باب تزويج الاب ابنته من الامام              | 771   | الصالح                                   |
| مأباط | باب السلطان ولي                             | rrr   | ەرحوم بن عبدالعزيز                       |
| rra   | مئله ولايت اجبار 🛴 🎎 🏥 🏥                    | rrr   | سميد                                     |
|       | بیوہ کے مشورہ اور کنواری کی اجازت کے        |       | باب عرض الانسان ابنته اواخته على         |
| rr2   | بغیر نکاح نہیں کرناچاہیے                    | rrm   | اسل الخير                                |
| rr2   | عمرو بن ربيع                                |       | باب قول الله: ولاحناح عليكم فيما         |
|       | باب اذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه          | 444   | عرضتم به من خطبة النساء                  |
| rev   | مردود                                       | 777   | باب النظر الى المراة قبل التزويج         |
| rra   | باب تزويج البتيمة                           | 772   | انکاح سے پہلے عورت کودیکھا جاسکتا ہے     |
|       | باب اذا قال الخاطب للولى: زوحنى             | . 771 | المخطوبہ کے کتنے حصہ کودیکھاجا سکتاہے؟   |
| rar   | فلانة                                       | rrn   | دیکھنے کے لیے اجازت کامسکد               |
|       | نکاح کا مطالبہ کرنے والے کو ولی کا یہ: کہنا | 1 1   | باب من قابل: لانكاح الابولي              |
| rar   | کہ میں نے تمھارا نکاح کر دیا                | rrq   | ول کی اجازت کے بغیر نکائ کامسئلہ         |
| L     |                                             |       |                                          |

| 142            | باب التزويج على القرآن و بغير صداق    |     | باب لايخطب على خطبة اخيه حتى         |
|----------------|---------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| 711            | مر ذکر کے بغیر نکاح کے انعقاد کامسکلہ | rom | ینکح                                 |
| 749            | باب المهر بالعروض و حاتم من حديد      |     | کسی نے کہیں پیغام نکاح بھیجا ہے تو   |
| 749            | باب الشروط في النكاح                  |     | دوسرے آدمی کے لیے ای جگہ پیغام نکاح  |
| 720            | نکاح میں شر طول کی قشمیں              | rar | کھیجنے کا کیا حکم ہے                 |
| 124            | باب الشروط التي لاتحل في النكاح       | ray | باب تفسير ترك الخطبة                 |
| 120            | باب الصفرة للمتزوج                    |     | روایت باب اور ترجمہ الباب کے در میان |
|                | مر دول کے لیے زعفر ان کے استعال کا    | 102 | مناسبت کی توجیهات                    |
| ۲۷۳            | حکم                                   | ran | باب الخطبة                           |
|                | روایت باب پر ایک اشکال اور اس کے      | 109 | نكاح ميں پڑھاجانے والا خطبہ          |
| r20            | جوابات                                |     | حدیث اور ترجمہ الباب کے درمیان       |
| 124            | باب بلاترجمة                          | 109 | مناسبت                               |
| <b>1 1 1 1</b> | باب كيف يدعى للمتزوج                  | 744 | ان من البيان لسحراك معنى             |
|                | باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين        | 74. | باب ضرب الدف في النكاح والوليمة      |
| 122            | العروس وللعروس                        | 141 | نكاح ميں شادت كا حكم                 |
| r 2 A          | باب من احب البناء قبل الغزو           |     | باب قول الله تعالى "و آتوا النسـ'ء   |
| r 2 A          | ترجمة الباب كامقهمد                   | 741 | صدقاتهن نحلة"                        |
|                | باب من بنی بامراة وهی بنت تسع         | 747 | مسئله اقل مر                         |
| r _ 9          | سنين                                  | ryr | د لا ئل حنفیه                        |
| 729            | نوسال کی عمر میں لڑک کی شادی کریا     | 144 | حضرات حنفیہ کے مسلک پرایک اشکال      |
| r _ 9          | باب البناء في السفر                   | ryr | شافعیہ اور حنابلہ کے دلائل           |
| ٢٨٠            | باب البناء بالنهار بغير مركب ولانيران | 147 | "وزن نواة"کی تقییر                   |
|                |                                       |     |                                      |

| 1           |                                         |       |                                      |
|-------------|-----------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| ram         | د عوت ولیمه کو قبول کرنے کا تھم         | rAI   | باب الانماط و نحوها للنساء           |
| ram         | وليمه كتزدنون تك كياجاسكتاب             |       | باب النسوة اللاتي يهدين المراة الي   |
|             | ر سول الله کا سات چیزوں کا تھم دینا 'ور | 171   | زو حها                               |
| 190         | سات چیزول ہے، منع کرما                  |       | ولین کو سنوارنے کے لیے عور تول کے    |
| 794         | عام دهبت فبول كرن كاشرعي تحكم           | PAY   | جمع بونے كا حكم<br>باب الهدية للعروس |
|             | باب من ترك الدعوة فقد عصى الله          | rar   | باب الهدية للعروس                    |
| r92         | ورسوله                                  | 124   |                                      |
|             | باب من اجاب الى كراع                    |       | حضرت ام سلیم کا حضور کے لیے شادی کے  |
| 791         | باب اجابة الدائي في العررس وغيره        | rar   | موقع پر حلوه بھیجنے کاواقعہ          |
| ran         | روزه دار دعوت میں جائے تو کیا کرے       | TAD   | ایک تعارض اور اس کاحل                |
|             | باب ذهاب النساء والصبيان الي            | rno   | باب استعارة الثياب، للعروس وغيرها    |
| r49         | العرسا                                  | PAY   | ولهن کے نیے کسی سے عاریتا کیڑے لیزا  |
| raa         | عور تول اور پچول کاشادی میں جانا        | PAT   | باب، مايقول الرجل اذا اتى اهله       |
|             | باب هل یرجع اذا رای منکرا فی            | FAA   | باب الوليمة حق                       |
| 199         | الدعوة                                  | 17/19 | وليمه كاشر عي حكم                    |
|             | دعوت میں کوئی منکر نظر آئے تو کیا کرنا  | 119   | ولیہ کب کرناچاہیے                    |
| ۳۰۰ ا       | <u>ي ہے ۔ </u>                          | 1749  | باب الوليمة ولو بشاة                 |
| ۳٠۱         | مكان ميں پر د نے لؤكا نے ركا تھكم       | Ì     | باب من اولم على بعض نسائه اكثر من    |
| 4.4         | باب قيام المراة على الرجال في العرس     | 191   | بعض                                  |
| ****        | ولهن مهمانول کی خدمت کر سکتی ہے         | rai   | باب من اولم باقل من شاة              |
| <b>اس س</b> | باب النقيع والشراب                      |       | باب -مق احابة الوليمة، ومن اولم سبعة |
| ۱ ۲۰۰۷<br>۱ | باب المداراة مع النساء                  | rar   | اياما                                |
|             |                                         |       |                                      |

| <b>!</b> r |                                          | ر ب <del>ن ۔ ۔</del> | 1                                   |
|------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| E 1        | باب اذا بانت المراة مهاجرة فراش          | 1 1                  |                                     |
| 779        | زو حها                                   | J 7.4                | روایت باب کاتر جمۃ الباب سے تعلق    |
| _          | باب لاتاذن المراة في بيت زوجها           | m.2                  | باب قوا انفسكم واهليكم نارا         |
| ٠٠١٣       | لاحد الا باذنه                           | 18.1                 | باب حسن المعاشرة مع الاهل           |
|            | شوہر کے گھر بیوی کے رشتہ داروں کے        |                      | گياره عور تول كاقصه                 |
| ٠٠,٠       | آنے کامسلہ                               | ۳۰9                  | عدیث ام زرع کی تشریح                |
| mar        | باب بلاتر جمة                            | P10                  | حدیث ام ذرع کاپس منظر               |
|            |                                          | ااط                  | مپلی عور نه کامیان                  |
| <b>-</b>   | باب كفران العشيروهوالزوج                 | FIF                  | ووسرى عورت كابيان                   |
| mrs        | جهنم میں عور تول کی کثرت کی وجہ          | MIM                  | تيسري عورت کابيان                   |
| rny        | باب لزو حك عليك حق                       | rin                  | چو تھی اور پانچویں عورت کامیان      |
| m~2        | بیوی سے صحبت نہ کرنے والے کا تھم         | ris                  | چیمنی عورت کابیان                   |
| ۲۳۸        | باب المراة راعية في بيت زوجها            | FIY                  | ساتویں عورت کامیان                  |
|            | باب قول الله تعالىٰ: الرحال قوامون       | 112                  | آ څھویں اور نویں عورت کابیان        |
| ۳۳۸        | على النساء                               | ۳۱۸                  | د سویں عورت کابیان                  |
| ه ۳۳       | ىاب هجرة النبيُّ نساءه في غيربيوتهن      | <b>m19</b>           | گیار ہویں عورت کابیان               |
| 444        | ترجمة الباب كامقصد                       | ٣٢٨                  | باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها    |
| rar        | حضور کے ایلاء کاواقعہ کس سنہ میں پیش آیا |                      | حضور کا ازواج مطهرات سے ایک ماہ الگ |
| rsr        | باب مايكره من ضرب النساء                 | mmr                  | رہنے کاوا قعہ                       |
| rar        | عورت کو سخت مار نا جائز نهیں             | rra                  | باب صوم المراة باذن زوجها تطوعا     |
| ror        | باب لاتطيع المراة زوجها في معصية         |                      | شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کے لیے   |
| rar        | بالول میں دوسر ہے بال ملانے کا تھم       | rra                  | نفلی روزه کامسئله                   |
|            |                                          | L                    | L                                   |

|              | باب من طاف على نسائه في خسل           | 200       | باب وان امراة حافت من بعلها نشوزا         |
|--------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| P42          | واحلم                                 | ray       |                                           |
| MAY          | باب دحول الرجل على نسائه في اليوم     | 201       | عزل کے معنی اور اس کا تھم                 |
| 1 1          | عدل بين الازواج ميں اصل اعتبار رات كا |           | عزل اور مانع حمل مذابیر کی مروجه صورتیں   |
| 1            |                                       | 102       |                                           |
|              | باب اذا استاذن الرجل نساء ه في ان     | ran       | عار ننی مانع حمل تدابیر                   |
| P 1A         | يمرض في بيت بعضهن                     | m 0 9     | عارضی موانع حمل کے جواز کی صور تیں        |
| 1            | حضور کر عدل بنن الازواج واجب تھا کہ   | <b>74</b> | عارضی مانع حمل کے عدم جواز کی صور تیں     |
| 749          | نمیں                                  | ۳4.       | باب القرعة بين النساء اذا اراد سفرا       |
|              | باب حب الرجل بعض نسائه افضل           |           | أيك ــــــ زائد بيوى والا شوہر سفر ميں كس |
| P49          | il .                                  |           | بیوی کو نے جانے گا                        |
| P 20         | باب المتشبع بمالم ينل                 |           | باب المراة تهب يومها من زوجها             |
| m 21         | المتشبع بمالم يعط ك معنى              | ryr       | اضرتها                                    |
| M2F          | باب الغيرة                            | PYP       | بارى اور قتم گامسنون طريقه                |
| m2r          | غيرت كى اسطلاحي تعريف                 |           | باب العدل بسن النساء                      |
| m27          | حضرت اساء بنت الى بحرشكاوا قعه        | ארא       | باب اذا تزوج البكر على الثيب              |
|              | حضرت عا ئشة كاغصه ميں برتن توڑدينے كا |           | ثیبہ کے بعد باکرہ سے شادی کرنے کے بعد     |
| W Z Z        | اقعر                                  | ,         | اری کیے مقرر کی جائے گی                   |
| ٣٧٨          | جنت میں عور ت کاو ضو کرنا             | 140       | اب اذا تزوج الثيب على البكر               |
| <b>س</b> ے 9 | اب غيرة النساء و وجدهن                | 1 1       | کرہ کی موجورگ میں ثیبہ سے شادی کی         |
|              | فو ثی اور ناراضی میں حضرت عا کشہ کے   |           | مورت میں باری کی تفصیل میں ائمہ کا        |
| r1.          | یک رویه کاذ کر                        | 740       | نتلاف                                     |
|              |                                       |           |                                           |

| J |       | <del>,</del>                             |                                       |                                         |
|---|-------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|   |       | ر ضاعت کار شتہ قائم ہونے کے بعد پر دہ کا |                                       | باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة         |
| • | · A 9 | تقلم نهیں رہتا                           | MAI                                   | والانصاف                                |
|   |       | باب لاتباشر المراة المراة فتنعتها        |                                       | حضرت فاطمة پر حضرت علیؓ کے ارادہ نکاح   |
| , | ~9•   | لزوجها                                   | MAT                                   | الله في كاذ كر                          |
|   |       | بیوی شوہر کے سامنے کسی اجنبی عورت        | ۳۸۲                                   | باب يقل الرحال ويكثر النساء             |
|   | ~90   | کے جسمانی اوصاف بیان نہ کرے              | ٣٨٣                                   | باب لايخلون رحل بامراة الا ذومحرم       |
|   |       | باب قول الرجل: لاطوفن الليلة على         |                                       | الحموالموت (ديور تو موت ہے) كے          |
| , | ~4+   | نسائی                                    | ۳۸۳                                   | معنی                                    |
|   | ~ 91  | باب لايطرق اهله ليلا اذا طال الغيبة      |                                       | باب مايجوز ان يخلو الرجل بالمراة        |
| - | 92    | باب طلب الولد                            |                                       | عندالناس                                |
| - | ۸ ۹ ۹ | باب تستحد المغيبة                        |                                       | باب ماينهي من دخول المتشبهين            |
| • | 90    | باب ولايبدين زينتهن الا لبعولتهن         | 1710                                  | بالنساء                                 |
|   | -94   | آیت باب کے متعلق تفسیر عثانی کا فائدہ    | MAY                                   | مخنث كاعور تول كے پاس جانا جائز نهيں    |
|   | -47   | باب والذين لم يبلغوا الحلم               |                                       | باب نظر المراة الى الحبش وغيرهم من      |
| r | 91    | چھوٹے پچے عور توں کے پاس آسکتے ہیں       | PAY                                   | غير ريبة                                |
| , | ~99   | باب قول الرجل: هل أعرستم الليلة          | ٣٨٦                                   | بغیر شہوت کے عورت کا جنبی مر د کودیکھنا |
|   | 99    | حدیث اور ترجمہ الباب کے ورمیان           |                                       | باب استقذان المراة زوجها في الخروج      |
|   |       | مِنَاسِبِ كَيْ تَوْجِيهات                | 719                                   | الى المسحد                              |
|   |       |                                          |                                       | عورت شوہر کی اجازت سے گھر سے باہر       |
| 7 | ۰۳    | كتاب الطلاق                              | <b>7</b> 19                           | ا جا سکتی ہے                            |
|   |       |                                          |                                       | باب مايحل من الدخول والنظر الى          |
| ۳ | ٠٣    | طلاق کے لغوی اور اصطلاحی معنی            | r19                                   | النساء في الرضاع                        |
|   |       |                                          | لــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                         |

| ۳۲۳    | ظاہر بير كاپيلاات لال.                 | 4.4   | للاق سنت کی تعریف                        |
|--------|----------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| rra    | ظاہر سے کادوسر ااستدلال حدیث ر کانہ ہے | ۳۰۵   | فیض کی حالت میں طلاق سے رجوع کا تھم      |
| 444    | عدیث ر کانه کاجواب                     |       | باب اذا طلقت الحائض يعتد بذلك            |
| 472    | جہور کے دلائل                          | ٣٠٧   | الطلاق                                   |
|        | الطلاق مرتان آیت کریمه سے ترجمة        | k+4   | حالت حيض مين طلاق دين كا تحكم            |
| 449    | الباب کے ثبوت پر دوطریقے ہے استدلال    | 4.2   | اختلاف ائمُه اور د لائل                  |
| m-     | امراة الفار كاحكم                      | ۲۰۸   | فمه کے معنی                              |
|        | حدیث باب کے متعلق ایک اشکال اور اس     | M+V   | ارایت ان عجزواستحمق کے معنی              |
| prr    | كاجواب                                 |       | باب من طلق، وهل يواجه الرجل امراته       |
| אישא   | باب من خير ازواجه                      | ه ۱۰۰ | ىالطلاق                                  |
| אישיא  | بیوی کو طلاق کے اختیار دینے کامسکہ     | 14.0  | ترجمة الباب كامقصد                       |
| م۳۵    | باب اذا قال: فارقتك او سرحتك           | 111   | ابنة الحونكاواقعم                        |
| 777    | طلاق صرتح کے الفاظ                     | ,     | کیا اس طرح کئی واقعات پیش آئے ہیں یا     |
| 4س2    | کنامیہ ہے کو نسی طلاق داقع ہو گی       | 410   | ايك واقعه ليح                            |
| ۲۳۸    | باب من قال لامرانه: انت على حرام       | מוא   | ند کوره عورت کاانجام                     |
| 447    | بیوی کوید کمناکه توجیح پر حرام ہے      | ۳۱۸   | ا یک اشکال اور اس کا جواب                |
| ררר    | امام خناری کی رائے                     | rr•   | ابراهیم بن ابی الوزیر                    |
| מאט    | باب لم تحرم ما احل الله لك             | 441   | باب من اجاز طلاق الثلاث                  |
| ሌ<br>የ | ربيع بن نافع                           |       | تین طلاقیں ایک ساتھ دینا جائز ہے کہ      |
| ۳۸۸    | تعارض روایات اور اس کاحل               | MLI   | ښين.                                     |
| ٨٣٨    | ر جمة الباب كامق <i>صد</i>             |       | كيا تين طلاقيل ايك ساتھ شارِّر ہوں گي يا |
| 449    | باب لاطلاق قبل النكاح.و                | rrr   | شين                                      |
|        |                                        |       |                                          |

| 444   | مسئله عيار عتق                    | hhd         | قبل النكاح تعليق طلاق كامسكه           |
|-------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------|
|       | باب شفاعة النبيّ في زوج بريرة     | l 1         | باب اذا قال لامراته وهو مكره: هذه      |
| ٣٨٩   |                                   | اهم         | اختیا                                  |
| M 1 9 | تاہیہ ہے نکاح کا تھم              | ror         | بیوی کو بهن کهنا                       |
|       | باب نكاح من اسلم من المشركات      | ror         | باب الطلاق في الاغلاق والكره           |
| ۱۹۹۰  | وعدتهن                            | 202         | اغلاق کے منی                           |
| ۲۹۲   | باب اذا اسلمت المشركة             |             | اقسام غضب                              |
|       | احد الزوجين كے اسلام قبول كرنے كے | ran         | طلاق محنون و مكره                      |
| ۳۹۳   | بعد نکاح کا حکم                   | 40Z         | طلاق سكران                             |
|       | باب قوله تعالى: للذين يؤلون من    | 404         | علطی یا بھول میں طلاق دینے والے کا حکم |
| P 9 Z | نسائهم                            | r4+         | طلاق کے وسوسہ آنے کا تھم               |
| M9∠   | نسائهم<br>ایلاء کی تعریف          | רצא         | ع کے طلاق دینے کا حکم                  |
| ~9A   | ايلاء كاحكم                       | P Y 9       | باب الخلع و كيف الطلاق فيه             |
| W99   | باب حكم المفقود في اهله وماله     | 449         | خلع کے لغوی اور اصطلاحی معنی           |
| ۵۰۰   | مفقود الخبر ك اهل اور مال كاحكم   | r2.         | سب سے پہلے ظع کس نے کیا                |
| ۵٠۱   | الم مخاری کی رائے                 | <b>۴</b> ۷۰ | خلع کا شرعی تقلم                       |
| ۵۰۳   | باب الظهار                        | r_r         | ثابت بن قیس کی بیوی جس نے ظع لیا       |
| ۵۰۵   | ظہار کے معنی اور تھم              | 420         | ولكن اكره الكفر في الاسلام كے معني     |
| 2+4   | آيات كاشان نزول                   | 44          | ······································ |
| ۵۰۹   | باب الاشارة في الطلاق             | 421         | باب الشقاق                             |
| ۵۱۰   | ترجمة الباب كامقصد                | P' 4        | رجمة الباب عديث كى مناسبت              |
| ۵۱۰   | اشاره کا حکم                      | ۳۸۳         | باب لايكون بيع الامة طلاقا             |
|       |                                   | احـــــا    |                                        |

| <del></del> |                                          |       | <u> </u>                                       |
|-------------|------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|
| ۵۳۰         | باب صداق الملاعنة                        | ماده  | جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی                      |
| sor         | العان والی عورت کے مہر کامسّلہ           | 1 014 | قصاص میں اشارہ کا اعتبار نہیں                  |
|             | باب قول الامام للمتلاعنين: ان            | or.   | مغیل اور سخی کی مثال                           |
| sor         | احدكما كاذب                              | ۵۲۱   | باب اللعان                                     |
| ۵۳۳         | باب التفريق بين المتلاعنين               | arı   | العان کی لغوی اور اصطلاحی معنی                 |
|             | تفریق کے بعد لعان کرنے والے میاں         | arı   | لعان کے اندر اشار د کااعتبار                   |
| مهم         | بیوی کے در میان دوبارہ نکاح کامسکلہ      | arm   | قال بعض الناس: لاحد ولالعان                    |
| ۵۳۳         | باب يلحق الولد بالملاغنة                 | arm   | "بعض الناس"ے کون مرادیے                        |
| ara         | باب قول الامام: اللهم بين                | 012   | باب اذا عرض بنفي الولد                         |
|             |                                          | arz   | تعریفایج کے نب کاانکار کرنا                    |
|             | ابواب العدة                              | ۵۲۹   | باب احلاف الملاعن                              |
|             | باب اذاطلقها ثلاثا ثم تزوجت              | 259   | بآب يبدا الرحل بالتلاعن                        |
| 227         | بعدالعدة                                 | 579   | لعان کی ابتد امر دہے ہو گی                     |
| 012         | حلالهُ نكاح كامسَله                      | or.   | باب اللعان ومن طلق بعداللعان                   |
| ۵۳۷         | امراهر فاعه كاواقعه                      |       | فردت ، نفس لعان ہے واقع ہوگی یا تفریق          |
|             | حنفیہ کے مسلک پرایک اشکال اور اس کے      | 000   | ا ما کم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 56.0        | جوابات                                   | 201   | حضرت عويمر عجلاني كے لعان كاوا قعه             |
| ۵۵۰         | كتاب العدة                               |       | بیوی کے ساتھ بدکاری کرنے والے کو               |
| ۵۵۰         | باب اللاتي رئسن من المحيض                | 588   | قتل کرنا                                       |
| ٥٥٠         | نابالغ لز کیوں اور ہو ڑھی عور توں کی عدت | orr   | لعان کی مشرو عیت کب ہو ئی                      |
| اهم         | باب واولات الاحمال اجلهن                 | ara   | باب التلاعن في المسحد                          |
| oor         | حامله عور تول کی عدت                     | 022   | باب قول النبيّ: لوكنت راحما بغير بينة          |
| L           |                                          | l L   |                                                |

| ٥٧٣  | طلاق سے رجوع کامسئلہ                  | oor   | حفرت سبيعه كاواقعه                                |
|------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| ۵۲۳  | طلاق سے کیے رجوع کیاجائے گا           |       | اب قول الله تعالى: والمطلقات                      |
| ۵۷۵  | باب مراجعة الحائض                     | ۵۵۳   | بتربصن بانفسهن                                    |
| 1    | باب تحد المتوفى عنها زوجها اربعة      | ۵۵۳   | مدت طرے شار ہو گیا چف سے                          |
| 824  | اشهرو عشرا                            | ممم   | مام مخاری رحمه الله کار جحان                      |
| ۵۷۷  | احداد کے معنی                         | ۵۵۵   | ھنر ت ابر اہیم نخی کے اثر کا حاصل                 |
| 022  | ممن لڑکی کے سوگ منانے کامسئلہ         | raa   | اب قصة فاطمة بنت قيس                              |
| ۵۷۸  | سوگ کی مدت                            | ۵۵۷   | حضرت فاطمه بنت قيس كاوا قعد                       |
| ۵∠9  | زمانهٔ جابلیت کی عدت                  |       | معتده مبتوته (عدت گزارنے والی مطلقہ               |
| ۵۸۰  | مفقودالخبر برسوگ كامسكه               | ۵۵۷   | عورت) کے نفقہ اور سکنی کا حکم                     |
|      | عدت کے لیے چار ماہ دس دن کی عدت       | ٩۵۵   | .لا كل احناف                                      |
| ۵۸۰۰ | مقرر کرنے کی مصلحت                    | الده  | دهز ت ابر اہیم <sup>ن</sup> غی کی مر اسیل حجت ہیں |
| ۵۸۰  | ایک اشکال لوراس کے جوابات             | arr   | حضرت فاطمه بنت قیس کے <u>واقع</u> کاجواب          |
| BAT  | تفتض به کے معنی                       | rra   | اب المطلقة اذا خشي عليها                          |
| ۵۸۳  | جضرت زینب بنت <sup>حجش</sup> کے بھائی |       | وایت اور ترجمہ الباب کے درمیان                    |
| ۵۸۳  | باب الكحل للحادة                      | AFG   | ىئاسىبا                                           |
|      | سوگ منانے والی عورت کے سرمہ لگانے     | . 679 | معتدہ مطلقہ کا گھرے نظنے کا تھم                   |
| ۵۸۵  | كانتم                                 | ۵۷۰   | معتدة الوفات کے نفقہ اور سکنی کا حکم              |
| ۲۸۵  | باب القُسط للحاده عندالطهر            |       | آب قول الله تعالىٰ: ولايحل لهن ان                 |
| ۵۸۷  | سوگ والی عورت کا قبط خو شبو لگانا     | 621   | كتمن ما خلق الله في ارحامهن                       |
| ۵۸۷  | باب تلبس الحادة ثياب العصب            | 021   | عقری او حلقی کے معنی                              |
| ۵۸۸  | عصب کے معنی                           | 020   | اب و بعولتهن احق بردهن                            |
|      |                                       | ·     |                                                   |

| 11 1       | باب مهر البغی والنکاح الفاسد<br>نکاح فاسد کے مرکامستلہ | 6 | ۹۸۵  | سوگ والی عورت کے لیے ثیاب عصب<br>کے استعمال کا تھم |
|------------|--------------------------------------------------------|---|------|----------------------------------------------------|
| 11 1       | محرم سے نکاح کرنے والے کا تھم                          |   | :    | باب والذين يتوفون منكم ويذرون                      |
| ۵۹∠        | باب المهر للمدخول عليها                                | ( | ۵۸۹  | ازواجا                                             |
| <b>! !</b> | باب المتعة للتي لم يفرض لها                            |   | ۱۹ ۵ | متو فی عنهازو جما کی عدت کامسئله                   |

#### $\Delta\Delta\Delta\Delta$



اس تقریر میں ہم نے صحیح خاری کا جو نسخہ متن کے طور پر اختیار کیا ہے۔ اُس پر 

ڈاکٹر مصطفیٰ دیب البخانے تخنیق کام کیا ہے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ دیب نے احادیث پر نمبر
لگانے کے ساتھ ساتھ احادیث کے مواضع متحررہ کی نشاندہی کا بھی التزام کیا ہے۔
اگر کوئی حدیث بعد میں آنے والی ہے تو حدیث کے آثر میں نمبرات سے اُس کی
نشاندہی کرتے ہیں کہ اس نمبر پریہ حدیث آرہی ہے اور اگر حدیث گزری ہے تو نمبر
سے پہلے ( ر ) لگادیتے ہیں۔ یعنی اس نمبر کی طرف رجوع کیا جائے۔

كتاب فضائل القرآن

THE PARTY OF THE P

كتاب فضائل القرآن. الاحاديث: (٤٩٤، ٢٥٥٥)

صیح خاری کی کتاب فضائل القرآن کے ۱۳ ابواب پر مشتل ہے اور اس بیل الم خاری رحمہ اللہ نے کل خاوے احادیث مرفوع ذکر فرمائی ہیں، ان میں معلق اور متابعات کی تعداد اٹھارہ ہے اور باقی ۱۸ احادیث موصول ہیں، ۲ احادیث اس میں مکرر ہیں یعنی وہ پہلے بھی گزر چکی ہیں اور باقی ۲ احادیث وہ ہیں جو امام نے پہلی باریبال ذکر فرمائی ہیں۔ فضائل قرآن کی گیارہ احادیث کے علاوہ باقی تمام احادیث امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی نقل کی ہیں۔ اس طرح اس کی اکثر احادیث متنق علیہ ہیں، کتاب فضائل القرآن میں امام مخاری رحمہ اللہ نے محابہ اور سلف صالحین کے سات آثار بھی نقل کیے ہیں۔

## بني بالسَّالِجَ الْجَائِمَ

## ٦٩ - كتابُ فضائلُ لقرآن

امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التقسیر کے بعد کتاب فضائل القرآن کوؤکر فرمایا ہے ، دونوں کے درمیان مناسبت بالکل ظاہر ہے ، الاذر کے لیخہ کے علاوہ باتی لیخوں میں فظ "کتاب" اس مقام پر نمیں ہے ، (۱) فضائل: فضیّلة کی جمع ہے ، یہ نقیصة کی مند ہے فضل اور فضیلت دونوں کے ایک ہی معنی ہیں ۔ (۲)

قرآن کا بھن حصہ اس کے دوسرے بعض سے افضل ہے کہ نہیں؟

یاں " فضائل قرآن " کی مناسبت ہے ایک بحث یہ کی جاتی ہے کہ قرآن کریم کا بعض
حصہ اس کے دوسرے حصہ سے افضل ہے کہ نہیں؟ اس مسئلہ میں اختلاف ہے اور یہ اختلاف
دوسری صدی ہجری کے بعد اس وقت سابنے آیا جب خلق قرآن کا مسئلہ اس اور خاص آیات کے متعلق
اس مسئلہ میں کی قسم کا اختلاف نہیں تھا ، قرآن کریم کی بعض سور توں اور خاص آیات کے متعلق
جو فضائل وارد ہوئے ہیں ان میں کی قسم کی تاویل کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی لیکن دوسری

<sup>(</sup>١)فتحالباري: ٣/٩٠و صعدة القارى: ٢٠/١١

<sup>(</sup>٢)عمدة القارى: ٢٠/١٠

صدی ابجری میں جب خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا ادر جمہور اہل سنت اور ائمہ نے معتزلہ کے رویں کام اللہ کے غیر مخلوق ہونے کے عقیدہ کی وضاحت کی تواس وقت یہ مسئلہ سامنے آیا۔ (۳) معتزلہ کے غیر مخلوق ہوں اللہ چونکہ مخلوق ہے اور مخلوق میں باہمی تفاضل کا الکار نہیں کیا جا کتا اس کے دوسرے بعض سے افضل ہونا ان کے زدیک باس کے دوسرے بعض سے افضل ہونا ان کے زدیک باس میں دو مذہب بن مجئے ۔

ایک تواس وجہ سے کہ ایک حصد کو اگر دوسرے حصہ سے افضل قرار دیا جائے تو مفضل علیہ کے ناقص ہونے کا ایمام ہوتا ہے اور قرآن ہر قسم کے نقص ہونے کا ایمام ہوتا ہے اور قرآن ہر قسم کے نقص سے بری ہے۔ (۵)

دوسرے اس لئے کہ کلام اللہ حق تعالی شانہ کی صفت قدیمہ ہے اور صفاتِ قدیمہ میں تفاضل جائز نہیں ، اس لئے کہ کلام اللہ حق تعالی شانہ کی صفت قدیمہ میں اتفاضل کا قول درست نہیں بلکہ ابو عبداللہ بن درّاج نے اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے اور اس میں انہوں نے اعتاعِ تفاضل پر اہل سنت کا اجماع نقل کیا ہے ، چنانچہ وہ لکھتے ہیں :

"أجمع أهل السنة على أن ماورد في الشرع مما ظاهره المفاضلة بين آي القرآن وسُورِه ليس المراد به تفضيل ذوات بعضها على بعض ؛ إذ هو كله كلام الله وصفة من صفاته المراد به تفضيل كسائر صفاته الواجب لها نُعْتُ الكمال" (٦)

باقی جن آیات اور سور توں کو افضل یا اعظم کما گیا ہے حضرات اس کے دو مطلب بیان کرتے ہیں :

● ایک یہ کہ اعظم اور افضل سے اس کا عظیم اور فاضل ہونا مراد ہے یعنی اس سے نفس

<sup>(</sup>٣) تقصیل کے لئے ویکھتے افتاری شیخ الاسلام این کیکی سنا کتاب التفسیر: ۵۲/۱۵\_

<sup>(</sup>٣) التعليق الصبيح: ٣٢/٣ ...

<sup>(</sup>٥) فناوى شيخ الاسلام ابن تيمية: ٦٩/١٤ ــ

<sup>(</sup>٦) فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية كتاب التفسير: 47/14\_

فضیلت اور نفس عظمت کابیان مقصود ہے ، کسی کے مقابلہ میں افضل واعظم ہونا مراد نہیں ۔ (2) یا اس کو افضل واعظم ثواب اور جزاء کے اعتبار سے کہا ہے بعنی وہ عصد دوسرے بعض سے تواب کے اعتبار سے افضل اور بستر ہے اور تواب کے اعتبار سے تقاضل میں کسی کا اخلاف نمیں کمونکہ تواب وجزاء محلوق ہیں اور محلوق میں تقاضل سب کے نزدیک درست ہے ۔ (۸) 🗨 دومرا مسلک جمهور امت اور ائمہ اربعہ کا ہے کہ قرآن کریم کا بعض بعض سے افضل (9) - =

ان حضرات کا استدلال ان نصوص سے ہے جن میں مختلف آیات وسور توں کی فضیلت وعظمت اور خاص اہمیت بیان کی حمیٰ ہے ، ان میں سے چند نضائل آگے آرہے ہیں مللاً آیت الكرى كو قرآنى آيات كاسروار كما كميا ہے ، سورة يس كو قلب قرآن فرمايا كميا ہے ، سورة قل هو الله کو تُلُفُ قرآن کے مساوی قرار دیا کیا ، یہ تمام نصوص اس بات پر واضح دلالت کرتی ہیں کہ قرآن كريم كالبعض اس كے دوسرے بعض سے افضل اور بهتر ہے۔

ں اس سے دو سرے اس سے اس اور بسر ہے ۔ رہی ہے بات کہ بعض کو اگر بعض سے انسل قرار دیا جائے گا تو مفضل علیہ کے تقص کا ایمام لازم آتا ہے یہ کوئی وزنی دلیل نہیں ، ایک چیز دوسری چیز کے مقابلہ میں آگر افضل قرار دی جائے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ دوسری چیز ناقص ہے ، بعض انبیاء دوسرے بعض انبیاء ہ افغیل ہیں لیکن اس کا یہ مطلب تو نسیں کہ مُفضّل علیہ میں نقص یا کمی وکو تاہی یائی جاتی ہے ، بھر اگر کسی کو یہ وہم ہوتا بھی ہے۔ تو اس کی وجہ سے ان سیح اور صریح روایات کو تو رد بر حال نہیں كبا جاكتا ، (١٠) يمي جمهور علماء كالمسلك ب ، چنانچه علامه ابن تيميه رحمه الله لكصته مين :

> "والقول بأن كلام الله بعضد أفضل من بعض هو القول الماثور عن السلف؟ وهوالذى عليداً ثمة الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم" (١١)

مِلْاً "قُلْ هُوَاللَّهُ احدُنَّ بِهِ اور "تُبَتَّتْ يَدَاأَبِي لَهَبٍ" به ، يه دونول الله جل شاند كا كلام ہیں لیکن منظم نیہ کے اعتبارے دونوں میں تفاضل ہے ، ایک میں منظم نیہ اللہ جل شانہ کی ذات

<sup>(4)</sup> فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية: ٦٩/١٤\_

<sup>(</sup>٨) فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية: ١٤/ ٩٨/

<sup>(</sup>٩)مجموع فناوى شيخ الاسلام ابن تيمية : ١٧/١٤ ـ

<sup>(</sup>١٠) ويكف التعليق الصبيع: ٣٢/٢ ...

<sup>(</sup>١١) مجموع فتارى شيخ الاسلام احمدبن تيمية كتاب التفسير: ١٣/١٤ \_

وصفات ہیں اور دوسری میں آیک کافر متکم فیہ ہے ، اس لحاظ سے ان دونوں کلاموں میں تقاوت اور تقامل ہے ۔ (۱۲)

قرآن كريم ميں تقاضل كايد اختلاف درحقيقت أيك دوسرے مشهور اختلاف پر مبنى ہے اور وہ يد كام الله فى واحد ہے ، اس ميس كسى يد كه كلام الله فى واحد ہے ، اس ميس كسى قسم كا تنوع اور تعدد نهيں اور جب تنوع وتعدد نهيں تو باہمى تقاضل كا سوال ہى نهيں جبكه دوسرے علماء كے نزديك كلام الله فى واحد نهيں ، چنانچه علامه قسطُلاني لكھتے ہيں :

"ولعل الخلاف في هذه المسئلة يلتفت إلى الخلاف المشهور أن كلام الله شيئ واحداً ملا؟ وعند الأشعرى أنه لا يتنوع في ذا تبل بحسب متعلقا تموليس لكلام الله الذي هو صفة ذا تدبعض ككن بالتاويل والتعبير وفهم السامعين اشتمل على انواع المخاطبات ولولا تنزله في هذه المواقع لما وصلنا الى فهم شيء منه "(١٣)

# ١ - باب : كَيْفَ نُزُولُ الْوَحْيِي ، وَأُوَّلُ مَا نَزَلَ

صحیح بخاری کے آکثر نسخول میں "نُزول الوحی" کا لفظ ہے "نزول" مصدر ہے لین الدور کے لین الدور کے لین الدور کے نزل الوکھی کے الفاظ ہیں یعنی مصدر کے بجائے "نزل الوکھی" کے الفاظ ہیں یعنی مصدر کے بجائے "نزل" ماضی کا صیغہ ہے۔ (۱۳)

حافظ اِبْنِ خَبِرُ رحمة الله عليه سے يال تسامح ہوا ، انہوں نے نزول کو جمع کا صيغه کها (١٥) علامه عيني رئه الله نے ان کی گرفت کی چنانچه لکھتے ہیں :

"وقال بعضهم: كيف نزول الوحى بصيغة الجمع ، قلت: كأنه ظن من عدم وقوفه على العلوم العربية لفظ النزول جمع ، وهو غلط فاحش و إنما هو مصدر مِنْ نُزَلَ ،

<sup>(</sup>١٢) ويكي فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية: ٦٨٦٤/١٤ ...

<sup>(</sup>۱۲) ارشادالساری: ۲۵۲/۱۱ ـ

<sup>- (</sup>۱۳) ارشادالساری: ۲۵۳/۱۱\_

<sup>(</sup>۱۵) ویکھنے فتحالباری: ۲/۹\_

يَنْزِل 'نْزُولاً"(١٦)

قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ: الْمُهَيْمِنُ: الْأَمِينُ، الْقُرْآنُ أَمِينٌ عَلَى كُلِّ كِتَابٍ قَبْلَهُ

سورة مائده آیت خمبر ۲۸ میں ہے "وَانْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابِ اِلْحَقَّ مُصَدِّقًا لِّمَا يُنْ يَدُيْدِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهِيْكِنا عُلَيْهِ" يعنى جم نے آپ پرايس چي كتاب اتاري جو مابقد كتابوں كي تصديق كرنے والى اور ان كے مضامين كي گلمبان ہے علامہ شير احمد عثانی رحمہ اللہ اس آيت كے تحت لكھتے بد

" مُعَيِّنْ کے کئی معنی بیان کئے گئے ہیں ، امین ، غالب ، جاکم ، گلمبان و محافظ اور ہر معنی کے اعتبار سے قرآن کریم کا کتب سابقہ کے لئے مُعَیِّمْنْ ہونا صحیح ہے خدا کی جو امانت قوراۃ انجیل وغیرہ کتب سماویہ میں ودیعت کی ممئی تھی وہ مع شی زائد قرآن میں محفوظ ہے جس میں کوئی خیانت نہیں ہوئی اور جو بعض فروئ چیزیں ان کتابوں ہیں اس زمانہ یا ان محضوص مخاطبین کے حسب حال تھیں ان کو قرآن نے منسوخ کردیا اور جو حقائق ناتمام تھیں ان کی پوری تکمیل فرمادی ہے اور جو حصہ اس وقت کے اعتبار سے غیر رقم کھا اسے بالکل نظر انداز کردیا ہے "(11) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنجماکی یہ تعلیق عبد بن حمید نے آئی تقسیر میں موسولاً نقل طرائی ہے ۔ (۱۸)

٤٩٩٤ : حدَّثنا عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْبِيٰ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قالَ : أَخْبَرَنْنِي عائِشَةُ وَٱبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ قالَا : لَبِثَ النَّبِيُّ عَلَيْكِهِ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ ، وَبِاللَّدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ . [ر : ٤١٩٥]

عبیدا للد بن موی کے استاذ شیبان بن عبدالرحمن ہیں جن کی کنیت الا معاویہ ہے ان کے شخ یکی بن ابی کشیر ہیں اور یحی کے شخ الا سلمہ بن عبدالرحمن بن عوف ہیں ، یہ حدیث کتاب

<sup>(</sup>١٩) ويكيح عمدة القارى: ١١/٢٠

<sup>(</sup>۱۷)تفسیرعثمانی:۱۵۳\_

<sup>(</sup>۱۸)عمدةالقاري: ۱۲/۲۰

الغازي ميں گزر ڪي ہے ۔ (١٩)

٤٦٩٥ : حدّثنا مُوسَى بْنُ إِسَاعِيلَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، عَنْ أَبِي عُنْهَانَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، عَنْ أَبِي عُنْهَانَ قَالَ : أُنْبِئْتُ أَنَّ جِبْرِيلَ أَنَّى النَّبِيَ عَبِيلِكِمْ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ ، فَجَعَلَ يَتَحَدَّثُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَبِيلِكِمْ لِأُمِّ سَلَمَةَ : (مَنْ هٰذَا) أَوْ كما قالَ ، قالَتْ : هٰذَا دِحْيَةُ ، فَلَمَّا قامَ ، قالَتْ : وَاللهِ ما حَسِبْتُهُ إِلَّمْ سَلَمَةَ : (مَنْ هٰذَا) أَوْ كما قالَ أَبِي : قُلْتُ إِلَّا أَيَّاهُ ، حَتَى سَمِعْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ عَلِيلِكُ يُغِبِرُ خَبَرَ جِبْرِيلَ ، أَوْ كما قالَ قالَ أَبِي : قُلْتُ إِلَّا أَيَّاهُ ، حَتَى سَمِعْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ عَلِيلًا يُغْبِرُ خَبَرَ جِبْرِيلَ ، أَوْ كما قالَ قالَ أَبِي : قُلْتُ لِأَبِي عُنْهُانَ : مِمَّنْ سَمِعْتَ هٰذَا ؟ قالَ : بِنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ . [ر : ٣٤٣٥]

معتربن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سلیمان سے سا اور انہوں نے ابو عثان عبدالرحمن نُہری سے نقل کیا کہ مجھے خبر دی محی کہ حضرت جبر کیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنما تھیں عظیہ وسلم کے پاس حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنما تھیں حضرت جبر کیل نے آکر باتیں کیں ، بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ علیہ سے بوچھا "یہ کون ہیں ؟ " وہ فرمانے لگیں "یہ دحیہ ہیں " پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنما فرمانے لگیں " بعدا میں تو انہیں دحیہ بی سمجھتی رہی یہاں تک کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا کہ آپ حضرت جبر کیل کی بات نقل فرمارہ ہیں (جس سے اندازہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے حضرت جبر کیل کی بات خبر کیل کھے جو حضرت دحیہ بین خلیمہ کی شکل میں آئے تھے )

قال ابى: قلت لابى عثمان: ممن سمعت هذا؟

معتر بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میرے والد (سلیمان) نے کما کہ میں نے اپنے شیخ ابو عثمان سے بوچھا کہ آپ نے دربٹ کس سے سل ہے ؟ تو ابو عثمان نے فرمایا کہ میں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے سن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے ، اوپر سند میں ابو عثمان نے حدیث مرسل بیان کی تھی ، اس لئے ان کے شاگرد سلیمان نے ان سے دریافت کیا کہ آپ نے کن سے سن ہے ؟ تو انہوں نے حضرت اسامہ بن زید کا نام بتادیا۔

خطبه کس چیزے متعلق تفا؟

اس حدیث کے متعلق یہ بات رہ جاتی ہے کہ اس خطبہ یں حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم ۔ نے کونسی بات اور قصہ بیان فرمایا ؟

حافظ ابن مجرر مت الله عليه فرات بين كه مجھے اس سلسلے ميں كوئى روايت اليى نميں مل سكى جس سے وہ قصہ معلوم ہو البتہ بہت ممكن ہے كہ اس سے بو قريظہ كى طرف جانے كا جو حكم ربا تھا وہ مراد ہو كيوں كه "دلائل بيعتى " ميں عبد الرحمان بن قاسم كے طربق سے حطرت عائشہ رضى الله عنها سے اس طرح كى روايت مقول ہے كہ انہوں نے حضور اكرم صلى الله عليه وسلم كو سوارى كى حالت ميں أيك آدى سے بات كرتے ديكھا ، باتوں سے فراغت كے بعد جب آپ ملى الله عليه وسلم ان كے پاس داخل ہوئے تو وہ پوچھے لگيں " يہ كون تھے " آپ نے فرمايا " يہ كس كى طرح تھے ؟ " فرمانے لگيں " دحيه كى طرح تھے " تب آپ نے فرمايا ہے حضرت جبرئيل عليه السلام تھے جنہوں نے مجھے بو قريظہ كى طرف جانے كا حكم ديا۔

"دلائل بیرنی "کی اس روایت سے یہ احد کیا جاسکتا ہے کہ بخاری کی مذکورہ حدیث باب سی سی سی سی سی تصد اوروا قعد مراد ہے نہ (۲۰)

لیکن علامہ عُنِیْ رحمہ اللہ نے اس کو تمین وجوہ سے رد کردیا ایک یہ کہ حدیث باب میں حضرت ام سلمہ کا ذکر ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں جبکہ ولائل بیعتی کی روایت میں حضرت ما نشہ رضی اللہ عنها کا نام ہے ، دوم یہ کہ رادی بھی دونوں میں مختلف ہیں سوم یہ کہ حدیث باب سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رُضی اللہ عنها نے آپ صلی اللہ علی وسلم کو گھر میں دیکھا تھا اس لئے میں دیکھا تھا اس لئے حدیث باب میں "خبر جبر ذیل" سے بنو قریظہ کا واقعہ مراد نہیں لیا جاسکتا ۔ (۲۱)

لیکن دونوں میں تطبیق ہوسکتی ہے کہ واقعہ تو وہی بنو قریظہ والا ہو ، تا ہم حضرت ام سلمہ رفنی اللہ عنها دونوں نے دیکھا ہو ، ایک نے محمر کے اندر اور دوسری اللہ عنها دونوں نے دیکھا ہو ، ایک نے محمر کے اندر اور دوسری نے محمر کے باہر ، چنانچہ علامہ قَسَطُلَائی علامہ عَیْنی کے اعتراض کی تردید میں لکھتے ہیں :

<sup>(</sup>۲۰)فتح البارى: ۲/۹\_

<sup>(</sup>۲۱)عمدةالقارى: ۱۲/۲۰

واجاب في إنتقاض الاعتراض: باندليس في شيء من ذلك ما يمنع اتحاد القصة ، فراه كل من عائشة ، وأمسلمة \_ (٢٢)

١٩٩٦ : حدّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ اللَّفْبُرِيُ ، عَنْ أَبِيهِ ،
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ : قالَ النَّبِيُ عَلِيْكِيْ : (ما مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أَعْطِيَ ما مِثْلُه آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ ،
 وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُهُ وَحْيًّا أُوحَاهُ ٱللهُ إِلَيَّ ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكُونَ أَكْرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)
 وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُهُ وَحْيًّا أُوحَاهُ ٱللهُ إِلَيَّ ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكُونَ أَكْرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)
 ١٨٤٦]

سعید مُقْرِی آپ والدے نقل کررہے ہیں جن کا نام کیسان ہے آور وہ حضرت الدهربرہ رضی اللہ عنہ سے نقل فرمارہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء میں کوئی بھی بی ایسا معجزہ نہ عطاکیا گیا ہو کہ اس جیسے معجزہ کی وجہ سے لوگ ایمان لے آتے ہیں ، یعنی ہرنی کو کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور عطاکیا جاتا ہے جس کا مشاہدہ کرکے لوگ ایمان لانے پر مجبور ہوجاتے ہیں لیکن اس سلسلہ میں جو چیز مجھے عطاکی گئی وہ وئی المی ہے جو اللہ تعالی نے مجھے پر نازل فرمائی ، اس لئے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے متعین کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی ۔

حدیث باب کے چار مطلب

امام نَووِي رحمہ الله اس حديث كے تين مطلب بيان فرماتے ہيں:

● ایک یہ کہ ہربی کو جو معجزہ عطا کیا گیا اس جیسا معجزہ ان سے پہلے کے انبیاء کو بھی عطا کیا جاتا رہا لیکن میرا عظیم معجزہ قرآن کریم ہے اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا اس لئے قیامت کے دن میری امت کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی ۔

<sup>(</sup>۲۲) ارشادالساری: ۲۵٦/۱۱\_

<sup>(</sup>٢٦٩٦) اخرجه البخارى ايضاً في كتاب الاعتصام 'باب قول النبي ﷺ بعثت بجوامع الكلم ' زقم الحديث : ٢٦٩٣) اخرجه البخارى ايضاً في كتاب الايمان 'باب وجوب الايمان برسالة نبينا محمد ﷺ ' رقم الحديث : ١٥٢ ' والنسائى في كتاب التفسير ' باب قوله جل ثناؤه انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح رقم الحديث : ١١٢٩ ' وفي فصائل القرآن 'باب كيف نزول القرآن ' رقم الحديث : ١٩٢٤ \_

- وسرا مطلب یہ ہے کہ دوسرے انبیاء کو جو معجزات عطا کئے گئے ان میں سحر اور جادو کے لئے ممان کا راستہ کھلا ہے کہ لوگ انہیں جادو اور سحری قبیل سے سمجھنے لگیں لیکن جو معجزہ مجھے عطا کیا گیا اس میں اس طرح کا ممان نہیں کیا جاسکتا ۔
- ہوگئے ، ان کا مشاہدہ صرف وہی لوگ کرتے جو ان کے زمانہ میں اس وقت حاضر سے لیکن قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جس کا مشاہدہ قیامت تک ہر شخص کرسکتا ہے۔ (۲۲)

ان تینوں مطالب میں کوئی تضاد نہیں ، سب مراد ہوسکتے ہیں ، دراصل حدیث کا سیاق دوسرے انبیاء کے معجزات اور حنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ میں فرق کی وضاحت کے لئے ہو ادر مذکورہ مینوں مطالب سے فرق واضح ہوجاتا ہے ۔

ہو آمن علیہ البشر" ہے دوسرے انبیاء کے معجزات کا ظاہر وباہر بتانا مقصود ہے کہ وہ معجزات الیے تھے اور وہ یہ کہ ان کا مشاہدہ کرکے دل خود بخود ایمان لانے پر مجبور ہوجاتا تھا جیسے مردول کو زندہ کرنا ، پھر سے کہ ان کا مشاہدہ کرکے دل خود بخود ایمان لانے پر مجبور ہوجاتا تھا جیسے مردول کو زندہ کرنا ، پھر سے اوتین کا لکتنا وغیرہ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ قرآن کا ادراک سمال عقل کے بغیر نہیں کیا جاسکتا ، آپ کو معجزہ قرآن کا عطا کیاجانا اس بات پر دلیل ہے کہ امت محمدیہ کی خلقت کی بنیاد سے اس کا عقل پر رکھی گئی ہے اور سمال عقل کا وصف انہیں عطا کیا گیا ہے اس لئے اس امت سے امید یہی ہے کہ اس کی آکثریت ایمان لائے گی کیونکہ سمال عقل کا یہی تقاضہ ہے ۔ (۲۳)

"وانما كان الذى اوتينه" ميں "إنها" كلمه هرب ، تاہم بى كريم ملى الله عليه وسلم كى معجزات ہيں البته ان سب ميں كے معجزات صرف قرآن كريم ميں مخصر نہيں ، آپ كے اور بھى كى معجزات ہيں البته ان سب ميں قرآن كريم چونكه ايك لازوال اور عظيم معجزہ ہے اس لئے كلمه هرك ساتھ بطور خاص اس كا ذكر كياكيا ۔ (٢٥)

مَامِنَ الأَنْبِياء نبى إلا أُعُدِلى مَامِثُلُه آمَنَ عليه البشر ُ اس جلد مين "ما" موصولة ب اوريد نعل "أُعْطِلَ" كے لئے مفعول به ثانی ب "مِثِلًا"

<sup>(</sup>۲۳) شرح مسلم للنووي: ۱۳/۲۰ و هَمدة القاري: ۱۳/۲۰

<sup>(</sup>۲۳) حاشية البخاري للسندي: ۲ /۲۳۷

<sup>(</sup>۲۵) ارشادالساری: ۲۵۲/۱۱\_

مبدا ہے "آمن علیدالبَشر" ہورا جلہ اس کی خبرہ ، مبدا خبر مل کر "ما" موصولہ کے لئے صلہ ہے۔

ملارہ طیبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ "علیہ" "آمن" کے فاعل سے حال واقع ہورہا ہے یعنی اس معجزہ پر انسان ایمان لے آتا ہے اس حال میں کہ وہ اس چیلنج اور مقابلہ میں مغلوب ہوتا ہے ۔ (۲۷) یہ حدیث امام بکاری رحمہ اللہ نے یماں پہلی بار ذکر فرمائی ہے اور آگے کتاب الاعتصام میں بھی اس کو ذکر کیاہام مسلم اور امام نسائی نے بھی اس کی تخریج کی ہے ۔

١٩٩٧ : حدّثنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِح أَبْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ قالَ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكُ ْرَضِيَ ٱللّٰهُ عَنْهُ : أَنَّ ٱللّٰهَ تَعَالَى تَابَعَ عَلَى رَسُولِهِ عَلِيْكِ الْوَخْيَ قَبْلُ وَفَاتِهِ ، حَتَّى تَوَفَّاهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ ، ثُمَّ تُوثِيَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَى رَسُولِهِ عَلِيْكِ الْوَحْيُ قَبْلُ وَفَاتِهِ ، حَتَّى تَوَفَّاهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ ، ثُمَّ تُوثِيَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَى رَسُولِهِ عَلِيْكِ الْوَحْيُ مَنْهُ لَوَاتِهِ ، حَتَّى تَوَفَّاهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ ، ثُمَّ تُوثِيَ رَسُولُ ٱللهِ

یے حدیث بھی یمال امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلی بار ذکر فرمائی ہے ، حضرت انس بن مالک بخرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم پر ان کی وفات سے کچھ عرصہ قبل اللہ جل شانہ نے درید وجی نازل فرمائی ، یمال تک کہ آپ کو اٹھا لیا ، یعنی آپ کی وفات سے کچھ عرصہ قبل سے لے کر وفات تک کا جو عرصہ ہے اس میں وجی الی ید درید تواتر کے ساتھ نازل ہوتی رہی ، اس زمانہ میں وجی باتی وفات ہوگئ ۔

<sup>(</sup>۲۹)حمدةالقاری:۱۳/۲۰ ـ

<sup>(</sup>۲۷) عمدة القارى: ۱۳/۲۰ وشرح طيبى:

<sup>(</sup>٣٦٩٤) واخرجه مسلم في اوائل كتاب التفسير ٬ رقم الحديث: ٣٠١٦ والنسائي في كتاب فضائل القرآن باب كيف نزول القرآن وقم الحديث: ٤٩٨٣ -

حتى توفاه اكثر ماكان الوحى "اكثر" لفظ "الوحى" صحال واقع بورما ہے "ما" موصولہ ہے اور "اكثر" كے لئے مضاف اليہ ہے أى اكثر ماكان الوحى نزولاً عليه مِنْ غيره من الأَرْمِنَةِ \_\_ اللهِ عليه مِنْ غيره من الأَرْمِنَةِ \_

و و س ثم توفی رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد گه "بعد" بن برضمه ب كونكه اس كامضاف اليه محذوف منوى ب اى بعد ذلك.

١٩٩٨ : حدَثنا أَبُو نُعَيْمٍ : حَدِّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسِ قالَ : سَمِعْتُ جُنْدُبًا يَقُولُ : اَشْنَكَىٰ النَّبِيُّ عَيِّلِكُ ، فَلَمْ يَقُمْ لَيُلَةً أَوْ لَيُلْتَيْنِ ، فَأَتَنَهُ آمْرَأَةٌ فَقَالَتْ : يَا مِحَمَّدُ ، مَا أُرَى يَقُولُ : اَشْنَكَىٰ النَّبِيُّ عَيِّلِكُ ، فَلَمْ يَقُمْ لَيُلَةً أَوْ لَيُلْتَيْنِ ، فَأَنْتُهُ آمْرَأَةٌ فَقَالَتْ : يَا مِحَمَّدُ ، مَا أُرَى شَيْطَانَكَ إِلَّا قَدْ تَرَكَكَ ، فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ : «وَالضَّمْخَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى . مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى، [ر : ١٠٧٢]

## ٢ - باب : نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ وَالْعَرَبِ .

«قُرْآنًا عَرّبِيًا» /يوسف: ٧/. «بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ» /الشعراء: ١٩٥/.

یہ ترجمہ ایواب المناقب میں گذر چاہے لیکن وہاں "بلسان قریش" کے بعد "والعرب" کا اضافہ نہیں ۔(۲۸)

شراح بحاری نے اس ترجمہ کی کوئی غرض بیان نہیں کی ، لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ الله ایک اختلافی مسئلہ کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں ۔

کیا قرآن کریم میں غیر عربی الفاظ ہیں ؟ اور دہ یہ کہ قرآن کریم میں غیر عربی الفاظ واقع ہوئے ہیں کہ نہیں ؟ اس مسلہ میں دو

مزهب بيس:

امام شافعی ، اِبْنِ جَرِيرٌ طَبَرَى ، اله عُبَيْدَه مَعْمُرْ بن مثن ، قاضی اله بكر باقلاَنِ اور مشهور امام الفت ابن فارس كی رائے يہ ہے كہ قرآن كريم ميں كوئى غير عربی لفط استعمال نميں بوا ۔ (٢٩) كيونكه الله تعالى نے فرمايا "إِنّا اَنْوَلْنَاهُ فُرُ آنا عُربِياً" أيك اور جگه فرمايا "بِلِسُانٍ عَربِي قَبُينِ" كيونكه الله تعالى نے فرمايا شين عربي لفظ مستعمل نميں ۔

باقی قرآن کریم میں جو غیر عربی نام ہیں جیے ابراہیم ، موی وغیرہ یا اس کے علاوہ دوسرے وہ الفاظ جن کے بارے میں کما جاتا ہے کہ وہ حبثی زبان یا سریانی زبان وغیرہ کے الفاظ ہیں ، یہ حضرات اس کے بارے میں مختلف تاویلات کرتے ہیں۔

بعض حفرات کہتے ہیں ایسے الفاظ " تُواُرُوْاللَّفائِتِ " کی قبیل سے ہیں یعنی جس طرح وہ صبی ، مریانی وغیرہ زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں ، اسی طرح وہ عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں ۔ لہذا انہیں غیر عربی کھنا درست نہیں ۔

بعض حفرات فرماتے ہیں اگر چہ وہ اصلا عربی زبان میں داخل نہ سخے لیکن ووسری زبانوں کے ساتھ مخلوط معاشرت کی وجہ سے وہ عربی میں اس طرح واخل ہوگئے کہ وہ عربی الفاظ بن گئے ۔ (۳۰)

امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پوری لغت عرب کا اصاطہ کرنا ہی کے علاوہ کسی کے لئے ممکن نمیں ، اس لئے جن کمات کو غیر عربی کما کیا وہ ناوا تفیت کی بنیاد پر کما کیا قرآن کریم نے انہیں عربی ہونے کی حیثیت سے استعمال کمیا ہے ۔ (۲۱)

کین دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں غیر عربی الفاظ اعتمال ہوئے ہیں باقی جن آیات میں "قُرآناعُرییا" وغیرہ کے الفاظ آئے ہیں وہ اپنی جگہ درست ہیں چونکہ چند غیر عربی کلمات کے احتمال سے قرآن عربی ہونے سے نہیں لگے گا ، اگر کسی فاری قصیدہ میں کوئی عربی لفظ مستعمل ہو تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ قصیدہ فاری میں نہیں کھیک ای طرح بعض غیر عربی کلات کے استعمال سے قرآن کی عربیت یر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ (۲۲)

علامہ رسکو طی رحمہ اللہ نے ای قول کو اختیار کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ حافظ ابن جریر طَبِرِی نے تحیح سندے ساتھ حضرت الو میسرہ تابعی سے روایت نقل فرمائی ہے کہ انہوں نے فرمایا

<sup>(</sup>٢٩) ويجحيث الاتقان في حلوم القرآن: ١٣٥/١ ؛ النوع الثامن والثلاثون فيما و قع فيه بغير لغة العرب..

<sup>(</sup>٣٠) م كور تقسيل ك لئ ويكف الانقان في علوم القرآن: ١٣٥/١ - ١٣٦ -

<sup>(</sup>٣١) الاتقان في علوم القرآن: ١٣٦/١ -

<sup>(</sup>٣٢) الاتقان في علوم الغرآن: ١٢٥/١ ـ

فى القرآن مِنْ كل ليسان " قرآن كريم مي برزبان ك الفاظ بيس" (٣٣)

قرآن كريم مين كتن الفاظ غير عربي بين ؟

وہ غیر عربی الفاظ وکلمات جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے ، علامہ تاج الدین سبکی ، حافظ

ابن جراور علامہ رمیو طِی رجھم اللہ نے انسیں شمار کیا ہے۔

علامہ تاج الدین مشکی رحمہ اللہ نے ستائیس الفاظ شمار کئے ۔ (۲۴)

حافظ این حجر رحمہ اللہ نے ان پر چوبیس کا اضافہ فرمایا تو دونوں کے اکیاون ہوگئے ۔ (۳۵)

علامہ سیون رحمہ اللہ نے ان پر ساتھ سے زیادہ کا اضافہ فرمایا تو انکی کل تعداد ایک سوممیارہ

سے زیادہ ہوجاتی ہے ۔ (۲۹)

علامہ رسُوْطِی رحمہ اللہ نے اس موضوع پر مستقل ایک رسالہ "اَلْمُهُذَّب فَيْماً وَقَعَ فِیْ الْقُوْآنِ مِنَ الْمُعُرِّب" کے نام سے تحریر فرمایا ہے ، اس کا خلاصہ انہوں نے "الإتقان فی علوم القرآن" میں نقل کردیا ہے ۔ (۳۷)

بر حال امام بحاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ قائم کرکے اور قرآن کی آیات ذکر کرکے ان حضرات کی تائید فرمائی جو کہتے ہیں کہ قرآن میں کوئی غیر عربی لفظ نہیں ، یہ اس ترجمہ کی یمال غرض ہو سکتی ہے ۔

١٩٩٩ : حدّثنا أَبُو الْبَمَانِ : حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . وَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكُ وَالَّذَ : وَيَدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَٰنِ الْفَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، أَنْ يَنْسَخُوا مَا فِي المَصَاحِفِ ، وَقَالَ لَهُمْ : إِذَا آخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، أَنْ يَنْسَخُوا مَا فِي المَصَاحِفِ ، وَقَالَ لَهُمْ : إِذَا آخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ أَبْنِ الْحَارِثِ بِنِ هِشَامٍ ، أَنْ يَنْسَخُوا مَا فِي المَصَاحِفِ ، وَقَالَ لَهُمْ : إِذَا آخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ أَنْ الْعَرْآنِ أَنْوِلَ بِلِسَانِهِمْ ، فَإِنَّ الْقُرْآنَ أَنْوِلَ بِلِسَانِهِمْ ، فَاكْتُبُوهَا بِلِسَانِ قُرَبْشٍ ، فَإِنَّ الْقُرْآنَ أَنْوِلَ بِلِسَانِهِمْ ، فَعَرَبِيَّهِ مِنْ عَرَبِيَّةِ الْقُرْآنِ ، فَآكُتُبُوهَا بِلِسَانِ قُرَبْشٍ ، فَإِنَّ الْقُرْآنَ أَنْوِلَ بِلِسَانِهِمْ ، فَعَلُوا . [ر : ٣٣١٥]

<sup>(</sup>٣٣) الاتقان في علوم القرآن: ١٣٥/١\_

<sup>(</sup>۲۲۳) الاتقان في علوم القرآن: ١٣٠/١ ـ

<sup>(</sup>٣٥) الاتقان في علوم القرآن: ١٣٠/١\_

<sup>(</sup>٣٦) الاتقان في علوم القرآن: ١٣١/١\_

<sup>(</sup>٣٤) ويلحث الاتقان في علوم القرآن: ١٣٥/١ ـ ١٣١ ـ

فان القرآن أنزِل بلسانهم

قرآن کریم قریش کی زبان میں نازل ہوا ، اس کے متعلق قاضی ابوبکر پاُقلاَئی فرماتے ہیں کہ پانسمعظم القرآن اُنڈل بلسان قریش یعنی بڑا حصہ قریش کی زبان میں نازل ہوا (۳۸) اور ابو شامہ فرماتے ہیں کہ ابتداء 'نزول لغت قریش میں ہوا ، پھر بعد میں دوسری لغات میں بھی اس کی قراء ت کی اجازت دیدی گئی ۔ (۲۹)

آبُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ آبُنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَ فِي صَفْوَانُ بُنُ يَعْلَى بُنِ أُمَيَّةً : أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ : لَنَّيْ سَعِيدٍ ، عَنِ آبُنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَ فِي صَفْوَانُ بُنُ يَعْلَى بُنِ أُمَيَّةً : أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ : لَيْتَنِي أَرَى رَسُولَ اللهِ عَيْقِيلَةٍ حِينَ يُنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ، فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُ عَيْقِلَةٍ بِالجُعْرَانَةِ ، عَلَيْهِ لَوْبٌ قَدْ أَظَلَّ عَلَيْهِ ، وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ ، فَقَالَ : بَا رَسُولَ اللهِ ، كَبْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ بِطِيبٍ ؟ فَنَظَرَ النَّيِ عَلِيلَةٍ سَاعَةً ، وَمُعَمُّ أَوْدُ مُو بُعْتَ بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ بِطِيبٍ ؟ فَنَظَرَ النَّي عَلِيلَةٍ سَاعَةً ، فَجَاءَهُ الْوَحْيُ ، فَقَالَ : (أَيْنَ الَّذِي يَسْأَلُنِي عَنِ الْعُمْرَةِ آنِفًا) الْوَجْهِ ، بَغِطُّ كَذَٰلِكَ سَاعَةً ، ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ ، فَقَالَ : (أَيْنَ الَّذِي يَسْأَلُنِي عَنِ الْعُمْرَةِ آنِفًا) فَجَاءَهُ الوَحْيُ بِهِ إِلَى النَّبِي عَنِهِ أَنْ عَمَلَ اللّهِ عَنِ الْعُمْرَةِ آنِفًا) فَأَنْرِعْهَا ، ثُمَّ اصْعَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَكِ ) . [ر : ١٤٦٣] فَأَلُونُ مَا الْجُبَةُ فَأَنْزِعْهَا ، ثُمَّ اصْغَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَكِ ) . [ر : ١٤٦٣]

اس حدیث کو ترجمۃ الباب سے بظاہر کوئی مناسبت نمیں ، بلکہ اس کو پہلے باب میں ذکر کرنا چاہئے تھا جس میں وحی کی کیفیت بیان کی کئی لیکن شاید سہو کا تب سے اس باب میں آگئی ۔
علامہ قَسَطُلَانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس باب میں یہ حدیث ذکر کرکے امام بخاری رحمہ اللہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہئے ہیں کہ وحی بالقرآن اور وحی بالستہ دونوں کی شان اور دونوں کی زبان ایک ہی ہے ۔ (۴۰)

ایک ہی ہے ۔ (۴۰)
یہ حدیث کتاب الحج میں گذر چکی ہے ۔ (۴۱)

<sup>(</sup>۲۸)فتحالباری:۱۱/۹ ــ

<sup>(</sup>٣٩)فتح البارى: ١١/٩ ــ

<sup>(</sup>۳۰) ارشادالساری: ۲۹۰/۱۱\_

<sup>(</sup>٢١) ويكف محيع البخارى كتاب الحج: ١/ : رقم العديث: ١٥٣١ ، ص ٢٠٥

#### ٣ - باب : جَمْع ِ الْقُرْآنِ

قرآن مجید اللہ جل شانہ کی آخری کتاب ہے ، اپنی اس آخری کتاب کی حفاظت کے لئے اللہ جل شانہ نے مکمل انظام فرمایا چنانچہ قرآن کریم کو انسانوں کے سینوں میں محفوظ کرنے کا انظام کیا اور اس کے زول کے لئے الیمی قوم کو منتخب کیا کیا جو قوت حافظہ میں اپنی نظیر نمیں رکھتی تھی ، ایا اور اس کے نزول کے لئے الیمی قوم کو منتخب کیا کیا جو قوت حافظہ میں اپنی نظیر نمیں رکھتی تھی ، ان کے سینے قومی واقعات اور قبائلی انساب کے محفوظ نزانے کئے ، ایک بار سینکروں اشعار کا قصیدہ سن لیتے تھے تو پورا تصیدہ ان کے دل ودماغ پر نقش ہوکر یاد ہوجاتا تھا جس پر عرب کی تاریخ شاہد ہے ، بمرچونکہ وہ ایک ای قوم متھی اس لئے ان کے یماں ہر شنید باقی رکھنے کا مدار صرف حافظے پر تھا۔

اس لئے قرآن کریم جول جوں نازل ہوتا کیا حضرات صحلبہ کرام رضوان اللہ علیهم اجمعین بران شوق وذوق اور دلجی کے ساتھ اسے یاد کرتے رہے صحلبہ کرام میں دس بزار حافظ صحلبہ زیادہ مشہور تھے ، جن میں 27 کو اعلی مقام حاصل تھا ، ان میں خلفاء اربعہ کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود من حضرت طلحہ بن الیمان من حضرت الدہررہ من مصحود من حضرت طلحہ بن الیمان من حضرت الدہررہ من حضرت سعد بن عبادہ من حضرت عبادہ بن عبارہ عبادہ من مامت اور حضرت عبداللہ بن عباس من عام سر فرست بیں ۔ (۲۲)

پھر جس طرح قرآن کریم کو سیوں میں ابتدا ہی سے محفوظ کرنے کا انظام کیا گیا تھیک اس کے محفوظ کرنے کا انظام کیا گیا تھیک اس کے محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا گیا چانچہ مستدرک حاکم میں سیحے سند کے ساتھ روایت ہے کہ قرآن کریم تحریری صورت میں جمین بار جمع ہوا © عمد نبوی میں عمد صدیقی میں عد عثانی میں ۔ (۴۳)

عبد نبوی میں جمع قرآن

• عمد نبوی میں طریقتہ کاریہ تھا کہ حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم کا

<sup>(</sup>٣٢) النشر في القراء ات العشر: ١٠٦ بحو الدعلوم القرآن: ١٤٦ س

<sup>(</sup>٣٣) الانقان في علوم القرآن: ١ / ٥٤/ النوع الثامن عشر في جمعمو ترتيبه: ١ / ٥٤/ ـ

کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ کسی کاتب صحابی کو بلا کر اے لکھوا دیتے ، کاتب کے لکھنے کے بعد پھر خود اے سنتے ، اگر اس میں کاتب سے کوئی غلطی ہوئی ہوتی تو اس کی اصلاح فرماتے اور پھر اے لوگوں کے سامنے لاتے ، ایے صحابہ کی تعداد تقریباً چالیس محق جو یہ فریضہ انجام دیتے ، ان کی تقصیل اگھے باب میں آرہی ہے ۔

لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ جمع قرآن باقاعدہ کسی مصحف کی شکل میں نہیں تھا بلکہ سفید چرے پر یا سفید چھروں کی تراشی ہوئی تختیوں پر بیالکری کی تختیوں پر لکھ دیا جاتا تھا۔

#### عمد نبوی میں قرآن ایک مصحف میں جمع نه کرنے کی وجوہ

کی ایک مفحف میں اس کئے جمع نہیں کیا کیا کہ نزول قرآن کے زمانے میں نیخ کا سلسلہ جاری رہتا تھا ، کسی ایک مفحف میں جمع کرنے کی صورت میں ناخ اور نسوخ اللاوت دونول قسم کی آیات لکھی ہوئی ہوتیں اور اگر نسوخ کو لکالتے اور ناسخ کو درج کرتے تو اس صورت میں کاٹ چھانٹ کی نوبت آتی اور یہ دونوں صورتیں مناسب نہ تھیں ، اس لئے کسی ایک مفحف میں جمع کرنے کا اہتام نہیں کیا گیا ۔

ایک وجہ یہ بھی مھی کہ قرآن کریم کی ترتیب نزدلی احوال وواقعات کے مطابق مھی اور آیات وسور کی ترتیب ربط مضامین کے اعتبار سے مھی ، اگر عمد نبوی میں قرآن کتابی صورت میں مرتب کیا جاتا تو جدید نازل شدہ آیات کو ان کی مناسب آیات وسور کے ساتھ ملا دینے میں دشواری ہوتی۔ (۴۴)

#### عهد صدیقی میں جمع قرآن

کین حفرت صدیق آکررضی اللہ عنہ کے عمد میں حالات بدل کئے ، حضور آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وحی منقطع ہوئی ، قرآن کا نزول مکمل ہوا اس لئے اب حالات اس کے متقاضی ہوئے کہ قرآن کریم کو آیک مصحف میں جمع کیا جائے ، چنا نچہ یہاں باب کی پہلی روایت میں عمد صدیقی میں جمع قرآن کی تقصیل بیان کی مجمع کے جب جنگ یمامہ میں سر قراء شہید ہوئے تو

حضرت عمر رضی الله عند کے توجہ دلانے پر حضرت زید بن ثابت یکو ایک مصحف تیار کرنے کا حکم ریا گیا ، یہ مصحف حضرت صدیق اکبر 'کے پاس رہا ، آپ کے بعد حضرت عمر یک پاس رہا اور بمر حضرت حصد رضی الله عنها کے پاس منتقل ہوا ، اس لیخہ کی یہ خصوصیات تھیں :

اس نسخه میں آیات قرآنیہ تو مرتب تھیں لیکن سور تیں مرتب نہ تھیں ، ہر سورت الگ لکھی ہوئی تھی ۔
 الگ الگ لکھی ہوئی تھی ۔

- اس میں ساتوں حروث جمع تھے ۔
- اس میں صرف غیر منسوخ اللادة آیات جمع کی مئی تھیں ۔ (۳۵)

بهد عثانی میں جمع قرآن

🗨 میسری بار قرآ ن کریم حفرت عثان رضی الله عنه کے عمد میں جمع کیا گیا ، اس جمع قرآن کا پس منظریہ ہے کہ جب اسلام سرزمین عرب سے لکل کر روم اور ارد گرد کے دوسرے ممالک اور علاقوں تک چمھیل حمیا اور اسلام میں داخل ہونے والیے لوگ ان مجاہدین اور تاجروں اور مبلغین سے قرآن سیکھنے لگے جن کی بدولت انہیں اسلام نصیب ہوا تھا تو قراء توں کے اختلاف کی وجہ سے عام مسلمانوں میں فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہونے لگا ، چونکہ قرآن کریم سات لغات پر نازل کیا کیا تھا اور حضرات تعجابہ کرام رضوان اللہ تصلیم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ے مختلف لغات کے ساتھ قرآن پڑھا تھا ، ہر صحابی اپنے شاگردوں کو اس لغت کے مطابق قرآن پر ماتا رہا جس کے مطابق خود اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پر ما تھا ، حضرات سحابہ والو تو چونکہ معلوم تھا کہ قرآن کریم سات حروف پر نازل ہوا ہے اس لئے ان میں تو اختلاف کا اندیشہ نمیں تھا ، لیکن جب یہ اختلاف دور دراز ممالک میں پہنچا اور قرآن کریم کے سات حروف پر نزول کی حقیقت ان میں پوری طرح مشہور نہ ہو سکی تو اس وقت لوگوں میں جھکڑے پیش آنے لگے ، بعض لوگ ایل قراءت کو منتیج اور دومرے کی قراءت کو غلط قرار دینے گئے ، اختلاف کی یہ نوعیت فتنے كاسبب بن رہى مقى اس كے اس بات كى ضرورت پيش آئى كه قرآن كريم كے اليے ليے عالم اسلام میں پھیلائے اور عام کئے جامیں جن میں اختلاف کی مذکورہ شکل ختم ہوجائے چنانچہ طفرت عثمان رضی اللہ عنہ نے چار صحابہ کو مستقل طور پر لغت قریش کے مطابق قرآن مجید جمع کرنے کا حکم دیا جن میں حضرت زید بن البت رمنی الله عنه انصاری مصے اور باقی مین حضرت سعید بن العاص معضرت

<sup>(</sup>٢٥) علوم القرآل : ١٨١ \_

عبدالرحمن بن حارث بن مشام جمور حضرت عبدالله بن زبیر متریشی تھ ، چنانچه یمال باب کی دوسری حدیث میں عبد عثمانی میں جمع قرآن کی یہ تقعمیل بیان کی گئے ہے ۔ مصحف عثمانی کی خصوصیات

حضرت عثمان رضی الله عزر کے دور میں جو مصاحف تیار کئے گئے ان کی خصوصیات یہ تھیں :

● عمد صدیقی میں جو مصحف تیار کیا گیا تھا اس میں سور تیں مرتب نہ تھیں بلکہ ہر سورت الگ الگ کھی ہوئی تھی ، عمد عثمانی کے مصاحف میں سور تیں مرتب کردی گئیں ۔

• مصحف میں وہ چیز درج کی گئی جس کے قرآن ہونے کا قطعی یقین ہوا ۔

جس کی صحت حضور اکرم صلی الله علیه وسلم سے ثابت ہوئی اور اس کے غیر منسوخ الله الله علیه وسلم سے ثابت ہوئی اور اس کے غیر منسوخ اللهوت ہونے کا یقین ہوا ۔ (۳۹)

حضرت عثمان رض الله عنه ك ان مصاحف اور نسخول كى تعداد ميں اختلاف ب مشہوريه ب ك لي الله عنه الله عنه ك الله عنه ك الله عنه ك الله عنه الله

(۲۲) علوم القرآن: ۱۹۰ - (۳۷) ویکھے الاتقان فی علوم القرآن: ۲۰/۱ النوع الثامن عشر فی جمعه و تر نیبد۔
(۲۸) مباحث فی علوم القرآن لمنّاع القطان: ۱۳۱ - مصاحف عثمان کا جو لحظ مدید منورہ میں رکھا کیا وہ حضرت عثمان کی شادت کے بعد حضرت علی من ، پمر حضرت معاوی کی سیارہ ، وہاں سے اندلس اور ابدلس سے مراکش کے دارالسلطن قاس اور فاس سے پمر مدید منورہ پہنچا ، جنگ عظیم اول میں مدینہ منورہ کا گورز فحزی پاشا اس کو دیگر جرکات کے ساتھ قسطنطنیہ لے عمیا اور وہاں اب سیکس موج دیے۔

کی لیخ سن ۱۵۵ ہے تک مکہ معظمہ میں رہا ، پھر دمشن کی مجد جامع دمشن پہنچا ، ایسویں مدی کے آخر میں مولانا شلی نعمانی نے جامع دمشن میں اس کی زیادت کی تھی ، علطان عبدالحمید کے دور حکومت میں جو سن ۱۸۵۱ء کے بعد شروع ہوتا ہے مجد جامع دمشن کو آگ لگ کئی ، اس میں یہ لیخ بھی جل ممیا۔

شای لوخ سلاطین اندلس نے قرطب منتل کیا اور جامع سجد قرطب میں رہا ، وہاں سے مراکش اور مراکش سے تلمان کے علی تران میں پہنچا ، پمر ایک تاجر خرید کر فارس لایا اور وہاں اب تک موجود ہے ۔

٤٧٠١ : حدَّثنا مُوسٰى بْنُ إِسْماعِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ : حَدَّثَنَا ٱبْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ : أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ : أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ ، مَقْتَلَ أَهْلِ الْمَمَامَةِ ، فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ عِنْدَهُ ، قالَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ : إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ : إِن الْقَتْلَ قَدِ ٱسْتَحَرَّ بَوْمَ الْبَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْفَتْلُ بِالْقُرَّاءِ بِالْمَوَاطِنِ ، فَبَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ . قُلْتُ لِعُمَرَ : كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا كَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْكُ ؟ قَالَ عُمَرُ : هَٰذَا وَٱللَّهِ خَيْرٌ ، فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرِي لِذَلِكَ ، وَرَأَيْتُ فِي ذَٰلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ . قالَ زَيْدٌ : قالَ أَبُو بَكْرِ : إِنَّكَ رَجُلٌ شَابُّ عاقِلٌ لَا نَتَّهِمُكَ ، وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ ٱللَّهِ عَيْلِكُمْ ، فَتَنَبَّعِ الْقُرْآنَ فَٱجْمَعْهُ. فَوَٱللَّهِ لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ ٱلِجُبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ. قُلْتُ : كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا كُمْ يَفْعَلُهُ رَسُولُ ٱللهِ ؟ قالَ : هُوَ وَٱللهِ خَيْرٌ ، فَلَمْ يَزَلْ أَبُو بَكْرٍ بُرَاجِعْنِي حَتَّى شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرِ وَعَمَرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا ، فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ العُسُبِ وَاللَّخَافِ وَصُدُورِ الرِّجالِ ، حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ شُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ أَبِي خُزَ بْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ غَبْرِهِ: «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِيْمُ». حَتَّى خاتِمَةِ بَرَاءَةٍ ، فَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى تَوَقَّاهُ ٱللَّهِ ، ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بنْتِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . [ر: ٤٤٠٢]

حفرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے فورا بعد حفرت ابوبکر رضی الله عنہ نے ایک روز مجھے پیغام بھیج کر بلوایا ، میں ان کے پاس پہنچا ، تو وہاں حفرت عمر جمی موجود تھے ، حفرت ابوبکر نے مجھے سے فرمایا کہ "عمر نے آکرابھی مجھے سے بیات کی ہے کہ جنگ یمامہ میں قرآن کریم کے حفاظ کی ایک برای جماعت شہید ہوگئی اور اگر مختلف مقامات پر قرآن کریم کے حافظ اسی طرح شمید ہوتے رہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک برا حصہ ناپید نہ ہوجائے ، لدنا میری رائے ہے ہے کہ آپ اپنے علم سے قرآن کریم کو جمع کروائے کا کام شروع کردیں "

میں نے عمر اے کما جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کیے کریں؟ عمر نے جواب دیا "خداکی قسم! یہ کام خیر ہی خیر ہے " اس کے بعد عمر جمھے سے بار باریس کہتے 4

رہے یہاں تک کہ مجھے بھی اس پر شرح صدر ہوگیا اور اب میری رائے بھی وہی ہے جو عمری ہے "
اس کے بعد حضرت الویکر شنے مجھ سے فرمایا کہ "تم نوجوان اور سمجھ دار آدمی ہو ، ہمیں تھارے بارے میں کوئی بد ممانی نہیں ہے ، تم رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتابت وحی کا کام بھی کرتے رہے ہو ، لہذا تم قرآن کریم کی آیتوں کو تلاش کرکرکے انہیں جمع کردد "

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ضداکی قدم ! اگر یہ حضرات مجھے کوئی پہاڑ دھونے کا حکم دیتے تو مجھ پر اتنا ہو جھ نہ ہوتا جھنا جمع قرآن کے کام کا ہوا ، میں نے ان سے کہا کہ آپ وہ کام کیمے کررہے ہیں جو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے نہیں کیا ؟ حضرت ابوبکر رضی الله عنہ نے فرمایا ضداکی قسم! یہ کام خیری خیرہ ، حضرت ابوبکر مجھ سے بار بار کہتے رہے یہاں الله عنہ نے فرمایا ضداکی قسم! یہ کام خیری خیرہ کے لئے کھول دیا جو حضرت ابوبکر ڈوعمر کی رائے تھی ، جانچہ میں نے قرآنی آیات کو تلاش کرنا شروع کیا اور کھجورکی شاخوں ، چھرکی تختیوں اور لوگوں کے سینوں سے قرآن کریم کو جمع کیا۔

یہ حدیث کتاب التفسیر میں سورہ براءت کے تحت گدر جی ہے ۔

و تتبعث القرآن انجمع من العسب والكنحاف و صدور الرجال التبعث میں نے قرآن كريم كى تلاش شروع كردى اور تھجور كى ثاخوں ، پتقركى تختيوں اور لوگوں كے سيوں سے اس كو جمع كرنے لگا۔

و مسب: يه عُسيب كى جمع ب محوركى شاخ كو كت بين -اللخاف: يه لَخْفة كى جمع ب باريك سفيد بتقر كو كت بين -

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جمع قرآن کے سلسلہ میں انتهائی احتیاط برتی ، وہ خود بھی حافظ قرآن تھے لیکن اپنے یاکسی دوسرے کے صرف حافظہ پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا ، اعلان کردیا گیا کہ جس شخص کے پاس قرآن کریم کا کوئی حصہ مکتوب ہو وہ حضرت زید کے پاس لے آئے ، چنانچہ یہ سلسلہ شروع ہوگیا ، کوئی لکھی ہوئی آیت اس وقت تک قبول نہ کی جاتی تھی جب تک دو قابل اعتبار گواہوں نے اس بات کی گواہی نہ دیدی ہو کہ یہ آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی کی تھی ، کوئی آیت قواتر کی تحریری اور زبانی شہاد توں کے بغیر دورج نہیں کی جاتی اللہ جل شانہ جل شانہ نے ان سے یہ عظیم کام لیا اور قرآن شریف کو مختلف جاتی اس احتیاط کے ساتھ اللہ جل شانہ نے ان سے یہ عظیم کام لیا اور قرآن شریف کو مختلف

صحیفوں میں انہوں نے جمع کردیا ۔ (۲۹)

یہ صحفے حضرت مدیق اکبر اللہ پھر حضرت عمر او راس کے بعد حضرت حفصہ الکے پاس
رہے ، پھر مروان بن حکم نے اپنے عمد حکومت میں یہ تعجفے حضرت حفصہ اللہ کئے تو
انہوں نے دینے سے الکار کردیا ، حضرت حفصہ کی وفات کے بعد مروان بن الحکم نے وہ صحفے
منگوائے اور انھیں اس خیال سے نذر آتش کردیا کہ اب اس بات پر اجماع منعقد ہوچکا تھا کہ رہم
الحظ اور ترتیب سور کے لحاظ سے حضرت عثمان کے تیار کرائے ہوئے مصاحف کی اتباع لازی ہے ،
ان کے رسم الحظ اور ترتیب کے خلاف کوئی نسخہ نہیں رہنا چاہئے ۔ (۵۰)

وامر بماسواهمن القرآن في كل صحيفة او مصحف ان يحرق

حضرت عثمان رض الله تعالى عند نے دوسرے مضاحف کو جو دوسری لغات کے مطابق لکھے کئے تھے جلاے کا حکم دیا ۔

قرآن کریم کے بوسیدہ اوراق کا حکم

اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے اوراق اگر اوسیدہ اور ناقابل قراءت ہوجائیں تو انسی جلا دینے کی گنجائش ہے (۵۱)

بعض روایات میں "أن يخرف" (حاء معجم كے ساتھ) وارد بے يعنی انہيں , محارد واجائے (۵۲)

قاضی عیاض شنے فرمایا کہ ان مصاحف کو پہلے پانی کے ساتھ دھویا کیا تھا اور پھر انہیں جلادیا کیا تھا (۵۳)

حطرات حُفِيد كے نزديك قرآن كريم كے يوسيدہ اوراق كو جلانے اور دھونے كے بجائے

<sup>(</sup>۴۹)فتحالباری:۱۷/۹\_ ،

<sup>(</sup>۵۰)فتحالباری:۹/۲۲\_

<sup>(</sup>۵۱)فتحالباری:۲۵/۹\_

<sup>(</sup>۵۲)فتحالباری: ۲۵/۹\_

<sup>(</sup>۵۳)فتحالباری: ۲۵/۹\_

کسی پاک جگہ دفن کرنا چاہئے ان کے نزدیک جلانا مکروہ ہے (۵۳)

ورمخنار میں یہ مسئلہ مذکور ہے (۵۵) ، دراصل ابراہیم نَجُنیْ کے ایک اثر میں ہے کہ دفن کیا جائے ، مگر الدیکر اَثرمُ نے امام احمد بن صنبل سے نقل کیا ہے کہ ان سے پچھا کیا کہ کیا ابراہیم نخفی نے ایسا فرمایا ہے تو انہوں نے فرمایا "لا اُصْل کد" خطیب بغدادی نے الدیکر اثرم کا یہ اثر نقل کیا ہے (۵۲)

٤٧٠٣ : حدثنا مُوسَى : حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ : حَدَّنَنَا آبْنُ شِهَابِ : أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكُ حَدَّنَهُ أَنَّ حُدَيْهَةً بْنَ الْيَمَانِ قَدِمَ عَلَى عُنْهَانَ ، وَكَانَ يُعَازِي أَهْلَ الشَّأْمِ فِي فَتْحِ إِرْمِينِيَةَ وَأَذْرِبِيجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ . فَأَفْرَعَ حُدَيْفَةً آخِيلَافُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ ، فَقَالَ حُدَيْفَةُ لِعُمُّانَ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، أَذْرِكُ هَٰذِهِ الْأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ ، آخِيلَافَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى . فَأَرْسَلَ عُمُّانُ إِلَى خَفْصَةً الْمُولِي إِلَيْنَا بِالصَّحْفِ نَنْسَخُهَا فِي المَصَاجِفِ ثُمَّ نَرُدُهُمَا إِلَيْكُ ، فَأَرْسَلَ عُمُّانُ إِلَى حُفْصَةً إِلَى عُمُّانَ ، فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ الْعَاصِ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ ، وَعَبْدَ الرَّحْمُنِ إِلَى عُمُّانَ ، فَأَمْرَ زَيْدَ بْنَ فَابِتٍ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ ، وَعَبْدَ الرَّحْمُنِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْقَرْسُلِيَّ فَيَالِمُ مُنْ الْقَرْسُلِي الْمُعْلِقِ الْقَرْسُلِي الْمُعْلِقِ الْفَرَانِ فِي الْمُهَا وَلَالَ عُمْانُ لِلرَّهُ فِلِ الْمُولِي الْمُعْلِقِ الْمُولِي الْمُولِي الْمُعْلِقِ الْمُولِيقِيقِ أَنْ الْمُولِيقِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُولِيقِيقِ الْمُولِيقِ الْمُولِيقِ الْمُولِيقِ الْمُولِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُولِيقِ الْمُؤْمِقِ أَنْ الْمُولِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُولِيقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْفُولُولِ فِي الْمُولِيقِيقِ أَوْ مُصْحَفِي أَنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْسُحُولُ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

قالَ آبْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي خارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: فَقَدْتُ آيَةً مِنَ الْأَخْرَابِ حِينَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ، قَدْ كُنْتُ أَشْمَعُ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِيّهِ يَقْرَأُ بِهَا ، فَٱلْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةً بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ: «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ». فَأَلْحَقْنَاهَا فِي سُورَتِهَا فِي المُصْحَفِ. [ر: ٢٦٥٧، ٢٦٥٧، ٤٤٤]

<sup>(</sup>۵۲) عمدة القارى: ١٩/٢٠ \_ امداد الاحكام: ٢٢٠/١ \_

<sup>(</sup>۵۵) اللتؤالمختار مع الردالمحتار: ٢٧٢/٦

<sup>(</sup>٥٩) ماوجدتى فيمايين يدى من المراجع والمصادر

#### ٤ - باب : كاتِبِ النَّبِيِّ عَلَيْكُم

الله المستقاق قال : إِنَّ زَيْدَ بْنَ بُكَيْرٍ : حَدَّنَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ : أَنَّ آبُنَ اللَّيْقَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ : أَنَّ آبُنَ اللَّيْقَ قَالَ : إِنَّكَ كُنْتَ كَنْتَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ : إِنَّكَ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ عَيْلِيَةٍ ، فَا تَبِعِ الْقُرْآنَ ، فَتَنَبَّعْتُ حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ لَكُتْبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ عَيْلِيَةٍ ، فَا تَبِعِ الْقُرْآنَ ، فَتَنَبَّعْتُ حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ آيَتُنِ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِي ، لَمْ أَجِدْهُمَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرَهُ : «لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِيْمُ ». إِلَى آخِرِهِ [ر: ٤٤٠٢]

٤٧٠٤ : حدثنا عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ : «لَا يَسْتَوِي الْفَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ». قَالَ النَّبِيُّ عَيَالِيَّةِ : (آدْعُ لِي زَيْدًا ، وَلْيَجِيءُ بِاللَّوْحِ وَٱلدَّوَاةِ وَالْكَتِفِ ، أَوِ : الْكَتِفِ وَٱلدَّوَاةِ) . ثُمَّ قَالَ : (آكُتُبْ : «لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ ») . وَخَلْفَ ظَهْرِ النَّبِيِّ عَيْلِيَةٍ عَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا تَأْمُرُنِي ، فَإِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ؟ فَنَزَلَتْ مَكَانَهَا : «لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ» . [ر : ٢٦٧٦]

یاں "کاتب" مفرو ہے ، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے "گُتاب" جمع کا صیغہ نقل کیا ہے ، اور بھر اشکال کیا ہے کہ امام بخاری نے ترجمہ میں تو "کُتاب" جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے اور اس کے تحت روایت میں صرف آیک کاتب حضرت زید بن ثابت کی علاوہ اور کسی صحافی کے بارے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو زید بن ثابت کے علاوہ اور کسی صحافی کے بارے میں کوئی روایت اپنی شرط کے مطابق نہیں ملی ۔

کی روسات بھی اس جمرر ممہ اللہ نے فرمایا کہ بخاری کے تمام نسخوں میں مجھے و کاتب "مفرد کے ماتھ ملا ، جمع کے ساتھ کمیں بھی نہیں ملا ، اس لئے حدیث اور ترجمۃ الباب کی مطابقت وانعی ہے (۱)

البتہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ وحی لکھنے والے کئی سحابہ شخصے ، صرف حضرت زید بن ثابت "
نہیں تھے ، حضرات خلفائے اربعہ ، ابی بن کعب ، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح اور حضرت زبیر بن

<sup>(1)</sup> مذكوره تقصيل كے لئے ويكھے افتح البارى: ٢٤/٩ ـ

العوام وغیرہ حفرات سحابہ کے نام بھی وی کے کا تبول میں شامل بھے ، مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے قریش میں سے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نے وی کی کتابت کی ، مدینہ منورہ میں سب سے پہلے وی کی کتابت کی سعادت حضرت ابی بن کعب یکو حاصل ہوئی (۲)

## ه - باب : أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ .

٥٠٠٥ : حدَّثنا سَعِبدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِي عُفَيْلٌ ، عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ آبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : رَأَقُرَأَنِي جِبْرِيلُ عَنَى حَرْفٍ ، فَرَاجَعْتُهُ ، فَلَمْ أَزَلُ أَسْتَزِيدُهُ وَبَزِيدُنِي ، حَتَّى اللهِ عَلَيْتِ قَالَ : (أَقُرَأَنِي جِبْرِيلُ عَنَى حَرْفٍ ، فَرَاجَعْتُهُ ، فَلَمْ أَزَلُ أَسْتَزِيدُهُ وَبَزِيدُنِي ، حَتَّى اللهِ عَلَيْتِهِ قَالَ : (أَقُرَأَنِي جِبْرِيلُ عَنَى حَرْفٍ ، فَرَاجَعْتُهُ ، فَلَمْ أَزَلُ أَسْتَزِيدُهُ وَبَزِيدُهُ وَبَزِيدُ فِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

٤٧٠٦ : حدثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ : حَدَّنِي اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّنَنِي عُفَيْلٌ ، عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ : حَدَّنَنِي عُرُوةً بْنُ الزَّيْرِ : أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةً وَعَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ عَبْدِ الْفَارِيَّ حَدَّنَاهُ : أَنَّهُمَا سَمِعًا عُمَرَ بُنِ الحَملَّابِ يَقُولُ : سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ يَفُرأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَدَّنَاهُ : أَنْهُمَا عُمَنِ بَنِ الحَملَّابِ يَقُولُ : سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ يَفُرأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَدَيْنَاهُ ، فَكَيْدَ أَسُولُ اللهِ عَلِيْكِيمٍ ، فَكَيْدَ أَسُولُ اللهِ عَلِيْكِيمٍ ، فَكَيْدَ أَسُولُ اللهِ عَلِيْكِيمٍ ، فَكَيْدَ أَسُاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَصَيَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ ، فَلَبَنْتُهُ بِرِدَائِهِ فَقُلْتُ : مَنْ أَقْرَأُكَ هَذِهِ السُّورَةَ اللّهِ عَلِيْكِمٍ ، فَقُلْتُ : كَذَبْتَ ، فَإِنَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِمٍ ، فَقُلْتُ : كَذَبْتَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكِمٍ ، فَقُلْتُ : كَذَبْتَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكِمٍ ، فَقُلْتُ : كَذَبْتَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكِمٍ ، فَقُلْتُ : كَذَبْتَ ، فَقُلْتُ : وَمُنْ أَنْ وَسُولَ اللهِ عَلِيْكِمٍ ، فَقُلْتُ : وَمُنْ اللهِ عَلِيْكِمٍ ، فَقُلْتُ : وَمُنْ اللهِ عَلِيْكُمُ ، فَقُلْتُ : (كَذَبْكَ أَنْوَلَكُ أَنْ الْمَوْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ : (كَذَلِكَ أَنْولَتُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِمَ : (كَذَلِكَ أَنْولَتُهُ ، وَقُولُ وَمُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ : (كَذَلِكَ أَنْولَتُ ) . وَقُولُ اللّهُ عَلَى عَبْرُ مَا قَرَأْتُ القِرَاءَةَ الَّتِي سَعِمْتُهُ مَقُولُ وَلَا مَا تَبْسَرُ مِنْهُ ﴾ وقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَبْرُ مَا قَرَأْتُ القِرَاءَةَ الَّتِي سَعِمْتُهُ مَقُولُ وَلَا مَا تَبْسَلُ وَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُؤْلِكَ أَنْولَتَ الْمَالِكَ أَنْولُكَ أَنْولَتَ الْمَولُ اللهُ عَلَى مَلْهُ وَلَا مَا تَبْسَرَ مِنْهُ ﴾ وهُمَالُ وَلُولُ اللهُ اللهُ الْفَرْلُولُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ، فَقَالَ وَسُولُ اللهُ عَلَى مَلْكُولُكَ أَنْولُكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اله

<sup>(</sup>٢) ويكص فتح البارى: ٢٤/٩ وارشاد السارى: ٢٦٤/١١\_

إِنَّ هذاالقرآن أُنْزِل عَلَى سبعة أَحْرُف

علامه سيوطي رحمه الله في لكها ب كه يه حديث ٢١ صحابه كرام س مردى ب (٣) ،

الاعبيد قاسم بن سلام نے فرمايا كري روايت مواتر ب (٣)

"سبعة احرف" كى تفسير ميں علماء كا برا اختلاف ہے ، ابن حبان نے فرمايا كه اس ميں علماء كے ١٥٥ اقوال ہيں (٥) ، يمال تك كه محمد بن سُقدان نحوى نے اس كو متشابهات ميں سے قرار ديا ہے اور فرمايا ہے كہ يہ حديث معلوم المعنى نہيں (١) ، علامه رئيو لمي رحمه الله نے "توير الحوالك " اور "زهر الربى " ميں اى قول كو اختيار كيا ہے (٤)

سبعة احرف كي تشريح ميں اقوال علماء

لیکن اکثر علماء اس کو معلوم المعنی قرار دیتے ہیں پھراس کی تقسیر اور معنی میں مختلف اقوال نقل کئے گئے ہیں ، جن میں سے یمال چند ذکر کئے جاتے ہیں :

لبض حضرات فرماتے ہیں کہ "سبعة احرف" سے سات مشہور قاربوں کی قراء تیں مراد ہیں ۔

لیکن یہ خیال غلط اور باطل ہے کیونکہ قرآن کریم کی مقاتر قراء تیں ان سات مشہور قاریوں کی قراء تیں ان سات مشہور قاریوں کی قراء تیں انجس مخصر نہیں ، چنانچہ ابو شامہ اس قول کورد کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

"ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة ألان على التي أريدت في الحديث وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة وإنما يظن ذلك بعض اهل الجهل "(٨)

مشہور اور متواتر قراء تیں چونکہ سات سے زیادہ ہیں اس کے بعض حضرات نے فرمایا کہ حدیث میں "سبعة" یعنی سات کے نفظ سے حدیث میں "سبعة" یعنی سات کے نفظ سے

<sup>(</sup>٣) ويكصحُ مباحث في علوم القرآن لمناع القطان: ١٥٤ والاتقان في علوم القرآن: ٢١/١٠ ـ

<sup>(</sup>٣) الاتقان في علوم القرآن: ١ / ٣١، وفضائل القرآن للامام ابي عبيد قاسم بن سلام: ٣٠٠ ـ

<sup>(</sup>۵)فتحالباری: ۲۸/۹\_

<sup>(</sup>٦) البرهان في علوم القرآن القول في القراءات السبع: ٢١٣/١ \_

<sup>(4)</sup> زهر دبى على حاص نسائى جامع ما جاء فى القرآن: ١٥/١ و ثنوير الحوالك:

<sup>(</sup>٨)فتح الباري: ٢٤/٩\_

مخصوص عدد مراد نہیں بلکہ اس سے مراد کثرت ہے ، جس طرح دھائیوں میں کثرت کے لئے "
سبعین" کا فقط آتا ہے اس طرح آحاد میں "سبعة" کا فقط کثرت کے لئے آتا ہے ، قاضی عیاض
اور ان کے متعین نے اسی قول کی طرف رجمان طاہر کیا ہے ۔ (۹)

لیکن یہ قول یہال حدیث باب کی وجہ ہے درست نہیں معلوم ہوتا کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ فی یہاں باب میں حضرت ابن عبار فع کی جو حدیث نقل کی ہے اس میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرئیل علیہ السلام نے قرآن کریم ایک حرف پر پر محایا تو میں نے ان سے مراجعت کی اور زیادتی طلب کرتا رہا اور وہ اضافہ کرتے رہے یہاں تک وہ سات حروف تک پہنچ سے مراجعت کی اور زیادتی طلب کرتا رہا اور وہ اضافہ کرتے رہے یہاں تک وہ سات حروف تک پہنچ

اس روایت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ "سبعة" کا لفظ یمال کثرت کے لئے نہیں بلکہ اس سے عدد معین مراد ہے ۔

● عیرا قول امام طُاوِی رحمہ اللہ کا ہے ، علامہ ابن عبدالبرنے اس کو اختیار کیا اور اس کو اکثر علماء کی طرف منسوب کیا ہے کہ "اُخرف" ہے مراد معنی کو متراوف لفظ کے ساتھ اوا کرنا ہے۔ (۱۰)

یہ حفرات فرماتے ہیں کہ قرآن کا نزول تو صرف لغت قریش پر ہوا تھا ، لیکن ابتدائے
اسلام میں دوسرے قبائل کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ وہ اپنی علاقائی زبان کے مطابق مرادف الفاظ
کے ساتھ قرآن کریم کی علاوت کرسکتے ہیں اور یہ متراوف الفاظ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
متعین فرمائے تھے جیسے تعال کی جگہ کملم اور اُڈیل کی جگہ اُدن ، پھر جب قرآن کی لغت ہے
دوسرے قبائل رفتہ رفتہ مانوس ہوگئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرئیل علیہ السلام
کے ساتھ اپنے آخری دور قرآن (عرضہ اخیرہ) میں یہ اجازت ختم کردی اور صرف وہی طریقہ باقی رکھا
کیا جس پر قرآن نازل ہوا تھا ۔

کیا جس پر قرآن نازل ہوا تھا ۔

اس قول کے مطابق "سبعة احرف" والی حدیث ابتدائے زمانہ سے متعلق ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں یہ اجازت ختم کردی گئی تھی ، قرآن کریم کے سات حوف پر نازل ہونے کا مطلب ان حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ وہ اس وسعت کے ساتھ نازل ہوا ہے کہ ایک مضوص زمانے تک اسکو سات حروف پر پرطھا جاسکے گا اور سات حروف سے یہ مراد نمیں کہ ہر کھمہ میں سات مرادفات کی اجازت ہے بلکہ مقصدیہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ کمی لفظ کے معنی کے

<sup>(</sup>٩)فتحالباري:٩/٩\_

<sup>(</sup>١٠) سنكل الاثار للطحاوى: ١٨٦/٣ ـ ١٩١ ـ وفتح البارى: ٣٢/٩

کے جفتے مرادفات استعمال کئے جاسکتے ہیں ان کی تعداد سات ہے اور یہ مرادفات بھی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعین فرمایا کرتے تھے ، لوگوں کی مرضی پر ان کا دار دمدار نہیں تھا۔ (١١) اس قول کی تائید حضرت ابدیکرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے ہوتی ہے جو امام احمد رحمہ اللہ نے مسند احمد میں نقل فرمائی ہے ، اس میں ہے :

"إن جبر ثيل قال: يا محمد القرآن على حرف قال ميكائيل استزده احتى بلغ سبعة أحرف قال: كل شاف كاف مالم تختلط آية عذاب برحمة الورحمة بعذاب نحوقولك: تعال واقبل وهلم واذهب واسرع وعجل "(١٢) اس روايت سے صاف معلوم ہورہا ہے كہ سبعة احرف سے الفاظ متراوف ك ذريعه معنى كى ادائي مراوہ ہے ۔

اس کے یہ قول دلائل کے لحاظ سے کافی حد تک وزنی ہے لیکن اس پر یہ اشکال باقی رہتاہے کہ اگر "سبعة احرف" کا اختلاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ختم ہوچکا تھا تو ہمر بعد میں حضرت عثمان شکے زمانہ میں جو اختلاف رونما ہوا جس کی وجہ سے انہوں نے مصاحف تیار کرکے دو سمری لغات کو ان مصاحف سے ختم کردیا تھا اس کی کیا توجیہ ہوگی ؟ اگر سبعة احرف" خود حضوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ختم ہوگئے کتھ تو بعد میں اختلاف کس چیز کا باقی رہ کمیا تھا جس کو ختم کرنے کے لئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مصاحف تیار کسے ۔

علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ اور ان کے متبعین نے "سبعة احرف" سے قبائل عرب کی سات لغات مراد لی ہیں ، بھر ان قبائل کی تعیین میں دوقول مشہور ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس سے ، قریش ، هزیل ، ثقیف ، هوازن ، کنانہ ، تمیم ، ادر یمن مراد ہیں اور دوسرا

<sup>(</sup>١١) تقصیل کے لئے ویکھتے مشکل الاثار للطحاوی: ۱۸۲/۳ \_ ۱۹۱ \_ نیز فتح الباری: ۲۲/۹ \_ و ۲۳ \_

<sup>(17)</sup> اخرجدا حمد باسناد جيد وهذا اللفظ لاحمد (وانظر مباحث في علوم القرآن: ١٩٢٠ -)

<sup>(</sup>١٢) اخرجدا حمد باسنادر جالد ثقات (وانظر مباحث في علوم الفرآن: ١٦٢ - )

قول سے کہ اس سے ۵ قریش ۵ صدیل ۵ تیم رباب ۵ ازد ۵ ربیعہ ۵ عوازن ۵ اور سعد بن بکر مراد ہیں ۔ (۱۳)

اس قول پر ایک اشکال به ہوتا ہے کہ لغات عرب تو سات سے زیادہ ہیں۔
اس کا جواب به دیاکیا کہ قبائل عرب کی لغات اگر چہ سات سے زیادہ تھیں لیکن فصیح ان
میں سات تھیں ، بھر سات لغات میں نازل ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہر کلمہ سات لغات میں
مختلف انداز سے پر بھا جائے گا بلکہ مطلب یہ ہے کہ متقرق طور پر متام قرآن میں سات لغات ہیں ،
چنانچہ امام ابوعبید قاسم بن سلام لکھتے ہیں :

"وليس معنى تلك السبعة أن يكون الحرف الواحد يقراعلى سبعة اوجه القرآن شىء غير موجود ولكنه عندنا أنه نزل على سبع لغات متفرقة فى جميع القرآن من لغات العرب فيكون الحرف منها بلغة قبيلة والثانى بلغة أخرى سوى الأولى والثالث بلغة أخرى سواهما كذلك إلى السبعة وبعض الأحياء أسعد بها واكثر حظاً فيها من بعض "(١٦)

"سبعة احرف" كے سلسله ميں علامه ابن جرير طُبَرِي رحمه الله كا اختيار كرده يه قول سب علامه الله كا اختيار كرده يه قول سب علامه الله عنه زياده مشهور ہے اور أكثر متاخرين نے اسى كو اختيار كيا ہے ، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمه الله نے الله الدادالاحكام " ميں اسى قول كو اختيار كيا ہے ، چنانچه وه لكھتے ہيں :

" محقین امت کا قول یہ ہے کہ قرآن اولاً قریش کی لغت پر نازل ہوا جورسول الله علی الله علیہ وسلم کی قوم کی زبان تھی ، چنانچہ قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے " وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ دَسُولِ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِ وِلِيُبِيِّنَ لَهُمْ " اور صور اکرم صلی الله علیہ وسلم کی قوم قریش تھی ، پس ضرور ہے کہ قرآن قریش کی زبان میں نا زل ہوا .... ہجرت ہے پہلے چونکہ اسلام لانے والے زیادہ تر اهل مکہ تھے جو سب قریش تھے یا قریش کی زبان میں تکلم کرنے والے ، اس لئے عرب کی دوسری لغات میں پڑھنے کی مسلمانوں کو ضرورت نہ تھی ، پھر ہجرت کے بعد چونکہ دوسرے قبائل پڑھنے کی مسترک زبان عرب کی مشترک زبان عرب کی مشترک زبان عرب کی مشترک زبان

<sup>(</sup>۱۲) دیکھتے فتح الباری: ۳۳/۹؛ والبرهان فی علوم القرآن: ۲۱۵/۱ سومباحث فی علوم القرآن: ۱۵۸-

<sup>(</sup>١٥) فتح البارى: ١٣٢/٩ ـ وروح المعانى بميان العرا : بالاحرف السبعة : ٢٩/١ ـ

<sup>(</sup>١٦) فضائل القرآن للامام الى عبيد القاسم بن سلام باب لفات القرآن: ٢٠٣ -

عربی تھی ، مگر تلفظ واعراب وغیرہ میں بہت کچھ اختلاف تھا مثلا قریش "حتی حین " کو حاء کے ساتھ پڑھتے تھے اور بدیل اس کو "عتی عین" عین کے ساتھ براھتے تھے .... (اور اس اختلاف کی نظیر ہر زبان میں موجود ہے مثلا دلی اور لکھنو کی اردو زبان میں اختلاف ہے ایک کھارا یانی کہنا ہے ، ایک کھاری یانی بولتا ہے ) اور قاعدہ ہے کہ مادری زبان کا دفعة بدل جانا دشوار ہے ... خصوصا الیم قوم کو جس میں لکھنے برطصنے کا رواج بالکل نہ ہو بلکہ محض سننے سنانے پر مدار ہو اور قرآن کا مدار ان کے بیال محض اس پر تھا ، لکھنے پڑھنے والے بہت مم تھے ، بس جنتنا قرآن جس کے پاس تھا وہ حفظ ہی میں تھا اور اس حالت میں دوسرے قبائل این تلفظ ہی کے موافق قرآن پر صف تھے دفعة کفت قریش اور تلفظ قریش کو ادا نه کریکتے تھے ، اس لئے حضوراکرم صلی الله علیہ وسلم نے (مختلف لغات میں پڑھنے کی ) درخواست کی کہ چونکہ اھل عرب زیادہ تر امی ہیں اور ان کے تلفظ واعراب مختلف ہیں تو دفعة سب كو لغت قریش كا مكلف كرنے میں اندیشہ ہے کہ ان سے اس میں کو تاہی ہوگی اور اس کو تاہی کی وجہ سے کناہ میں سبلا ہوں کے ، اس لئے اس میں توسیع فرمائی جادے ، چنانچہ درخواست منظور ہوئی اور سات طریقوں سے قرآن برھنے کی اجازت دی گئی اور ان سات طریقوں سے مراد قبائل عرب کی سات مغات ہیں یعنی اس کی اجازت دی گئی کہ جو شخص لغت قریش میں قرآن کا تلفظ نہ کر سکے وہ ان قبائل میں سے کی قبیلہ کے تلفظ میں قرآن کے الفاظ کو ادا کرلیا کرے اور غالباً سات لغات میں انحصار اس لئے کیا کیا کہ ان کے سوا دوسرے قبائل کا تلفظ قصیح نہ تھا یا بیکہ ان قبائل کے تلفظ کے تابع دوسرے قبائل تھے ، اس کے زیادہ توسیع کی ضرورت نہ تھی ۔ اس تقریر سے معلوم ہوگیا کہ لغت قریش کے علاوہ جو جید لغات محسیل ان میں حقیقة محرآن کا نزول نہیں ہوا بلکہ حقیقی نزول لغت قریش میں تھا ، مگر چونکہ سہولت کے لئے دوسرے جھ قبائل کے تلفظ میں بھی قرآن راھنے کی اجازت دیدی گئی تھی ، اس کئے حکما وہ بھی منزل من اللہ ہو گئے ، نیز یہ بھی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سات لغات میں پراھنا ہر شخص کی رائے برنہ

تھا بلکہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم سے س کر پر بھنے کی اجازت تھی ، حنور

نے خود دوسری لغات میں پر کھ کر بلّادیا تھا کہ لغت قریش کے سوا ان لغات میں اس طرح پرهنا جائز ہے ، حضرات سحابہ کرام رسی اللہ متھم کو معلوم تھا کہ قرآن کا نزول اولاً لغت قریش میں ہوا ہے اور ہجرت سے پہلے زمانہ قیام مکہ میں تیرہ سال تک ایک ہی قراء ت اور ایک ہی لغت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پرمهایا گیا اور عضور نے بھی ایک ہی لغت میں مسلمانوں کو قرآن سکھایا ، پھرمدینہ میں ہجرت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں توسیع کی درخواست کی جو منظور ہوئی ، ان سب امور کو سحایہ جانتے کھے کہ قرآن کی اصل لغت قریش کی لغت ہے اور دوسری لغات کی اجازت عارضی بغرض میسیرے اور جو حکم عار نبی کسی خاص غرض کے لئے ہوتا ہے ، وہ حصول غرض تک محدود ہوتا ہے اپس جب غرض حاصل ہوگئ اور اهل عرب میں لکھنے برطفنے کا رواج ہوگیا ، ادھر دوسرے تبائل کا اختلاط بھی قریش سے زیادہ ہوگیا اور اب سب کو لغت قریش میں قرآن کا پراهنا آسان ہوگیا ، ادھریہ دیکھا گیا کہ جن لغات میں قرآن پر ھنے کی اجازت سہولت و تیسیر کے لئے دی گئی تھی اب ان کا باقی رکھنا موجب اخلاف اور سبب فتہ بن رہا ہے کہ دوسرے قبائل کے آدمی اینے ہی طریقہ کو صحیح اور دوسرے طریقوں کو غلط کہتے ہیں اور ایک دوسرے کی تکفیر كرتے ہيں تو سحابہ نے اجاع كے ساتھ اس پر اتفاق كرايا كہ اب دوسرى قراء تول كاباقى ركھنا مناسب نہيں ، بلكه قرآن كو صرف لغت قريش ير جمع كرنا چاہئے ، چانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تمام اجلہ سحابہ کے اتفاق سے صرف ایک قراء ت اور ایک ہی لغت پر قرآن جمع کیا گیا کہ یمی قرآن کی اصل زبان تھی اور بقیہ زبانوں میں قرآن پر مھنا بند کردیا گیا کہ وہ عارضی زبان تھی جو خاص غرض کے لئے جائز کی گئی تھی اور اب وہ غرض حاصل ہوگئی " (12)

اس قول پر اشکال

" سات حروف " سے سات قبائل عرب کی نفات مراد لینے والے اس قول پر حدیث

باب سے یہ افکال ہوتا ہے کہ اس میں ہے حضرت عمر اور حضرت عشام بن حکیم کے درمیان قرآن کریم کی تلاوت میں اختلاف ہوا ، حالانکہ یہ دونوں حضرات قریشی تھے ، اگر سات حروف سے مراد سات مختلف قبائل کی نغات ہوئیں تو حضرت عمر اور حضرت عشام میں پھر اختلاف کیسے ہوگیا جبکہ وہ دونوں قریشی تھے ۔

اس اشکال کا جواب یہ دیا گیا کہ ہوسکتا ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لغت قریش کے علاوہ کسی دوسری لغت پر قرآن پر بھایا ہو (۱۸)

اس قول پر ایک مضبوط اشکال بیہ بھی ہوتا ہے کہ اگر سات حروف حضرت عثمان می زمانہ میں ختم کردئے گئے اور صرف ایک حرف کو باقی رکھا گیا تو موجودہ مشہور قراء توں کا اختلاف کیونکر پیدا ہوا ، کیونکہ حدیث کے ذخیرہ میں قرآن کریم کی علاوت کے متعلق صرف ایک قسم کے اختلاف "سبعة احرف" کا ذکر نہیں ملتا اور مذکورہ قول مائے "سبعة احرف" کا ذکر ہے ، اس کے علاوہ دو مرے کسی اختلاف کا ذکر نہیں ملتا اور مذکورہ قول مائے کی صورت میں قرآن کریم کی علاوت میں دو قسم کے اختلاف ماننا پرمیں کے ایک اختلاف سبعة احرف اور دومرا اختلاف قراء ات (19)

اس ایکال کا کوئی تسلی بخش جواب اس قول کے قائلین کے ہاں نہیں ملتا اور اشکال ایسا ہے کہ اس سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔

<sup>(</sup>١٨) ويكي روح المعانى بيان العرادبالاحرف السعة: ٢١/١ ـ

<sup>(</sup>۱۹) مولانا محمد تتی عمثانی مد طلعم لکھتے ہیں: " به مر تجیب بات ہے کہ علامہ ابن جزر کے قول کے مطابق صحابہ نے چھ حروف تو اختلاف کے وار ہے ختم فراد نے اور قراء تیں (جو ان کے قول میں حروف سے الگ ہیں) جول کی توں باتی رکھیں ، چانچہ وہ آج سک محفوظ چلی آتی ہیں ، موال یہ ہے کہ اختراق واختلاف کا جو امدیشہ مختلف حروف پر قرآن کی تلاوت جاری رکھنے میں متھا ، کیا وہ الدیشہ قرآء ات کے اختلاف میں نمیں متھا ؟ جبکہ ان قراء توں کی روشی میں بعض مرتبہ ایک ایک نفظ بیس بیس مختلف طریقوں سے پرخعا جاتا ہے ؟ اگر چھ حروف ختم کرنے کا خشاء میں متھا کہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو اور وہ سب ایک طریقہ سے قرآن کی تلاوت کیا جب تو اور تو سب ایک طریقہ سے قرآن کی تلاوت کیا اختلاف کو باوجود مسلمانوں کے انتشار کے روکا جاسکتا کو اور مسلمانوں کو یہ سمجھ بالم اس ختم اس مطریقوں سے تلاوت جائز ہے تو یکی تعلیم حروف سبعہ کے باب میں فتد کا سبب سے لیا گئر میں مجھ کی گئی ؟ جس کی کوئی معقول توجیع سمجھ میں نمیں آتی - (علوم القرآن : صحابہ کرام کی طرف الی حیرت انگیز دو عملی نسوب کرنی پڑتی ہے جس کی کوئی معقول توجیع سمجھ میں نمیں آتی - (علوم القرآن :

قتیب ، امام الوالفضل رَازِی ، قاضی الویکر باقلاَنی ، علامه جَزرِی اور مولانا انورشاه کشمیری رحمه الله نے اسی قول کو اختیار کیا ہے ۔ (۲۰)

اختلاف قراء ات کی سات نوعیتوں کی تعیین مختلف علماء نے کی ہے اور ان کی تعیین میں مختور است اختلاف بھی ہے ، امام الوالفضل رازی رحمہ اللہ نے اس کی تفصیل یوں بیان فرمائی ہے ۔

• اسماء کا اختلاف! مفرد ، تنیہ ، جمع اور تذکیر و تابیث کے اعتبار سے (جیسے تُمَتُ کلِمَهُ مُورِ ، سکنیہ ، وریک اور تذکیر و تابیث کے اعتبار سے (جیسے تُمَتُ کلِمَهُ مُرِد ، سکنیہ ، وریک اور تُمَتُ کلمات ، مک

افعال کا اختلاف! ماضی ، مضارع اور امرکے اعتبارے (جیے "ربناباعِدْبین اسفارنا" اور "بعد بین اسفارنا" امرے اور "بعد بین اسفارنا"

• وجوہ اعراب کا اختلاف (جیئے "وَلایضاد کا اِیضاد کا اِیضاد کی قراءت میں ہے)

' فَ الفاظ كَي كَي بِينَى كَا اَصْلَاف ( جِينَ " وَمَا خُلُقَ الذَّكَرُ وَالْأَنْثَى " اور " وَالذَّكَرُ والْأَنْثَى " دوسرى قراءت مِن "مَا خُلُقَ" نهيں ہے ) -

و تقديم وتأخير كا اختلاف! (جيے "وجاءت سكرة الموت بالحق" اور "وجاءت سكرة الحق بالموت")
 سكرة الحق بالموت")

ابدال! یعنی ایک قراءت میں ایک لفظ ہے اور دوسری قراءت میں دوسرا لفظ (جیسے: اسٹر ها")

کہ لیجوں اور نفات کا اختلاف! اوغام ، اظہار ، ترقیق ، تفخیم اور امالہ وغیرہ کے اعتبارے (۲۱) (جیسے موسلی اور موسلی امالہ اور بغیرامالہ کے )

اس قول کو کئی علماء محققین نے اختیار کیا ہے ، امام مالک ، علامہ جزری ، ملا علی قاری اور مولانا انور شاہ کشمیری وغیرہ محققین علماء نے اس قول کو اختیار کیا ہے (جیسا کہ گذر چکا) ۔

اس قول کے مطابق "سبعة احرف" تتم نہیں ہوئے اور نہ ہی مسوخ ہوئے ہیں بلکہ قرآن مجید کی تلاوت میں جو مختلف قراء تیں مشہور ہیں وہ "سبعة احرف" کا مصداق ہیں ۔

<sup>(</sup>۲۰) ویکھنے فتح الباری: ۳۵/۹ والبر هان في علوم القرآن: ۲۲۳/۱ او النشر في القراء ات العشر: ۳۱/۱ وفيض الباري: ۳۲۱/۳ ـ ۲۲۲۱ وغرائب القرآن للنيشابوري على هاش ابن جريد: ۲۱/۱ -

<sup>(</sup>۲۱) فتح البارى: ۲۵/۹\_

اس قول پر اشکال اور اس کا حل

لین اس قول پر اشکال ہوتا ہے کہ اگر "سبعة احرف" کا اختلاف اب بھی باتی ہے اور ختم نمیں ہوا تو ، معروہ کونسا اختلاف کھا جس کو ختم کرنے کے لئے حضرت عثمان رضی اللہ عند نے قرآن کریم کو جمع کرکے ایک معحف تیارکیا۔

اس کا جواب ہے ریا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک مصحف میں قرآن کو جمع کے اس اختلاف کو ختم کیا جو اس وقت انفرادی مصاحف میں پایا جاتا تھا ، کسی کا مصحف ایک حرف پر برطیخ والے اور حرف پر برطیخ والے اور حرف پر برطان اور کسی کا مصحف دو سرے حرف پر تلاوت کرنے والے کو غلط کہتے تھے جس کی وجہ تلاوت کرنے والے کو غلط کہتے تھے جس کی وجہ سے لڑائی اور فساد تک فویت آجاتی تھی ، حفرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک الیا مصحف تیار کیا جس میں ان تمام احرف کی گنجائش موجود تھی تاکہ ایک حرف پر تلاوت کرنے والا دو سرے حرف جس میں ان تمام احرف کی گنجائش مصحف عثمانی میں ہر ایک کی گنجائش رکھی گئی تھی ، دو سرے فلائوں میں آپ یوں کہتے کہ حضرت عثمان شنے احرف سبعۃ کو ختم نہیں کیا بلکہ ان کو جمع کیاتا کہ ایک حرف کا قادی دو توں جائز بہوں ، ایک جماعت ایک قول کو اور دو سری جاعت دو سرے قول کو اختیار کرے اور ہر جماعت اپنے اضیار کردہ قول کو درست کہ کر دو سری جماعت کو غلط کے تو ایسی صورت میں کوئی شخص اگر مذکورہ دونوں قول ثابت کردیتا ہے تو ہر قول کی گنجائش اور جواز معلوم ہوکر آپس کا اختلاف ختم ہر جاتا ہے ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک مصحف میں سبعۃ احرف ہوکر آپس کا اختلاف ختم ہوجاتا ہے ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک مصحف میں سبعۃ احرف محمل کیا می کا اختلاف ختم ہر کے کا کارنامہ انجام دیا (۱۲) ، واللہ اعلم ۔

اس قول کے مطابق "سبعة احرف" اب بھی باقی ہیں ، نسوخ نہیں ہوئے -

<sup>(</sup>۲۲)علوم القرآن\_\_ ۱۳۱\_۱۳۲\_

<sup>(</sup>۲۲)روحالمعاني: ۲۱/۱\_

کے ہے اور مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو تمام اطراف عالم کے لئے ہدایت کے واسطے بھیجا گیا ہے ) لیکن مشہور اور راجح اقوال وہی ہیں جو اوپر ذکر کئے گئے ۔

#### ٦ - باب: تَأْلِيفِ الْقُرْآنِ

لفظوں کے اعتبارے اس ترجمہ میں اور ماقبل کے " باب جمع القرآن " کے ترجمہ میں فرق بہ باب جمع القرآن " کے ترجمہ میں فرق ب کین معنی کے اعتبار نے جمع اور تالیف میں کوئی فرق نہیں ہے ، اس لئے بظاہر دونوں ترجموں میں تکرار ہے ۔

اس کاجواب یہ دیا گیا کہ ماقبل کے ترجے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن کی آیات اور سور توں کا مطلقا مصحف میں جمع ہونا بیان فرمایا ہے اور اس ترجمہ میں امام بخاری رحمہ اللہ سور توں کی ترتیب کو بیان کرنا چاہتے ہیں اور یہ بتانا مقصود ہے کہ ترتیب وار سور توں کو مصحف میں جمع کیا گیا ہے (۲۲)

اس کو نقل کرنے کی وجہ یہ پیش آئی کہ اصل میں کئی مصاحف تھے اور سب کی ترتیب ایک دوسرے سے مختلف تھی ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مصحف کی ترتیب نزول کے مطابق تھی ، چنانچہ اس میں کمی سور تیں پہلے اور مدنی سور تیں بعد میں تھیں ، حضرت ابی بن کعب اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے مصاحف کی ترتیب دوسری تھی لیکن مصحف عثمانی کی ترتیب سب حضرت عبداللہ بن مسعود سے آکمل ہے (۲۵)

کیا سور تول کی ترتیب توقیفی ہے

اس بات پر تو اتفاق ہے کہ قرآن مجید کی آیات کی ترتیب توقیقی ہے ، اس میں اجتماد کا کوئی دخل نہیں ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوا کرتی تھیں ، کاتب وہی کو آپ بلاکر بلاکر سلے کھے کہ ان آیات کو آپ فلال اور فلال جگہ درج کریں (۲۹)

البته اس میں اختلاف ہے کہ سورتوں کی ترتیب توقیقی ہے یا یہ حضرات سحابہ کرام مکا

<sup>(</sup>۲۳)الابوابوالتراجم: ۵۹/۲\_

<sup>(</sup>۲۵)فتحالباری: ۹/۵۰/۹\_۵۱

<sup>(</sup>۲۹)فتحالباری:۵۱/۹\_

اجتنادی عمل ہے ، اس میں علماء کے چار قول ہیں:

جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ قرآن مجید کی سور توں کی ترتیب سحابہ کرام کے اجتماد
 قائم ہوئی ہے ، امام مالک اور قاضی الویکر کی یمی رائے ہے ۔ (۲۷)

دلیل اس کی یہ دی جاتی ہے کہ صحابہ کرام کے مصاحف میں ترتیب کا اختلاف تھا ، اگر ترتیب سور توقیفی ہوتی تو ،مھران کے مصاحف میں کوئی اختلاف واقع نہ ہوتا ۔

• اِبْنُ الْأَبَارِيُ اور علامہ طببی فرماتے ہیں کہ جس طرح آیوں کی ترتیب توقیٰ ہے ، اس طرح قرآن مجید کی سور توں کی ترتیب بھی توقیٰ ہے ، اس میں اجتماد کا دخل نہیں ہے ۔ (۲۸)

علامہ بدرالدین زرکشی رحمہ اللہ نے "الرهان فی علوم القرآن" میں نقل کیا ہے کہ مذکورہ دونوں قولوں کے درمیان واقع یہ اختلاف ، لفظی اختلاف ہے ، حقیقی اور معتوی اختلاف نہیں ہے ، جو حفرات کہتے ہیں کہ سور توں کی ترتیب توقیق ہے ان کی مراد توقیقی فعلی ہے اور جوحفرات اس کواجتمادی کہتے ہیں وہ توقیقی قولی کی نفی کرتے ہیں ، بایں معنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور ارشاد کے ذریعہ اس ترتیب کو متعین نہیں کیا لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص ترتیب کو متعین نہیں کیا لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص ترتیب کے مطابق قرآن مجید کو برطا ہے اور اسی ترتیب کو مصحف عثمانی میں ملموظ رکھا کہیا ہے ۔ (۲۹)

صحیرا قول ابن عطیہ کا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ بست ساری سور توں کی ترتیب حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معلوم ہوگئ تھی جیسے سبع طوال ، حوامیم ، اور مفصل کی سور جیس ہیں ، ان کے علاوہ باتی سور توں کی ترتیب سحابہ کے حوالہ کی گئ ۔ (۳۰)

امام بَیْمُ قُی رحمہ اللہ نے "المُدْخل" میں ایک چوتھا قول اختیار فرمایا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں قرآن مجید کی تمام آیات اور تمام سور میں

<sup>(</sup>۲۷)البرهان في علوم القرآن مفصل في عددسورالقرآن و آياته: ۲۵۲/۱

<sup>(</sup>۲۸)البرهان في علوم القرآن: ١٦٠/١\_

<sup>(</sup>۲۹)البرهان في علوم القرآن: ۲۵۴/۱\_

<sup>(</sup>٣٠)البرهان في علوم القرآن: ٢٥٤/١-

مرتب ہو مکی تھیں ، صرف سورہ انقال اور سورہ براءت کی ترتیب باقی رہ مکی تھی ، یہ حضرت عثان ملل منظم فرمانی ہے ۔ (۳۱)

٤٧٠٧ : حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ : أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمُ قَالَ : وَأَخْبَرَهُمُ اللَّهُ عِنْدَ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِذْ جَاءَهَا عِرَاقِيُّ فَقَالَ : أَيُّ الْكَفَنِ خَيْرٌ ؟ قَالَتْ : وَيُحَكَ وَمَا يَضُرُّكَ . قَالَ : يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ أَرِينِي عَرَاقِيُّ فَقَالَ : يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ أَرِينِي مُصْحَفَكِ ، قَالَتْ : لِمَ ؟ قَالَ : لَعَلِي أُولِفُ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ يُقْرَأُ عَيْرَ مُؤلَّفُو ، قَالَتْ : وَمُعَكَ وَمَا يَضُرُّكَ أَيَّهُ يُقْرَأُ عَيْرَ مُؤلِّفُو ، قَالَتْ : وَمَا يَضُرُكُ أَيَّهُ وَرَأْتَ قَبْلُ ، إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنَ المُفَصَّلِ ، فِيهَا ذِكُو الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، حَمَّى إِنَّا أَبِكُ الْمَالَامِ نَزَلَ الحَكَلَالُ وَالحَرَامُ ، وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ : لَا تَشْرَبُوا الخَمْرَ أَبِدًا ، وَلَوْ نَزَلَ الْحَرَامُ ، وَلَوْ نَزَلَ الْحَمْرُ أَبِدًا ، لَقَالُوا : لَا نَدَعُ الزِّنَا أَبِدًا ، وَلَوْ نَزَلَ : لَا تَزْنُوا ، لَقَالُوا : لَا نَدَعُ الزِّنَا أَبِدًا ، وَلَوْ نَزَلَ : لَا تَزْنُوا ، لَقَالُوا : لَا نَدَعُ الزِّنَا أَبِدًا ، وَلَوْ نَزَلَ : لَا تَزْنُوا ، لَقَالُوا : لَا نَدَعُ الزِّنَا أَبِدًا ، وَلَوْ نَزَلَ : لَا تَشْرَبُوا ، لَقَالُوا : لَا نَدَعُ الزِّنَا أَبِدًا ، وَلَوْ نَزَلَ : لَا تَشْرَبُوا ، لَقَالُوا : لَا نَدَعُ الزِّنَا أَبِدًا ، وَلَوْ نَزَلَ : لَا يَعَلَى مَحَمَّدٍ عَلِيْكُمُ وَالسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَالسَّاعَةُ أَدْهُى السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَالسَّاعَةُ أَدْهُى السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَالسَّاعَةُ أَدْهُى السَّورَةِ . وَمَا نَزَلَتْ سُورَةً الْبَقَرَةِ وَالنَسَاءِ إِلَا وَأَنَا عِنْدَهُ ، قَالَ : فَأَخْرَحَتْ لَهُ المُصْحَفَ ، فَأَمْذَ مَنَ اللَّصَوْفَ : وَمَا نَزَلَتْ شُورَةً وَالسَّاعِةِ إِلَى السَّاعَةُ أَوْمُ اللَّا عَلْدَا اللَّوْلَ الْ اللَّالَ اللَّالَوْ اللَلْ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَةُ الْمُؤْمِدُونَ اللَّالَ الْمُؤْمِدُونَ اللَّهُ اللَّا عَلْمَالُ اللَّالَةُ الْمُؤْمِدِيْنَ اللَّالَ اللَّا عَلَا اللَّالَا عَلَى اللَّالَالَ الْمُؤْمِنُولُ اللَّالَالَ اللَّا عَلَا اللَّا عَلَا اللَّا عَلَا اللَّا عَ

یوسف بن ماهک فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ یا کے پاس تھا کہ استے میں ان کے پاس ایک عراقی شخص آیا (جس کانام معلوم نہ ہوسکا) (۲۲) اور پوچھنے لگا کونسا کفن بہتر ہے بعنی کس کھیرے کا کفن بہتر ہے (شاید اس شخص نے حضرت سمرہ کی مرفوع حدیث سی تھی جس میں سفید کھرے کا کفن بہتر ہے دیا گیا ہے ، حضرت عائشہ اسے ، حضرت عائشہ اسے باتھے کے کفن کا حکم دیا گیا ہے ، حضرت عائشہ اس کی تصدیق چاہ رہے کے کیا نقصان پہنچائے گا یعنی تجھے جو بھی کفن بہنایا جائے گا کافی ہوجائے گا۔

پمروہ کہنے لگا " ام المومنین! مجھے اپنا مفحف دکھائے " آپ نے پوچھا " کیوں؟ " کہنے لگا " میں اس کے مطابق اپنے قرآن کو مرتب کروں گا کیونکہ قرآن کریم غیر مرتب طور پر پرطھا جاتا ہے " (ممکن ہے یہ واقعہ حضرت عثمان اس کے مرتب کردہ مفحف سے پہلے کا ہو اور یہ بھی

<sup>(</sup>٣١)علومالقرآن:١١٤

<sup>(</sup>٤٢) قال الحافظ في الفتح: ٣٤/٩: "ولم اقف على اسمه"

<sup>(</sup>۲۳)فتح البارى: ۲۷/۹\_

ممکن ہے کہ بعد کا ہو لیکن چونکہ یہ عراق کا تھا اور وہاں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی قراء ت مشہور تھی ، ہوسکتا ہے اس نے ان سے براھا ہو اور چونکہ ان کے مصحف کی ترتیب مصحف عثانی کی ترتیب سے مختلف تھی اس لئے اس نے کہا کہ قرآن غیر مرتب طور پر پراھا جاتا ہے ) (۳۳) حضرت عائشہ سنے فرمایا آپ جو بھی سورت پہلے پڑھ لیں آپ کا اس میں کوئی بھی نقصان نہیں جو سور عیں ابتدا میں نازل ہو ہیں ان میں ایک سورت مفصل کی ہے جس میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے ، یماں تک کہ لوگ جب اسلام کی طرف لوٹ آئے تو ہمر طلال حرام کے احکام نازل ہوئے اگر سب ے پہلے یہ حکم نازل ہوتا کہ " شراب مت پیو " تو لوگ کہتے کہ ہم شراب بالکل نہیں چھوڑیں مے ، اس طرح اگر زناکی ممانعت آتی تو لوگ زنا چھوڑنے سے الکار کردیتے ، حضور اکرم صلی اللہ عليه وسلم ير مكه مين سورة قركى بير آيت نازل بوئى "بك الساعة مُوْعِدُهُم، والساعة ادهى و امر "مين اس وقت چھوٹی لڑکی تھی کھیل رہی تھی (حضرت عائشہ کا مقصدیہ تھا کہ احکام کے نزول میں اللہ تعالی نے حکمت اور مصلحت کو پیش نظر رکھا ہے اور تدریجاً نزول ہوا ہے ابتدا میں ترغیب و ترہیب کی آیات نازل ہو ہیں ، بھر تدریجاً حرام ، حلال کے احکام نازل ہونے لگے ، مکہ میں سورہ قمر کا نزول ہوا جس میں احکام نہیں ہیں) حضرت عائشہ مخرماتی ہیں سورہ بقرہ اور سورہ نساء کے نزول کے وقت میں حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی (یعنی یہ دونوں سور میں احکام پر مشتل ہیں اس لئے ان کا نزول ہجرت کے بعد ہوا جب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئی تھی ) اس کے بعد حضرت عائشہ شنے اس عراق آدی کے لئے مصحف نکالا اور سور توں کی آیات کا الماء کرایا ۔

" فأملت عليه أى السورو" حديث ك اس آخرى جله س معلوم بوتا ب كراس عراقي کا سوال آیات کی ترتیب کے متعلق تھا جبکہ اس سے پہلے حضرت عائشہ سے قول "ومایکٹرک أَيْهُ وَأَتُ قَبِلُ " معلوم بوتا ہے کہ اس کا سوال سور توں کی ترتیب سے متعلق مقا۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ممکن ہے اس کا سوال آیات اور سور تول دونول کی ترتیب سے متعلق ہو۔ (۲۵)

حضرت سنخ الحديث مولانا زكريا رحمه الله نے فرمايا كه اس كا سوال سور تول كى ترتيب سے متعلق تقا ، آیات کا املاء حضرت عائشہ سنے ضمناً کراویا ۔ (۳۱)

<sup>(</sup>۲۳) فتح البارى: ۹ / ۴۲ ـ

<sup>(</sup>۳۵) فتح البارى: ۲۸/۹\_

ایک اشکال اور اس کا حل

اوپر روایت میں ہے "انمانزل آول مانزل مندسورة من المفصل فیها ذکر الجنة والنار "
اس پر اشکال ہوتا ہے کہ "اول مائزل " کا مصداق تو سورة علق کی ابتدائی پانچ آیات ہیں ان میں تو بہنم اور جنت کا ذکر نہیں ۔

اس کا ایک جواب یہ دیا گیا کہ یمال "مْن " محذوف ہے آی "مِن أُول مَانزل " یعنی ابتدائی اندائی اندائی اندائی اندائی اندائی اندائی معنون ہے والی سور توں میں ہے مفصل کی ایک سورت میں جنت جمنم کا ذکر ہے (۲۷)

اور یا "اول مانزل" سے سورة مد ثر مراو ہے کیونکہ فترة وی کے بعد وہ "اُول مانزل" کا مصداق ہے اور اس کے آخر میں جنت اور جمنم کا ذکر ہے ۔ (۲۸)

٤٧٠٨ : حدّثنا آدَمُ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيدَ : سَمِعْتُ ٱبْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : في بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالْكَهْفِ وَمَرْيَمَ وَطْهَ وَالْأَنْبِيَاءِ : إِنَّهُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْأُولِ ، وَهُنَّ مِنْ تِلَادِي . [ر : ٤٤٣١]

اس روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رننی اللہ عنہ نے پانچ سور توں کو اپنا پرانا بہترین مرمایہ قرار دیا ہے ، جبکہ مذکورہ سور تیں مصحف عثانی میں ابتدا میں نہیں بیں بیلہ درمیان میں ہیں ، البتہ ان پانچ سور توں کی آپس کی ترتیب وہی ہے جو روایت میں ہے ، عِتَاق : عَتِیْق کی جمع ہے جر عمدہ چیز کو کہتے ہیں ، اُول : اُول کی جمع ہے تبلاد: قدیم ، موروثی مال ۔

٧٠٩ : حدّثنا أَبُو الْوَلِيدِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحٰقَ : سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فالَ : تَعَلَّمْتُ : «سَبِّحِ اَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» . قَبْلَ أَنْ بَقْدَمَ النَّبِيُّ عَلِيْكِيْ . [ر : ٣٧٠٩]

حطرت براء رضی اللہ عنہ فرمائے ہیں کہ میں نے سورہ الاعلی ، بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمدے قبل سیکھ لی تھی ، سورۃ اعلی ابتدائی نازل ہونے والی سور توں میں سے ہے لیکن مصحف عثانی میں آخری پارہ میں ہے ، معلوم ہوا سور توں کی ترتیب ، نزول کی ترتیب سے مختلف ہے ۔

<sup>(</sup>۳۷)فتحالباري: ۲۸/۹\_

<sup>(</sup>۲۸) فتح الباري. ۲۸/۹\_

١٧١٠ : حدثنا عَبْدَانُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ قالَ : قالَ عَبْدُ اللهِ : قَدْ عَلِمْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ عَلِيلِكُ بَعْرَوُهُنَّ اَثْنَيْنِ اَثْنَيْنِ فِي كُلَّ رَكْعَةٍ . فَقَامَ عَبْدُ اللهِ قَدْ عَلِمْتُ النَّظَائِرَ الْمَتِي كَانَ النَّبِيُّ عَلِيلِكُ بَعْرَوُهُنَّ اَثْنَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ . فَقَامَ عَبْدُ اللهِ وَدَخَلَ مَعْهُ عَلْقَمَةُ ، وَخَرَجَ عَلْقَمَةُ فَسَأَلْنَاهُ . فَقَالَ : عِشْرُونَ سُورَةً مِنْ أَوَّلِ المَفَصَّلِ ، عَلَى وَدَخَلَ مَعْهُ عَلْقَمَةُ ، وَخَرَجَ عَلْقَمَةُ فَسَأَلْنَاهُ . فَقَالَ : عِشْرُونَ سُورَةً مِنْ أَوَّلِ المَفَصَّلِ ، عَلَى تَثَلَامُ . وَعَمَّ بَتَسَاءَلُونَ . [ر : ٢٤٧]

شقیق بن سلمہ سے روایت ہے کہ حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ان نظائر کو جانتا ہوں جن کو بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں دو دو کرکے پڑھتے تھے۔

( نظائر سے وہ سور تیں مراد ہیں جو مضمون اور طوالت واختصار کے اعتبار سے ایک دوسرے کی نظیر اور مشابہ ہوں (۱))

حضرت عبداللہ بن مسعود یہ کمکر اٹھے اور کھر چلے گئے ، حضرت علقمہ بھی آپ کے ماتھ اندر گئے ، حضرت علقمہ بھی آپ کے ماتھ اندر گئے ، حضرت علقمہ یجب لکلے تو ہم نے ان سے پوچھا (کہ وہ کوئس سور تیں ہیں ) تو وہ کہنے لگے وہ ابن مسعود کے مصحف کی ترتیب کے مطابق مفصل کی ابتدائی بیس سور تیں ہیں ، جن کے آخر میں حم یعنی سورة الدخان اور عم یتساء لون ہیں ۔

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ حفرت عبداللہ بن مسعود یک مصحف کی ترتیب مفحف عثانی کی ترتیب مفحف عثانی کی ترتیب بیان کی ہے اور خم الدخان اور عم یتساء لون کو آخر میں بیان کیا ہے ، مفحف عثانی میں تم الدخان اور عم یتساء لون متصل نہیں ہیں سورہ دخان کو مجازا مفصل میں شمار کیا ہے کیونکہ مفصل سور تول کی ابتداء سورہ حجرات ہے ہوتی ہے ۔ (۲)

سورت حجرات ہے آخر تک کی سور توں کو مفصل اس لئے گئے ہیں کہ ان میں ہم اللہ کے ذریعہ فصل بکترت پایا جاتا ہے ، ایک قول میں سورة دخان بھی مفصل میں داخل ہے ۔ (۲)

روایت باب میں مفصل کی جن بیس سور توں کا ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسیں ایک رکعت میں دو دو ملاکر پڑھتے تھے ،ابوداؤدکی روایت میں ان سور توں کے نام ذکر کئے میں ، چنانچہ اس میں ہے ......

<sup>(</sup>۱) ارشادالساری: ۲۲۴/۱۱\_

<sup>(</sup>۲) ارشاد السارى: ۲۲۳/۱۱ـ

<sup>(</sup>٣)فتح الباري كتاب الاذان باب الجمع بين السورتين في الركعة: ٢٥٩/٢ ــ

"كان يقرا النظائر السورتين في ركعة: الرحمن والنجم في ركعة واقتربت والحاقة في ركعة والذاريات والطور في ركعة والواقعة ونون في ركعة وسال والنازعات في ركعة وي للمُطفّق في وعبس في ركعة والمدثر والمزمل في ركعة وهل اتى ولا اقسم في ركعة وعم يتساء لون والمرسلات في ركعة وإذ الشّمُسُ كوّرَتُ والدخان في ركعة " (م) وإذ الشّمُسُ كوّرَتُ والدخان في ركعة " (م) وايت باب كتاب العلاة من "باب الجمع بين السورتين في ركعة " ك تحت كذر على المورتين في ركعة " و المورتين في ركعة " و المورتين في ركعة " ك تحت كذر على المورتين في ركعة " ك تحت كذر على المورتين في ركعة " و المورتين في ركعة " و المورتين في ركعة " و المورتين في ركعة " ك تحت كذر على المورتين في المورتين في ركعة " ك تحت ك تحت كورت المورتين في المورت المورتين في المورتين في

٧ - باب : كَانَ جِبْرِيلُ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

ترجمہ میں مجرد کا صیغہ "یعرض" ہے اور حدیث میں باب مفاعلہ کا صیغہ "یعارض" استعمال کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں جانب سے عرض ہوتا تھا اور حقیقت بھی یہ ہے ، یمال امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد ہے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبربل علیہ السلام کے سامنے قرآن کریم پرمھا ہے ۔

وَقَالَ مَشْرُوقٌ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ : أَسَرَّ إِلَىَّ النَّبِيُّ عَلِيْكِي كَانَ يُعَارِضُنِي بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ ، وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ ، وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي) [ر: ٣٤٢٦]

حفرت فاطمہ سے روایت ہے کہ حنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کرے مجھ سے فرمایا کہ جبریل ہر سال قرآن کریم کا ایک دور میرے ساتھ کرتے ہیں ، اس سال انہوں نے دو مرتبہ دور کیا ہے ، میرا خیال ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آگیا ہے ۔

اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری رمضان میں دو مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے دور کیا ، ایک مرتبہ تو اس لئے کہ ہر آیت اور سورت کا مقام اور ترتیب متعین ہوجائے ،

<sup>(</sup>٢) فتح البارى كتاب الاذان اباب الجمع بين السورتين في الركعة : ٢٥٩/٢ م

<sup>(</sup>٥) ويكهيَّ صحيح البخارى مع الفتح كتاب الاذان باب جمع بين السورتين: ٢٥٥/٢ \_

مسوخ اور غیر مسوخ کا علم ہوجائے اور دوسری مرتب دوریا تو اس لئے ہوا ہے کہ قرآن کریم کا نزول رمضان میں شروع ہوا تھا تو پہلے سال میں دور نہیں ہوا تھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف کے جانے کا وقت قریب آیا تو اس پہلے سال کی تلافی آخر سال میں اس طرح کی من كه دو مرتبه دور كياكيا اوريابي كما جائے كه محض تقرير اور تاكيد كے لئے دوسرى مرتبه دور كيا كيا تاكه خوب اچھى طرح سے آيات اور سور توں كى ترتيب كا تعين بوجائے ۔ (١) مسروق کی اس تعلیق کو امام بخاری رحمہ اللہ نے "علامات النبوة" میں موصولا تقل کیا

(4) - 4

٤٧١١ : حدَّثنا يَخْيَىٰ بْنُ قَزَعَةَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ آبْنِ عَبْدِ ٱللهِ ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ : كانَ النَّبِيُّ عَلِيلِتُهِ أَجْوَدَ النَّاسِ بِٱلخَيْرِ ، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، لِأَنَّ جَبْرِ بِلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فِي شَهْر رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكِم الْقُرْآنَ ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ ، كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَبْرِ مِنَ الرُّبح الْمُسْلَةِ. [ر: ٦]

اس حدیث کی بوری تقصیل " باب بدء الوجی " میں گذر کی ہے ، وہیں متعلقہ محث دیکھ لی جائے ۔ (۸)

٤٧١٢ : حدَّثنا خالِدُ بْنُ يَزِيدَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ . عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ يَعْرِضُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيلِكُ الْقُرْآنَ كُلِّ عامٍ مَرَّةً ، 'فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ ، وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عامٍ عَشْرًا ، فَأَعْتَكُف عِشْرِينَ في الْعَامِ الَّذِي تَبضَ فِيهِ . [ر : ١٩٣٩، ٣٠٤٨

<sup>(</sup>٤)ارشادالساري: ٢٤٣/١١\_

<sup>(</sup>۸)کشفالباری: ۳۲۲/۱\_۳۲۱۱\_

## ٨ - باب : الْقُرَّاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ

٤٧١٣ : حدَّثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقِ : ذَكَرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَبْدَ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ : لَا أَزَالُ أُحِبَّهُ ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْظِيْ يَقُولُ : (خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَسَالِمٍ ، وَمُعَاذٍ . وَأَبِيَّ بْنِ كَعْبٍ) [ر : ٣٥٤٨]

اس حدیث میں چار قراء کا ذکر کیا گیا ہے ، حضرات سحابہ کرام میں قراء تو دیے بت تھے لیکن ان چار کا ذکر ان کے اختصاص اور قرآن کریم کی قراءت کے ساتھ زیادہ شغف کی وجہ سے کیا ۔ (9)

٤٧١٤ : حدَّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ : حَدَّثَنَا شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : وَاللهِ لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ عَلِيلِكِهِ بِضُمَّا وَسَنْعِينَ سُورَةً . وَاللهِ لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ أَعْلَمِهِمْ بِكِتَابِ اللهِ وَمَا أَنَا يَخْبُرُهِمْ وَسَنْعِينَ سُورَةً . وَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلِيلِكِهِ أَنِّي مِنْ أَعْلَمِهِمْ بِكِتَابِ اللهِ وَمَا أَنَا يَخْبُرُهِمْ وَسَنْعِينَ سُورَةً . وَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْكِهِ أَنِّي مِنْ أَعْلَمِهِمْ بِكِتَابِ اللهِ وَمَا أَنَا يَخْبُرُهِمْ فَاللهِ عَلَيْكِ مَنْ أَعْلَمِهِمْ بَكِتَابِ اللهِ وَمَا أَنَا يَخْبُرُهِمْ فَاللهِ قَالَ شَقِيقٌ : فَجَلَسْتُ فِي ٱلْحَلَقِ أَشْمَعُ مَا يَقُولُونَ ، فَمَا سَمِعْتُ رَادًا يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ

(أخذت من في رسول الله) شبعت منه مباشرة . (بضعًا) ما بين الثلاث إلى التسع (الحلق) جمع حلقة . وهي القوم المجتمعون مستديرين ليستمعوا العلم ونحوه (رادًا) عالما برد قول ابن مسعود رضي الله عـه أو يخالفه

٤٧١٥ : حدّثني مُحمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ . عَنْ عَلْمَا اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى الل

<sup>(</sup>٩)عمدة القارى: ٢٣/٢٠\_

<sup>(</sup>٣٤١٣) واخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل عبدالله بن مسعود رضى الله عند ، رقم الحديث: ٢٣٦٧ ، والنسائر في كتاب فضائل القرآن ، باب ذكر قرارة القرآن ، رقم الحديث: ٩٩٩٤ ، وفي كتاب الذؤابة ، رقم الحديث: ٩٣٣٠ \_

<sup>(</sup>۳۵۱۵) واخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل استماع القرآن ، رقم المسافرين وقصرها باب فضل استماع القرآن ، رقم المسافرين ١٠٠٠ مسلم

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ ٱللَّهِ مِمْثِلِكُهِ فَقَالَ: (أَحْسَنْتَ) وَوَجَدَ مِنْهُ رِبِحَ الخَمْرِ، فَقَالَ: أَجْمَعُ أَنْ تُكَذَّبَ بِكِتَابِ ٱللَّهِ وَتَشْرَبَ الخَمْرَ؟ فَضَرَّبَهُ الحَدَّ

یمال دو باتیں قابل غور ہیں اول تو یہ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس شخص کو خلایب کتاب کرتے ہوئے پایا لیکن اس کی تکفیر نہیں کی اور اس کی گردن مارنے کا فیصلہ نہیں فرمایا ، اس کی وجہ یا تو یہ ہوسکتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود شے جمالت کی وجہ سے اس کو معدور قرار دیا ہو اور یہ خیال کیا ہو کہ یہ چونکہ ناواقف ہے اس لئے خکدنیب کردہا ہے ، حقیقت میں اس کا مقصد دائستہ تکدنیب کرنا نہیں ہے اور یا یہ کما جائے کہ یہ شخص چونکہ نشر کی حالت میں تھا اور اس کے حواس سمجھ نہیں تھے اس لئے حضرت عبداللہ بن مسعود شنے اس نے غیر مکلف سمجھا ہو اور اس کے حواس سمجھ نہیں تھے اس لئے حضرت عبداللہ بن مسعود شنے اس نے غیر مکلف سمجھا ہو ان کی رائے یہ ہوکہ مدہوشی اور سکر کے عالم میں اگر کوئی آدی اس قسم کی بات کرتا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا ۔ (۱۰)

دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ی یو محسوس کرتے ہوئے اس پر حد جاری فرمانی تو کیا رہے نمراگر کسی شخص سے آرہی ہو تو اس پر حد جاری کرنا جائز ہے ؟

امام مالک رحمہ اللہ جواز کے قائل ہیں (۱۱) ، امام الد صنیعہ اور ا مام شافعی الی صورت میں حد کے جواز کے قائل نہیں ، (۱۲) امام احد بن صنبل سے جواز اور عدم جواز دونوں طرح کی روایتیں ہیں ، (۱۳) حدیث باب امام مالک رحمہ اللہ کا مستدل ہے ۔

صدیث باب پر ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ طرت عبداللہ بن مسعود ان خود سے حد کیے جاری کردی ، اجراء حد کا اختیار تو امام کو ہے ۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا مسلک یہ ہو کہ حد کوئی بھی جاری کرسکتا ہے ، امام کی شرط نہیں ہے ۔

اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اس شرکے امیر ہوں یا امیر کے نائب ہوں اس لئے انہوں نے حد جاری فرمائی ۔ (۱۵)

<sup>(</sup>۱۰)فتحالباری:۹۰/۹\_

<sup>(</sup>۱۱)فتحالباري:۹۰/۹\_

<sup>(</sup>۱۲)فتح الباري: ۲۹/۲۰ وعمدة القاري: ۲۹/۲۰ ــ

<sup>(</sup>۱۳)فتحالباری:۱۱/۹\_

<sup>(</sup>۱۵)عمدةالقارى:۲۹/۲۰.ـ

اور بعضوں نے فرمایا کہ حد امام نے جاری کی تھی لیکن چونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی گئی اور بعضوں نے فرمایا کہ حد امام نے سبت ان کی طرف کردی ، (۱۲) واللہ اعلم ۔ گواہی اور کہنے پر جاری کی تھی اس لئے نسبت ان کی طرف کردی ، (۱۲) واللہ اعلم ۔

٤٧١٦ : حدَّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ : حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : وَاللّهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ ، مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ : إِلّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَا كِتَابِ اللهِ : إِلّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَا كُتَابِ اللهِ : إِلّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَا أُنْزِلَتْ ، وَلَا أُنْزِلَتْ ، وَلَا أُنْزِلَتْ ، وَلَا أُنْزِلَتْ ، وَلَا أَنْزِلَتْ ، وَلَا أَنْ أَعْلَمُ مِنْ كِتَابِ اللهِ ، لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ .

یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حرص علی العلم کا حال ہے۔ اور یمی عام صحابہ کرام یکی کیفیت متنی ۔

٤٧١٨/٤٧١٧ : حدَّثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلِّلِكِمْ ؟ قَالَ : أَرْبَعَةُ كَلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَادِ : أُبَيَّ بْنُ كَعْبٍ ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَزَبْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَأَبُو زَيْدٍ مِنَ الْأَنْصَادِ : أُبَيِّ بْنُ كَعْبٍ ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَزَبْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَأَبُو زَيْدٍ تَنْ مُنَامَةً ، عَنْ أَنسٍ تَابَعَهُ الْفَضْلُ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ ثُمَامَةً ، عَنْ أَنسٍ

روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد میں چار صحابہ شنے قرآن کریم کو جمع کیا تھا ، اس جمع ہے جمع فی الصدور یعنی حفظ کرنا مرادہ اور حفظ کرنے والے صحابہ بھی صرف چار میں منحصر نہیں تھے بلکہ ان کی بڑی قعداد تھی ، روایت باب میں ان چار کا جو ذکر کیا عمیا ہے اس کی مختلف وجوہ بیان کی گئی ہیں ۔

سے عدد ہے اور عدد کے مفہوم کا اعتبار نہیں ہوتا ، چار کے تذکرے سے باقی کی نغی نمیں ہوتی ۔ نہیں ہوتی ۔

- وجوہ قراء ات کے جامع یہ چار حفرات تھے اس لئے ان کا ذکر کیا گیا۔
- ان چاروں کونائ اور منسوخ دونوں طرح کی آیات حفظ تھیں ، اس کے ان کا ذکر کیا گیا ۔

<sup>(</sup>١٦) ارشادالساري: ٢٤٨/١١\_

<sup>(</sup>٣٤١٦) واخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل عبدالله بن مسعود رضى الله عند، وقم الحديث: ٢٣٨٣ ـ

● ان چاروں کا ذکر اس لئے کیا گیا کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن مجید سن کر یاد کیا تھا جبکہ ان کے علاوہ دوسرے حضرات نے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کریاد کیا تھا۔

ان کا مذکورہ چار حضرات چونکہ قرآن کریم کی تعلیم وتعلم میں شہرت رکھتے ہے ، ان کا انہماک اور قرآن کریم کے ساتھ ان کا شخف نسبتہ زیادہ تھا اس لئے ان چار کا ذکر کیا گیا۔ (۱۵)

● حافظ ابن مجر رحمہ اللہ نے اس سلسلہ میں آیک اور توجیہ کو راجح قرار دیا ، وہ فرماتے ہیں کہ ان چار کا ذکر آیک خاص جاعت اور خاص افراد کے مقابلہ میں کیا گیا ہے چانچہ ابن جریر طبری نے حضرت انس شکی آیک روایت فقل کی ہے کہ آیک مرتبہ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے درمیان افتیار کی بات آئی ، قبیلہ اوس نے کہا کہ ہمارے ہاں چار الیے آدی ہیں جو خاص صفات کے ساتھ موصوف ہیں ، ہم میں آیک آدی ایسا ہے کہ اس کی موت پر عرش اللی حرکت میں آگیا یعنی حضرت سعد بن معاذ ، دوسرا آدی ایسا ہے کہ اس کی شمادت کو عضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کی شمادت کے برابر قرار دیا ہے یعنی حضرت خریمہ بن ثابت ، عیسرا آدی ایسا ہے جس کو فرشوں نے خسل دیا یعنی حضرت حظلہ بن ابی عامر چو تھا آدی ایسا ہے کہ بمطروں یا شہد کی مکھیوں نے اس کی لاش کی حفاظت کی یعنی حضرت عاصم بن ثابت انصاری ۔

اس کے جواب میں قبیلہ خزرج نے کراکہ ہم میں چار آدی ایسے ہیں جنوں نے قرآن مجید کو جمع کیا ہے اور مذکورہ چار حضرات کانام لیا ، تو یمال پر خزرج اور اوس کے درمیان مقابلہ تھا ، خزرج میں چار آدمی حافظ تھے ، قبیلہ اوس میں نہیں تھے ، اس کے مقابلہ میں ان چار کا ذکر آیا ہے ، لیکن قبیلہ اوس میں اگر حافظ نہیں تھے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرے صحابہ بھی حافظ نہیں تھے ۔ (1۸)

فضل بن موسی کی متابعت کو اسحاق بن را ہویہ نے اپنی مسند میں موصولا نقل کیا ہے ۔ (۱۹)

(٤٧١٨): حدَّثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ الْمُثَنَّى قالَ : حَدَّثَنِي ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ وَثُمَامَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قالَ : ماتَ النَّبِيُّ عَلِيْكِ وَلَمْ يَجْسَعِ الْقُرْآنَ غَيْرُ أَرْبَعَةٍ : أَبُو ٱلدَّرْدَاءِ ،

<sup>(</sup>۱٤) مذكوره تفعيل كے كئے ديكھتے فتع البارى: ١٢/٩\_

<sup>(</sup>۱۸)فتحالباری: ۹۲/۹\_

<sup>(</sup>۱۹) ارشادالساری: ۲۲۹/۱۱\_

وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَاسِتٍ ، وَأَبُو زَيْدٍ . قالَ : وَنَحْنُ وَرِثْنَاهُ . [ر : ٣٥٩٩]

اس روایت میں حضرت ابی بن کعب کے بجائے حضرت ابوالدرداء کا نام آگیا ہے ، امام بہتی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ابوالدرداء کا ذکر غیر محفوظ ہے ۔ (۲۰) داودی نے فرمایا کہ ابوالدرداء کا ذکر غیر محفوظ ہے ۔ (۲۱)

قال: ونحن ورثناه: حضرت انس سم في فرماياكم الوزيد ك وارث جم موئ كيونكم وه ان كي إلى كول اولاد نه تقى -

٤٧١٩ : حدّ ثنا صَدَقَة بْنُ الْفَضْلِ : أَخْرَنَا يَحْبَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي أَبِي الْبَاتِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ قالَ : قالَ عُمَّرُ : أُبَيُّ أَقْرَؤُنَا ، وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ لَا إِنِّ عَبَّاسٍ قالَ : قالَ عُمَّرُ : أُبَيُّ أَقْرَؤُنَا ، وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ لَحِنِ أَبِي ، وَأُبَيِّ يَقُولُ : أَخَذْتُهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ عَيْقِيْدٍ فَلَا أَثْرُكُهُ لِشَيْءٍ ، قالَ اللهُ تَعَالَى : «مَا نَشْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا» . [ر : ٢١١١]

مطلب بہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب شہبت بڑے قاری ہیں لیکن ہم ان کی بہت ی قراء توں کو چھوڑ دیتے ہیں ، وہ تو یک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فم مبارک سے اس کو حاصل کیا ہے ، اس لئے میں اسے نہیں چھوڑوں گا لیکن بعض آیات منسوخ ہوتی ہیں ، اللہ تعالی خود فرماتے ہیں ماننسخ من آیہ .... لہذا ان منسوخ آیات کو چھوڑنا پڑے گا جبکہ ابی بن کعب اپنے مصحف میں ان کی بھی تلاوت کرتے ہیں لحن سے قراء ت مراد ہے ۔ (۲۲)

### ٩ - باب : فَضْلِ فاتِحَةِ الْكِتَابِ .

٤٧٢٠ : حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ : حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عاصِمٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قالَ : كُنْتُ أُصَلِّى فَدَعَانِي النَّبِيُّ عَلِيْنِهِ فَلَمْ أُجِبْهُ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي ، قالَ : (أَنَّمُ يَقُلِ ٱللهُ :

<sup>(</sup>۲۰)فتحالباري: ۹۳/۹-

<sup>(</sup>۲۱)فتحالباري: ۹۴/۹\_

<sup>(</sup>۲۲) ارشادالساری: ۲۸۱/۱۱ ـ

«ٱسْتَجِيبُوا لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعاكُمْ». ثُمَّ قالَ: أَلا أُعَلَّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ عَمْرُجَ مِنَ المَسْجِدِي. فَأَخَذَ بِيَدِي ، فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ غَرُجَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّكَ قُلْتَ : (لَاَعَلِّمَ مِنَ الْمَسْجِدِي). فَأَخَذَ بِيَدِي ، فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ غَرُجَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّكَ قُلْتَ : (لَا عَلْمَانَكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ). قالَ : (الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ». هِيَ السَّبْعُ المَنْانِي ، وَالْقَرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُونِيتُهُ ). [ر : ٢٠٤]

# بدروایت کتاب التفسیر میں گذر کی ہے اور وہیں اس پر بحث ہوئی ہے۔ (۲۲)

عَنْ اللّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخَدْرِيِّ قَالَ : كُنَّا فِي مَسِيرِ لَنَا فَنَزَلْنَا ، فَجَاءَتْ جارِيَةٌ فَقَالَتْ : إِنَّ مَعْبَدِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخَدْرِيِّ قَالَ : كُنَّا فِي مَسِيرٍ لَنَا فَنَزَلْنَا ، فَجَاءَتْ جارِيَةٌ فَقَالَتْ : إِنَّ سَيْدَ الحَيِّ سَلِيمٌ ، وَإِنَّ نَفَرَنَا غُبَّبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقٍ ؟ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ ما كُنَّا نَأْبُنُهُ بِرُقْيَةٍ ، سَيّدَ الحَيِّ سَلِيمٌ ، وَإِنَّ نَفَرَنَا غُبَّبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقٍ ؟ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ ما كُنَّا نَأْبُنُهُ بِرُقْيَةٍ ، فَرَقَاهُ فَبَرأ ، فَأَمَرَ لَهُ بِثَلَاثِينَ شَاةً ، وَسَقَانَا لَبَنًا ، فَلَمَّا رَجَعَ قُلْنَا لَهُ : أَكُنْتَ تُحْدِنُوا شَيْئًا حَتَّى نَأْتِي ، فَلَا : لَا تُحْدِنُوا شَيْئًا حَتَّى نَأْتِي ، أَوْ نَشَأَلَ : لا تُحْدِنُوا شَيْئًا حَتَّى نَأْتِي ، أَوْ نَسْأَلَ النَّبِيَ عَلِيلِيمٍ ، فَلَنَا : لا تُحْدِنُوا شَيْئًا حَتَّى نَأْتِي ، وَلَيْ اللّهِ بِنَا مَ لَكُنَابِ ، قُلْنَا : لا تُحْدِنُوا شَيْئًا حَتَى نَأْتِي ، وَلَيْ اللّهِ بِنَا لَهُ وَلِيْ إِلَا إِلَا إِلَا إِلَيْ عَلِيلِهِ ، فَقَالَ : (وَمَا كَانَ يُدُرِيهِ أَنَّهَ وَلَوْنَا لَهُ لِللّهِ عَلَيْكُ ، فَقَالَ : (وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَ وَلَوْنَا لَهُ لِللّهِ عَلَيْكُ ، فَقَالَ : (وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَ وَلِيلًا عَلَى اللّهُ إِلَا إِلَيْ عَلَيْكُ ، فَقَالَ : (وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهُ لِللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ إِلَى إِسَهُمْ ) .

ید روایت کتاب الاجارہ میں گذر کی ہے ، (۲۲) أَبَنَ (ض) أَبَنَا بِشَيْءٍ: تمت لگانا ، عیب لگانا مکنا نَابُدُ بِرُ فَیْدَةٍ: ہم انپر متر راهنے کا عیب نہیں لگاتے تھے ، یعنی ان کے متعلق متر راهنے کا ہمیں علم نہیں تھا ، وہ اس حوالہ سے مشہور نہیں تھے ۔

وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ : حَدَّثَنَا محمَّدُ بْنُ سِيْرِينَ : حَدَّثَنِي مَعْبَدُ بْنُ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ بِهٰذَا . [ر : ٢١٥٦]

اوپر سند میں عصعہ ہے ، عشام نے محد بن سیرین سے "عُنْ" کے ساتھ روایت نقل کی ہے ، اس تعلیق میں تحدیث کی تصریح ہے ، اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو یمال ذکر کیا ،

<sup>(</sup>۲۲) كشف البارى كتاب التفسير : ٨

<sup>(</sup>۲۴)فتحالباری: ۱۹/۹\_

# یہ تعلیق اسماعیلی نے موصولا نقل کی ہے۔ (۲۵)

#### ١٠ - باب : فَضْلُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ .

١٧٢٢ : حدَّثنا محمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ . عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِكُهِ قالَ : (مَنْ قَرَأَ بِالآبَتَيْنِ) .

وحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ . عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قالَ : قالَ النَّبِيُّ عَيْمِالِيَّةٍ : (مَنْ قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِ لَيْلَةٍ كَفَنَاهُ) . [ر: ٣٧٨٦]

روایت میں آیتین سے "آمن الرسول" سے لے کر آخر سورت تک دو آیتیں مراد ہیں ، ان دو آیتوں سے ایا ہے لئے ان دو آیتوں سے ایا ہے کہ رات کو جو شخص یہ پڑھے گا یہ دونوں آیتیں اس کے لئے کافی ہوجائیں گی ۔

کس چیز کے لئے کافی ہوجائیں گی ؟ بعضوں نے کما قیام الکیل کے لئے کافی ہوجائیں گی ، بعضوں نے کما قرآن کریم کی تلاوت کے بعضوں نے کما شرطان کے شرے کفایت کریں گی ، بعضوں نے کما قرآن کریم کی تلاوت کے لئے کافی ہوجائیں گی ، بعضوں نے کما ہر برائی سے حفاظت کے لئے کافی ہوجائیں گی ، (۲۹) لیکن ان اقوال میں کوئی تضاد نہیں ، سب جمع ہو کتے ہیں ۔

٤٧٢٣ : وَقَالَ عُنْهَانُ بْنُ الْهَيْئُمِ : حَدَّثَنَا عَرْفٌ ، عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ. ، عَنْ أَبِي هُرَ يُرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : وَكَانِي رَسُولُ اللهِ عَلِيلِتُهِ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ ، قَأْتَانِي آتٍ ، فَجَعَلَ بَحْنُو مِنَ الطَّعَامِ ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ : لَأَرْفَعَنَكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلِيلِتْهِ - فَقَصَّ الحَدِيثَ - فَقَالَ : مِنَ الطَّعَامِ ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ : لَأَرْفَعَنَكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلِيلِثِم - فَقَصَّ الحَدِيثَ - فَقَالَ : إِذَا أُونِتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَأَقُرُأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ، لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ ، وَلا يَقُرُبُكَ شَبْطَانٌ عَلَى تَصْبِحَ وَقَالَ النَّبِيُ عَلِيلِيلِهِ : (صَدَقَكَ وَهُو كَذُوبٌ ، ذَاكَ شَيْطَانٌ ) . [ر : ٢١٨٧]

<sup>(</sup>۲۵) ارشادالساری: ۲۸۳/۱۱\_

<sup>(</sup>٢٦)فتح الباري: ٩٨/٩\_

یے تعلیق ہے ، اسماعیلی اور ابوتھیم نے اس کو موصولا نقل کیا ہے ، (۲۷) یہ کتاب الوکالة میں گذر چکی ہے اور اس میں ذکر کردہ قصہ بھی وہیں گذرا ہے ، (۲۸) یحثومن الطعام یعنی وہ طعام (دانوں) سے لپ بھر کر لے جانے لگا۔

### ١١ – باب : فَضْلُ سُورَةِ الْكَهْفِ .

٤٧٢٤ : حدّثنا عَمْرُو بْنُ خالِدٍ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يَقْرُأُ سُورةَ الْكَهْفِ ، وَإِلَى جانِيهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ ، فَتَغَشَّتُهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو ، وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَنَى النَّبِيَّ عَلِيْكَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : (يَلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ) . [ر : ٣٤١٨]

حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ ایک آدی سورہ کھف پڑھ رہا تھا اور اس کی ایک جانب ایک محور ارسیوں سے بندھا تھا ، اس شخص پر بادل چھا کیا اور وہ بادل اسکے قریب آن لگا تو کھوڑا بدکنے لگا ، صبح کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا کیا تو آپ نے فرمایا وہ سکینہ تھا جو قرآن کریم کے بائث اترا تھا۔

شَطَنَین : یه شَطَنُ کا تنیه ب ، ری کو کہتے ہیں ، سکینہ ایک مخلوق ہے جس میں رحمت ، وقار اور فرشتے شامل ہوتے ہیں ، سکینہ کے متعلق اتوال کتاب القسیر میں گذر چکے ہیں - (٢٩)

# ١٢ - باب : فَضْلُ سُورَةِ الْفَتْحِ

آللهِ عَيْلِكَ ؛ حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ قالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِكَ كَانَ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلًا ، فَسَأَلَهُ عُمْرُ عَنْ الخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلًا ، فَسَأَلَهُ عُمْرُ عَنْ الْتَهُ عَلَيْهُ يَعِيْهُ ، فَمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبُهُ ، فَمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبُهُ ، فَمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبُهُ ، فَمَّالَ عُمْرُ : ثَكِلَتُكَ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبُهُ وَسُولُ آللهِ عَلِيلَةٍ ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبُهُ ، فَمَّالَ عُمْرُ : ثَكِلَتُكَ

<sup>(</sup>۲۷)ارشادالساری: ۲۸۵/۱۱\_

<sup>(</sup>۲۸) ویک محیح البخاری کتاب الوکالة ،باب اذاوکل الرجل: ۱۱۰/۱-۳۱

<sup>(</sup>٢٩) ويكمت اكشف البارى كتاب التفسير : ٩٠٨ اتفسير صورة الفتح..

أَمُّكَ ، نَزَرْتَ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، كُلُّ ذَلِكَ لَا يُجِيبُكَ ، قالَ عُمَرُ : فَحَرَّحْتُ بَعِيرِي حَتَّى كُنْتُ أَمَامَ النَّاسِ ، وَخَشِيتُ أَنْ بَنْزِلَ فِي قُرْآنٌ ، فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا بَعِيرِي حَتَّى كُنْتُ أَمَامَ النَّاسِ ، وَخَشِيتُ أَنْ بَنُونَ نَزَلَ فِي قُرْآنٌ ، قَالَ : فجِئْتُ رَسُولَ اللهِ يَصُرُخُ بِي ، قَالَ : فَجَنْتُ رَسُولَ اللهِ يَصُرُخُ بِي ، قَالَ : فَقُالَ : (لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ بَكُونَ نَزَلَ فِي قُرْآنٌ ، قَالَ : فجِئْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ) ثُمَّ قَرَأً : «إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا» [ر : ٣٩٤٣]

١٣ - باب : فَضْلُ : «قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدٌ»
 فِيهِ عَمْرَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِلْهِ . [ر : ١٩٤٠]

اس سورت کی فضیلت میں "عمرة عن عائشة" کے طریق سے روایت کو آگے کتاب التوحید میں امام بخاری رحمہ اللہ نے موصولا نقل کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک آخر میں ہے آدی کو سمریہ کا امیر بنا کر بھیجا ، وہ نماز میں "قل ہواللہ احد" پڑھتا تھا ، روایت کے آخر میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو اطلاع کردو کہ اللہ تعالی اس سے محبت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو اطلاع کردو کہ اللہ تعالی اس سے محبت کرتے ہیں۔ (۲۰)

٢٧٧٠/٤٧٢٦ : حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلاً سَمْعَ رَجُلاً يَقْرُأً : «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ» بُرَدُدُهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْنَهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ . وَكُلاً يَقُرُّ أَنَ الرَّجُل يَتَقَالُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْنَهِ : ﴿وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلْثَ الْقُرْآنِ)

<sup>(</sup>۳۰)فتحالباری: ۲/۹\_

٤٧٢٦ : (أن رجلاً سمع رجلاً) السامع هو أبو سعيداخدري ، والقارىء قتادة بن النعمان ، رضي الله عنهما (يرددها) يكررها . (يتقالها) يرى أن الاقتصار على قراءتها قليل . (لتعدل ثلث القرآن) ثوابها يضاعف بقدر ثواب ثلث القرآن ، وقبل . عير ذلك . (من السحر ) في السحر ، وهو وقت ما قبيل الفحر

<sup>(</sup>۳۷۲٦) وأخرجه البخارى أيضاً في كتاب الأيمان والنذور 'باب كيف كانت يمين النبي الله 'رقم الجديث ٣٢٦٦ ، وفي كتاب التوحيد باب ماجاء في دعاء النبي الله عن الحديث: ٦٦٣٣ ، وفي كتاب التوحيد باب ماجاء في دوالله احد ، رقم الحديث: ١٤

وَزَادَ أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ آبْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الخَدْرِيِّ : أَخْبَرَ نِي الْبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الخَدْرِيِّ : أَخْبَرَ نِي الْبِي عَبْدِ الخَدْرِيِّ : أَخْبَرَ نِي اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخَدْرِيِّ : أَخْبَرَ نِي النَّبِيِّ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الخَدْرِيِّ : اللَّهُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، يَقْرَأُ مِنَ السَّحَرِ : "قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحْدٌ » لَ يَزِيدُ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا أَنَى رَجُلُ النَّبِيِّ عَبْدِ اللَّهِ ، نَحْوَهُ أَمِنَ السَّحَرِ : "قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحْدٌ » لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا أَنَى رَجُلُ النَّبِيِّ عَلِيلِكُ ، نَحْوَهُ

حضرت الوسعيد خدري رضى الله عنه فرماتے ہيں كه ايك آدى نے دوسرے آدى كو "قل هوالله احد" بار بار پڑھتے ہوئے سنا ، پڑھنے والے قتادہ بن نعمان تھے اور سننے والے حدیث كے راوى حضرت الوسعيد خدري تھے و كَانُ الرجل يَتَقالَها: يعنى سننے والے آدى نے اس سورت كو قليل حضرت الوسعيد خدري تھے و كَانُ الرجل يَتقالها: اصل ميں يَتقاللها ہاى عَدَّهَا قَلِيلَةً تو حضور اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا "قسم ہے اس ذات كى جس كے قبضه قدرت ميں ميرى جان ہي سورت تو الله قرآن كے برابر ہے "۔

سورة انحلاص کے ملثِ قرآن ہونے کا مطلب

سورة انطاص كو تلث قرآن كے مساوى قرار دینے كى علماء نے مختلف وجوہ لكھى ہیں ۔

• ابوالعباس بن سریج نے فرمایا كہ قرآن كريم كى تين قسمیں ہیں • ایک تلث تو اس
میں احکام كا ہے • دوسرا ثلث وعد وعید كا ہے • اور سمسرا ثلث اسماء اور صفات پر مشتل ہے
اور سورة انطاص اس سمسرى قسم پر مشتل ہے اس لئے اس كو اللث قرآن كے مساوى قرار دیا ،
علامہ ابن تيميہ نے اس توجيہ كو احسن قرار دیا ہے ۔ (۲۰) \*

علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی معرفت مین طرح کی ہے اللہ کی دات کی معرفت کی اللہ کی معرفت وار اللہ تعالی کے افعال کی معرفت معرفت کی معرفت کی معرفت کی معرفت پر مشتل ہے اس کے اس کو ثلث قرآن قرار دیا ۔ (۳۱)

امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم کے مهمات تین ہیں ، اللہ کی معرفت کا آخرت کی معرفت کا آخرت کی معرفت کا آخرت کی معرفت کا اور صراط مستقیم کی معرفت ، اصل معارف یہی مین ہیں ، باقی تو انج ہیں اور

<sup>(\*</sup> ۲۰)مجموع فتاوى اين تيمية: ۱۰۳/۱۷

<sup>(</sup>٣١) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية: ١٠٣/١٤

سورہ انطلاص ان میں سے ایک یعنی اللہ کی معرفت پر مشمل ہے اس لئے اس کو شام قرآن کے مساوی قرار دیا ۔ (۲۲)

امام مازری رحمہ اللہ نے فرمایا قرآن کریم مین مضامین پر مشتل ہے ۔ قصص الحکام ﴿ اللہ تعالی کے اوصاف ، سورۃ انحلاص میں تعیرا مضمون ہے اس لئے اس کو ثلث قرآن قرار دیا گیا ہے ۔ (۳۳)

بسر حال علمائے کرام نے سورہ انطلاص کے ٹلث قرآن کے مساوی قرار دینے کی یہ مختلف وجوہ بیان کی ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ، سب جمع ہو سکتی ہیں ۔ بیں ۔

سورہ انطام کو ثلث قرآن کے مساوی قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ثواب ثلث قرآن کی تلاوت کے واب کی تواب کے برابر ہوتا ہے۔ (۲۳)

### ایک اشکال اور اس کے جوابات

اس پر یہ اشکال ہوسکتا ہے کہ اگر کوئی تین بار سورہ انطلاص کی تلاوت کرلے تو اس کو پورے قرآن کا ثواب ملیگا تو بھرپورے قرآن کریم تلاویت کرنے کی کیا ضرورت ؟

● اس کا ایک جواب ہے ہے کہ تواب کی دو تسمیں ہیں ایک تواب اصلی اور دوسرا تواب تفسینی ونفلی ، سورۃ انطاع کی تلاوت جو شخص کرتا ہے اس کو اس کا اجر اصلی بھی ملتا ہے اور اس اجر اصلی کو برطھا چربھا کر اتنا کر دیاجاتا ہے کہ شلث قرآن کے تواب اصلی کے مساوی ہوجاتا ہے تو اس کا اجر اصلی اور تفعینی مل کر قرآن مجید کے شلث کے اجر اصلی کے مساوی، ہوتا ہے ، یہ مطلب نہیں کہ اس کا اجر اصلی شلث قرآن کے اجر اصلی کے برابر ہوتا ہے ، یا اس کا اجر تفعینی مل کر شلث قرآن کے اجر اصلی اور تفعینی مل کر شلث قرآن کے اجر اصلی اور تفعینی مل کر شلث قرآن کے اجر اصلی اور تفعینی مل کر شلث قرآن کے اجر اصلی اور تفعینی کے برابر ہے یا اس کا اجر اصلی اور تفعینی مل کر شلث قرآن کے اجر اصلی اور تفعینی کے برابر ہے ۔ یا اس کا اجر اصلی اور تفعینی کے برابر ہے ۔ یا اس کا اجر اصلی اور تفعینی کے برابر ہے ۔ (۳۵)

<sup>(</sup>۳۲)مجموع فناوی ان تیمیة:۱۱۳/۱۷

<sup>(</sup>۲۳)محموع فتارى ابن تيمية: ۱۲۲/۱۸

<sup>(</sup>۲۳)فتح البارى: ۲۵/۹\_

<sup>(</sup>۵۵)مجموع فتارى ان تيمية:۱۲۳/۱۵

ودسرا جواب یہ ہے کہ سورۃ انطاص کی تلادت کا ٹواب اس لحاظ ہے شلث قرآن کی تلادت کے مساوی قرار دیا گیا ہے کہ وہ مضامین قرآن میں سے ایک قسم پر مشتل ہے تو اگر کوئی سورۃ انطاص ایک مرتبہ پڑھے گا تو ایک شلث کا ثواب سلے گا ، دوسری مرتبہ پڑھے گا تو ای شلث کا ثواب سورۃ انطاص کے پڑھنے سے حاصل نہیں ہوسکتا ، اس بنا پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ تین مرتبہ سورۃ انطاص کے پڑھنے سے کل قرآن کریم کی تلادت کا ثواب مل جائے گا بلکہ ایک ہی شلث کا مکرر اور سہ کر ثواب ملیگا ، چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں :

"فاذاقر االانسان (قُلْ هُو اللهُ احدٌ) حصل لدثواب بقدر ثواب ثلث القرآن الا يجب أن يكون الثواب من جنس الثواب الحاصل ببقية القرآن الله قد يحتاج الى جنس الثواب الحاصل بالامر والنهى والقصص "فلا تسد (قُلْ هُو اللهُ احدٌ) مسد ذلك ولا تقوم مقامه ؛ فلهذا لولم يقرا (قُلْ هُو اللهُ احدُ) فانه وان حصل له اجر عظيم لكن جنس الاجر الذى يحصل بقراء ة غيرها لا يحصل له بقراء تها الى يبقى فقيرا مجتاجا الى ما يتم به ايمانه من معرفة الامر والنهى والوعد والوعد ولوعيد ولو قام بالواجب عليه والمعارف التى تحصل بقراء ة سائر القرآن القرآن أفضل ممن قرأها ثلاث تحصل بمجرد قراءة هذه السورة ويكون مُن قرأ القرآن أفضل ممن قرأها ثلاث مرات من هذه الجهة لتنوع الثواب وان كان قارى (قُلْ هُواللهُ احدُنُ) ثلاثا يحصل له ثواب بقدر ذلك الثواب ولكنه جنس واحد وليس فيه الأنواع التي يحتاج اليها العبد كمن معه ثلاثة آلاف دينار وآخر معه طعام ولباس ومساكن ولقد يعدل ثلاثة آلاف دينار ؛ فان هذا معه ما ينتفع به في جميع أموره وذاك محتاج الى مامع هذا وان كان معه يعدل مامع هذا "(٣١))

قَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللَّهِ : عَنْ إِبْرَاهُمَ مُرْسَلٌ . وَعَنِ الضَّحَّاكِ المَشْرِقِيِّ مُسْنَدٌ . [٦٩٣٩ ، ٦٢٦٧]

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصدیہ ہے کہ اعمش ابراہیم ہے بھی اس روایت کو نقل کرتے ہیں اور ضحاک مشرفی ہے بھی اس کو نقل کرتے ہیں لیکن اعمش کی روایت جو ابراہیم نختی ہے وہ تو مرسل ہے اور جو ضحاک مشرقی ہے مقول ہے وہ مسند ہے ، ابراہیم نختی کے طریق میں ایوسعید خدری کا ذکر نہیں اس لئے وہ مرسل ہے اور ضحاک مشرقی کے طریق میں "عن آبی سعید الحددی" کا اضافہ موجود ہے تو وہ مسند ہے ، ابراہیم نختی کی روایت کو اہام بخاری رحمہ اللہ سعید الحددی "کا اضافہ موجود ہے تو وہ مسند ہے ، ابراہیم نختی کی روایت کو اہام بخاری رحمہ اللہ سعید الحددی "کا اضافہ موجود ہے کہ ان کا سماع حضرت ایوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہے ثابت نہیں ۔

### ١٤ - باب : فَضْلِ الْمُعَوِّذَاتِ .

٤٧٢٩/٤٧٢٨ : حدَّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ بُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مالِكٌ ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ . عَنْ عائِشَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْكَ كَانَ إِذَا ٱشْنَكَىٰ يَقُرُأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ . فَلَمَّا ٱشْنَكَىٰ يَقُرُأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ . فَلَمَّا ٱشْنَكَىٰ يَقُرُأُ عَلَيْهِ ، وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَيْهَا

(٤٧٢٩): حدّ ثنا تُتنبَة بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّ ثَنَا الْمُفَضَّلُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ . عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِيَةٍ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ ، جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا ، فَقَرَأً فِيهِمَا : «قُلْ هُو آللهُ أَحَدُ» . وَ «قُلْ أَعُوذُ بِرَبً الْفَلَقِ» . وَ «قُلْ أَعُوذُ بِرَبً الْفَلَقِ» . وَ «قُلْ أَعُوذُ بِرَبً الْفَلَقِ» . وَ «قُلْ أَعُودُ بِرَبً النَّاسِ » . ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا ٱسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ . يَعْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ [ر : ٤١٧٥]

# معودات مين تغليباً (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ) كو بهي ثامل كرديا ميا -

١٥ - باب : نُزُولِ السَّكِينَةِ وَاللَّائِكَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ.
 ٤٧٣٠ : وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ

<sup>(</sup>۳۷۳۰) واخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب نزول السكينة لقراءة القرآن ، رقم الحديث ٢٩٦٠ والنسائي في كتاب فضائل القرآن ، باب اغتباط صاحب القرآن ، رقم الحديث : ٨٠٤٣ -

حُضَيْرٍ قَالَ : بَيْنَمَا هُو يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، وَفَرَسُهُ مَرْ بُوطٌ عِنْدَهُ ، إِذْ جَالَتِ الْفَرَسُ ، فَسَكَتَ وَسَكَتَتِ الْفَرَسُ ، ثُمَّ قَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ ، فَسَكَتَ وَسَكَتَتِ الْفَرَسُ ، ثُمَّ قَرَأً فَجَالَتِ الْفَرَسُ ، فَسَكَتَ وَسَكَتَتِ الْفَرَسُ ، ثُمَّ قَرَأً فَجَالَتِ الْفَرَسُ ، فَانْصَرَفَ ، وَكَانَ أَبْنَ عُضَيْرٍ ، قَرْأَ أَيَا أَبْنَ حُضَيْرٍ ) فَأَنْصَرَفَ ، وَكَانَ أَبْنَ حُضَيْرٍ ، أَوْراً يَا أَبْنَ حُضَيْرٍ ) قَرْأً يَا أَبْنَ حُضَيْرٍ ) قَلْمًا أَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِي عَلِيْكُ فَقَالَ : (آقُرأُ يَا أَبْنَ حُضَيْرٍ ، آقُرأَ يَا آبُنَ حُضَيْرٍ ) قَالَ : قالَ : فَقَلْتُ وَيَا أَبْنَ حُضَيْرٍ ، أَوْراً يَا آبُنَ حُضَيْرٍ ) قَالَ : فَأَشْفَقْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَنْ تَطَأْ يَحْنِي ، وَكَانَ مِنْهَا قَرِيبًا ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَآنَصَرَفْتُ إِلَيْهِ ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَآنُصَرَفْتُ إِلَيْهِ ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ ، فَإِذَا مِثْلُ الظُلّةِ فِيهَا أَمْثَالُ المَصَابِيحِ ، فَخَرَجَتْ حَتَّى لَا أَرَاهَا ، قالَ : (وَلَكَ اللّهُولِكَةُ دَنَتُ لِصَوْتِكَ ، وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتُ وَلَكِي مِا ذَاكَى . قالَ : لَا ، قالَ : (زلْكَ اللّهَ لِكَةُ دَنَتُ لِصَوْتِكَ ، وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتُ ، وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتُ اللّهُ مُ النَّاسُ إِلَيْهَا ، لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ ) .

قَالَ ٱبْنُ الْهَادِ : وَحَدَّثَنِي هَٰذَا الحَدِيثَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ خَبَّابٍ ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ عَنْ أُسَبَدِ بْنِ حُضَيْر

محوڑے کے اچھلنے اور کودنے کی وجہ یہ تھی کہ جب طرت اُسید رضی اللہ عنہ رات کے بعض حصہ میں قرآن حکیم پڑھ رہے تھے ، ان کو دیکھ کر محصورا خوف کی وجہ سے بدکتا اور کودتا تھا ، یمی وجہ تھی کہ تلات کلام پاک کے بند ہونے پر فرشتے اوپر جاتے تھے اور کھوڑا کودنا چھوڑ دیتا تھا ۔

اقرأياابن حُضير وإقرأياابن حُضير

علامہ طیبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صیغہ امر کا مقصد زمانہ ماضی میں طلب زیادتی ہے کو یا کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عجیب وغریب حالت کا استحضار کرکے حضرت اسید بن حضیر کو پڑھنے کی
ترغیب دے رہے ہیں ، جس کا حاصل یہ ہے کہ "ملازدت" اس پر دلیل ہے ہے کہ خود آگے
حضرت اُسید بن حضیر جواب میں فرماتے ہیں کہ "اُشفَقْت یا رسول اللہ اُن تعلا یک سی اس
بات ہے ڈرا کہ کمیں کھوڑا یکی کو کیل نہ ڈالے کیونکہ یکی کھوڑے کے قریب ہی تھا ۔ (۲۵)
حاصل یہ ہے کہ یمال "اقراً" ہے حکایت کے وقت پڑھنا مراد نہیں بلکہ حضور اکرم ملی اللہ

<sup>(</sup>٣٤) ويكھے شرح الطيبي: ٢٢١/٣٤ كتاب فدنسائل القرآن ـ

علیہ وسلم نے ان کی اصلی حالت کا استحداد کرکے یہ فرمایا ، کویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن حضیر کو اس حالت میں دیکھ رہے ہیں کہ فرشتے ان پر سائبان کی طرح جمع ہیں ، اس حالت میں ان کو حکم دے رہے ہیں کہ برابر پڑھتے رہئے تاکہ فرشنوں کے سننے اور ان کے موجود ہونے سے آپ پر برکت نازل ہوتی رہے ۔ (۳۸)

ملاعلی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بادل کے ساتھ وجہ تھبیہ یہ ہے کہ ملائکہ قرآن کریم سننے کے لئے بست کثرت سے آئے تھے تو جب حضرت اسید نے دیکھا ایسا محسوس ہوا کہ پردہ کی مائند کوئی چیز ہے جو ان کے اور آسمان کے درمیان حائل ہے اس چیز کو بادل سے تعبیر کیا اور اس میں جو چراغ جل رہے تھے وہ فرشوں کے چرے تھے جو چراغ کی مائند روشن اور منور تھے ۔ (۲۹)

الم بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو تعلیقاً نقل کیا ہے ، ابدعبید نے فضائل القرآن میں اس کو موصولاً نقل کیا ہے (۴۹) ، اس طرح روایت کے آخر میں "فال ابن الهاد" ہے اس روایت کی دوسری سند ذکر کی ، اس دوسری تعلیق کو الدفعیم نے موصولاً نقل کیا ہے ۔ (۴۱)

١٦ - بَابِ : مَنْ قَالَ : لَمْ يَثُرُكِ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ إِلَّا مَا بَيْنَ ٱلدُّفَّتَيْنِ.

٤٧٣١ : حدَّثنا قُتْنَبَهُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ عَلَى آبْنِ عِبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ لَهُ شَدَّادُ بْنُ مَعْقَلٍ : أَتَرَكَ النَّبِيُّ أَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ عَلَى مَحَمَّدِ بْنِ الحَنَفِيَّةِ عَلَى مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالَ : مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَيْنَ ٱلدَّفَتْيْنِ . قَالَ : وَدَخَلْنَا عَلَى مَحَمَّدِ بْنِ الحَنَفِيَّةِ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ : مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَيْنَ ٱلدَّفَتَيْنِ . قَالَ : وَدَخَلْنَا عَلَى مَحَمَّدِ بْنِ الحَنَفِيَّةِ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ : مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَيْنَ ٱلدَّفَتَيْنِ .

یمال روایت سے شبہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو صنور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بین الدفتین جمع کردیا کیا تھا حالانکہ ایسا نہیں۔

جواب يه ب كر "ماترك إلامابين الدفتين" كامقصديه ب كر آج جومابين الدفتين

<sup>(</sup>۲۸) فتح البارى: ۹/۸۱\_

<sup>(</sup>٣٩) ويكي مرقاة شرح مشكاة :٣٢٩/٣ \_

<sup>(</sup> ٣٠٠) ومكت فضائل القرآن لاي عبيد: باب فضل قراءة القرآن والاستماع اله ٢٥٠

<sup>(</sup>۲۱) ارشادالساری: ۲۹۳/۱۱\_

موجود ہے ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ای کو چھوڑ کر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں ، یہ مطلب نمیں کہ حضوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہیں قرآن کریم مابین الدفتین جمع ہوگیا تھا۔

امام بخاری رحمہ اللہ در اصل روافض کی تردید کرنا چاہتے ہیں جن کا نظریہ ہے کہ قرآن کریم سے حضرت عثمان وغیرہ نے بہت ی آیتیں ساقط کردی ہیں ، امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار اور ہم نوا حضرت عبداللہ بن عباس اور ای طرح ان کے ماجزادے حضرت محمد بن حفیہ سے روایت قتل کرکے روافض کی تردید کردئی کہ حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم طابین الدفتین کو چھوڑ کر تشریف لے گئے ہیں ، آپ کے بعد اس میں نہ کمی آیت کا اضافہ ہوا ہے اور نہ بی اس سے کوئی آیت کا کوئی ہے ۔ (۱۹۹)

## ١٧ - باب: فَغِيلَ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ

امام بخاری رحمد الله یه بنانا چاہتے ہیں کہ کلام کی تنام قسموں پر قرآن مجید کو برتری اور فضیلت حاصل ہے ، امام ترمذی رحمد الله نے اس منہوم کی ایک روایت مجمی نقل کی ہے ، اس میں ہے "فضل کلام الله علی سائر الکلام کفضل الله علی خلقہ" (۲۲۳)

٢٣٢٧ : حدّثنا هُدْبَةُ بْنُ خالِدٍ أَبُو خالِدٍ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ : حَدَّثَنَا أَنَسُ آبْنُ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي مُوسٰى الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكِ قالَ : (مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْفُرْآنَ كَالْأَثْرُجَّةِ ، طَعْمُهَا طَبِّبٌ وَرِبِحُهَا طَبِّبٌ . وَالَّذِي لَا يَقْرَأُ القُرْآنَ كَالنَّمْرَةِ ، طَعْمُهَا طَبِّبُ وَلَا رِبِحَ لَهَا ،

(٢٧) ويكم سنن الترمذي هيل كتاب القراءت بعديث: رقم العديث: ١٨٣/٥ ٢٩٢١

به 'أو فجر به ' رقم الحديث : ٥٠٥٩ ' وفي كتاب فضائل القرآن 'باب إثم مَنْ راءي بقراءة القرآن أو تأكّل به 'أو فجر به ' رقم الحديث : ٥٠٥٩ ' وفي كتاب الأطعمة ' باب ذكر الطعام ' رقم الحديث : ٥٣٢٤ ' وفي كتاب التوحيد ' ماب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم لا تجاوز حناجرهم ' رقم الحديث : ٤٥٦٠ ' ومسلم في كتاب التوحيد ' ماب قرين وقصرها ' باب فضيلة حافظ القرآن ' رقم الحديث : ٤٩٤ ' والترمذي في كتاب الا مال ما جاء مثل المؤمن القارى وغير القارى ، رقم الحديث : ٢٣٦٥ ' وأبوداؤد في كتاب الادب ' باب من يؤمر ان يجالس ' رقم الحديث : ٢٣٦٩ ' وابن ماجه في المقدمة ' باب فضل مَنْ تعلم القرآن وعُلمه ' رقم الحديث : ٢٣٦٢ – الدارمي في كتاب فضائل القرآن ' باب مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ' رقم الحديث : ٢٣٦٢ –

<sup>(</sup>۳۲)فیض الباری:۲۹۸/۳\_

وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقُرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ ، رِيحْهَا طَبِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ . وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ ، طَعْمُهَا مُرُّ وَلَا رِيحَ لَهَا) . [۷۷۲۱، ، ۱۱۱، ، ۷۲۲]

اس روایت میں مثال بیان کی گئی ہے کہ جیسے نارنگی کی خوشو بھی عمدہ ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی عمدہ ہوتا ہے ، قرآن کریم پرطیخ والا الیہ ہی بہترین ہے اور جو آدی مومن ہے لین قرآن مجید نہیں پرطیعا اس کی مثال کھجور جنبی ہے جسکا ذائقہ تو عمدہ ہوتا ہے لیکن خوشبو اس میں کچھ بھی نہیں توامان کی وجہ ہے الیہا شخص لیسندیدہ تو ہے لیکن قرآن پرطیخے کی خوشبو سے وہ محروم ہے اور وہ فاجر جو قرآن پرطیعتا ہے وہ ریکانہ بھول کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو تو عمدہ ہے لیکن اس کا ذائقہ تلخ ہوتا ہے اور وہ فاجر جو قرآن کریم نہیں پرطیعتا اس کی مثال اندرائن (حظلہ) کی طرح ہے کہ اس کا ذائقہ بھی تلخ ہوتا ہے اور خوشبو بھی اس میں نہیں ہوتی۔

اس روایت میں حنور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے قاری قرآن کی جو فضیلت بیان کی ہے وہ قرآن کی بنیاد پر ہے جس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم دوسرے کلام کی تمام اقسام سے بہترہے۔

٣٣٣ : حدّثنا مُسَدَّدَ ، عَنْ يَحْيى ، عَنْ سُهْيَانَ : حَدَّنَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ : سَعِعْتُ اَبْنَ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النّبِي عَلِيلِهُ قَالَ : (إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ خَلَا مِنَ الْأُمْمِ ، كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَمَغْرِبِ الشَّمْسِ ، وَمَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، كَمَنَلِ رَجُلِ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا ، فَقَالَ : مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ ، فَعَيلَتِ الْيَهُودُ ، وَهَالَ : مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ ، فَعَيلَتِ الْيَهُودُ ، وَقَالَ : مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى الْعَصْرِ ، فَعَيلَتِ النَّصَارَى ، ثُمَّ أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى الْمُصْرِ ، فَعَيلَتِ النَّصَارَى ، ثُمَّ أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى الْمُعْرِبِ بِقِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ ، قَالُوا : نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلاً وَأَقَلُ عَطَاءً ، قالَ : هَل الْمَعْرِ إِلَى الْمُعْرِبِ بِقِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ ، قَالُوا : نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلاً وَأَقَلُ عَطَاءً ، قالَ : هَل ظَلْمَتُكُمْ مِنْ حَقَكُمْ ؟ قَالُوا : لَا ، قالَ : فَذَاكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ شِيْتُ ﴾ . [د : ٣٥٥]

یہ روایت کتاب الصلاۃ بیں گذر چکی ہے ، ترجمۃ الباب کے ساتھ مطابقت اس طرح ہے کہ اس روایت میں امت محمدید کی فضیلت قرآن کریم کہ اس روایت میں امت محمدید کی فضیلت قرآن کریم کی وجہ سے جس پر عمل کا اے حکم ریا گیا ہے ۔ (۳۳)

## ٨ ' - باب : الْوَصِيَّةِ بِكِتَابِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ

وصاة وصیت کے معنی میں مصدر ہے ، رسول الله علی الله علیہ وسلم نے کتاب الله پر عمل کرنے کی وصیت فرمائی ، اس باب میں اس کوبیان کرنا مقصود ہے ۔

٤٧٣٤ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا مالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ : حَدَّثَنَا طَلْحَةُ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى : آوْصَى النَّبِيُّ عَلِيْكِ ؟ فَقَالَ : لَا ، فَقُلْتُ : كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُولِي ؟ قَالَ : أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ . [ر : ٢٥٨٩]

مطلب ہے کہ لوگوں کو وصیت کرنے کا جو سکم دیا گیا ہے وہ حقوق سے متعلق ہے اور حقوق سے متعلق ہے اور حقوق اکرم ملی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ کسی کے حقوق عائد نہیں تھے اس لئے آپ نے حقوق سے متعلق کوئی وصیت نہیں فرمائی ، باقی ہے کہ آپ پر امت کی رہنمائی کا حق تھا ، زندگی بھر آپ ہے حق اوا کرتے رہے اور لوگوں کی رہنمائی فرماتے رہے اور دنیا سے جانے کے وقت آپ نے امت کے اس حق کا بھر لحاظ رکھا چنانچہ انہیں تاکید کی اور وصیت فرمائی کہ وہ کتاب اللہ پر عمل کریں اور کتاب اللہ پر عمل کریں اور کتاب اللہ پر عمل کریں اور کتاب اللہ پر عمل جونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ست کے بغیر ممکن نہیں اس لئے کتاب اللہ پر عمل کرنا بھی داغل ہے ۔ (۴۵)

١٩ - باب : (.. مَن لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ) .[ر : ٧٠٨٩] وَقَوْلُهُ نَمَالَى : ﴿ وَأَوْ لَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بُتْلَى عَلَيْهِمْ ﴿ /العنكبوت: ٥١/

امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجے میں جو الفاظ ذکر کئے ہیں ، ان الفاظ کو آگے کتاب التوحید میں امام نے ابن شماب زہری کی سندے نقل کیا ہے ، (۲۱) حافظ ابن تجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے "کتاب اللحام" میں ان الفاظ کو نقل فرمایا ہے (۳۷) لیکن یہ حافظ امام بخاری رحمہ اللہ نے "کتاب اللحام" میں ان الفاظ کو نقل فرمایا ہے (۳۷) لیکن یہ حافظ

<sup>(</sup>٣٥) قال العينى فى عمدة القارى: ٣٩/٢: "والمرادبالوصية بكتاب الله حفظ حساو معنى واكرامه وصوف ولايسافر بدالى ارض العبو ويتبع مافيه فيعمل باوامره ويجتب نواهيه ويداوم تلاوته وتعلمه وتعليمه"

<sup>(</sup>٣٦) صنحيح البخارى كتاب التوحيد: ، باب قول الله تعالى: واسروا قولكم...وهواللطيف الخبير .. رقم العديث: 2020 ص ١٩٨١ (٣٦) فتح البارى: ٨٢/٩.

صاحب کا سہو ہے ، حدیث کے الفاظ ہیں "من لم یتغن بالقر آن فلیس منا"

تغنى بالقرآن كي تفسير ميں اقوال علماء

اس کی تقسیروتشریح میں اختلاف ہے اور علماء کے مختلف اقوال ہیں:

ایک قول بہ ہے کہ تغنی ہے استغناء مراد ہے ، پھر اس استغناء بالقرآن کے مطلب
 میں بھی دو قول ہیں ۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے وکیج بن جراح سے نقل کیا ہے کہ اس سے مراد استغناء عن اخباد الاسم الماضیة ہے اور مطلب یہ ہے کہ جو آدی قرآن مجید کی تلات کرتا ہے اسے گذری ہوئی امتوں کے حالات اور واقعات کی تحقیق اور جستجو میں مشغول نہیں ہونا چاہئے ، قرآن مجید ہی اس کے لئے کافی ہونا چاہئے ،اگر وہ یمود و نصاری کی کتامیں پرطعتا ہے ان کے صحف کا مطابعہ کرتا ہے اور قرآن مجید کے بیان کردہ واقعات پر قناعت نہیں کرتا تو وہ ہم میں سے نہیں مطابعہ کرتا ہے اور قرآن مجید کے بیان کردہ واقعات پر قناعت نہیں کرتا تو وہ ہم میں سے نہیں سے نہیں ہے ۔ (۴۸)

اس قول کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو ابن جریر طبری نے یکی بن جدہ سے فقل کی ہے کہ چند مسلمان کچھ کتائیں لے کر حاضر ہوئے جن میں یہود سے ہوئی باتیں درج تھیں ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کتالال کو دیکھ کر فرمایا "کفی بقوم صلالة اُن یرُ غَبوا عماجاء بد نبیه مالیه ما جاء بد غیر ہم" یعنی نینے نبی کی لائی ہوئی کتاب سے اعراض کرکے دو سرے کی لائی ہوئی چیز میں رغبت اضتیار کرنا گمرابی کے لئے کافی ہے ، اس پر قرآن کریم کی ہے آیت نازل ہوئی "اُؤکم یُکھو ہم اُنگا اُنڈ لُنا عَلَیْک الْکِتاب یُشلی عَلَیْهِمْ" (۴۹)

امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں اس آیت کو ذکر کرکے تعنی بالقرآن کے متعلق وکی بن جراح کی مذکورہ تقسیر کے رائح ہونے کی طرف اشارہ فرمایا ہے ۔

ودمرا قول سفیان بن عینه کا ہے جیسا کہ امام بخاری نے اس باب کے آخر میں لکھا ہے کہ استغناء بالقرآن سے مراد استغناء عن آکٹار الدنیا ہے اور مطلب بیہ ہے کہ جوشخص قرآن کریم کو سیکھنے کے بعد دنیا ہے استغناء اضتیار نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے ، ابوعبید قاسم بن کو سیکھنے کے بعد دنیا ہے استغناء اضتیار نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے ، ابوعبید قاسم بن کو سیکھنے کے بعد دنیا ہے استغناء اضتیار نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے ، ابوعبید قاسم بن

<sup>(</sup>۲۸) متع الباری . ۲/۹\_

<sup>(</sup>۲۹)فتحالباری: ۸۳/۹\_

<sup>(</sup>٥٠) فتح المارى: ٨٩/٩ وفض الل القرآن لابي عبيد: ماسفضل المص على القرآن والايصاء وإيناره على ماسواه. ص ٢٩

اگر چہ امام شافعی ، ابن جریر طبری اور ابوعاصم نبیل نے سفیان بن عینیہ کے قول کو رد کیا ہے ۔ (۵۱)

امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر تغلی سے استغناء مراد ہوتا تو حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم " من لم یتغن بالقرآن " کے بجائے "مُنْ لَمْ یستغن بالقرآن " فرماتے ۔ (۵۲)

الوعاصم نہیل نے فرمایا کہ کم یک سفیان بن عیبنة شیناً بعنی سفیان بن عین سف یہ مطلب بیان کرکے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا برحال یہ پہلا قول مقاکہ تغنی سے استعناء مراد ہے ، استعناء عن الدنیا۔

و رومرا قول یہ ہے کہ اس سے تشاغل مرادہ ، عرب کتے ہیں تَعَنی بالمکان: جب آدی اس میں قیام اور شغل اختیار کرے ، مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کے ساتھ شوق اور اس کا شغل نہ رکھے وہ ہمارے طریقہ پر نمیں ، ہم سے اس کا تعلق نمیں ۔ (۱۹۵)

عیرا تول امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے کہ اس سے درد اور حزن کے ساتھ قرآن کریم کا پر سفنا مراد ہے ۔

معنظ ابن مجررمہ اللہ نے فرمایا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے کلام میں تغنی کی یہ تقسیر مجھے نہیں ملی لیکن امام بیعقی نے سنن کبری میں امام شافعی سے یہ تقسیر نقل کی ہے اور اس کے الفاظ بین : "اُنْ یَقُر اُہ تحزیناً" (۵۱)

© چوتھا قول ہے ہے کہ اس سے مراد تلذ اور طلات کا احساس ہے اور مطلب ہے ہے کہ جو آدی قرآن کریم کی تلاوت کی لذت اور طلات محسوس نہیں کرتا وہ ہم سے متعلق نہیں جس طرح اہل عرب غناء اور گانے سے لدت محسوس کرتے ہیں اس طرح اہل ایمان قرآن کریم کی تلاوت سے لذت محسوس کرتے ہیں ۔
تلاوت سے لذت محسوس کرتے ہیں ۔

ابن الانباري نے " الزامر " میں یہ تفسیر نقل کی ہے ۔ (۵۵)

<sup>(</sup>۵۱)فتحالباری:۸۷/۹\_

<sup>(</sup>۵۲)فتحالباری: ۸۷/۹\_

<sup>(</sup>۵۳)فتع البارى: ۹۸۸۹-

<sup>(</sup>۵۴)فتحالباري: ۸٦/۹\_

<sup>(</sup>۵۵)فتحالباری: ۸۷/۹\_

<sup>(</sup>٥٦) ويكي منن كبرى للبهني: كتاب الشهادات باب تحسين الصوت بالقرآن والذكر: ٢٣٠/١٠

<sup>(</sup>۵۷)فتحالباري:۸٦/٩\_

﴿ پانچوان قول یہ ہے کہ تغنی سے مراد قرآن مجید کا ہر وقت کنگنا ہے ، عربوں کی عادت تھی کہ سواری کی حالت میں اور گھر بیٹھے عمواً لچھ نہ کچھ کنگناتے رہتے تھے ، قرآن کریم کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوئی کہ مسلمان اشعار وغیرہ کے بجائے قرآن کریم کی آیات کنگنایا کریں ، ابن العربی نے یہ تقسیر نقل فرمائی ہے ۔ (۵۸)

چھٹا قول ہے ہے کہ اس سے مراد تحسین صوت اور خوش الحانی ہے یعنی قرآن کریم کی الاوت خوبصورت آواز کے ساتھ کرنا ، آواز کی خوبصورتی میں لفظوں کی درست ادائی اور لہج کی صحت داخل ہے ۔

ابن ابی ملیکہ ، عبداللہ بن مبارک اور نظر بن شمیل نے اس قول کو اختیار کیا ہے۔ (۵۹)

حافظ ابن مجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تغنی کی تقسیر میں ذکر کردہ اکثر اقوال میں تطبیق ہوسکتی ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوسکتے ہیں اور مطلب یمی ہے قرآن کریم کی تلاوت درد اور حسن صوت کے ساتھ کرتے ہوئے استفناء کی صفت اپنے اندر پیداکی جائے چنانچہ وہ لکھتے ہیں:
"محاصل أنه يمكن الجمع بين اكثر التاويلات المذكورة وهو أنه يحسن به صوته على طريق التحزن "مستغنيا به عن غيره من الاخبار "طالبا به غنى النفس واجيا به غنى اليد وقد نظمت ذلك في بيتين:

تنن بالقرآن حسن به الصو ت حزيدناً جاهراً رسم واستغن عن كتب الألى طالباً غنى يد والنفس ثم الرم (٦٠)

قَبْنِ عَنْ عُقَبْلِ ، عَنِ آبُنِ اللَّهِ مَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَبْلِ ، عَنِ آبْنِ اللَّهْ عَنْ أَبْنِ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ بَقُولُ : شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَ بْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ بَقُولُ :

تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده الا باذنه الخ ، رقم الحديث ، ٢٢٨٦ ، وفي كتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده الا باذنه الخ ، رقم الحديث : ٢٢٨٧ ، وفي كتاب التوحيد ، باب قول النبي الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة وزينواالقرآن باصواتكم ، رقم الحديث : ٢٥٢٣ ، واخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن ، رقم الحديث : ٢٩٧ ، واخرجه النسائي في كتاب فضائل القرآن ، باب حسن الصوت بالقرآن ، رقم الحديث : ٨٠٥٣ ، وابوداؤد في كتاب الصلاة ، باب استحباب ترتيل القرآن ، وقم الحديث : ١٣٤٣ ، والدارمي في كتاب فضائل القرآن ، باب التغني بالقرآن ، رقم الحديث : ٢٢٩٠ . (١٠) فتح البارى: ٨٨/٩ .

قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْكُ : (لَمْ يَأْذَنِ ٱللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ عَلِيْكُ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ) . وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ : يُريد يَجْهَرُ بهِ .

(٤٧٣٦) : حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكِ قالَ : (ما أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ ما أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يُتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ) قالَ سُفْيَانُ : تَفْسِيرُهُ : يَسْتَغْنِي بِهِ . [٧٠٤٤ ، ٧٠٨٩ ، ٧١٠٥]

حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے کی چیز کو اس قدر توجہ سے نمیں سناجس قدر توجہ سے اس بی کو سنا جو قرآن کریم خوش الحانی کے ساتھ پڑھتا ہے ۔

اَدُنَ : باب سمع سے آتا ہے ، اس کا مصدر جب بِاذْنَا (ہمزہ کے کسرہ اور ذال کے سکون کے ساتھ) آئے تو اس کے معنی اجازت دینے کے آتے ہیں اور جب مصدر اُذْنَا (ہمزہ اور ذال کے فتہ کے ساتھ) آئے تو اس کے معنی سننے اور استاع کے آتے ہیں ، یماں سننے اور استاع کے معنی میں ہے ۔ (۱۲)

وقالصاحبله:يريديجهربه

"ل،" میں ضمیر الوسلمہ کی طرف راجع ہے جو ابن شماب زهری کے شیخ ہیں اور صاحب عبد الحمید بن عبد الرحمٰن بن زید بن الحظاب مراد ہیں اور مطلب بیہ ہے کہ الوسلمہ کے ساتھی عبد الحمید نے کما کہ یتغنی بالقرآن سے باواز بلند قرآن کریم پرطعنا مراد ہے ۔

یہ تقسیر ابن شماب زہری نے اپنے شیخ الوسلمہ سے نہیں سی ، بلکہ عبد الحمید نے ان سے سی ہے چنانچہ " زہریات "کی روایت میں عبد الحمید کے نام کی تقریح موجود ہے ۔ (۱۳)

(ما أذن) مثل إذنه . (يتغنى بالقرآن) يحسن صوته به ويطرب له . (صاحب له) أي لأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وهو عبد الحميد بن عبد الرحمن . (يزيد يجهر به) أي : أيريد النبي عَلَيْكُ بالتغني بالقرآن الجهر به

٤٧٣٦ ﴿ رَبِّسَتُّغَنِّي بِهِ ﴾ يشغله عن غيره من الكتب ، وينفعه في إيمانه ، ودنياه وآخرته

#### ٢٠ - باب : أغْتِبَاطِ صَاحِبِ الْقُرْآنِ

یعنی وہ آدی جو حافظ قرآن اور قاری اور عالم ہے وہ لائق رشک اور غبطہ ہے ترجمت الباب میں اغتباط مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہورہی ہے۔ (۱)

٤٧٣٧ : حدَثنا أَبُو اثْيَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ : حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ : حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

اس کے دومطلب بیان کئے جاتے ہیں ایک یہ کہ اگر حسد جائز ادر مستحب ہوتاتو مذکورہ دو آدمیوں کے ساتھ کرنا چاہئے تھا۔ (لیکن حسد جائز نہیں)

اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ حسد مجازاً غبطہ اور رشک کے معنی میں ہے کہ قابل رشک مذکورہ دو آدی ہیں ، اس دوسرے مطلب کی تائید باب کی دوسری روایت سے ہوتی ہے ، اس میں مذکورہ دو آدی ہیں ، اس دوسرے مطلب کی تائید باب کی دوسری روایت سے ہوتی ہے ، اس میں ہے "کیشنی اُو تیت مثل ما اُوتی فلان ، فعملت مثل ما یعمل "معلوم ہوا حسد رشک اور غبطہ کے معنی میں ہے کیونکہ غبطہ میں دوسرے کے پاس موجود نعمت کی تمنا اور آرزو کی جاتی ہے جبکہ حسد میں دوسرے کے پاس موجود نعمت کے زوال کی شمنا کی جاتی ہے ، (۲) اس پر تفصیلی گفتگو کتاب العلم میں باب اغتباط العلم کے تحت گذر چکی ہے ۔

(٣٤٣٤) واخر جه المحارى ايضاً في كناب التوحيد ، باب قول النبي وَيَظِيَّةُ رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل و آناء النهار ، رقم الحديث : ٤٥٧٩ ، واخرجه النسائي في كتاب فضائل القرآن ، داب اغتباط صاحب القرآن ، وقم الحديث : ٨٠٤٧ هـ .

<sup>(</sup>۱) الانواب والتراجم: ۲/ (۲) مح الباري. ۹۰/۹.

٤٧٣٨ : حدّثنا عَلَيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمانَ : سَمِعْتُ ذَكُوانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْكِهِ قالَ : (لَا حَسَدَ إِلَّا فِي ٱثْنَتَيْنِ : رَجُلُ عَلَمَهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُو يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ، فَسَمِعَهُ جارٌ لَهُ فَقَالَ : لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي فَلَانٌ ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ ما يَعْمَلُ ، وَرَجُلُ آتَاهُ ٱللهُ مالاً فَهُو يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ ، فَقَالَ رَجُلٌ : لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ ما أُوتِي فَلَانٌ ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ ما يَعْمَلُ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ ٱللهُ مَالاً فَهُو يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ ، فَقَالَ رَجُلٌ : لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ ما يُعْمَلُ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ ٱللهُ مَا يَعْمَلُ . [٢٠٩٠ ، ٢٨٠٠]

حدثناعلى بن ابر اهيم....

على بن ابراهيم ك بارك مي هين قول بيس -

ایک ہے کہ اس سے علی بن ابراهیم بن عبدالحمید واسطی مراد ہیں اور یبی آکثر حضرات کا قول ہے ، یہ تقد ہیں ، امام بحاری رحمہ اللہ کی وفات کے بعد بیس سال تک زندہ رہے ۔

ودسرا قول یہ ہے کہ اس سے علی بن الحسن بن ابراهیم بن اشکاب مراد ہیں بہاں سند میں ان کی نسبت والد کے بجائے واوا کی طرف کرکے "علی بن ابراهیم "کماگیا؟ ابن عدی نے اسی قول کو اختیار کیا۔

وار قطعی اور الوعبدالله بن مندہ نے فرمایا کہ اس سے علی بن عبدالله بن ابراهیم مراد (٣)

٢١ – باب : خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ .

"خیر کم من تعلم الفر آن و علمد" میں دو روایتیں ہیں ایک واؤ کے ساتھ اور دوسری " أو " کے ساتھ وار کر کرے " او " والی " أو " کے ساتھ وار کر کرے " او " والی اللہ علی رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں واؤ کے ساتھ ذکر کرے " او " والی

(۳۷۳۸) واخرجه البخارى ایضا فی کتاب التمدی ، باب تمنی القرآن والعلم ، رقم الحدیث : ۲۳۳۷ وفی کتاب التوحید ، باب قول النبی ﷺ رجل آن، الله القرآن فهو یقوم به آناء اللیل وآناء النهار ، رقم الحدیث الحدیث : ۲۵۲۸ و اخرجه النسائی فی کتاب فضائل القرآن ، باب اعساط صاحب القرآن ، رقم الحدیث ۸۰۵۳ . (۳) مذکور تعمل کے گئے فتم الباری ۹۱ ۹۱ ۹۱ مذکور تعمل کے گئے فتم الباری ۹۱ ۹۱ ۹۱

روایت کے مرجوح ہونے کی طرف اشارہ فرمایا ، (۴) مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم اور تعلم دونوں پر خیریت مرتب ہوتی ہے صرف ایک پر نہیں ۔

٤٧٤٠/٤٧٣٩ : حدّثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْفَلٍ : مَعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عُبْانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةً ، عَنْ أَبْدِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فِي إِمْرَةِ عُبْانَ عَلَيْ قَالَ : وَأَقْرَأَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فِي إِمْرَةِ عُبْانَ عَلَيْ كَانَ الحَجَّاجُ ، قالَ : وَذَاكَ الذِي أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هٰذَا

حدثنا حجاج...قال: وَأَقْرُ أَأْبُو عَبدِ الرحمن في إِمْرَ وَعَثمانَ حَتى كان الحجاج - معد بن عبده في فرمايا كه الوعبد الرحمن على في (لوگول كو) قرآن كريم حفرت عثمان رضى الله عنه ك عد حكومت من پرهاتا شروع كيا اور پرهات رب يمال تك كه حجاج بن يوسف كى ولايت كا زمانه أكما -

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور اور تجاج کے آخری دور کے درمیان جین ماہ کم اللہ عال کا فاصلہ ہے اور حضرت عثمان کے آخری دور اور ججاج کے ابتدائی دور کے درمیان ۲۸ مال کا فاصلہ ہے ، متعین طور سے تو معلوم نہیں کہ کولیے س سے کس س تک پڑھایا (۵) تاہم اتی بات متیقن ہے کہ عیس چالیس مال سے کم آپ نے نہیں پڑھایا ۔

قال: وذاك الذي أَتْعَدُنِي مَقْعَدِي هذا

الاعبدالرحمن سلی کے فرمایا کہ صور آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول (خیر کم من تعلم اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ اس تعلم اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لئے میں نے اپنی زندگی قرآن کریم کی تعلیم وتعلم کے لئے وقف کی

<sup>(</sup>۳) فتح البارى: ۹۲/۹

<sup>(</sup>۳۲۳۹) (۳۲۳۹) واخرجد البخارى وابوداؤد فى كتاب الصلاة ، باب فى ثواب قراة القرآن ، رقم الحديث : ۲۹۰۷ والترمذى فى كتاب فضائل القرآن ، باب ماجاً فى تعليم القرآن ، رقم الحديث : ۲۹۰۷ والنسائى فى كتاب فضائل القرآن ، باب فضل من تعلم القرآن ، رقم الحديث : ۸۰۳۵ وابن ماجد فى فى المقدمة ، باب فضل من تعلم القرآن وعلمد ، رقم الحديث : ۲۱۱ والدارمى فى سنند ، كتاب فضائل القرآن ، باب خياركم من تعلم القرآن ، رقم الحديث : ۳۳۳۸ ــ

### اور مسلسل يه خدمت انجام ديتا رما -

(٤٧٤٠) : حدّثنا أَبُو نُعَيْمُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّلَمِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَيْلِكُمْ : ﴿إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ﴾

اس سے پہلی روایت شعبہ کی ہے اور بیر روایت سفیان توری سے متول ہے ، شعبہ کی روایت سفیان توری سے متول ہے ، شعبہ کی روایت میں علقمہ اور الدعبدالرحمن سلی کے درمیان سعد بن عبیدہ کا واسطہ نہیں ۔ روایت میں سعد کا واسطہ نہیں ۔

حفاظ حدیث نے سفیان توری کی روایت کو راجح قرار دیا ہے جس میں واسطہ نہیں اور شعبہ کی روایت کو "مزید فی متصل الاسانید" کی قبیل سے شمار کیا ۔ (۱)

امام بخاری رحمہ اللہ نے دونوں کی روایت ذکر کرکے عالباً اس طرف اثارہ فرمایا کہ مذکورہ دونوں روایتیں محفوظ ہیں ، وہ اس طرح کہ علقمہ نے یہ حدیث سعد بن عبیدہ کے واسطہ سے بھی سی ہے اور ان کے واسطے کے بغیر براہ راست بھی ابد عبدالرحمن سے سی ہے ، شعبہ نے واسطے والی روایت نقل کی ہے اور سفیان نے بغیر واسطے والی (٤)!

٤٧٤١ : حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَبِي حارِم ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : أَتَتِ النَّبِيَّ عَلَيْكُم أَمْرَأَةً فَقَالَتْ : إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلْهِ وَلِرَسُولِهِ عَيَّالِكُم ، فَقَالَ : (ما لِي في النَّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ) . فَقَالَ رَجُلُّ : زَوِّجْنِهَا ، قَالَ : (أَعْطِهَا ثُوْبًا) . قَالَ : لَا أَجِدُ ، قَالَ : (أَعْطِهَا وَلَوْ حَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ) . فَآعْتُلَّ لَهُ ، فَقَالَ : (ما مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) . قالَ : كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : (فَقَدْ زَوِّجْتُكُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) . [د : ٢١٨٦]

اس روایت پر بحث آگے کتاب الکاح میں ان شاء اللہ آئے گی ، چونکہ اس روایت سے عظمت قرآن اور فضیلت قرآن کا جوت مل رہا ہے اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو یماں ذکر فرمایا ، (۸) فاعتل لہ:قال الکرمانی: (اعتل) ای حزن و تضجر (له) ای لاجل ذلک (\*۸) یعنی کوئی بھی چیزنہ پانے کی وجہ سے وہ عمکین ہوگیا۔

<sup>(</sup>٦)فتحالباري: ٩٢/٩

<sup>(</sup>٤)فتحالباری: ۹۲/۹

<sup>(</sup>٨) وفي انفتح . ٩٦/٩: "وجددخولدان فضل القرآن ظهر على صاحبدفي العاجل بان قام لدمقام المال الذي يتوصل بدالي بلوغ الغرض وامانفعدفي الاجل فظاهر لاخفاء بـ " ( \* ٨) ارشاد الساري : ٢٠٣/١١ ، مجمع بحار الانوار : ٦٥٩/٣ :

### ٢٢ - باب : الْقِرَاءَةِ عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ .

٤٧٤٢ : حدثنا قَتَبَةُ بَنُ سَعِيدٍ : حَدَّنَا يَعْقُوبُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ : أَنَّ آمْرَأَةُ جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، جَنْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَصْبِي ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ ، فَصَعَدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوْبَهُ ، ثُمَّ طَأَطاً رَأْسَهُ ، فَلَمَّ لَكَ يَشْفِى ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ ، فَقَالَ : رَهُلُ عِنْدَكَ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةُ فَزَوَّجْنِيهَا ، فَقَالَ : (هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ) . فَقَالَ : لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةُ فَزَوِّجْنِيهَا ، فَقَالَ : (هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ) . فَقَالَ : لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةُ فَرَوَّجْنِيهَا ، فَقَالَ : لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ عَلْمَ رَجَعَ فَقَالَ : لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا ، قالَ : (آنظُرُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ) فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ مَنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مَنْ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ مَنَالًا وَسُورَةُ كَلَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةً كَذَا وَسُورَةً كَذَا وَسُورَةً كَذَا وَسُورَةً كَذَا وَسُورَةً كَذَا مَعْلَ مَنَا اللهِ مَا لَهُ مَا اللهُ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) . قالَ : رَاذُهُبْ فَقَدْ مَلَكَتَكَهَا عَنْ الْقُرْآنِ . [را مَعْنَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ) . قالَ : نَعَمْ ، قالَ : (آذُهُبْ فَقَدْ مَلَكَتُكَهَا عَنَ الْقُرْآنِ . [را مَعْنَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ) . قالَ : نَعَمْ ، قالَ : (آذُهُبْ فَقَدْ مَلَكُنَكُهَا عَنَ الْقُرْآنِ . [را مَعْنَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ) . قالَ : نَعَمْ ، قالَ : (آذُهُبْ فَقَدْ مَلَكَتَكَهَا عَنَ الْقُرْآنِ . [را مَعْنَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ) . قالَ : نَعَمْ ، قالَ : (آذُهُبُ فَقَدْ مَلَكُنَكُهَا

فرآن کی تلاوت ریکھ کر کرنا افضل ہے یا زبانی ؟

امام بحاری رحمہ انٹد کا مقصد اس ترجمۃ انباب، سے قرآن مجید کو زبانی برطفے کا جواز بتلانا ہے۔
کی علماء نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ قرآن مجید کو دیکھ کر پر ممنا زبانی پر سفنے سے
افضل ہے۔ (9)

اَوَ عبيد قاسم بن سلام نے " فضائل القرآن " میں ایک مرفوع روایت فقل کی ہے " "فضل قراءة القرآن نظراً عَلَی مَنْ قروه ظَهْراً کفضل الفریضة علی النافلة" (۱۰) لیکن اس کی سند ضعبت ہے ۔ (۱۱)

<sup>(</sup>۹) فتع البارى: ۹/4،۹

<sup>(</sup>١٠) فضائل القرآن لارى عبيد: البخضل قراء القران نظرا وقراء الذي لا يقيم القرآن ٢٦٠

<sup>(</sup>۱۱)فتحالباري: ۹۷/۹\_

انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے آیک موقوف روایت نقل کی ہے اور اس کی سند صحیح ہے ، اس کے الفاظ ہیں "أدیمتواللنظر فی المصحف" (۱۲)
معنوی لحاظ سے دیکھ کر پڑھنے میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ غلطی نہیں ہوتی دوسرا یہ کہ اس کے حروف اور نقوش پر مسلسل لگاہ پڑتی ہے ۔

بعض حفرات نے فرمایا کہ قرآن کریم زبانی پرطفنا دیکھ کر پرطفنے ہے افضل ہے ان کا استدلال ابن ابی داؤد کی اس سیح روایت ہے جو ابوا مامہ سے متقول ہے اس میں ہے "اقراًوا القرآن ولا تغر نکم هذه المصاحف المعلقة فان الله لا يعذب قلباً وعی القرآن " (١٣) نیز زبانی طور پر پرطفنے میں استحضار زیادہ ہوتا ہے ، اور تلاوت میں ریاکا خطرہ کم ہوتا ہے ۔

لین حقیقت بہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے اگر کسی شخص کو دیکھ کر پڑھنے میں استحضار اور خشوع زیادہ محسوس ہوتا ہو تو اس کے لئے دیکھ کر پڑھنا انصل ہے بشرطیکہ ریا کا خطرہ نہ ہولیکن اگر کسی کو ریا کا خطرہ ہوتا ہے تو بھر اس کے لئے حفظ پڑھنا زیادہ بہتر ہے ، حاصل بہ کہ بہ الشمار اور احوال کے اختلاف سے مختلف ہوتی رہے گی (۱۳)

### ٢٣ - باب: ٱسْتِذْكَارِ الْقُرْآنِ وَتَعَاهُدِهِ

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے خط کے بعد اس کی اللوت کا اہتام رہنا چاہئے اور اس کی حفاظت کی سعی اور کوشش جاری رہنی چاہئے ، ایسا نہ ہو کہ خط کرنے کے بعد پھراسے فراموش کردیاجائے اور بھلادیاجائے تعاُھدہ: آی تجدیدالعہد بدہملازمة تلاوتد (۱۵)

٧٤٣ · حدّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مالِكُ ، عَنْ نافِع ، عَن ٱبْنُ عُمَر رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْظِيمَ قالَ : (إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَلَّلَةِ : إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكُهَا . وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ) .

<sup>(</sup>۱۲) فضائل القرآن لايي عبيد: باب مضل قراءة القرآن نظرا وقراءة الذي لايفيم القرآن: ٣٩

<sup>(</sup>۱۳)فتحالباري: ۹۷/۹\_

<sup>(</sup>۱۳)فتح البارى: ۹٤/۹\_

<sup>(</sup>١٥)الابوابوالتراجم: ٦٢/٢\_

<sup>(</sup>المعقلة) المربوطة بالعقال ردو الحبل. (عاهد عليها) استمر على شدها وربطها

رسول الله على الله عليه وسلم نے فرماياكه قرآن پڑھنے والے كى مثال بندھ ہوئے اونٹ والے آدى كى مثال بندھ ہوئے اونٹ والے آدى كى طرح ہے ، اگر وہ اس كى گھبانى كرے گا تو وہ اس كو روكے ركھے گا اور اگر اس كو چھوڑديگا تو وہ چلاجائے گا۔

٤٧٤٥/٤٧٤٤ : حدَّثنا محَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ : قالَ النَّبِيُّ عَلِيْكِمْ : (بِئْسَ مَا لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ : نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ نُسِّيَ ، وَاسْنَذْكِرُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّيًّا مِنْ صُدُورِ الرِّجالِ مِنَ النَّعَمِ

رسول الله على الله عليه وعلم نے فرمايا كه يه برى بات ہے كه تم ميں سے كوئى يه كه كه ميں فلال قلال آيت بھول كيا بلكه يه كه كه وه آيت مجھے سے بھلادى كئى تم لوگ قرآن يادر كھو ، كيونكه وه آوميوں كے سينے سے لكل جانے ميں وحشى جانور سے زيادہ جند لكل بھا كئے والا ہے ۔

بئس مالاحدهمان يقول: نسيت آية كيت وكيت بل نسى السيم الاجدهمان يقول: نسيت آية كيت وكيت بل نسي المالي المالي

● ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا کہ یہ قول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا ہے کہ جو شخص میرے بارے میں یہ کیے کہ میں فلال فلال آیت بھول گیا ، اس کا یہ کمنا برا ہے بلکہ وہ کیے کہ وہ آیت مجھ سے بھلادی گئی ہے ، نے کی ایک صورت یہ بھی ہوتی متحق کہ منسوخ آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلادی جاتی ، قرآن کریم میں ہے "ماننسخ مِثْنَ اَیْدَ اَیْدَ عَلَیْ وَان کریم میں ہے "ماننسخ مِثْنَ اَیْدَ اَیْدَ اِیْدَ عَلَیْ وَان کریم میں اللہ علیہ وسلم سے بھلادی جاتی ، قرآن کریم میں ہے "ماننسخ مِثْنَ اُنْ اُنْدَ اِیْدَ اِیْدِ اِیْدَ اِیْدَ اِیْدَ اِیْدَ اِیْدَ اِیْدَ اِیْدَ اِیْدِ اِیْدَ اِیْدِ اِیْدَ اِیْدَ اِیْدَ اِیْدِ اِیْدَ اِیْدِ اِیْدِ اِیْدِ اِیْدَ اِیْدَ اِیْنِ اِیْدَ اِیْدِ اِیْدَ اِیْدَ ایْدِ اِیْدَ اِیْدِ اِیْدَ اِیْدِ اِیْدَ اِیْدَ اِیْدِ اِیْدَ اِیْدِ اِیْدَ اِیْدِ اِیْدَ اِیْدِ ایْدِ اِیْدِ اِیْدِیْدِ اِیْدِ اِیْدِ اِیْدِ اِیْدِ اِیْدِ اِیْدِیْدِ اِیْدِ اِیْدِ اِیْدِ اِیْدِیْدِ اِی

(٣٤٣٣) واخرج مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب فضائل القرآن وما يتعلق به ، رقم الحديث : ٣٨٩ ، والنسائى في كتاب فضائل القرآن ، باب مثل صاحب القرآن ، رقم الحديث : ٨٠٣١ و النسائى في كتاب القرآن ، باب ماجاء في القرآن ، رقم الحديث : ٣ ، وابن ماجه في كتاب الادب ، باب ثواب القرآن ، رقم الحديث : ٣ ، وابن ماجه في كتاب الادب ، باب ثواب القرآن ، رقم الحديث : ٣ ، وابن ماجه في كتاب الادب ،

(۳۷۳۷) (۳۷۳۷) واخرجه مسلم فی کتاب صلاة المسافرین وقصرها ، باب فضائل القرآن وما یتعلق به ، رقم الحدیث: ۲۹۳۷ والترمذی: کتاب القراءات ، باب ۱۰ وقم الحدیث: ۲۹۳۷ والنسائی فی کتاب فضائل القرآن ، باب الامر باستذکار القرآن ، رقم الحدیث: ۸۰۳۹ وباب نسیان القرآن ، رقم الحدیث: ۲۳۳۷ والدارمی فی سنند، کتاب فضائل القرآن ، باب فی تعاهد القرآن ، رقم الحدیث: ۳۲۳۷ و

صورت میں "نسپیت" کا فاعل حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم ہیں ، اسماعیلی نے یہ مطلب اکھا ہے ۔ ۔ (۱۲)

ومرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ "نَسْیَت" "تُرکْت" کے معنی میں ہے اور مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ میں گئے فلال آیت چھوڑ دی ہے ، ترک کردی ہے ، جس طرح قرآن کریم کی آیت "نَسُوااللّٰه فَنسَیهُمْ" میں نسیان ترک کرنے کے معنی میں ہے ، او عبیدقاسم بن سلام اور ایک جماعت نے یہ قول اختیار کیا ہے (۱۱)

علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم کو بھلانا آیک معسیت ہے ،

اس معسیت کے ارتکاب کے بعد اس کے اعلان کو مذموم قرار دیا گیا ہے کیونکہ محاہ کے اعلان
میں آیک گونہ جرات اور جسارت کا شائبہ ہوتا ہے ، لہذا ادب کا تقاضہ یہ ہے کہ اپن طرف نسیان
کی نسبت نہ کی جائے ، چانچہ وہ فرماتے ہیں :

"يعنى امًا إذا ارتكبت معصية وانسيت القرآن فلا تجهر بها فإنك إن فات عنك الاستذكار والاستظهار بد فلا يفت عنك الادب وهو أن لا ينسب النسيان إلى نفسدليدل على تجاسره وبل يقول: "نسى "كأنم ش سَبِب سَماوى" (١٨)

﴿ وَتَمَا قُولَ یہ ہے کہ ایسے اسباب اضیار نہ کئے عائیں جن کی وجہ سے نسیان کی نسبت اپنی طرف کرنی پڑے ، اگر کوئی شخص ایسے اسباب اختیار کرتا ہے ، تلاوت نہیں کرتا ، قرآن سے غفلت برتا ہے اور اس کے نتیج میں اسے "نسبت آیة کیت و کیت" کمنا پڑے تو یہ مُذموم ہے بلکہ اسے قرآن کی تلاوت مسلسل جاری رکھنی چاہئے ، اس کے باوجود بھی اگر وہ بھول جاتا ہے تو وہ اللہ کی جانب سے تُنہیہ ہے ، نسیان نہیں ، چنانچہ طفرت تنگوہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

"يعنى بذلك اندلا ينبغى لدالتغافل، وعليداًن يتعاهد القرآن، فإذا ذهب عندمع تعاهده، فهو تنسية من الله، وليس بنسيان ولأمؤاخذة فيد، ولا ينبغى لدائن يغفل عندحتى يلزم النوبة أن يقول: "نسيتم" (١٩)

<sup>(</sup>۱٦)فتحالباري: ١٠٠/٩ -

<sup>(</sup>۱۷)فتح الباری: ۱۰۰/۹ ـ

<sup>(</sup>۱۸)نیض الباری: ۲۲۰/۴\_

<sup>(</sup>۱۹)لامعاللراری: ۲۳۹/۹-

(٤٧٤٥) : حدّثنا عُمُّانُ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُور مِثْلَهُ . تَابَعَهُ بِشْرٌ عَنِ آبْنِ الْمَبَارَكِ عَنْ شَعْبَةَ . وَتَابَعَهُ آبْنُ جُرَبْجٍ ، عَنْ عَبْدَةَ ، عَنْ شَقِيقٍ : سَمِعْتُ عَبْدَ ٱللهِ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْظِهِ [٤٧٥٢]

تابعه بشرعن ابن المبارك عن شعبة

یال باب کی دوسری روایت میں امام بخاری رحمہ اللہ کے شخ محمد بن عُرْعُرہ ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے شخ محمد بن عُرْعُرہ ہیں امام بخارک رحمہ الله فرماتے ہیں کہ شعبہ سے روایت کرنے میں محمد بن عرِعرہ کی متابعت عبدالله بن مبارک نے بھی کی ہے ، بشر بن محمد مروزی امام بخاری رحمہ اللہ کے شخ ہیں ، بدء الوحی میں ا مام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے روایت نقل کی ہے (۲۰)

وتابعه ابن جُريج عن عَبْدَة ،عن شقيق ،سمعت عبد الله

عبدہ سے عبدہ بن ابی لبابہ مرادیس ، شقیق سے شقیق بن سلمہ اور عبداللہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود مرادیس ، اس متابعت کو امام مسلم رحمہ اللہ نے موصولا نقل کیا ہے۔ (۲۱)

اس متابعت کو بیان کرنے ہے امام بخاری رحمہ اللہ کامقصدیہ ہے کہ منصور سے حماد بن زید اور عاصم نے یہ روابت موقوفاً نقل کی ہے ، بشر اور ابن جریر کی متابعت میں یہ روابت مرفوع ہے ، ابن جریر کی روایت میں "سمعت النبی ﷺ "کی تفریح ہے ، امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کو ذکر کرکے ان حفرات کی تائید فرمائی جو روایت کو مرفوعاً نقل کرتے ہیں ۔ (۲۲)

٤٧٤٦ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ : حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً . عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسى . عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكِيْمُ قالَ : (تَعَاهدُوا الْقُرْآنَ . فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصَّيًا مِنَ الْإِبِلِ مِنْ عُقُلِهَا) .

## م م م م م م م م م م م م اور سكون ك ساته ) عقال كى مع ب عقال رى كو كت

<sup>(</sup>۲۰)عتح البارى: ۱۰۱/۹\_

<sup>(</sup>۲۱)فتحالباری:۱۰۱/۹\_

<sup>(</sup>۲۲)فتحالباری:۱۰۱/۹\_

<sup>(</sup>٣٢٣٦) واخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب فضائل القرآن وما يتعلق به ،

رقم الحديث: 491 ـ

بين - (۲۳)

#### ٢٤ - باب: الْقِرَاءَةِ عَلَى ٱلدَّابَّةِ

١٧٤٧ : حدّثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَا إِنَّ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو إِيَاسٍ قالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلٍ قالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً ، وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَى رَاحِلَتِهِ سُورَةَ الْفَتْحِ . [ر: ٤٠٣١]

امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سواری پر سوار ہونے کی حالت میں قرآن کریم کی علاقت میں قرآن کریم کی علاقت میں کوئی مضائقہ نہیں ، ابن ابی داود نے بعنی سلف سے اس کی کراھت نقل کی ہے ، امام بخاری رحمہ اللہ ان کا رد کرنا چاہتے ہیں ۔ (۲۴)

٢٥ - باب: تَعْلِيمِ الصِّبْيَانِ الْقُرْآنَ

بچوں کی تعلیم قرآن کا مسکلہ

پوں کی سرا رہا ہے۔ سعید بن جبیر اور ابراہیم نخعی ہے یہ مقول ہے کہ چھوٹے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم نمیں دبنی چاہئے اس لئے کہ وہ قرآن مجید کا ادب نہیں کرپاتے۔

کی ملک کی ایک جمهور کا مسلک یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی قرآن مجید کی تعلیم دینی چاہے اس میں کوئی حرج اور مضائفتہ نہیں ۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس ترجمہ میں سعید بن جبیر اور ابراہیم نُحَعَی کے قول کو رد کیا ہے اور جمہور کی تائید فرمائی ہے۔ (۲۵)

رہی یہ بات کہ یچ تو واقعی ادب نہیں کرپاتے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اس کے مکلف بھی نہیں اسا تذہ کو چاہئے کہ وہ انسی ادب سکھائیں ، بچوں کو تعلیم قرآن کا اہتام اس لئے کرنا چاہئے کہ برے ہونے کے بعد آدمی کے مشاغل زیادہ ہوجاتے ہیں ، دوسری ذمہ داریاں اس

<sup>(</sup>۲۳)فتحالباری: ۱۰۲/۹\_

<sup>(</sup>۲۳)فتحالباری: ۲۰۲/۹\_

<sup>(</sup>۲۵) نتح البارى: ۱۰۳/۹\_

کے اور آپراتی ہیں ، بمروہ قرآن مجید کی تعلیم کے لئے اپنے آپ کو اس طرح فارغ نہیں کرسکتا جیسے چھوٹے یجے فارغ ہوتے ہیں -

٤٧٤٩/٤٧٤٨ : حدّثني مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ : حَدَّثْنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ : إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُفَصَّلَ هُوَ الْمُحْكَمُ قالَ : وَقالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : تُوثُقُ رَسُولُ اَنْلَهِ عَلِيْنَةً ، وَأَنَا ٱبْنُ عَشْرِ سِنِينَ وَقَدْ قَرَأْتُ الْمُحْكَمَ

حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا کہ تم جے مفصل کھتے ہو ، وہی محکم ہے ، یعنی مفصل کا دوسرانام محکم بھی ہے ، مفصل تو اے اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کی سور تیں علیمدہ بیں اور محکم متثابہ کی مند نہیں بلکہ منسوخ کی مند ہے اور مطلب بیہ ہے کہ یہ تمام کی تمام سور عی منسوخ نہیں ہیں ، ان کی تلاوت اور ان کے احکام باتی ہیں سوائے سورہ کا فرون کی آخری آیت "لکم میں ہیں ، ان کی تلاوت اور ان کے احکام باتی ہیں سوائے سورہ کا فرون کی آخری آیت "لکم میں جینے تھا جہاد کی مشروعیت کے کہ اس میں دو تول ہیں ، بعض حطرات کے نزدیک ہے حکم جہادے پہلے تھا جہاد کی مشروعیت کے بعد منسوخ بوچکا ہے اور بعضوں کے نزدیک منسوخ نہیں بلکہ اس میں زجر مقصود ہے جینے "فکن شاء فَلْیُونُونُ وُمُنْ شَاءَ فَلْیَکُورُ" میں زجر مقصود ہے ۔ (۲۲) مقصود ہے مطابق مفصل سورہ حجرات سے لے کر آخر قرآن تک کی سور توں کو کہا جاتا ہے ۔ (۲۲)

وقال ابن عباس: توفی رسول الله و اناابن عشر سنین رسول الله ملی الله علیه و سلم کی وفات کے وقت حضرت ابن عباس علی عمر میں اختلاف ہے اور اس بارے میں چھ تول معول ہیں ، وس سال جیسا کہ روایت باب میں ہے ، بارہ سال تیرہ سال چودہ سال چودہ سال چودہ سال کا سولہ سال (۲۸)

روایت باب میں دس سال بلائی مئی لیکن اس پر حضرت ابن عباس می ایک اور روایت سے اشکال ہنتا ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ حجة الوداع کے موقع پر وہ قریب البلوغ سے ،

<sup>(</sup>٣٤٣٨) واخرجه البخاري ايضا: متصلابهذا الحديث، وقم الحديث: ٣٤٣٩ -

<sup>(</sup>۲۶)روحالمعانی:۲۹۲/۱۵

<sup>(</sup>۲۷)فتحالباری:۱۰۴/۹ ـ

<sup>. (</sup>۲۸)فتح الباري:۱۰۳/۹ \_

پھران کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت دس سال کیسے ہوسکتی ہے۔ اس کئے بعض حضرات نے روایت باب کو وہم قرار دیا ہے (۲۹)

قاضی عیاض نے فرمایا کہ یہ ممکن ہے کہ "عشر سنین" کو خط قرآن سے متعلق کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے اس کو نہ جوڑاجائے ، اس صورت میں تقدیری عبارت ہوگی "توفی النبی ﷺ وقد جَمعَتُ المُحْکَم ، وانا ابن عشر سنین " یعنی خط قرآن میں عبارت ہوگی دس مال کی عمر میں کیا ہے ۔ (۲۰)

مشہوریمی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عظرت ابن عباس یمی عمر تیرہ سال تھی (۳۱)

(٤٧٤٩) : حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : جَمَعْتُ الْمُحْكَمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ عَيْقِيْكِ . فَقُلْتُ لَهُ : وَمَا الْمُحْكَمُ ؟ قَالَ : الْمُفَصَّلُ

مرسك فقلت لد: وما المُحكم؟ قال: المفصل

قلت کا فاعل الولبشر ہے اور "د." کی ضمیر سعید بن جمیر کی طرف راجع ہے یعنی الولبشر نے سعید بن جمیر کی طرف یہ تول صراحاً نسوب ہے ، اس دوسری روایت میں طاہر سیال سعید بن جمیر کے طرف سعید بن جمیر نے حطرت ابن عباس سعید بن جمیر نے حطرت ابن عباس سے پوچھا کہ محکم کیا ہے اور انہوں نے جواب میں "المفصل" کما ،لیکن حقیقاً الیا نمیں ۔

اور یہ بھی مکن ہے گہ الوبشر اور سعید بن جبیر میں سے ہرایک نے اپنے شیخ سے یہ سوال کیا ہو ، الوبشر کے شیخ سعید ہیں اور سعید کے شیخ حضرت ابن عباس میں (۲۲)

<sup>(</sup>۲۹)فتح البارى: ۱۰۴/۹ سا۲۰۹

<sup>(</sup>۴۰)فتحالباری:۱۰۲/۹ س

<sup>(</sup>۲۱)فتح البارى: ۱۰۴/۹\_

<sup>(</sup>۳۲)فتحالباری: ۱۰۳٫

٢٦ – باب : نِسْيَانِ الْقُرْآنِ . وَهَلْ يَقُولُ : نَسِيتُ آيَةَ كَذَا وَكَذَا ؟. <sup>1</sup> وَقَوْلِ اَللَهِ نَعَالَى : «سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى . إِلَّا ما شَاءَ اللهُ» /الأعلى: ٦/

نسیان قرآن کے مسئلہ میں اختلاف ہے ۔ امام ابواتقاسم رافعی اور امام نُووِی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا نسیان کمبائر میں شامل ہے ، حفیہ اور حنابلہ کا بھی یمی مسلک ہے ۔ (۳۳)

کیکن علامہ جلال الدین سِنْوَطِیْ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اسوقت کبائر میں شامل ہوگا جبکہ تساهل سے کام لیا ہو (۲۵)

ملاعلی قاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نسیان قرآن کا مطلب سے بعد نہ زبانی پڑھ سکے اور نہ دیکھ کر پڑھ سکے (۲۷)

ا مام مالک رحمت الله علیه فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو یاد کرنے کے بعد بھلادینا مکروہ ہے (۳۸)

امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں اجال رکھا ہے اور کوئی تفصیل نہیں بتائی کہ نسیان قرآن کا کیا حکم ہے لیکن حدیث سے اس کی مذمت معلوم ہوئی ہے

وهل يقول: نسيب آية كذاو كذا

کیا آدی نسیان کی نسبت اپنی طرف کرکے یہ کہ سکتا ہے کہ میں نے فلال قلال آیت کو بھلا دیا ، امام بخاری رحمہ اللہ نے "هل" کا لفظ یمال استعمال کیا ہے اور روایت میں گذر چکا ہے کہ "نسیت آیة کیت و کیت" نمیں کہنا چاہئے بلکہ "نسیت" میں یہ مفہوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو غیر اہم سمجھ کر فراموش کیا ہے ، اور قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت اس کے دل میں نمیں تو ایسا عنوان جس سے یہ ایمام ہوتا ہو درست نمیں ہے ۔

(۳۳) قال الجلال السيوطي في الاتفان (۱۰۵/۱). نسيانه كيرة صرح سالنووي في الروضة وغيرها قال القاري في المرقات (۲/۵): قال ابن حجر: اي ان الله سبحاند هو الذي انسا هالد بسب منه تارة بان ترك تعهد القرآن - وقال الفاري في المرقات (۳/۵)! ثم النسبان عند علما ثنا محمول على حال لم يقدر عليه بالنظر سواء كان حافظ ام لا - وقال الحافظ في الفتح (۱۰۱/۹): ومن طريق ابن سيرين باسناد صحيح في الذي ينسى القرآن كانوا يكر مو ندو يقولون فيدقو لا شديدا -

گر موال یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے " مل " کا لفظ کیوں اعتمال کیا اس کی وجہ اللہ علیہ ولم نے اصل میں یہ ہے کہ حدیث باب سے اس کی گنجائش لگلتی ہے ، حضور اکرم ملی اللہ علیہ ولم نے ایک آدی کو معجد میں قرآن پڑھتے ہوئے سٹا تو فرمایا اس نے فلاں فلاں آیت مجھے یاد دلادی ، اس سے بطاہر گنجائش نظر آتی ہے کہ آدی "نسبت آیة کذا" کمہ سکتا ہے ۔

حضرت تنگونی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا اس باب ہے مقصد یہ ہے کہ نسیان کے لفظ کو اپنی طرف منسوب کرکے استعمال کرنے میں کوئی کراہت نہیں ہے ، کراہت اور ممانعت قرآن کریم نے غفلت برتے اور اہمتام نہ کرنے کے بارے میں ہے ۔ (۲۹) خطاصہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا "نسیت آیة کذاو کذا" کہنے پر کمیر کرنا الفاظ سے متعلق نہیں بلکہ قرآن کریم سے تغافل اور ان اسباب سے اتعلق ہے جن کی وجہ سے نسیان کی نسبت اپنی طرف کرنی پڑے ۔

٥٧٥١/٤٧٥ : حدّثنا رَبِيعُ بْنُ يَحْبِي : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ عُرُوَةَ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ : سَمِعَ النَّبِيُّ عَلِيْكِ رَجُلاً يَقْرَأُ فِي المَسْجِدِ فَقَالَ : (يَرْحَمُهُ اللهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً ، مِنْ سُورَةِ كَذَا)

حدَثناً محَمَّدُ بْنُ عُنَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ : حَدَّثَنَا عِيسٰي ، عَنْ هِشَامٍ ، وَقَالَ : (أَسْقَطْتُهُنَّ مِن سُورَةِ كَذَا) . . .

تَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَعَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ

مطلب یہ ہے کہ باب کی پہلی روایت کے متن میں محمد بن عبید کے اس طریق میں افظ "اُسقطتھن" کا اضافہ ہے ، شہادات میں ای طریق سے یہ روایت گذر چکی ہے ، وہاں الفاظ ہیں "فقال: رحمدالله القد آذکر نی کداوکذاآیة اُسقطتھن من سورة کذاوکذا" (۳۰) یہی حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے اس آدمی کی تلاوت سن کر فرمایا ، الله اس پر رحم کریں ، اس نے مجھے فلاں فلاں آیت یاددلائی جبکہ میں نے ان آیات کو (نسیان کی وجہ سے ) ساقط کردیا تھا۔

<sup>(</sup>٢٩) لامع الدراري: ٢٥٠/٩\_

<sup>(</sup>۳۰)فتحالباری: ۱۰۴/۹\_

تابعه على بن مسهر وعبدة عن هشام

یعنی محد بن عبید کی منابعت دو حظرات نے کی ہے ایک علی بن مسر نے اور ودمرے عبدہ بن سلیمان نے ۔

علی بن مسرکی روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے اگلے باب کے آخر میں موصولا فقل کیا ہے ۔ (۳۱) موصولا فقل کیا ہے ۔ (۳۱)

(٤٧٥١) : حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجاءٍ ، هُوَ أَبُو الْوَلِيدِ الْهَرَوِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ : سَمِعَ رَسُولُ ٱللهِ عَيَّلِكُ رَجُلاً يَقْرُأُ فِي سُورَةٍ عَنْ هِلْلَا فَقَالَ : (بَرْحَمُهُ ٱللهُ ، لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً ، كُنْتُ أَنْسِيتُهَا مِن سُورَةِ كَذَا وَكَذَا ) إِللَّيْلِ فَقَالَ : (بَرْحَمُهُ ٱللهُ ، لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً ، كُنْتُ أَنْسِيتُهَا مِن سُورَةِ كَذَا وَكَذَا ) [ر : ٢٥١٢]

١٧٥٧ : حدَّثنا أَبُو نُعَيْمٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ . عَنْ أَبِي وَاثِلِ ، عَنْ عَبْدَ اللهِ قالَ : قالَ النَّبِيُّ عَلِيْكِ : (بِئْسَ مَا لِأَحَدِهِمْ ، يَقُولُ : نَسِيتُ آيَّةَ كَيْتَ وَكَيْتَ . بَلْ هُوَ نُسِّيَ) [ر : ٤٧٤٤]

٢٧ - باب : مَنْ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَقُولَ : سُورَةُ الْبَقَرَةِ ، وَسُورَةُ كَذَا وَكَذَا

عَنْ عَلْقَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ حَفْصٍ : حَدَّنَنَا أَبِي : حَدَّنَنَا الْأَعْمَسُ قَالَ : حَدَّنَنِي إِبْرَاهِيمِ عَنْ عَلْقَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ يَزِيدَ . عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكُمْ وَالْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكُمْ وَالْآيْتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، مَنْ قَرَأَ بِهِمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ) . [ر: ٣٧٨٦]

٤٧٥٤ : حَدَّثنا أَبُو الْبَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ : أَخْبَرَنِي عُرُوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ حَدِيثِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَادِيِّ : أَنَّهُمَا سَمِعاً عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يَقُولُ : سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرقانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ ٱللهِ عَلَالِيْمِ ، فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ ، فَإِذَا هُوَ بَقُرُؤُهَا عَلَى حُرُونِ كَثِيرَةٍ ، لَمْ يُقَرِئِنِهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْقِ ، فَكِدْتُ أَسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ ، فَآنَتَظَرْتُهُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَّتُهُ ، فَقُلْتُ : مَنْ أَقْرَأَكَ هٰذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكُ نَقْرًا ؟ قَالَتُ اللهِ عَلَيْكِ لَهُو اللهِ عَلَيْكِ لَهُو أَقْرَأَنِها وَسُولُ اللهِ عَلِيْكِ لَهُو أَقْرَأَنِها وَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ لَهُو اللهِ عَلَيْكِ لَهُو اللهِ عَلَيْكُ لَهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْكُ أَقُولُهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلَا اللهِ عَلَيْكُ أَقُرُأَنِها وَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ أَقُولُهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ لَهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْكُ أَقُولُونَ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ أَقُولُونَ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ وَاللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ وَاللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ ال

[(: ٧٨٢٢]

٤٧٥٥ : حَدَثْنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قالَتْ : سَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ قارِثًا يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ فِي المَسْجِدِ ، فَقَالَ : (يَرْحَمُهُ اللَّهُ . لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آبَةً ، أَسْقَطْتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا) . [ر : ٢٥١٢]

بعض اسلاف سے متول ہے کہ سورة البقرة ، سورة النساء نمیں کمنا چاہئے بلکہ السورة التى تذکر فیھا البقرة ، والتى تذکر فیھا النساء کمنا چاہئے ، ان کا مشتکل حفرت الس الله الك مرفوع روایت ہے جس کو ابن قانع اور طُبَرائی نے موصولاً نقل کیا ہے "لا تقولوا سورة البقرة ، ولاسورة آل عمران ، ولا سورة النساء ، وكذلك القرآن كله " (٣٧)

لین جمهور علماء اس طرح کھنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے ، امام بخاری رحمہ اللہ اس ترجمہ میں جمہور کی تائید اور مذکورہ بعض حطرات کی تردید کرنا چاہتے ہیں چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ سورہ البقرہ کہنے میں کوئی حرج نہیں -

امام بھری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب کے جوت کے گئے جین روایتیں پیش فرمائی ہیں کہ وایت بیش فرمائی ہیں کہا وارد وسری روایت میں "سورة الفرقان" کی تصریح ہے "ای طرح جیسری روایت میں "سورة کذا" ہے معلوم ہوا سورة کی اضافت اس چیز کی طرف کرنے میں کوئی حرج نہیں جس کا ذکر اس سورت میں وارد ہوا ہو ۔

جهال تک حطرت انس یکی روایت کا تعلق ہے تو اس کو ضعیف قرار دیا کیا ہے اس کی سند میں ایک راوی عیبی بن میمون عطار ضعیف ہیں ، (۴۳) ابن الجوزی رحمہ الله نے کتاب الموضوعات میں اس کو ذکر کرے امام احمد کا قول اس کے متعلق نقل کیا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے ، لمذا قابل استدلال نهیں ۔ (۴۳)

حافظ ابن مجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دونوں طرح کی روایات کو جمع بھی کیا جاسکتا ہے روایات باب کو جواز پر اور روایت انس محو خلاف اولی پر محمول کیا جائے یعنی "سورة البقرة" وغیره کمنا جائز تو ہے لیکن خلاف اولی ہے ، چنانچہ عبدالرزاق ، کلبی ، ابو محمد بن حاتم اور حکیم ترمدی احتیاطاً اس طرح نہیں کما کرتے تھے ۔ (۲۵) اس مسئلہ پر مجھ تقصیل کتاب التقسیر کے شروع میں بھی گذر کی ہے۔ (۲۸)

٢٨ - باب: النَّرْنِيل في الْقِرَاءَةِ.

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : «وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً» /المزمل: ٤/. وَقَوْلِهِ : «وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتْ، /الإسراء: ١٠٦/. وَمَا يُكْرَهُ أَنْ يُهَذَّ كَهَذَّ الشَّعْرِ.

«يُفْرَقُ» /الدخان: ٤/ : يُفَصَّلُ . قالَ آبْنُ عَبَّاسِ : فَرَقْنَاهُ : فَصَّلْنَاهُ .

ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ حروث کو واضح طور پر ادا کیا جائے اور ادائیگی میں عجلت نہ ہو تَاكه معانی كے قیم میں سہولت ہو ، (۴۷) قرآن مجید میں اللہ تعالی نے "وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا" كا حکم رسول الله صلی الله علیه وسلم کو دیا ہے ۔۔

ا ی طرح قرآن کریم میں سورة بنی اسرائیل میں ہے "وُقُرْآنافُرُ قُناهُ لَتَقُرُاهُ عَلَى النّاس عَلى محُبْ " یعنی قرآن کریم کو ہم نے الگ الگ کیا ہے (سورتیں اور آیتیں جدا جدا رکھی ہیں)

<sup>(</sup>۲۳)فتحالباری:۱۰۸/۹\_

<sup>(</sup>٣٣) فتح الباري: ١٠٨/٩ - والموضوعات لابن الجوزى، ابواب تعلق بالقرآن ، باب لايقال صورة كذا: ١ / ٢٥٠ ، ٢٥١

<sup>(</sup>۲۵) فتح البارى: ۱۰۸/۹ ـ

<sup>(</sup>٢٩) كشف البارى كتاب التفسير: ١٠ - ١١-

<sup>(</sup>۳۷)فتح البارى: ۹۰۹/۹ ـ

تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو تھیر تھیر کر پڑھیں۔ و مایکرہ ان پھذ کھذالشِعْر

قرآن کریم کو شعر کی طرح اس اندازے تیز پر معنا کہ حروف کی ادائیگی درست نہ ہوتی ہو سکروہ ہے ، مذارن کھذا: تیزی کے ساتھ پر معنا ۔

بال شبہ ہوسکتا ہے کہ عمواً شعر تو ترنم اور آستہ براها جاتا ہے۔

جواب یہ ہے کہ مجلس میں شعر ترنم کے ساتھ اور آہستہ پر مھا جاتا ہے لیکن جب آدی اپنے معنوظ کردہ شعروں کو دھراتا ہے تو بھروہ تیزرفتاری سے پر مھتا ہے ، قرآن کریم کو اس طرح نہیں پر مھنا چاہئے ۔

فيهايفرق: يفصل

> قال ابن عباس: فرقناه: فصلناه ابن جریر نے حضرت ابن عباس یم کی اس تعلیق کو موصولا نقل کیا ہے ، - (۴۹)

قرآن مجید تھیر کر پردھنا انفل ہے یا تیزی کے ساتھ؟ مب اس میں اخلاف ہے کہ قرآن مجید کو تھیرتھیر کر پردھنا انفل ہے یا جلدی اور سرعت کے ساتھ تلاوت کرنا انفسل ہے ۔

حفرت ابن عباس فی کے پاس ایک شخص نے آکر کما کہ میں تین دن میں قرآن مجید ختم کر لیتا ہوں ، حفرت ابن عباس فی جواب میں فرمایا "لان اقر اً البقرة اُرتلها فاتدبر ها خیر من ان اُور اکلما تقول " یعنی پورے قرآن کریم کو (بے سوچے سمجھے) پڑھنے سے میں سے بہتر سمجھتا اُور اکلما تقول " یعنی پورے قرآن کریم کو (بے سوچے سمجھے) پڑھنے سے میں سے بہتر سمجھتا

<sup>(</sup>۲۸)فتح الباری: ۱۰۹/۹ ـ

<sup>(</sup>٣٩)فتحالباري: ١٠٩/٩-

ہوں کہ مرف سورہ بقرہ ترتیل اور غور و لکر کے ساتھ پراھ لول ۔ (۴۹)

لین حققت ہے کہ است پڑھنے اور تیز پڑھنے دونوں میں سے ہرایک کے لئے فضیلت کا ایک پہلو ہے ، ایب آوموں کے حق میں مضیر کر پڑھنا افضل ہوگا جو قرآن کریم کے معانی سے واقفیت رکھتے ہوں اور جنہیں مخیر مخیر کر پڑھنے میں طلات محسوس ہوتی ہو اور علاوت میں دل خوب لگتا ہو لیکن کچھ لوگ ایب ہوتے ہیں کہ انہیں عجلت کے ساتھ پڑھنے میں تو استحصار ہوتا ہے ، مخیر کر پڑھنے میں وہ جگہ جگہ ایجتے ہیں ان کے لئے عجلت کے ساتھ پڑھنا انتظار ہوتا ہے ، مخیر کر پڑھنے میں وہ جگہ جگہ ایجتے ہیں ان کے لئے عجلت کے ساتھ پڑھنا افضل ہوگا بشرطیکہ محارج کی رعایت محوظ ہو اور ایک حرف دوسرے حرف کی وجہ سے محتی اور پوشیدہ نہ و ۔ (۵۰)

٤٧٥٦ : حدّثنا أَبُو النَّعْمَانِ : حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ : حَدَّثَنَا وَاصِلٌ ، عَنْ أَبِي وَاثِلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : هَدُّا : قَرَأْتُ اللَّهَصَّلَ الْبَارِحَةَ ، فَقَالَ : هَذَّا كَمْ عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : هَذَّا كَمْ فَالَ : هَذَّا اللَّهِ عَلْكَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَا عَلْمَ عَلَا عَلْ

اس روایت پر ایک اشکال توب ہوتا ہے کہ مذکورہ روایت اعمش کے طراق ہے "باب تالیف القرآن" میں گذر چی ہے ، وہال "عشرین سورة من اول المفصل آخر هن من الحامیم حم الدخان و عم بتساءلون " کہا ہے یعنی وہال مفصل کی بیس سور عیں اور یہال مفصل کی اعمارہ سور عیں ، وہال سورہ دخان کو مفصل میں شمار کیا ہے اور یہال شمار نہیں کیا ۔

اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں "عشرین" تغلیباً کما کیا تھا ، سورة دخان اور اس کے ساتھ متعمل جو سورت معصف ابن مسعود میں تھی وہ مفعل میں شامل نہیں لیکن تغلیباً ان وو کو بھی شامل کرکے "عشرین" کہ دیا کیا ۔ (۵۱)

دوسرا اشکال ہے ہوتا ہے کہ "و سورتین من آل حم" سے معلوم ہوتا ہے کہ ان بیس سور تول میں حوامیم سے دوسور ہیں داخل ہیں حالانکہ تمام روایات اس پر متفق ہیں کہ ان بیس سور تول میں صرف سورة دخان شامل مقی باتی حم کی کوئی سورت شامل نہ مقی ۔

<sup>(</sup>۵۰)فتحالباری:۱۱۰/۹\_

<sup>(</sup>۵۱)فتحالباري:۱۱۰/۹\_

حافظ رابن تجُرُر مه الله ف فرمایا که اس می نظ "احداهما" محدوف ب اور اصل عبارت ب "وسورتین احداهمامن آل حامیم" (۵۲)

اور یہ مجمی ممکن ہے کہ اس سے سورہ جائیہ اور سورہ دخان مراد ہوں اور ان دونوں کی ابتداء میں "حم" ہے ، حظرت ابن مسعود"کا مصحف عثانی سے مختلف تھا ، اس میں سورہ جائیہ مقدم اور سورہ دخان موخر ہے ، مفصل کی ابتداء سورہ جائیہ سے پہنانچہ علامہ قسطلانی لکھتے ہیں :

"يحتمل أن يكون تاليف مصحف ابن مسعود على خلاف تاليف مصحف غيره و فيكون اول المفصل عند ابن مسعود اول الجاثية و الدخان متأخرة في ترتيبه من الجاثية " (۵۲) مذاكهذ الشعر : هذا مفول مطلق ب أي هذذت هذا كهذ الشعر

### ٢٩ - باب: مَدُّ الْقِرَاءَةِ

٤٧٥٩/٤٧٥٨ : حدَّثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِمِ الْأَزْدِيُّ : حَدَّثَنَا وَمَادَةُ قَالَ : كَانَ بَمُدُّ مَدًّا . وَتَعَادَةُ قَالَ : كَانَ بَمُدُّ مَدًّا . (٤٧٥٩) : حدَّثُنا عَمْرُو بْنُ عَاصِم : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ . عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سُئِلَ أَنَسٌ :

<sup>(</sup>۵۲)فتح البارى كتاب الصلاة ماب الجمع بين السورتين في الركمة: ٢٥٩/٢ \_ (٥٣) ارشاد السارى: ٢١٦/١ \_

كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ ؟ فَقَالَ : كَانَتْ مَدًّا . ثُمَّ قَرَأَ : «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» . يَمُدُّ بِبِسْمِ اللهِ ، وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَٰنِ ، وَيَمُدُّ بِالرَّحِيمِ .

يمال به بنانا چاہتے ہيں كہ قراءت ميں مدكى رعايت بست ضرورى ب ، يمال مد ب مراد مد اصلی ب يعنى وہ حرف جس كے بعد الف ، واؤ ، يا ياء ہو ۔ (۵۴)

حضور اكرم ملى الله عليه وسلم "بسم الله" ميں مد فرما يا كرتے ہے اور "الرحمن" الرحيم" ميں بھى يعنى "بسم الله" اور "الرحمن" كا الف اور "الرحيم" كى ياء واضح كركے برطھتے تھے ۔

٣٠ – باب : النُّرْجيع ِ.

. ٤٧٦٠ : حدَّثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَهُ : حَدَّثَنَا أَبُو إِيَاسٍ قالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ ٱللهِ آبْنَ مُغَفَّلٍ قالَ : رَأَبْتُ النَّبِيَّ عَلِيلِهِ يَقْرَأُ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ . أَوْ جَمَلِهِ . وَهِيَ تَسِيرُ بِهِ . وَهُوَ يَقُرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ ، أَوْ مِنْ سُورَةِ الْفَتْحِ ، قِرَاءَةً لَيَّنَةً ، يَقْرَأُ وَهُوَ يُرجِّعُ . [ر : ٣١ ٤]

چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے اس لئے حرکت کی وجہ سے آپ کی آواز میں اتار چراھاؤ ہوتا رہا۔

(۲۵۸) واخرجد البخارى ايضا متصلابهذا الحديث ، رقم الحديث : ۲۷۵۹ واخرجد ابوداؤد في كتاب الصلاة ، باب استحباب الترتيل في القراءة ، رقم الحديث : ۱۳۲۵ والنسائي في كتاب الصلاة ، باب مدالصوت بالقراءة ، رقم الحديث : ۱۰۸۵ والترمذي في كتاب الشمائل ، باب ماجاء في قراءة رسول الله وابن ماجه في كتاب القامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء القراءة في صلاة الليل ، رقم الحديث : ۱۳۵۳ - (۵۲) فتح البارى: ۱۱۷/۹-

(۵۵) مسحيح البخاري كتاب التوسيد اباب ذكر النبي الله ورواية عن ريد: ١١٢٥/٢ \_

بعضوں نے کما ترجیع سے تحسین اللّاوة مراد ہے۔ (۵۲) اس کی کچھ تفصیل کتاب المغازی میں گذر چکی ہے۔ (۵۷)

٣١ - باب : حُسْنِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ لِلْقُرْآنِ.

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد ہے ہے کہ قرآن مجید کو نوبصورت آواز میں پرسمنا چاہئے ، قرآن مجید کو نوبصورت آواز میں پرسمنا چاہئے قراءت کے وقت تحسین صوت کا اہتام مستحب ہے اور غالباً امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت براء بن عاذب کی حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے ، جس میں فرایا گیا "زینواالقرآن باصواتکم" امام این عاجہ نے اس کی تخریج کی ہے ۔ (۵۸)

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے "التبیان فی آداب جملۃ القرآن" میں نقل فرمایا ہے کہ اس بات پر اجماع ۔ ہر کہ قرآن کریم کی تلاوت میں حس صوت کا اہتام کیا جانا چاہئے لیکن تحسین صوت کی رعایت میں محارج کی صحت پر اثر نمیں ہونا چاہئے ، الیمی تحسین صوت جس میں اظہار ، انتفاء وغیرہ کا لحاظ نہ کیا جائے علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس کو ناجائز کما ہے ۔ (۵۹)

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے بہت سے قراء تلات کے وقت کلف کرتے ہیں اور ان کی قراء ت خلف کرتے ہیں اور ان کی قراء ت غناکی شکل اختیار کرلیتی ہے ، یہ انتہائی شنیع اور مکروہ ہے ، البتہ اگر کلف نہ ہو اور قراءت کے حدود اور احکام کی رعایت ہوتو ، تھر تحسین صوت اور تطریب میں حرج نہیں ۔ (۲۰)

٤٧٦١ : حدثنا محَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَىٰ اَلْحِمَّانِيُّ : حَدَّثَنَا بُرَيْدُ اَبْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْتُهُ قالَ نَهُ : (بَا أَبَا مُوسَى . لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلَهِ دَاوُدَ) :

<sup>(</sup>٥٦) فتح البارى: ١١٣/٩ \_ (٥٤) كشف البارى كتاب المغازى: ٥١٠ \_

<sup>(</sup>۵۸) اخرجه أبوداؤد رقم (۱۳۹۸) في الصلوة؛ بأب استجاب الترثيل في القراء ة، والنسائي (۲ / ۱۸۹ و ۱۸۰) في الصلوة باب تريين القرآن بالصوت ، واحمد (۳ / ۷۸۳ / ۲۸۵ ، ۲۹۹ ، ۳۰۳) و ابن ماجه رقم (۱۳۳۳)

<sup>(</sup>٥٩) شرح مسلم للنووي: كتاب فضائل القرآن \* باب تحسين الصوت بالقرآن : ١ / ٢٦٨

<sup>(</sup>٩٠) راجع للتفصيل زاد المعاد، فصل في هذيه صلى الله عليه وسلم في قراء ة القرآن : ١ / ٣٩٣ ــ ٣٩٣

الصوت الصوت (٢٤٦١) واخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ' باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن ' رقم الحديث: بالقرآن ' رقم الحديث: ١٠٥١ والنسائي في كتاب فضائل القرآن ' باب تريين الصوت بالقرآن ' رقم الحديث: ١٠٥١

محمد بن خلف کی گنیت الدیکر ہے ، یہ بغداد کے ہیں اور قاری ہیں ، امام بخاری رحمہ اللہ کے مخار شیوخ میں ۔ امام بخاری کی وفات کے بعد پانچ سال تک زندہ رہے ان کے شخ الدی مخار شیوخ میں ۔ اس کے بیاں کا نام عبدالحمید بن عبدالرحمن ہے ، کوفہ کے ہیں ، سیح بخاری میں ان دونوں کی صرف یمی ایک روایت ہے ۔ (۱۱)

لقداوتيت مزمارا من مزامير آل داود

"آل داود" میں نفظ "آل" زائد ہے ، مراد خود حضرت داود علیہ السلام ہیں ، کوئکہ ان کی آواز بہت حسین تھی ، من اولاد اور اقارب میں ہے کسی کی یہ صفت نہیں تھی ، مزمار: ایک الد کا نام ہے کیکن مراد اس سے خوش الحانی ہے ، (۱۳) حضرت الاموی رضی اللہ عنہ خوش الحان ہے ۔

٣٢ – باب : مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَسْمَعَ الْقُرْآنَ مِنْ غَيْرِهِ .

٤٧٦٢ : حدَّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ : حَدَّثَنَا أَبِي . عَنِ الْأَعْمَدُنِ قال : حَدَّثَنِي الْبَرِيمُ ، عَنْ عَبِيدَةَ . عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : قالَ لِي النَّبِيُّ عَلِيْكِمْ : (اَقُرَأُ عَلَيَّ الْقُرْآن) قُلْتُ : آقُرَأُ عَلَيْكَ أَنْزِلَ ؟ قالَ : (إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي) [ر: ٤٣٠٦] قُلْتُ : آقُرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ ؟ قالَ : (إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي)

مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی ددمرے سے قرآن مجید سنا چلہ تو ست میں اس کی امل موجود ہے ، بعض اوقات آدمی کا نود پردھنے میں بی نہیں لگتا بلکہ ددمروں سے سننے میں جی زیادہ لگتا ہے ، اس باب سے اس کا نبوت مقدود ہے ۔

٣٣ - باب : قَوْلُو الْمُقْرِئِ لِلْفَادِئِ : حَسْبُكَ

٤٧٦٣ : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ

<sup>(</sup>۹۱) فتحالباري:۱۱۴/۹\_

<sup>(</sup>۹۲)فتحالباری:۱۱۵/۹ ـ

عَبِيدَةَ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ عَلِيْكِيْ : (ٱقْرَأْ عَلَيَّ) . قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ آفْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ ؟ فَالَ : (نَعَمْ) . فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ ، حَبَّى أُنَيْتُ إِلَى هَذِهِ الآيَةِ : وَكَنْبُكَ إِنَّا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءٍ شَهِيدًا » . قَالَ : (حَسُبُكَ الْآنَ) فَأَلْتَفَتُ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَنْرِفَالِ . [ر : ٤٣٠٦]

امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ استاذ بعض اوقات شاگرد سے کہنا ہے کہ "
بس کرو " تو اس کا یہ کہنا منع من الخیر میں داخل نہیں ، سنت میں اس کی اصل موجود ہے
کہ ایسا کہ کتے ہیں ۔

٣٤ - باب : في كَمْ يُقْرَأُ الْقُرْآن وَقَوْلُ آللهِ تَعَالَى : «فَا قَرَؤُوا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ» /المزمل: ٢٠/

ختم قرآن کتنے عرصے میں کیا جائے قرآن مجید کتنی مدت میں ختم کرنا چاہئے اس میں حضرات علمائے کرام کا اختلاف ہے

ابام احمد بن حنبل اور الدعبيد قاسم بن سلام فرات بيس كه عين دن سے كم ميں قرآن كريم ختم نسيس كرنا چاہئے (۱)

ان کا استرلال حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص کی روایت سے ہے جس کو ترمدی اور ابو داود نے نقل کیا ہے " کُمُ یَفْقہ القرآن مَنْ قرَأَالقرآن کی اُقل من ثلاث " (۲)

(۲) المعدیث اخرجه الترمذی فی سننه ، فی کتاب القراء ات ، : ۵ / ۱۹۷ ، رقم المعدیث : ۲۹۳۹ واخرجه ابوداؤد ، باب فی کم یقراً القرآن : ۳ / ۲۹۳ و اخرجه ایضا الدارمی ، باب فی ختم القرآن : ۲ / ۲۹۷ ، رقم المعدیث : ۳۹۸ ، واخرجه ایضا الدارمی ، باب فی ختم القرآن : ۲ / ۵۹۷ ، رقم المعدیث : ۳۳۸۷ \_

بعض طاہریہ نے اس روایت کے ظاہر کے پیش نظر مین دن سے کم میں قرآن کریم ختم کرنے کو حرام کما ہے - (۳)

کین جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ اس میں شریعت کی طرف سے وقت کی کوئی تحدید اور تعیین نہیں ہے ۔ (۳)

اس کامدار قاری کی قوت ، اس کے نشاط اور تازگی پر ہے اگر کوئی آدی تین دن سے کم میں تازگی کے ساتھ قرآن کریم کا ختم کرسکتا ہے اور وہ حروف کی ادیکی میں تجوید کے اصول کی رعایت کے ساتھ تلاوت جاری رکھ سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ۔ (۵)

۔ اسلاف میں کئی حضرات ایے گذرے ہیں کہ وہ دن رات میں ایک ختم کرتے تھے ، صوفی ابن انکاتب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ چار ختم دن میں اور چار ختم رات میں یعنی دن رات میں آٹھ ختم کرتے تھے - (۱)

علامہ قسطلانی نے لکھا ہے کہ س ۸۱۵ هجری میں قدس شریف میں ایک شخص کو میں نے دیکھا ، اس کی کنیت ابو طاہر کھی اور وہ شخ شہاب الدین بن رسلان کے اصحاب میں سے کھا ، اس کے بارے میں مجھے بلایا ممیا کہ وہ دن رات میں بندرہ ختم کرتا ہے ۔ (2)

حضرت عمان ، تمم داری ، سعید بن جبیر کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حضرات ایک

ركعت مي بورا قرآن خم كرليت تق - (٨)

حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کا مجھی رمضان میں دن رات میں ایک ختم کا معمول رہا - (۹)

امام الوحنيف رحمہ اللہ سے معول ہے کہ جو آدی سال میں دو مرتبہ قرآن مجید محم کرے تو وہ قرآن مجید کا حق ادا کرنے والا ہے ، کیونکہ حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے

<sup>(</sup>۲) فتع الباری : ۹ / ۱۲۰ ــ

<sup>(</sup>۳) فتح الباری : ۹ / ۱۲۰ ـ

<sup>(</sup>۵) فتح الباري : ۹ / ۱۲۰ ــ

<sup>(</sup>٦) شرح الطيبي : ٣ / ٢٨١ ، وارشاد الساري : ١١ / ٣٢٥ -

<sup>(</sup>٤) ارشادالسارى : ١١ / ٣٢٥ \_

<sup>(</sup>۸) ارشادالساری : ۱۱ / ۳۲۵ \_

<sup>(</sup>٩) ويكھئے آپ بيتي :

سال حطرت جبریل سے دو مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا تھا۔ (۱۰)

اسحال بن راہویہ اور امام احمد بن صلل سے نقل کیا گیا ہے کہ آوی کم سے کم چالیں دن میں ایک قرآن مجید ختم کرے یعنی روزانہ بون پارہ پڑھے ۔ (١١)

یمال باب کی آخری روایت میں حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے حطرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے فرمایا "اقرا اُہ فی سبع ولا تزدہ علی ذلک " یعنی سات دن میں ختم کریں ، ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ سات دن میں ختم اکثر صحابہ کا معمول تھا ، قرآن کریم کے سات احزاب ہیں ، ان سات احزاب کی ترتیب حظرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ایک قول " فہی بشوق " میں اس طرح وارد ہے کہ فاء سے " فاتحہ " ، میم سے " مائدہ " یاء سے ونس سا باء سے " بی اسرائیل " ، شین سے " شعراء " ، واؤ سے " والصافات " اور قان سے " سورہ ق " کی طرف اشارہ ہے ، (۱۲) اس طرح قرآن کریم سات احزاب میں تقسیم کرکے ایک حزب روزانہ پردھنا چاہئے تو ہفتہ میں قرآن کا ختم مکمل ہوجایا کرے گا۔

امام بخاری رحمہ اللہ ترجمۃ الباب میں " فَاقَرُ وَا مَا تَیسَرَ مِنْهُ "کی آیت فقل کرے اس طرف اشارہ کررے ہیں کہ اس میں کوئی تحدید نمیں ہے جنتا سہولت سے ہوسکتا ہے آدی اتنی قراء ت کرے ۔

٤٧٦٤ : حدَثنا عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : قالَ لِي ٱبْنُ شُبْرُمَةَ : نَظَرْتُ كُمْ يَكُنِي الرَّجُلَ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَلَمْ أَجِدُ سُورَةً أَقَلَ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ ، فَقُلْتُ : لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يَفْرَأَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ ، فَقُلْتُ : لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يَفْرَأَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ ، فَقُلْتُ : لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يَفْرَأَ أَقَلَ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ ، فَلَا عَلِيٍّ : قَالَ مُفْيَانُ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بَرِيدَ : أَخْبَرَهُ عَلْقَمَةُ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، وَلَقِينُهُ وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَذَكَرَ قَوْلَ النَّبِي عَلِيلَا : . : ٢٧٨٦] رَانًا مَنْ قَرَأً بِالآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ) . [ر : ٣٧٨٦]

<sup>(</sup>١٠) الابواب والتراجم : ٢ / ٦٣ ــ

<sup>(</sup>۱۱) فتح البارى : ٩ / ٬ وفى كتر المدقائق : " ولحافظ القرآن ان يختم كل اربعين يوماً " لان المقصود من قراء ة القرآن فهم معانيه والاعتبار بما فيه لا مجرد التلاوة قال الله تعالى : " افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها " وذلك يحصل بالتانى لابالتوانى فى المعانى ' فقدر الختم اقله اربعون يوماً كل يوم حزب ونصف او ثلثا حزب او اقل ( البحر الرائق شرح كنر الدقائق ' مسائل شتى : ٨ / ٣٨٢ \_ )

<sup>(</sup>۱۲) مرقاة شرح مشكاة : ۵ / ۱۰ \_

عبدالله بن شرمه كوفه كے قاضى تھے ، نقيہ تھے ، تابعين ميں ان كا شمار ہوتا ہے ، امام احمد ، الدحاتم اور امام نسائی نے ان کی توثیق کی ہے ، ابن حبان نے کتاب الثقات میں ان کا ذکر کیا ہے ، امام بحاری ان کی روایت استشماداً ذکر کرتے ہیں اور کتاب الادب میں ان سے ایک روایت بھی نقل کی ہے ، امام ترمذی کے علاوہ باقی اصحاب ستے نے ان سے روایات لی ہیں سن ۱۴۴ هجری میں ان کی وفات ہوئی ۔ (۱۳)

وہ فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا کہ آدی کے لئے ( نماز یا دن رات میں ) قرآن كريم كاكتنا حصد كافي ہوجانا چاہئے تو میں نے ديكھاكہ قرآن مجيدكي كوئي سورت تين آيات سے کم نہیں ، اِس کئے میں نے کہا کہ کسی آدمی کے لئے مناسب نہیں کہ وہ ( نماز میں ) عین آیات ہے کم پڑھے۔

قال على .... يه ماقبل سندك ساتھ متعل ب ، تعليق نسي ، يه حديث گذر كل ب -

٤٧٦٧/٤٧٦٥ : حَدَّثْنَا مُوسَى : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً ، عَنْ مُغيِرَةً . عَنْ مُجَاهِدٍ . عَنْ غَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قالَ : أَنْكَحَني أَبِي آمْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ ، فَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتُهُ فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا . فَتَقُولُ : يَعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ . لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشًا ، وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا مُذْ أَتَيْنَاهُ ، فَلَمَّا طَالَ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ ، ذَكَرَ لِلنَّبِي عَلِي ، فَقَالَ : (الْقَنَى بِهِ) . فَلَقِيتُهُ بَعْدُ ، فَقَالَ : (كَيْفَ تَصُومُ) . قُلْتُ : كُلَّ يَوْمٍ ، قالَ : (وَكَيْفَ تَخْيَمُ) . قُلْتُ : كُلَّ لَيْلَةٍ ، قالَ : (صُمْ في كُلِّ شَهْر ثَلَاثَةً ، وَٱقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ). قالَ : قُلْتُ : أُطِيقُ أَكُثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ ، قالَ : (صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الجمعَةِ) . قُلْتُ : أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ . قالَ : (أَفْطِرْ بَوْمَيْنِ وَصُمْ بَوْمًا) . قالَ : قُلْتُ : أَطِيقُ أَكُثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ ، قال . (صُمْ أَفْضَلَ الصَّوْم ، صَوْمَ دَاوُدَ ، صِيَامَ يَوْم وَإِفْطَارَ يَوْمٍ . وَٱقْرَأْ فِي كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ مَرَّةَ) . فَلَيْتَنِي قَبِلْتُ رَحْصَةَ رَسُولِ ٱللهِ عَيْلِيْتُم ، وَذَاكَ أَنِّي كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ ، فَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ السُّبْعَ مِنَ الْقُرْآنِ بِالنَّهَارِ ، وَٱلَّذِي يَقْرَؤُهُ يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ ، لِيَكُونَ أَخَفَّ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ . وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّى أَفْطَرَ أَيَّامًا . وَأَحْصٰى وَصَامَ أَيَّامًا مِثْلَهُنَّ . كَرَاهِيَةَ أَنْ يَنْرُكَ شَيْئًا فارَقَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱۳) مذكوره تقصيل كے لئے ويكھتے تهذيب الكمال : ۱۵ / ۲۵ ، وقم النرجمة : ۳۲۲۸ وعمدة القارى : ۲۰ / ۵۵ \_

قَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللَّهِ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ : فِي ثَلَاثٍ وَفِي خَمْسٍ . وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى سَبْعٍ

اوپر جو روایت نقل کی ہے ، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے فرمایا "اقراه فی کل سبع لیال مرة " امام ابوعبداللہ بخاری فرماتے ہیں کہ بعض راویوں نے "سبع" کے بجائے "اقرا فی کل ثلاث " اور بعض نے "اقرا فی کل خمس " فقل کیا ہے لیکن اکثر راویوں نے "سبع" فقل کیا ہے چنانچہ اس بلب کی آخری روایت میں ہے "فاقراه فی سبع ولا نزد علی ذلک "

(٤٧٦٩) : حدَّثنا سَعْدُ بْنُ مَغْصِ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو : قالَ لِي النّبِيُّ عَلَيْكَ : (في كَمْ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ) الرَّحْمٰنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو : قالَ لِي النّبِيُّ عَلَيْكَ : (في كَمْ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ) (٤٧٦٧) : حدَّثني إسْحَقُ : أَخْبَرَنَا عُبْيدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْبى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ ، مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قالَ : وَأَحْسِبُنِي قالَ : سَمِعْتُ أَنَا مِنْ أَبِي سَلَمَةَ قالَ : وَأَحْسِبُنِي قالَ : سَمِعْتُ أَنَا مِنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرُو قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : (أَقْرَإِ الْقُرْآنَ في شَهْرٍ) . قُلْتُ : إِنِّي شَهْرٍ ) . قُلْتُ : إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً ، حَتَى قالَ : (فَا قُرْأَهُ في سَبْعٍ ، وَلَا تَزِدْ عَلَى ذٰلِكِ) . [ر : ١٠٧٩]

عن أبى سَلَمَة ، قال : وَأَحْسِبُنى قال : سَمِعْتُ أَنَا مِنْ أبى سَلَمة یه یکی بن ابی کثیر کا تول ب ، اوپر سند میں یکی کے شخ محمد بن عبدالرحمن بیں اور محمد بن عبدالرحمن کے شخ ابو سلمہ بیں تو یکی ابو سلمہ سے محمد بن عبدالرحمن کے واسطے سے فقل کررہے بیں لیکن ان کو اس میں تامل ہے چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ میرا خیال بیہ ہے کہ میں نے یہ حذیث براہ راست ابو سلمہ سے نود سی ہے یعنی محمد بن عبدالرحمن کا واسطہ نہیں ہے ۔ (۱۴)

٣٥ - باب: الْبُكاءِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی علاوت کے وقت رونا ثابت ہے ، امام نووی رحمہ اللہ

نے فرمایا قرآن کی قراء ت کے وقت رونا عارفین کی صفت اور صالحین کا شعار ہے ،(۱۵) امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا قرآن کی تلاوت کے وقت رونا مستحب ہے ۔ (۱۲)

اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے بیان کردہ وعید وتبدید اور وعدہ و ترغیب کا استحضار کرے اپنی کو تابی اور غظت پر نظر ڈالی جائے تو اس طرح دل عمکین ہوجائے گا اور آگر پہم بھی رونا نہ آئے تو بتکلف رونے والے کی سی کیفیت، بنا لینی جائے ۔

امام ابن ماجر نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ حضور اکرم سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا "ان هذا القرآن نزل بحزن ' فإذا قرأتموه فابكوا ' فإن لم تبكو فتباكوا " (١٤)

عَنْ عَبِيدَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : قالَ يَحْبَىٰ : بَعْضُ الحَدِيثِ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُلَيْمانَ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِيدَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : قالَ يَحْبَىٰ : بَعْضُ الحَدِيثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة ، قالَ لِي النَّبِيُّ عَلِيْكُمْ . وَحَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ ، عَنْ يَبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَبِيدَة ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ وَعَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ . قالَ الأَعْمَشُ : وَبَعْضُ الحَدِيثِ حَدَّنَنِي عَمْرُو بْنُ مَرَّةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَبِيلِيّهِ : (اَقُرَأُ عَلَيْ) . قالَ : قَلْتُ : عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَبِيلِيّهِ : (اَقُرَأُ عَلَيْ) . قالَ : فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ عَنْ أَبِي الضَّحِي أَنْ أَسْمَعُهُ مِنْ غَبْرِي) . قالَ : فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ ؟ قالَ : (إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعُهُ مِنْ غَبْرِي) . قالَ : فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ ؟ قالَ : (إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعُهُ مِنْ غَبْرِي) . قالَ : فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ ؟ قالَ : (إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعُهُ مِنْ غَبْرِي) . قالَ : فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ ؟ قالَ : (إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعُهُ مِنْ غَبْرِي) . قالَ : قَلَ اللّهَ اللّهَ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُؤُلَاءِ شَهِيدًا » . قَرَأْتُ عَيْئِهِ تَذْرِفانِ . (كُفَّ أَنْ أَسْفِكُ ) . فَرَأْتُ عَيْئِهِ تَذْرِفانِ .

امام بخاری رحمہ اللہ نے بیہ حدیث دو حظرات سے نقل کی ہے ، ایک شیخ ان کے مدقة بن الفضل مروزی کے طریق کا متن امام بن الفضل مروزی بیں اور دوسرے شیخ مسدد ہیں ، صدقة بن الفضل مروزی کے طریق کا متن امام

<sup>(</sup>١٥) فتح البارى : ٩ / ١٢١ ـ

<sup>(</sup>١٦) فتح الباري : ٩ / ١٢١ ـ

<sup>(</sup>١٤) سنن ابن ماجة ٬ كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها ٬ باب حسن الصوت بالقرآن ٬ رقم الحديث : ١٣٣٧ ( في الزوائد: في اسناده ابورافع ٬ اسمه اسماعيل بن رافع ضعيف متروك )

نے کتاب التقسیر میں ذکر کیا ہے ، یہاں جو متن صدیث ہے یہ مسدد کے طراق کا ہے ۔ (۱۸)

مدقد بن الفضل کے طریق میں یکی الفظان فراتے ہیں " قال یحی : بعض المحدیث عن عمرو بن مرة " یعنی حدیث کا بعض حصہ سلیان اعمش نے عمرو بن مرة " یعنی حدیث کا بعض حصہ سلیان اعمش نے عمرو بن مرة قل کیا ہے ،سلیان کے یک ابراهیم نخی ہیں لیکن یہ پوری حدیث انہوں نے ابراهیم نخی میں لیکن یہ پوری حدیث انہوں نے ابراهیم نخی حصہ عمرو بن مرہ کے واسطے سے ابراهیم نخی سے نقل کیا ہے ،ور کچھ حصہ عمرو بن مرہ کے واسطے سے ابراهیم نخی سے نقل کیا ہے ، چنانچہ مسدد کے طریق میں تھری ہے " قال الاُعمش : وبعض الحدیث حدثنی عمرو بن مرہ کے واسطے سے ابراهیم نخی سے نقل کیا ہے ۔ فرائے ہیں کہ حدیث کا کچھ حصہ عمرو بن مرہ کے واسطے سے ابراهیم نخی سے نقل کیا ہے ۔ حاصل یہ کہ سلیان اعمش کچھ حصہ براہ راست ابراهیم سے نقل کرتے ہیں اور کچھ حصہ عمرو بن مرہ کے واسطے سے ابراهیم سے نقل کرتے ہیں اور کچھ حصہ عمرو بن مرہ کے واسطہ سے ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرایا کہ " فقرات النساء .... " صد عمرو بن مرہ کے واسطہ سے ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرایا کہ " فقرات النساء .... " سے آخر حدیث تک کا حصہ ابراهیم سے مقول ہے جیسا کہ باب کی دو مری روایت میں صرف سے آخر حدیث تک کا حصہ ابراهیم سے مقول ہے جیسا کہ باب کی دو مری روایت میں صرف سے مقول ہے ۔ (19)

وعن ابيه ٬ عن ابي الضحي عن عبدالله

اس کا عطف "عن سلیمان" پر ہورہا ہے یعنی سفیان توری ہے روایت اعمش سے بھی نقل کرتے ہیں لیکن ان بھی نقل کرتے ہیں لیکن ان کے والد کا طریق مقطع ہے کوئکہ ان کے والد ابوالفحی (مسلم بن صبح ) سے نقل کرتے ہیں اور ابوالفحی نے حطرت عبداللہ بن مسعود جو نسیں پایا ہے اس لئے ابوالفحی کی روایت مقطع ہے ۔ (۲۰) فر ایت عُینیه تذرفان

حنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی وجہ ابن بطال نے یہ لکھی ہے کہ حنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب " فَکَیْفُ إِذَا جِثْنَامِنْ کُلِّ اُمَٰۃً بِشَهِیْدٍ .... " والی آیت سی تو قیامت کا منظر اور اس کی بولناکی آپ کے سامنے آئی اس لئے آپ رودئے ۔ (۲۱)

<sup>(</sup>۱۸) فتح الباري : ۹ / ۱۲۱ ـ

<sup>(</sup>۱۹) فتح الباري : ۹ / ۱۲۱ ــ

<sup>(</sup>۲۰) فتح البارى : ۹ / ۱۲۲ \_

<sup>(</sup>۲۱) فتح الباري : ۹ / ۱۲۲ \_

حافظ ابن تجررتمہ اللہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر شفقت کی وجہ سے روئے ، کیونکہ امت محمدیہ اپنے عمل کی بناء پر گواہی دے گی اور کبھی اس کا عمل سحے نہیں ہوتا جس کی وجہ سے عذاب ہوگا اس لئے آپ روئے ۔ (۲۲)

علامہ زمخشری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ رونا غم اور حزن کی وجہ سے نہیں مخفا بلکہ خوشی اور مسرت کی وجہ سے نہیں اللہ نوشی اور مسرت کی وجہ سے بھی آدی روپڑتا ہے ۔ شاعر کہتا ہے :

گواہ بنایا ، فرط مسرت سے بھی آدی روپڑتا ہے ۔ شاعر کہتا ہے :

طفح السرور على حتى انه من فرط ما قد سرنى ابكانى (٢٣) ( مجمد ير مسرت كى اليي لر چمائى كه فرط توشى نے مجمع أدلا ديا )

(٤٧٦٩) : حدَثنا قَبْسُ بْنُ حَفْصٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ . عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ . عَنْ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : قالَ لِي النَّبِيُّ عَلِيلِتِهِ : (اَقْرَأُ عَلَيْكُ : (اَ عَنْ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : قالَ لِي النَّبِيُّ عَلِيلِتِهِ : (اَ قُرَأُ عَلَيْكُ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ ؟ قالَ : (إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَبْرِي) . [ر: ٣٠٦]

٣٦ - باب : إِثْمُ مَنْ راءىٰ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، أَوْ تَأَكَّلَ بِهِ ، أَوْ فَخَرَ بِهِ .

یاں اس شخص کی مذمت بیان کرنا مقصود ہے جو قراء ت قرآن میں ریا کاری کرتا ہو یا یہ کہ وہ اس ہے دنیا کمانا چاہتا ہو اور دنیا کے مال ومتاع کا حصول اس کا مقصود ہو یا ہے کہ وہ فخر ومباھات کے لئے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو۔ راء ی ۔ مراء اۃ: باب مقاعلہ سے باریا کاری کرنا ، ایک روایت میں رایا یاء کے ساتھ ہے ، اس کے بھی یمی معنی ہیں ۔ تاکل: باب تقعل سے ہاکل طلب کرنا ۔ فخر بہ: فخر کرنا ، بعض نوں میں فحر بہ تاکل: باب تقعل سے ہاکل طلب کرنا ۔ فخر بہ: کے مفہوم کی تعیین ہوجاتی ہے کہ فجور میں فخر ومباھات داخل ہیں ۔

<sup>(</sup>۲۲) فتح البارى : ۹ / ۱۲۲ ـ

<sup>(</sup>۲۲) ارشادالساری : ۱۱ / ۲۹۲ ـ ۲۹۷ ـ

<sup>(</sup>۲۴٪) مذکورہ تقصیل کے لئے ویکھتے فتح الباری : ۹ / ۱۲۳ ، وارشاد الساری : ۱۱ /

٧٧٠ : حدّثنا محمَّدُ بْنُ كَثِيرِ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ خَيْثُمَةَ ، عَنْ شَيْئُمَة ، عَنْ شَيْئِدِ بْنِ غَفَلَة : قالَ عَلِيُّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْئِلِيْ يَقُولُ : (يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمانِ قَوْمٌ ، -نُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ ، سُفَهَاءُ الْأَخْلَامِ ، يَقُولُونَ مِنْ خَبْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ ، فَأَيْنَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ، فَإِنَّ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ ، فَأَيْنَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ، فَإِنَّ يَعْمَدُ مَنْ الرَّمِيَّةِ ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ ، فَأَيْنَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ، فَإِنَّ اللَّهِمْ أَجْرٌ لَوْنَ اللَّهُمْ . [ر : ٣٤١٥]

اس میں قلب ہے ، امل عبارت ہے " یقولون من قول خیر البریة " یعنی وہ خیر البریہ کے قول کو بیان کریں مے ،-

خیر البریہ سے یا حنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں کہ وہ لوگ حدیث رسول بیان کریں گے اور یکی دوسرا کریں گے اور یکی دوسرا مطلب ترجمت الباب کے مناسب ہے ۔ (۲۵)

١٧٧١ : حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مالِكُ ، عَنْ يَحْبِي بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الحُدْرِيِّ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةِ يَقُولُ : (يَغْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَانِهِمْ ، وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِذُ مَنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلَا يَرَى شَيْنًا ، وَيَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلَا يَرَى شَيْنًا ، وَيَنْظُرُ فِي الْقُوقِ) وَيَنْظُرُ فِي الْقَوْقِ)

[ر: ۲۱۱۴۳]

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ تم میں ایک قوم لطبے گی جن کے مقابلہ میں تم اپنی نماز ، روزے اور اعمال کو خیر سمجھوگے ، وہ قرآن پڑھے گی جو ان کے حلق اور گلے سے نیچے نہیں اترے گا ، وین سے وہ ایسے لکل جائے گی جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے کہ شکاری کو نہ پیکان میں گھے معلوم ہواور نہ ذیدی میں کچھ لگا ہوا محسوس ہواور نہ ہی پر پر کچھ اثر ہو البتہ سوفار ( تیر کا

منه) پر کچھ شبر ما ہو۔

نَصْل: حدید السُهُم یعنی پیکان ۔ قِدْح: (بکسر القاف) تیر، پیکان اور ریش کے درمیان کا ڈیڈا یکتماری: شک کرنا ۔ فوق ۔ سوفار، تیرکا مند ۔ (۲۲)

مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ تیر شکار سے صاف لکل جاتا ہے ، ای طرح ان لوگوں پر بھی اسلام کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔

صدیث میں جس قوم کا ذکر کیا گیا ہے ، اس سے نوارج مراد ہیں ، اس حدیث کے متعلق تفصیلی بحث آئے گی ۔ متعلق تفصیلی بحث آئے گی ۔

مذکورہ دونوں حدیثوں سے ترجمۃ الباب کا بڑء "اُو کَنجر بد" ثابت ہورہا ہے کیونکہ جس قوم کا ان میں ذکر ہے وہ قرآن تو پڑھے گی لیکن اس کے باوجود وہ نسق و فجور سے خارج نہ ہوگی ۔ (۲۷)

٧٧٧٤ : حدّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا بَحْيى ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكِ قالَ : (المُؤْمِنُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالْأَثْرُجَةِ ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَكُوْمِنُ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالنَّمْرَةِ ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ طَعْمُها طَيِّبٌ وَلَعْمُها طَيِّبٌ وَلَمْ وَلَا رِبِحَ لَهَا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالرَّبُحَانَةِ ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُها مُرُّ . وَمَثَلُ الْمُنافِقِ اللَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالرَّبُحَانَةِ ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُها مُرُّ . وَمَثَلُ الْمُنافِقِ اللَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالرَّبُحَانَةِ ، وَيَحْهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُها مُرُّ . [ر : ٢٧٣٢]

یے روایت "باب فضل القرآن علی سائر الکلام " میں گرز کی ہے ، وہاں الفاظ علی سائر الکلام " میں گرز کی ہے ، وہاں الفاظ عقے " ولا ربح لها " اور یمال ہے "وریحها مر "

علامہ بدرالدین زرکشی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ "لاریح لھا" والی روایت راجح ہے (۲۸)
" ریحھا مر " پر اشکال ہوتا ہے کہ کراواہٹ ہوکی صفت نمیں بلکہ یہ تو مطعومات کی صفت ہے یہاں ریح کو کیے "مر" کہ ویا ۔

اس کا جواب یہ دیا گیا کہ حلاوت اور مرارت اگر چپہ مطعومات کی مفات میں سے ہیں ایکن یماں بطور انتعارہ مرارت کا اطلاق ریح پر کیا عمیا کہ حظلہ کے ذائقے کی طرح اس کی یو بھی

<sup>(</sup>۲۹) آرشاد السارى: ۱۱ / ۳۲۹

<sup>(</sup>۲۲) فتح الباري: ۹ / ۱۹۳

<sup>(</sup>۲۸) فتح البارى: باب فضل القرآن على ساثر الكلام: ۹ / ۱۲

ناخو شكوار ب ، چنانچه علامه قسطلاني رحمه الله لكھتے ہيں:

" واستشكل من حيث أن المرارة من اوصاف الطعوم ، فكيف يوصف المرارة " (٢٩) بها الربح ، وأُجيب بأن ريحها لما كان كطعمها ، أستعير له وصف المرارة " (٢٩)

#### ترجمة الباب سے مناسبت

اس حدیث کی مناسبت ترجمۃ الباب سے واضح ہے کیونکہ اس میں قرآن کریم پڑھنے والے منافق کا ذکر ہے اور طاہر ہے کہ منافق قرآن کریم یا تو ریا کاری کے طور پر پڑھتا ہے اور یا اس کو ذریعہ اکل بنانے کے لئے پڑھتا ہے ، حافظ ابن حجر احادیث اور ترجمۃ الباب کی مناسبت کے متعلق لکھتے ہیں :

" فالأحاديث الثلاثة دالة لاركان الترجمة ؛ لأن منهم من رايابه واليه الأشارة في حديث ابي موسى ، ومنهم من تأكل به ، وهو مخرج من حديث على وابي سعيد (٣٠)

٣٧ - باب : (اَقْرَؤُوا الْقُرْآنَ مَا ٱلْتَلَفَتُ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ) .

٤٧٧٤/٤٧٧٣ : حدّثنا أَبُو النُّعْمَانِ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكِ قالَ : (آقْرَؤُوا الْقُرْآنَ ما ٱثْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ ، فَإِذَا آخْتَلَفْنُمْ فَقُومُوا عَنْهُ).

(٤٧٧٤) : حدَثنا عَمْرُو بْنُ عَلَيْ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ : حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْفِيِّ ، عَنْ جُنْدُبٍ : قالَ النّبِيُّ عَلِيْكِ : (ٱقْرَوُوا الْقُرْآنَ ما ٱثْتَلَفَتْ

<sup>(</sup>۲۹) ارشادالساری : ۱۱ / ۲۲۹ ـ

<sup>(</sup>۳۰) فتح الباري : ۹ / ۱۲۳ ــ

<sup>(</sup>٣٤٤٣) واخرجه البخارى ايضا متصلا بهذاالحديث ، رقم الحديث : ٣٤٤٣ ، وفي كتاب الاعتصام ، باب كراهية الاختلاف ، رقم الحديث : ٣٣٦٥ ، ٤٣٦٥ ، ومسلم في كتاب العلم ، باب النهى عن اتباع متشابه القرآن ، رقم الحديث : ٢٦٦٠ ، والنسائي في كتاب فضائل القرآن ، باب ذكر الاختلاف ، رقم الحديث : ٨٠٩١ ، ٩٠ . ٨٠٩٠ .

عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ ، فَإِذَا آخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ ) .

# حدیث باب کے مختلف مطالب اس مدیث کے کئی مطلب بیان کئے گئے ہیں:

● ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تک دل گئے اس وقت تک تم قرآن مجید کی الدت کرتے رہو اور جب دل اچاٹ ہوجائے تو الدت کے سلسلے کو موقوف کردو ، اس لئے کہ بے دلی کے ساتھ قرآن مجید کی الدت کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے ۔ (۳۱)

ورسرا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک جاعت تلادت میں مشغول ہے یا قرآن مجید کے معانی اور علوم میں غور وککر کرنے میں لگی ہوئی ہے تو اس کو اپنی وہ تلاوت اور مذاکرہ اس وقت تک جاری رکھا چاہئے جب تک آپس میں اختلاف اور ایک دوسرے کے ساتھ مشابهات وغیرہ میں نزاع اور تردید کا ساسلہ شروع نہ ہو اگر اختلاف کی نوبت آئے تو ہمراس کو موتوف کردینا چاہئے ۔ (۲۲)

قاضی عیاض نے فرمایا کہ ممکن ہے یہ حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص ہو کیونکہ آپ کے زمانے میں اس طرح کے اختلات کی صورت میں کسی ایے حکم کے نازل ہونے کا امکان تھا جو اختلاف کرنے والوں کے لئے باعث رنج وقلق ہو ، جس طرح اللہ تعالی کے قول میں ہے "لا تَشالَوُا عَنْ اَشْیاءً إِنْ تَبُدُ لَکُمْ تَسُوْکُمْ " (۲۳)

اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ حدیث انتقاف قراء ت سے متعلق ہو ، قرآن کریم کو مختلف نغات ہیں پڑھنے کا جواز تھا اور ایک نغت پر پڑھنے والے کا دومری لغت پر پڑھنے والے کے ساتھ اختلاف کا اندیشہ تھا ، چانچہ بعد میں یہ اختقاف بڑھ عمیا تھا ، اس صورت میں حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن کریم کی علاوت اپنی قراء ت کے مطابق اس وقت تک جاری رکھو جب تک کوئی اختلاف پیش نہ آئے ، لیکن اگر کوئی تھاری قراء ت پر کمیر کرے اور اختلاف کی صورت پیدا ہو تو علاوت روک لینی چاہئے ۔

<sup>(</sup>۳۱) میض الباری: ۳ / ۲۴۲ ، وارشاد الساری: ۱۱ / ۲۲۰ -

<sup>(</sup>۳۲) فتح الباري : ۹ / ۱۲۵ ــ

<sup>(</sup>۲۳) فتح الباري : ۹ / ۱۲۵ ـ

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بلب کے آخر میں اختلاف قراءت کے متعلق طرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ذکر کرکے ای مطلب کی طرف غالباً اشارہ کیا ہے۔ (۳۲)

تَابَعَهُ الحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ . وَلَمْ يَرْفَعْهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبَانُ

یعنی سلام بن ابی مطبع کی متابعت حارث بن عبید اور سعید بن زید نے بھی کی ہے ،
جس طرح سلام نے یہ حدیث مرفوعاً نقل کی ہے ، ان دونوں نے بھی مرفوعاً نقل کی ہے ۔
حارث کی متابعت کو دارمی نے اور سعید کی متابعت کو حسن بن سفیان نے موصولاً نقل
کیا ہے (۲۵)

ولم يرفعه حماد بن سلمه ، وابان

حاد بن علمہ اور ابان ابن یزید عطار نے اس حدیث کو مرفوعاً نہیں نقل کیا بلکہ موقوفاً نقل کیا بلکہ موقوفاً نقل کیا ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حاد کی روایت مجھے موصولا کہیں نہیں مل علی اور ابان کی روایت حبان بن حلال کے طریق سے نسیجے مسلم میں موصولا مذکور ہے لیکن وہاں موقوف نہیں ہے بلکہ مرفوع ہے ، ممکن ہے اہام بخاری کوکمی دوسرے طریق سے ان کی روایت موقوف معلوم ہوگئ ہو ۔ (۲۹)

وَقَالَ غُنْذَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ : سَمِعْتُ جُنْدُبًّا ، قَوْلَهُ

یعنی غندر نے بھی اس روایت کو موتوناً نقل کیا ہے "سمعت جندباً قولہ" یعنی اس حدیث کو جندب کے قول کے طور پر سنا ، رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت اس طریق میں نہیں کی گئی ہے ۔

غندر کی اس تعلین کو اساعلی نے موصولاً نقل کیا ہے ۔ (۳۷)

<sup>(</sup>۳۳) فتح الباري : ۹ / ۱۲۵ ــ

<sup>(</sup>۲۵) فتح الباري : ۹ / ۱۲۵ ـ

<sup>(</sup>٣٦) فتح الباري : ٩ / ١٢٥ \_

<sup>(</sup>۲۷) فتح الباري : ٩ / ١٢٥ -

وَقَالَ ٱبْنُ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَوْلَهُ ، وَجُنْدَبُّ أَصَحُّ وَأَكْثَرُ . [٦٩٣٠ ، ٦٩٣٠]

یعنی عبداللہ بن عون نے بھی اس روایت کو موقوفاً فل کیا ہے لیمن جندب کے بخان حضرت عمرے اس کو موقوفاً فقل کیا ہے۔ (۲۸) بجائے حضرت عمرے اس کو موقوفاً فقل کیا ہے ، الاعبید نے اس روایت کو موصولا فقل کیا ہے۔ (۲۸) و جندب اُصحے ، و اُکثر

یعنی جندب کی روایت سند کے لحاظ سے اصح اور طرق کے لحاظ سے کثیر ہے ، مطلب سے کہ بید روایت موقوف علی جندب ہے ۔

تعلامہ یہ ہے کہ مذکورہ روایت میں اختلاف ہے کہ یہ موقوف ہے یا مرفوع ہے اگر مرفوع ہے اگر مرفوع ہے قرب ہوقوف ہے قرب موقوف ہے اگر مرفوع ہے قرب اللہ عنہ کی مسندات میں سے شمار کی جائے گی اور اگر یہ موقوف ہے تو اس میں محردہ قول ہیں ، ایک قول یہ ہے کہ یہ موقوف علی جندب ہے اور دو مرا قول یہ ہے کہ یہ موقوف علی عمرہ ، امام بخاری رحمہ اللہ نے " و جندب اُصح و اُکثر " کہ کہ کر ترجیح دی ہے اس بات کو کہ یہ موقوف علی جندب ہے ۔

و ١٧٧٥ أَ حَدَّثُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الملِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ النَّيِّ عَبْدِ الملِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ النَّيِّ عَبْدِ الملِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ عَبْدِ اللّهِ : أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَفْرُأَ آيَةً ، سَمِعَ النَّيِّ عَلَيْلِهُ خِلاَفَهَا ، فَأَخَذْتُ بِيدِهِ . فَأَنْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِي قَالَ : (كِلاكُمَا مُحْسِنُ ، فَأَقْرَءًا) . أَكْبَرُ عِلْمِي قَالَ : (فَإِنَّ فَأَنْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْمِي قَالَ : (كِلاكُمَا مُحْسِنُ ، فَأَقْرَءًا) . أَكْبَرُ عِلْمِي قَالَ : (فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ٱخْتَلَفُوا فَأَهْلِكُوا) . [ر : ٢٢٧٩]

انه سمع رجلاً يقرأ

صافظ ابن مجررمہ اللہ نے فرمایا کہ ممکن ہے رجل سے حضرت ابی بن کعب مراو ہوں اکبر علمی قال:

یہ شعبہ کا قول ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ میرا ظن غالب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا " فان من کان قبلکم اختلفو فاهلکهم " باقی حدیث کے بارے میں تو انہیں یقین نہیں ، بلکہ ظن غالب ہے ۔ میں تو انہیں یقین نہیں ، بلکہ ظن غالب ہے ۔

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين \_

<sup>(</sup>۲۸) فتح البارى.: ۹ / ۱۲۵ \_

كتاب النكاح

كتاب النكاح: الاحاديث: (٢٧٧٦- ٢٥٩٤)

کتاب الزکاح میں امام خاری رحمہ اللہ نے آیک سو چھبیں (۱۲۲) ابواب قائم فرمائے ہیں، ان میں دوباب بلاتر جمہ ہیں، کتاب الزکاح کی مرفوع احادیث کی تعداد دوسواٹھائیس (۲۲۸) ہے، ان میں ہنتالیس تعلیقات و متابعات ہیں اور باتی ایک سوترای (۱۸۳) احادیث موصول ہیں، ان میں ایک سوباسٹھ احادیث مرر ہیں اور چھیاسٹھ (۲۲) احادیث ایک ہیں کہ وہ امام نے کتاب الزکاح میں پہلی بار ذکر فرمائی ہیں، ان میں بائیس (۲۲) احادیث کے علاوہ باتی احادیث متفق علیہ ہیں لیمنی امام مسلم رحمہ اللہ نے بائیس (۲۲) احادیث کے علاوہ باتی احادیث متفق علیہ ہیں لیمنی امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی وہ ذکر فربائی ہیں صحابہ اور سلف کے چھتیں (۳۲) آثار امام خاری رحمہ اللہ نے میں ابواب الزکاح" میں امام خاری نے ہیں ابواب کے بعد رضاعت کے مسائل بھی ہیان فرمائے ہیں بعض نے وی میں ان کے لیے مستقل کے بعد رضاعت کے مسائل بھی ہیان فرمائے ہیں بعض نے وی میں ان کے لیے مستقل ''کتاب الزکاح" میں ان کے لیے مستقل ''کتاب الزخاع "کا عنوان بھی ہے۔

# بني بالمِنْ الْجَالِجُ فَيْ

٧٠٠ - كتاب النكاح

١ - باب: التَّرْغِيبُ في النَّكاح .
 لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «فَٱنْكِخُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ» /النساء: ٣/٠.

لغت میں لکاح کے معنی ضم کے بھی آتے ہیں اور وطی کے بھی ، وطی ضم کا ذریعہ ہے ، بعد میں لفظ لکاح کا تزوج کی بر اطلاق ہونے لگا ، کیونکہ تزوج کا نفظ اصل والمراۃ کا سبب ہوتی ہے ۔ اس میں اختلاف ہے کہ لکاح کا لفظ اصلِ وضع کے اعتبار سے عقد کے لئے ہے یا وطی کے لئے اس سلسلہ میں علماء کے حین اتوال ہیں

● حضرات شوافع کا تول انعج اور حضرات مالکیہ کا رائح مذھب یہ ہے کہ نفظ لکاح عقد میں حقیقت ہے اور وطی میں مجاز (۱)

طرات حفیہ کا مسلک ہیہ ہے کہ لفظ لکاح معنی وطی میں حقیقت ہے اور عقد میں مجاز طحرات شوافع کی بھی ایک روایت یمی ہے (۲)

• عيسرا قول يه ب كه لفظ لكاح وطى اور عقد دونول ك لئ على السواء استعمال موتاب،

<sup>(</sup>١) او جز المسالك: ٦٢٥/٩ والمعاوى الكبير للماوردي كتاب النكاح: ١١/٩ -

<sup>(</sup>٢) فتع الباري: ١٢٨/٩ ـ اوجز المسالك الى مؤطا الامام مالك: ٦٢٥/٩ ـ

اور دونوں میں بالاشراک حقیقت ہے۔ (۳)

حنابلہ میں سے قاننی الویعلی نے اس کو اختیار کیا ہے ، شوافع سے بھی ایک روایت یمی معتول ہے اور حافظ الوالقاسم زجاجی نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ (۴)

## لکاح باب عبادات سے یا مباحات سے ؟

اس کے بعد اس میں اختلاف ہے کہ لکاح آیا باب عبادات میں شامل ہے یا مباحات میں ؟ حضرات حفیہ اور حفالہ کے بہاں یہ عبادات میں شامل ہے (۵) اور حفرات شوافع اسے مباحات میں شامل کرتے ہیں ، (۲) مالکیہ سے دو قول متول ہیں ایک یہ کہ لکاح "اُقوات" میں سے ہے ، قوت، اس شمار کرتے ہیں جس کے بغیر زندگی گذارنا مشکل ہوتا ہے اور لکاح الیی چیزہ کہ اس کے بغیر زندگی گذارنا مشکل ہوتا ہے ، دوسرا قول یہ ہے کہ لکاح تھامات کی قبیل سے ہا دو فواکہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ استعمال ہوں تو بہت بہتر ، نہ ہوں تو کوئی حرج نمیں (۱)

تخلّی للنوافل افضل ہے یا لکاح؟

پھر اس میں اختلاف ہے کہ فرائض کے بعد آدی کے لئے تھی للنوافل افضل ہے یا لکاح ، حضرات حفیہ اور حنابلہ لکاح کو افضل کہتے ہیں اور شوافع تھی للنوافل کو۔ (۸)

لكاح سنت ب ياواجب؟

پھر اس میں اختلاف ہے کہ لکاح کرنا سنت ہے یا واجب ؟ جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ لکاح کرنا سنت ہے ، واود ظاہری ، علامہ ابن جزم اور امام احمد بن حنبل کا ایک قول یہ ہے کہ

<sup>(</sup>٣) او جز المسالك: ٦٢٥/٩ وفتح البارى: ١٢٨/٩ ـ

<sup>(</sup>٣) او جز المسالك: ٩٢٥/٩ ـ وفي اصطلاح الشريعة: "عقد يفيد ملك المتعة قصدا كذا في رد المحتار: ٢٥٨/٢ \_

<sup>(</sup>۵)فتحالقدير:٩٨/٣\_

<sup>(</sup>٦) او جز المسالك: ٢٦٦/٩ \_وفتح القدير :١٠١/٣ \_

<sup>(</sup>٨) فتح القدير: ١٠١/٣ ما وجز المسالك: ٢٦٤/٩ المفنى لابن قدامد: ٣/٤ س

لكاح كرنا واجب ٢ - (٩)

یہ اختلاف عام حالات کے اعتبار سے جب سان کوزنا وغیرہ میں مبلا ہونے کا خطرہ نہ ہو ، اگر اس کا خطرہ ہوتو عند التوقان ، محر سب کے نزدیک لکاح واجب ہے (١٠) البتہ حضرات شوافع اس صورت میں بھی وجوب کے قائل نہیں ، صرف مستحب فرماتے ہیں ۔ (١١)

جو حفرات وجوب نکاح کے قائل ہیں جیسا کہ داود ظاہری وغیرہ کا مذھب ہے (۱۲) وہ قرآن کریم کی آیت "فَانْکِحُوْا ما طَابُلُکُمْ مِنَ النَّسَاءِ" ہے استدلال کرتے ہیں کہ "فانکحوا" امر کا صیغہ ہے ،ای طرح صدیث میں "نزوجواالولودالودود فأنی مکاثر بکم الاہم "(۱۳) وارد ہوادالودود فائنی مکاثر بکم الاہم "(۱۳) وارد ہواس میں بھی "نزوجوا" امرکا صیغہ ہے ،ای طرح یہاں بحاری میں صدیث باب آرہی ہے ، اس کے آخر میں ہے "فکن رُغِب عُنْ سنتی فلیس منی "اس سے بھی وجوب ثابت ہوتا ہے ۔

لیکن جمهور علماء فرماتے ہیں، کہ یہ دلائل وجوب کے لئے کافی نمیں ہیں ، آیت کریمہ میں "فانکوحوا" امر کاصیغہ ہے لیکن امر ہر جگہ وجوب کے لئے نمیں آتا، آیت کریمہ کا سیاق وساق بھی اس پردلالت کرتاہے کہ لکاح واجب نمیں ،اسی طرح "تزوجواالولودالودود" میں امر کا صیغہ تو ہے لیکن آعے "فانی مکاثر بکم الاًمم" سے جوعلت بیان فرمائی ہے اس سے متبادر سی موتا ہے کہ وجوب کو بیان کرنامقصود نمیں ۔

اور "من رغب عن سنتی فلیس منی" وعیداس شخص کے لئے بیان فرمائی ہے جو حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرتا ہے تا ہم اگر کوئی شخص سنت سے اعراض میں کرتا وہ نکاح صرف اس وجہ سے نہیں کرتا کہ اسے نکاح کی ضرورت اور حاجت نہیں تو یہ وعید اس کے لئے نہیں ہوگی ۔

شام کے مشہور عالم شخ عبد انفتاح الوغدة في ایک کتاب "العلماء المراب الذين اثرواالعِلْم على الرواج " کے نام سے تحریر فرمائی ہے ، اس میں انہوں نے ان علماء کے مختمر طالت جمع کئے ہیں جنہوں نے علمی معروفیات کی وجہ سے شادی اور زواج کی ضرورت محسوس نہیں کی

<sup>(</sup>٩) تقميل كے لئے ديكھتے اوجز المسالك: ٢٦٦/٩ ـ وبدائع الصنائع: ٢٢٨/٢ ـ

<sup>(</sup>١٠) اوجز المسالك: ٢٦٦/٩\_

<sup>(</sup>١١) شرح مسلم للنووي: ١ /٣٣٨ - كتاب النكاح ، باب استحباب النكاح -

<sup>(</sup>۱۲) اوجز المسالك: ۲۹۹/۹ـ

<sup>(</sup>١٣) مجمع الزوأتد: ٢٥٣/٣ ـ باب الحث على النكاح وما جاء في ذلك \_ وفتح الباري: ١٣٨/٩ ـ

اور اس میں انہوں نے تقریباً ۲۲ علماء کا ذکر کیا ہے جن میں علامہ ابن تیمیہ اور علامہ نووی رحما اللہ جی اسلامین علم کے متعلق یہ تو نہیں کما جاسکتا کہ انہوں نے ایک واجب عمل کو ترک کردیا ۔

خود امام بخاری رحمہ اللہ کی صنیع اور طرز سے بھی یہ معلوم ہورہا ہے کہ وہ لکاح کے مطلقاً وجوب کے قائل نہیں کی نکہ "فانکحواماطاب لکم ...." کی آیت کوانہوں نے "باب الترغیب فی النکاح" کے تحت ذکر کیا اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کہ یہ وجوب پر دال نہیں ، صرف ترغیب کے لئے ہے ۔

الطّويلُ : أَنَّهُ سَمِع أَنسَ بْنَ مَالِكُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ : جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النّبِي عَلِيلتِهِ . يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النّبِي عَلِيلتِهِ . فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا ، فَقَالُوا : وَأَبْنَ نَحْنُ مِنَ عَلِيلتِهِ . بَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النّبِي عَلِيلتِهِ . فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا ، فَقَالُوا : وَأَبْنَ نَحْنُ مِنَ النّبِي عَلِيلتِهِ ؟ قَدْ عَفِرَ اللّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا ثَأَخَرَ ، قَالَ أَخَدُهُمْ : أَمَّا أَنَا فَإِنِي أَصَلِي اللّهُلَ النّبِي عَلَيْتِهِ فَقَالُ النّبَاءَ فَلَا أَخْرُ أَنَا أَصُومُ الدّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ . وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَعْتَزِلُ النّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا ، فَجَاءَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْتِهِ فَقَالَ : (أَنْتُمُ الّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ؟ أَمَا وَاللّهِ إِلَى لاَحْشَاكُمْ لِللّهِ وَأَنْقَاكُمْ فَجَاءَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُمْ لِللّهِ وَأَنْقَاكُمْ لَهُ لَكُنّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ . وَأُصَلّى وَأَرْقُحُ النّسَاءَ . فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِّي ) . لَهُ لَكُنّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ . وَأُصَلّى وَأَرْقُدُ . وَأَنْزَوَجُ النّسَاءَ . فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِّي ) .

تین آدی حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس آپ کی عبادت کا حال معلوم کرنے کی غرض سے آئے ، جب گھر والوں نے انہیں صور تحال بتائی تو انہوں نے اس عبادت کو کم سمجھا لیکن بھر انہوں نے کما کہ جمارے اور حضور اکرم صلی اللہ علی وسلم کے درمیان کیا نسبت ہوسکتی ہے ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگھ چھلے مارے محاہ معاف کردئے گئے ہیں ، ان میں سے ایک نے کما کہ میں جمیشہ پوری رات نماز میں مشغول رہوں گا ، درمرے نے کما میں جمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی ہے روزہ نہیں رہوں گا ، جیسرے نے کما میں عور تول سے

<sup>(</sup>۳۵۷٦) اخرجه مسلم في كتاب النكاح ، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه اليه ، رقم الحديث: ۱۲۰۱ و النسائي في كتاب النكاح ، باب النهي عن التبتل ، رقم الحديث: ۵۳۲۳ ـ

الك ربول كا ، شادى بالكل نميس كرول كا ، ات ميس رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف لے آئے ، فرمانے لکے تم ہی لوگوں نے یوں یوں کما ، واللہ میں تم میں سے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں میں تو روزہ مجھی رکھتا ہوں اور افطار مجھی کرتا ہوں ، رات کو نماز بھی برطنتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں ، عورتوں سے شادی بھی گرتا ہوں ، پس جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ ے متعلق نمیں ہوگا۔

جاء ثلاثة رهط.

امام عبدالرزاق نے سعید بن المسیب سے مرسلاً نقل کیا ہے کہ ان تین آدموں میں ایک حضرت علی بن ابی طالب ووسرے حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص اور تعیسرے حضرت عثمان بن مظعون فرتھے ۔ (۱۴)

لیکن ان تین میں حضرت عثمان بن مُظْعون کا ذکر معکوک اور متکم نیہ ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی وفات سن ۲ هجری میں ہوئی ہے ، مدینہ منورہ میں مسلمانول میں سب سے پہلے ان کا انتقال ہوا فہو اُول مَنْ مات بالمدینة و اُول مَنْ دُفْن بالبقیع ... (۱۵) جبکہ حضرت عبداللہ بن عمروبن العاص منے ان کی وفات کے بعد مدینہ منورہ کی طرف هجرت کی ہے (۱۲) اس لئے ان دونوں کا جمع ہونا بظاہر سمجھ میں نہیں آتا ۔

وَاللَّهِ إِنِّي لا خُشاكم لله و أَتَقَاكم له

مطلب سے کہ طاعات کی کثرت کے لئے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ قوت علمیہ وعملیہ اعلی درجے کی ہو اور میری قوت علمیہ وعملیہ تمهارے مقابلہ میں زیادہ ہے ، اس کے باوجود میرا طریقه توبیه ہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں ، رات کو تہجد بھی پر مستا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں اور عور توں سے لکاح بھی کرتا ہوں تو تمہیں میری اقتدا اور اتباع کرنی جائے ،

<sup>(</sup>۱۳) فتع البارى: ۱۲۹/۹ \_ ۱۳۰ وارشاد السارى: ۲۲۲/۱۱ \_

<sup>(</sup>١٥) الاصبابة في تعييز الصحابة : ٢ /٣٦٣ ــونيد \* عن عائشة ؛ قالت ؛ قبل النبي ﷺ عثمان بن مظعون ؛ وهوميت ؛ وهو يبكى ٬ وعيناه تذرفان ولما توفي ابر اهيم بن النبي كَنْ قال: الحق بسلفنا الصالح عثمان بن مظمون وقالت امراة ترثيه:

على رزية عشمان بن مظمون ياعين جودي بلدم غير ممنون

اس کے کہ آدی کمجی روزہ رکھے ، کمجی افطار کرے تو اس سے روزہ میں ایک طبعی نشاط کی کیفیت بر قرار رہتی ہے ، بی حال رات کی عبادت کا ہے کہ کچھ حصہ آرام کرے اور کچھ حصہ عبادت اور تہد کے لئے خاص کرے تو عبادت میں نشاط رہنا ہے ای طرح نکاح سے شرمگاہ کی حفاظت اور عفت کا سامان پیدا ہوتا ہے ۔

> ُ ءُسِرِ كَأُنهم تَقَالُوها:

تَفَالُوا قِلْة ہے ہے اور باب تفاعل سے جمع غائب ماضی کا صیغہ ہے ، اصل میں تَفَالُلُوا بروزن تَفَاعُلُوا ہے بروزن تَفَاعُلُوا ہے لام اول کا لام ثانی میں ارغام کردیا... تقالُوهاأی عَدُوها قلیلةً (۱۷) یعنی

انہوں نے اس عبادت کو کم سمجھا۔

مُنْ رُغِبُ عُنْ سنتي

اس میں سنت " طریقے " کے معنی میں ہے ، فرض کے مقابلہ میں اصطلاحی سنت مراد نہیں ، سنت نکاح کو چھوڑنے کی دو صور تیں ہوسکتی ہیں ، ایک صورت تو بہ ہے کہ آدمی کو کوئی عذر ہو جسکی وجہ سے دہ نکاح نہیں کرتا ، ایسا شخص مذکورہ وعید میں داخل نہیں ، یہ وعید اس شخص کے لئے ہے جو قدرت داستطاعت اور ضرورت کے باوجود اعراض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایک فضول اور لا یعنی چیز ہے ، اے پسند نہیں ، ایسا آدمی اس وعید میں داخل ہے ۔

فائده

خطبُ لکاح وغیرہ میں ان الفاظ کے ساتھ ایک مشہور صدیث پڑھی جاتی ہے "النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی " بہت ہے الفاظ کتب صدیث میں نمیں ملتے ، یمال بخاری میں صرف اتنا ہے "فمن رغب عن سنتی فلیس منی "

امام ابن ماجه رحمه الله في حضرت عائشه رض الله عنها كى أيك حديث نقل فرمائى ہے ، اس كے الفاظ يه بين: "النكاح من سنتى ، فمن لم يعمل بسنتى فليس منى ، و تزوجوا فإنى مكاثر بكم الأمم : ومن كان خاطول فلينكح ، ومن لم يجد فعليه بالصيام ، فان الصوم لم وجاء " (١٨) اس روايت كى سند ميں عيى بن ميمون آيك ضيف راوى بيں ، حافظ ابن حجر رحمه الله في

<sup>(</sup>۱۷)عمدة القارى: ۱۵/۲۰\_

<sup>(</sup>١٨) سنن ابن ماجه كتاب المكاح الماجاء في فضل النكاح: ٥٩٢/١ \_رةم الحديث ١٨٩٣ \_

تلخیص الحبیر میں ابن ماجہ کے ان الفاظ کے قریب الفاظ نقل کئے ہیں (19) لیکن مشہور الفاظ انہوں نے بھی ذکر نہیں کئے العبت امام الوالقاسم الرافعی نے "النکاح من سنتی ممن رغب عن سنتی فلیس منی "کے الفاظ نقل کے ہیں - (۲۰)

٤٧٧٧ : حدّ ثنا عَلَيُّ : سَمِع حَسَّانَ بْن إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَ نِي عُرُوةُ : أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : "وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَآنُكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَقُلَاثَ وَرَبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَقُلَاثَ وَرَبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ فَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَقُلَاثَ وَرَبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّ تَعُولُوا ». قالَتُ مَنْ أَبْنَ أَجْتِي ، الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيَّهَا . فَيَرْغَبُ فِي مَالِكَ أَدْنَى مِنْ سُوَاهُنَّ مِنْ النِّيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيَّهَا . فَيَرْغَبُ فِي مَالِيهَا وَجَمَالِهَا ، بُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ . [ر : ٢٣٦٢]

امام بحاری رحمہ اللہ کے شیخ علی سے یمال علی بن عبداللہ مدبی مراد ہیں ، یہ حدیث سورہ النساء کی تقسیر میں گرز کھی ہے ۔

٢ - باب: قَوْلِ النَّيِّ عَيْنِكَمْ
 رَمَنِ ٱسْنَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجُ فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبصرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ)
 وَهَلُ يَتَزَوَّجُ مَنْ لَا أَرَب لَهُ فِي النَّكَاحِ

ا بام بحاری رحمہ اللہ ترجمۃ الباب سے اس بات پر تئبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس شخص کو لکاح پر قدرت حاصل ہو اے لکاح کرلینا چاہئے ، اس لئے کہ اس میں دو فائدے ہیں ، ایک فائدہ تو یہ ہے کہ لگاہ نچی رہتی ہے ، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ شرمگاہ کے گناہ سے محفوظ رہنا ہے ، اسکے بعد فرمایا و هل یتزوج من لاارک لدفی النکاح "کیا وہ آدمی لکاح کرے جس کو لکاح کی حاجت نہ ہو ، حافظ ابن

<sup>(</sup>۱۹) حافظ نے یے الفاظ تھل کئے ہیں: "النکاح سنتی 'فعن رغب عن سنتی فلیس منی ( تلخیص العبیر 'کتاب النکاح ' وقع العدیث: ۱۳۳۵ -ج:۱۱۹/۴ - ) اس یم "النکاح سنتی " ب لفظ "رمیّ" تمیم -

<sup>(</sup>٢٠) هذا الكتاب ليس بموجود لدينا

تجرر حمد الله نے فرمایا کہ امام بخاری رحمہ الله غالباً ایک اختلافی مسئلہ کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہ کسی آدی کو نکاح کا شدید تقاضا نہ ہو تو اس کے لئے نکاح کرنا مندوب ہے یا نمیں ؟ جمہور علماء کے یہال سنت ہے اور شوافع کے یہال مباح ، امام بخاری "و هل ینزوج...." کے الفاظ لاکر اس اختلاف کی طرف اشارہ کررہے ہیں ۔

٨٧٧٨ : حدَّننا عُمرُ بُنُ حفْصٍ : حَدَّنَنا أَبِي : حدَّننا الْأَعْمَشُ قالَ : حَدَّننِي إِبْراهِيمُ ، عَنْ عَلْمَة عَلَم اللهِ . فَلَقِيَة عُثَانُ بِمِنَى . فَقَال : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰ . إِنَّ لِي عَنْ عَلْقَمَة فالَ : كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ . فَلَقِيَة عُثَانُ بِمِنَى . فَقَال : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكُرًا تُذَكِّرُكَ إِلَيْكَ حَاجَةً . فَخَلَوَا . فَقَالَ عُثَانُ : هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكُرًا تُذَكِّرُكَ اللهِ إِلَى عَبْدُ اللهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِنَى هٰذِا أَشَارَ إِلَيَّ . فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، فَانْتَهُ عَلَيْهِ بِالصَّوْمِ . فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءً ) . [ر : ١٨٠٦] مَن آسْتَطَع مِنْكُم الْبَاءَة فلْيَتَزَوَّجْ . وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِع فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ . فَإِنَّهُ لَه وَجَاءً ) . [ر : ١٨٠٦]

اس سند کو اسح الاسائید کہا گیا ہے ، (۲۱) حضرت ابراہیم نحنی ، حضرت علقمہ بن قیس سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں عبداللہ بن مسعود کے ساتھ کھا تو منی میں حضرت عثمان میں ان ہے ملے ، کہنے لگے اے ابو عبدالرحمن! (یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی کنیت ہے ) مجھے آپ ہے ایک کام ہے ، چانچہ دونوں ایک علیمدہ جگہ کی طرف چلے ، حضرت عثمان شنے فرمایا ابوعبدالرحمن! اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کی شادی کسی باکرہ لوئی سے کرادیتے ہیں جو آپ کو گذشتہ دور کی آرزو میں یاد دلادے ، حضرت عبداللہ نے جب دیکھا کہ حضرت عثمان کو بجزاس (مشورہ نکاح) کہ دور کی آرزو میں یاد دلادے ، حضرت عبداللہ نے جب دیکھا کہ حضرت عثمان کو بجزاس (مشورہ نکاح) میں کہ دو (حضرت عثمان کے باس پہنچا ، اس حال میں کہ دو (حضرت عثمان کے جواب میں ان سے ) کہ رہے تھے کہ سنئے اگر آپ یہ فرماتے ہیں میں کہ دو (حضرت عثمان کے جواب میں ان سے ) کہ رہے تھے کہ سنئے اگر آپ یہ فرماتے ہیں تو ہم سے نبی کریم صلی اللہ علی وسلم نے فرمایا : یا معشر الشباب! تم میں سے جو نکاح کی طاقت تو ہم سے نبی کریم صلی اللہ علی وسلم نے فرمایا : یا معشر الشباب! تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھے وہ شادی کرے اور جو استظاعت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے کوئکہ روزہ شہوت توڑنے کا ذریعہ رکھے دہ شادی کرے اور جو استظاعت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے کوئکہ روزہ شہوت توڑنے کا ذریعہ رکھے وہ شادی کرے اور جو استظاعت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے کوئکہ روزہ شہوت توڑنے کا ذریعہ

- 4

فخليا

ید نظ محل اشکال ہے کونکہ اس کا مادہ "خلو" ہے ، واوی ہے اس کے "فحکوا" ہونا چائے ، واوی ہے اس کے "فحکوا" ہونا چائے ، چنانچہ ابو محمد اُصِلی کے نسخ میں "فخلوا" وارد ہوا ہے اور ابن التین نے ای کو صحح قرار دیا ہے (۲۲)، یعنی وہ دونوں خالی جگہ کی طرف چلے گئے ۔

هَلَلكياً أباعَبْدِالرحمن....

حضرت عثمان رضی الله عند نے حضرت عبدالله بن مسعود کو باکرہ عورت سے لکاح کرانے کی پیشکش کی ، حضرت عثمان ملک خیال عقا کہ بیوی کے بغیر وقت گذار رہے ہیں ، اچھا ہے ان کی خبر گیری کرنے کے لئے عورت ان کے پاس ہو تو ان کو راحت ہوگی ، بعض حضرات نے کہا کہ حضرت عثمان رضی الله عند نے جمع قرآن میں چونکہ حضرت عبدالله بن مسعود کو شامل نمیں کیا تھا تو ان کا خیال تھا کہ یہ شاید میری طرف سے کبیدہ فاطر ہیں ، ان کی اس کبیدگی کو دور کرنے کے لئے حضرت عثمان رضی الله عند نے یہ بات ان سے ارشاد فرمائی ، بر حال حضرت عبدالله بن مسعود گلاح کے لئے آمادہ نمیں ہوئے ۔

تذكر كماكنت تعهد

عهد (س) عهدا کے کئی معنی آتے ہیں: حفاظت کرنا ، دیکھ بال کرنا ، مطلب یہ ہے کہ جم آپ کا نکاح ایک باکرہ لڑکی ہے کرادیتے ہیں تاکہ وہ آپ کو آپ کے دیکھ بال کرنے کا وقت یاد دلائے بعنی جس طرح ماضی میں آپ کی طبیعت میں قوت و نشاط اور جسم ولباس پر زیب وزینت کے آثار ہوتے تھے ، شے نکاح سے وہی عمد دوبارہ تازہ ہوجائے ۔

من استطاع منكم الباءة

لفظ "الباءة" ميں عين لغت مشهور بين • الباءة (بمزه اور باء كے ساتھ) • الباة (بغير جمزه كے ) الباء (بغير هاء كے ) (٢٢) اوراس كے دومعنى بين :

<sup>(</sup>۲۲) فتح الباري: ۱۳۲/۹ - وارشاد الساري: ۲۳۷/۱۱ -

<sup>(</sup>۲۳)فتحالباري: ۱۳۳/۹ ـ

● بعض حرات نے کہا کہ اس ہے مراد جماع ہے اور مطلب یہ ہے کہ جو آدی جماع پر قادر ہے اور نان ونفقہ اوا کرسکتا ہے اس چاہئے کہ وہ نکاح کرلے (۲۳) لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آگر "الباء " سے یمال جماع مراد لیا جائے تو حدیث کے آخری حصہ کے معنی ہمر سمجے نمیں بیٹھتے کوئکہ اس صورت میں حدیث کے معنی ہو گئے "جو شخص جماع پر قدرت رکھتا ہو وہ شادی کرلے اور جو جماع پر قادر نہ ہو تو وہ روزہ رکھے " طالم کہ جب جماع پر وہ قادر نہ ہو تو اس دوزہ رکھے " طالم کھتے ہیں :

"وقيل: المرادبه الجماع ، قلت: وحين ثذلا يلائمه آخر الحديث ، لان الحديث هكذا: من استطاع منهم الباءة فليتزوج ، ومن لم يستطع ، فعليه بالصوم ، فلوأردنا من الباءة الجماع ، كان المعنى: من لم يستطع الجماع فعليه بالصوم ، فلوأردنا من الباءة الجماع الصوم ، لأن الحاجة إليه لانكسار الشهوة ، ومن لا يقدر على الجماع يستغنى عنه لامحالة "(٢٥)

ليكن علامه نووى رحمه الله ني اس پهل معنى كو اسح قرار ريا هم ، چنانچه وه فرمات بين:
"أصحها ان المراد معناها اللغوى، وهو الجماع، فتقديره: من استطاع منكم
الجماع لقدرته على مؤنه - وهى مؤن النكاح - فليتزوج، ومن لم يستطع
الجماع لعجزه عن مؤند؛ فعليه بالصوم ليدفع شهوته، ويقطع شرمنيه كما يقطعه
الوجاء "(٢٦)

یعنی جو شخص جماع پر قادر ہو بایں طور کہ نان ونفقہ کی قدرت اسے حاصل ہو تو وہ لکاح کرے اور جو جماع کی استطاعت نہ رکھے نان ونفقہ کی ذمہ داری سے عاجز ہونے کی بناء پر تو وہ روزہ رکھے۔

"الباءة" كے دوسرے معنى نان ونفقہ اور موئة الكاح كے ہيں ، اس صورت ميں حديث كے معنى طاہر ہيں كہ جو تخص نان ونفقہ پر قادر ہو وہ لكاح كرے اور جس كو اس كى استطاعت نه ہو وہ روزہ ركھے ۔ (٢٧)

<sup>(</sup>۲۳) ارشادالساری: ۲۲۵/۱۱\_

<sup>(</sup>۲۵)فیض الباری: ۲۲۳/۳۲

<sup>(</sup>۲۹)عمدةالقارى: ۲۸/۲۰\_

<sup>(</sup>۲۷)عملة القاري: ۲۸/۲۰ ـ وفتح الباري: ۱۳۳/۹ ـ

حافظ ابن حجر رحمه الله في فرمايا كه اس نفظ كو عام معنى پر بهى محمول كميا جاسكتا ب كه الباءة " ت قدرت على الوطى اور قدرت على الفقه دونول مرادليا جائے ، اس صورت ميں مطلب موگا كه جو شخص قادر على الجماع اور قادر على النفقه دونول مو وہ لكاح كرلے اور جو شخص ان دونول پر قادر نه مو وہ روزہ ركھے ۔ قادر نه مو وہ روزہ ركھے ۔

فاندلدوجاء

و جاء کے لغوی معنی رض الخصیتین کے ہیں (۲۸) یعنی نصیتین کو کوٹ کر ضائع کر ضائع کر وینا اور مطلب ہے ہے کہ اس طرح روزہ رکھنے سے اس کی شہوت مغلوب ہوجائے گی اور حرام میں واقع ہونے کا اندیشہ نہیں رہے گا۔

لیکن یہ کیفیت تب پیدا ہوتی ہے جب ایک مدت تک مسلسل روزے رکھے جائیں ورنہ چند دن روزے رکھے جائیں ورنہ چند دن روزے رکھنے میں شہوت کاذبہ میں مزید بر الکیجئی پیدا ہوجاتی ہے ، خصوصاً نوجوانوں میں چونکہ حرارت غزیریہ کا غلبہ ہوتا ہے اس لئے مسلسل روزے رکھنے سے شہوت صادقہ میں فتور اور کی واقع ہوجاتی ہے ۔

٣ - باب: مَنْ لَمْ يَسْنَطِعِ الْبَاءَةَ فَلْيَصُمْ

٤٧٧٩ : حدّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاتٍ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قالَ : حَدَّثَنِي عُمَارَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ قالَ : دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيْلِيْتُهُ شَبَابًا لَا يَجِدُ شَيْئًا ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْتُهُ : (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، عَبْدُ اللهِ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيْلِيْتُهُ شَبَابًا لَا يَجِدُ شَيْئًا ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْهِ : (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَن اللهُ عَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، مَن اللهُ عَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءً ) . [ر : ١٨٠٦]

#### ٤ - باب : كَثْرَةِ النَّسَاءِ .

اس ترجمة الباب سے امام بحاری رحمہ اللہ کے دو مطلب ہو یکتے ہیں ایک یہ کہ تکاح کی کرت کی طرف ترخیب دینا مقصود ہے ، اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے ، "فانی مکاثر بکم الامم"

اور ظاہر ب نکاح کی کثرت سے اولاد میں کثرت ہوگی اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام بین باری اس سے ایک سے زائد نکاح کے جواز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی عدل بین اللزواج پر قادر ہے وہ ایک سے زائد نکاح کر سکتا ہے اور اس کے لئے کثرت نساء جائز ہے ۔

٤٧٨٠ : حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ﴿ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ : أَنَّ ٱبْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ : خَضَرْنَا مَعَ ٱبْنِ عَبَاسٍ جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ بِسَرِفَ ، فَقَالَ ٱبْنُ عَبَاسٍ : قَالَ : خَضَرْنَا مَعَ ٱبْنِ عَبَاسٍ جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ بِسَرِفَ ، فَقَالَ آبْنُ عَبَاسٍ : هَذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ عَلَيْتُهِ ، فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوهَا وَلَا نُزَلْزِلُوهَا وَٱرْفَقُوا ، فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْتُهِ بَسْعٌ ، كَانَ يَقْسِمُ لِمَانٍ وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ .

عطاء بن ابی رباح نے فرمایا کہ ہم مقام سرف میں ام الموسنین حضرت میونہ رضی اللہ عنی عنما کے جنازہ میں حضرت عبداللہ بن عباس سے ساتھ تھے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں ، جب تم ان کی نعش اٹھاؤ تو اس کو زیادہ ہلانا نہیں اور نری کے ساتھ ان کے جنازہ کو لے کر چلنا اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نو بویاں تھیں جن میں سے آٹھ کے لئے آپ نے باری مقرر نہیں فرمائی تھی ، حضرت میونہ ان آٹھ میں داخل تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں رغبت تھی اس لئے ان کے جنازہ کو احترام کے ساتھ اٹھاؤ ۔ جن آیک کے لئے آپ نے باری مقرر نہیں فرمائی تھی ، وہ حضرت عائمہ رضی اللہ عنما کو ھبہ کردی تھی ، ترجمت سودہ رضی اللہ عنما کو ھبہ کردی تھی ، ترجمت الباب کی مناسبت حدیث سے ظاہر ہے ۔

نكته:

حضرت میموند رضی اللہ عنها کے سلسلہ میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ ان کا لکاح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام سرف میں ہوا ، پمر ان کے ساتھ بنا اور زفاف بھی مقام سرف میں ہوا ، انتقال بھی سرف میں ہوا اور آپ کی قبر بھی مقام سرف میں ہے ، (۲۹) مدینہ منورہ جاتے ہوئے مکہ سرمہ کے قریب ان کی قبر اب بھی نظر آتی ہے ۔

تتبيه

ولايقسم لواحدة ، امام مملم رحمه الله كي روايت مين اتنا انبافه ب "قال عطاء: التي لا

<sup>(</sup>۲۹) ارشادالساری: ۲۲۲/۱۱\_

<sup>(</sup>٣٤٨٠) واخرجه مسلم في كتاب الرضاع ، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها ، رقم الحديث : ١٣٦٥ ،

یقسم لهاصفیة بنت حی بن اخطب " (۲۰) امام طحاوی فرماتے ہیں کہ یہ وہم ہے ، تیجے یہ ہے کہ " واحدة" سے حظرت سودہ بنت زمعہ مراد ہیں ، انہوں نے اپنی باری حظرت عائشہ یکو دیدی تھی اس کئے آپ ان کے لئے قسم نہیں فرماتے تھے ، (۳۱) حافظ ابن مجر رحمہ اللہ نے بھی حظرت سودہ کئے تام کی تفریح فرمائی ہے ، عطاء سے ابن جریح نے یہ نقل کیا ہے اور یہ وہم در حقیقت ابن جریح سے ہوا ہے ۔ (۲۲)

فائده

فات کے وقت رسول الله ملی الله علیه وسلم کی نوبنویاں تقیں ، جن کے نام یہ ہیں:

• حطرت سوده في حطرت عائشة في حضرت حفد في حضرت ام سلمه في حضرت زينب بنت جحش في حضرت ام سلمه في حضرت وينب بنت جحش في حضرت ام حبيب في حضرت جويرية في حمرت صفية في اور حضرت ميونة في (٣٣)

٤٧٨١ : حدَّثنا مُسَدَّدُ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْقِ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ . وَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْقِ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ . وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّ أَنَسًا حَدَّنَهُمْ ، وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّ أَنسًا حَدَّنَهُمْ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلِيقِهِ . [ر : ٢٦٥]

یہ حدیث اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ کتاب الغسل میں محدر کی ہے ، اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بویاں تھیں اور ایسا بھی ہواہے کہ آپ ان تمام کے پاس ایک رات میں گئے ، چارسے زیادہ عور توں سے لکاح صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی اور اس میں اسلام کے کئی مصالح اور حکمتیں پوشیدہ تھیں ۔

تعد د ازواج کی حکمتن ومصالح ایک حکت بیر حمی که ایکام اسلام جس طرح مردول سے متعبق ہیں ، علیک اس طرح

<sup>(</sup>٣٠)الاصابة في تمييز الصحابة: ٣١٣/٣.

<sup>(</sup>۲۱)فتحالباری:۱۳۱/۹\_

<sup>(44)</sup>فتحالباري: ١٣١/٩ ـ

<sup>(</sup>٣٣) فتح البارى: ١٣١/٩ عمدة القارى: ١٩/٢ مذكوره ترتيب اسماء ان يم سائف لكاح مر اعتبار س مرا

عور تول سے بھی متعلق ہیں ، مرد سے متعلق عورت کی نجی زندگی کے احکام وتعلیمات کی وضاحت اور ان کی اشاعت کے اس شعب کے ان کی اشاعت کے اس شعب کے ان کی اشاعت کے اس شعب کے احکام اور تعلیمات کے بیان کا ذریعہ بنیں اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خصوصی اجازت دی گئی ۔

٤٧٨٢ : حدّثنا عَلِيُّ بْنُ الحَكَمِ الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَهَ ، عَنْ رَقَبَهَ ، عَنْ طَلْحَةَ الْبَامِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ : قَالَ لِي آبْنُ عَبَّاسٍ : هَلْ تَزَوَّجْتَ ؟ قُلْتُ : لَا ، قالَ : فَتَرَوَّجْ ، فَإِنَّ حَبْرَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً .

حضرت سعید بن جبیر اوایت ہے کہ مجھ سے حضرت ابن عباس شنے دریافت کیا کہ آپ نے شادی کرلو کیونکہ اس امت کا آپ نے شادی کرلو کیونکہ اس امت کا سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کی بیریاں زیادہ ہول ۔

خیر هذه الامة .... سے یا تو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم مراد ہیں اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کا سب سے بہترین شخص حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ہیں اور ان کی نو بویاں

<sup>(</sup>۲۲۸۲)لم يخرسما حدمن المحاب الصحاح الستة الم البدينري

تھیں ، اس کئے تم مجمی شادی کرلو اور یا اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں بلکہ عام امتی مراد ہوںگی وہ بہترین امتی مراد ہے ، اس صورت میں حدیث کا مطلب سے ہوگا کہ جس کی عور میں زیادہ ہوں گی وہ بہترین آدی ہوگا (بشرطیکہ وہ عدل بین الازواج کرنے والا ہو) اس لئے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافے کا سبب ہے گا۔ (۱)

ه – باب : مَنْ هَاجَرَ أَوْ عَمِلَ خَيْرًا لِنَزْوِيجِ آمْرَأَةٍ فَلَهُ مَا نَوَى .

إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قالَ النِّيِّ عَلَيْقِهِ : (الْعَمَلُ بِالنِّيَةِ ، وَإِنَّمَا لِآمْرِي مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ ، فَهَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْكِيْمَ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيا يُصِيبُهَا ، أَوِ آمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ) . [ر: 1]

امام بخاری رحمہ اللہ اس ترجمۃ الباب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آدی اگر کوئی نیکی کرے تو اس میں اس کو نیکی کی نیت بھی کرلینی چاہئے ملا کوئی لکاح کا ارادہ کررہا ہے تو اس میں بھی سعت کی اتباع ، تکثیر امت اور اپنی شرمگاہ کو حرام سے محفوظ رکھنے کی نیت کرلینی چاہئے ، ربی یہ بات کہ لکاح از قبیل عبادت ہے یا از قبیل مباحات ؟ یہ بات ماقبل میں گذر چکی ہے ۔ اس حدیث کی مکمل تفصیل باب بدء الوحی میں گذر چکی ہے ۔

٣ -- باب: تزويج الْمُعْدِرِ الَّذِي، مَعَهُ الْقُوْآنُ وَالْإِسْلَامُ.
 فينهِ سَهْلُ بْنُ سَعْلَدٍ ، عَنِ النَّبِيَّ عَيْقِالِكُهُ [ر: ٢١٨٦]

امام بخاری رحمہ اللہ کامقصدیہ ہے کہ اگر کوئی آدی تلدست ہے اور اس کے پاس مال نہیں ہے لیکن وہ مسلمان ہے اور قرآن مجید اسے باد ہے خواہ پورا قرآن اسے یاد ہویا کچھ حصہ ، تو اسے لکار ج

کرلیتا چاہئے ، مال کی کیا حقیقت ہے ؟ ایمان اور قرآن بہت بڑی نعمتیں ہیں ، ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے اسے حقیر مذہ سمجھا جائے اور لکاح کر دیا جائے ۔

#### فيه سهل عن النبي ﷺ

یعنی اس باب میں حضرت سمل بن سعد انصاری ساعدی رضی الله عنه کی روایت منتول ہے جو کتاب فضائل القرآن میں "باب القراءة عن ظهر القلب " کے تحت گذر چکی ہے اس میں ہے " ماذا معک من القرآن 'قال: معنی سورة کذا وکذا 'قال: اتقر رُ هن عن ظهر قلبک 'قال: نعم! قال: فقد ملکت کھا بما معک من القرآن " (۲)

٤٧٨٤ : حدَّثنا محمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى : حَدَّثَنَا بِحْبِيٰ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي قَيْسٌ ، عَنِ آبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْكِيْ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَا نَسْتَخْصِي ؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَٰلِكَ . [ر : ٤٣٣٩]

روایت میں ہے "لیس لنا نساء" سوال یہ ہوگا کہ اس سے " تزویج معسر" کا مسئلہ کییے ثابت ہوگیا اس کا جواب یہ ہے کہ آگے دومری روایت آرہی ہے اس میں "لیس لنا شی ء" کے الفاظ میں .... لیس لنا نساء کے الفاظ ہیں .... لیس لنانساء کے الفاظ ہے بھی ترجمہ ثابت ہو سکتا ہے "یوں کما جائے گا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا مقصدیہ تھا کہ ہمارے پاس نان ونفقہ کا چونکہ بندوبست نہیں تھا اس لئے بویاں بھی نہیں تھیں ، قرآن اور اسلام کی دولت سے تو ہر حال یہ حضرات مالا مال تھے خصی ہونے کی اجازت حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلالۃ النص کے طور بر اس سے یہ معلوم ہوجاتا ہے کہ حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن کے بدلے میں لکاح رائے کی اجازت عنایت فرمائی ، چنانچہ علامہ قسطلانی لکھتے ہیں :

"ومطابقة الحديث للترجدة كما قال ابن المُنيِّر اندعليد الصلاة والسلام نهاهم عن الاستخصاء ووكلهم الى النكاح و فلوكان المعسر لا ينكح وهوممنوع من الاستخصاء لكلف شططا وكان كل منهم لابدأن يحفظ شيئاً من القرآن فتعين التزويج بما معهم من القرآن و فحكم الترجمة من حديث سهل بالتنصيص و وس حديث ابن مسعود بالاستدلال "(٣)

<sup>(</sup>۲) عمدة القازي: ۱/۲۰ ـ (۲) ارشاد الساري: ۲۸۳/۱۱ تياري على تراجم البخاري: ۲۸۰ ـ

٧ - باب : قَوْلُو الرَّجُلِ لِأَحِيهِ : ٱنْظُوْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ شِئْتَ حَتَّى أَنْزِلَ لَكَ عَنْهَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْسُ ِ بْنُ عَوْفٍ . [د: ١٩٤٣]

حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریار حمد اللہ نے فرمایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ایک آدی کی دو بویاں ہیں اور وہ اپنے ایک دوست کے لئے ایثار کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میری دونوں بویوں کو دیکھ لو اور جے پسند کرویں اس کو طلاق دید بتا ہوں تم اس کے ماتھ مکاح کرلیا، امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ یہ "بنطب علی الحظب" کے باب میں داخل نہیں ،کویکہ یماں تو خطب سے براھ کر لکاح ہوا ہے ،الیم صورت میں اس آدی کا لکاح کی خاطر عور توں کو دیکھ لیا درست ہے ۔ (م) براھ کر لکاح ہوا ہے ،الیم صورت میں اس آدی کا لکاح کی خاطر عور توں کو دیکھ لیا درست ہے ۔ (م) اس کے ماتھ ماتھ امام بخاری رحمہ اللہ بوی کے باب میں اس طرح کے ایثار کے جواز کی طرف بھی اثارہ کرنا چاہتے ہیں ، چاہے بویاں دو ہوں یا ایک ، دو ہوں تو بات بالکل واضح ہے اور اگر آیک ہو تو بھی جائز ہے مثلاً کسی آدی کی عمر ماٹھ سے اوپر ہے جبکہ اس کی بوی بیس و چیس سال کی عمر کی ہوتھ ہوتا ہے کہ میں تو و لیے بھی عنظریب رخصت ہونے والا ہوں اس لئے وہ آگر کسی کو اس طرح کی پیشکش کردے تو یہ جائز ہے ۔

٤٧٨٥ : حدّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ قالَ : سَمَعْتُ أَنَسَ ابْنُ مَالِكِ قالَ : قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ ، فَآخَى النَّبِيُ عَبِيْكِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْلَا بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ ، وَعِنْدَ الْأَنْصَارِيِّ امْرَأَتَانِ ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ ، فَقَالَ : بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ ، فأَنَى السُّوقَ ، فَرَبِحَ شَيْنًا مِنْ أَقِطْ وَشَيْنًا مِنْ أَقِطْ وَشَيْنًا مِنْ أَنْصَارِيً ، فَوَالِكَ ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ ، فأَنَى السُّوقَ ، فَرَبِحَ شَيْنًا مِنْ أَقِطْ وَشَيْنًا مِنْ أَنْعَالَ : (مَهْمَ بُنَ عَلَيْ السُّوقَ ، فَوَالَ : (مَهْمَ بُنَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ) . فَمَالَ : (مَهْمَ بُنَ عَلَيْ اللهُ وَضَرَّ مِنْ صُفْرَةِ ، فَقَالَ : (مَهْمَ بُنَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ) . فَقَالَ : وَزْنَ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ ، قالَ : (فَمَا سُقْتَ إِلَيْهَا) . قالَ : وَزْنَ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ ، قالَ : (فَمَا سُقْتَ إِلَيْهَا) . قالَ : وَزْنَ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ ، قالَ : (فَمَا سُقْتَ إِلَيْهَا) . قالَ : وَزْنَ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ ، قالَ : (فَمَا سُقْتَ إِلَيْهَا) . قالَ : وَزْنَ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ ، قالَ : (فَمَا سُقْتَ إِلَيْهَا) . قالَ : وَزْنَ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ ، قالَ : (فَمَا سُقْتَ إِلَيْهَا) . قالَ : وَزْنَ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ ، قالَ :

حضرت انس بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضرت عبدالر من بن عوف جب مدینہ منورہ ہجرت کرکے آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور حضرت سعد بن الربیع

<sup>(</sup>٣) الأبواب والتراجم لصحيح البخارى: ٦٣/٢ ..

انصاری کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمادیا ، حضرت سعد کے پاس دو بویان تھیں ، حضرت سعد نے عبدالرحمن بن عوف سے کہا کہ میری بویاں اور مال سب میں سے آدھا آپ لے لیں ، انہوں نے جواب دیا اللہ آپ کے مال اور گھروالوں میں برکت ڈالے مجھے بازار بتا دیں ، چنانچہ بازار میں جاکر پنیر اور دوغن کی تجارت سے نفع حاصل کیا ، چند دنوں کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور دوغن کی تجارت سے نفع حاصل کیا ، چند دنوں کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کھروں پر زردی دیکھ کر فرمایا عبدالرحمن ! یہ کیا بات ہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ایک انصاری عورت سے کاح کرایا ہے ، آپ نے فرمایا کتنے مربر ؟ عرض کیا تقریباً چار تولہ سونا پر ، آپ نے فرمایا ولیمہ بھی کرو آگر چہ ایک ہی کری ہو۔

آفیط: پنیر کو کتے ہیں۔ وضر: ایک خاص قیم کی خوشو مراو ہے جو زردرگ کی ہوتی تھی اور عوماً شادی کے موقع پر انتعمال کی جاتی تھی۔ مہیم: (میم کے فتحہ ، ہاء کے سکون اور یا کے فتحہ کے شادی کے موقع پر انتعمال کی جاتی تھی۔ مہیم: (میم کے فتحہ ، ہاء کے سکون اور یا کے فتحہ کے ساتھ) ای ما حالک وما شانک ؟ فما سفت : بروزن کو گیا دیا۔ وزن نواۃ من ذھب: وھو اسم لے جانا ، فما سفت الیها یعنی آپ نے اس عورت کو کیا دیا۔ وزن نواۃ من ذھب: وھو اسم لخمسة دراھم ای مقدار خمسة دراھم وزنا من الذھب۔ (۵)

میر حدیث کتاب البیوع میں گذر چکی ہے اور وہیں اس پر بحث بھی گذر چکی ہے۔

ہے حدیث کتاب البیوع میں گذر چکی ہے اور وہیں اس پر بحث بھی گذر چکی ہے۔

٨ - باب : ما يُكْرَهُ مِنْ النَّبَنُل وَٱلْخِصَاءِ .

امام بخاری رحمہ اللہ یمال جبل کی مکروہ صورت کو بیان کرنا چاہتے ہیں ، حبل کے معنی آتے ہیں عور توں سے انقطاع اور جدائی اختیار کرنا اور خصاء کے معنی آتے ہیں خصیتین کو تکالدینا ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے اس جبل کے مکروہ ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے جو " تحریم ما احل الله "کی طرف مفقی ہو یعنی جو طال کو حرام قرار دینے کا ذریعہ بنے ورنہ عام حبل اور عبادت کے لئے انقطاع عن الحلق اختیار کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں یعنی حبل فی حد ذائد مکروہ نہیں – (۲)

<sup>(</sup>۵)عمدةالقارى: ۲/۲۰ ـ

<sup>(</sup>٦)فتحالباری:۱۳٦/٩\_

گراس پر سے اشکال ہوسکتا ہے کہ ممبل کے بعد آگے "خصاء" کا بھی ذکر ہے ،اس کا مطلب ہ تھربیہ ہوگا کہ خصاء بھی وہ مکروہ ہے جو تحریم ما احل اللہ کی طرف مفہی ہو ورنہ فی حد ذاتہ وہ مکروہ نہیں ہے ،اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے لفظ ممبل کے بعد لفظ "خصاء" کا اضافہ در حقیقت عبل کی مکروہ صورت کو متعین کرنے کے لئے فرمایا ہے کہ حبل تب مکروہ ہوگا جب اس میں خصاء والی کیفیت کو اختیار کیا جائے لیکن اگر اسے اختیار کرنے کی نوبت نہ آئے تو ہمر حبل میں کوئی مضائفتہ نہیں ۔

٤٧٨٦ : حدّثنا أَخْمَدُ بْنَ يُونُسَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ : أَخْبَرَنَا ٱبْنُ شِهَابٍ : سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : رَدَّ رَسُولُ ٱللهِ عَبَيْلَةٍ عَلَى عُمْانَ بْنِ مَظْعُونِ النَّبَيُّلُ ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَآخَتَصَيْنَا .

حَدَّثنا أَبُو الْيَمَانِ · أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ : لَقَدُّ رَدَّ ذٰلِكَ – يَعْنِي النَّبِيَّ عَلِيْكُ – عَلَى عُنَّانَ بْنِ مَظْعُونٍ ، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلَ لَآخْتُصَيْنَا .

ولواذن لدلاختصینا .... یمال یه افکال ، بوتا ب که سیاق کلام کا تفاضه تویه تفاکه کها جاتا «ولو اذن لدلتبتلنا " الاختصینا " کیول کها ، جواب یه ب که حبل کااصل مقصد حاصل کرنے کے افتاع عن النساء کافی نمیں ، عور تول سے جدائی اور انقطاع اضتیار بھی اگر کیا جائے لیکن جب کیل شہوت موجود ہوگا تو ظاہر ہے شہوت میں انگینت اور ایٹعال تو پیدا ہوگا تو ایے حبل اختیار کرنے سے آخر کیا فائدہ ہوگا اس لئے لاختصینا کا لفظ استعمال کیا کیا یعنی حبل کا مقصد حاصل کرنے سے آخر کیا فائدہ ہوگا اس لئے لاختصینا کا لفظ استعمال کیا کیا یعنی حبل کا مقصد حاصل کرنے ہے اپ کو خصی بنالیتے تاکہ کیل شہوت ہی سرے سے ختم ہولیکن حضور اکرم صلی الله

<sup>(</sup>۳۲۸٦) (۳۲۸۲) واخرجدمسلم في كتاب النكاح ، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه المه رقم الحديث: ۱۰۸۳ والترمذي في كتاب النكاح ، باب ماجاء في النهي عن التبتل ، وقم الحديث: ۱۰۸۳ والنسائي في كتاب النكاح ، باب النهي عن التبتل ، وقم الحديث: ۵۲۲۳ و ابن ماجد في كتاب النكاح ، باب النهي عن التبتل ، وقم الحديث: ۱۸۳۸ ـ

### عليه وسلم في اس كي اجازت نهيل دي - (٤)

٤٧٨٧ : حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ إِسْهَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ : قَالَ عَنْ ذَلِكَ ، عَنْ أَسْهَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ : قَالَ عَنْ ذَلِكَ ، عَنْ أَلَهُ اللّهِ : كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلِيلًا وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ ، فَقُلْنَا أَلَا نَسْتَخْصِي ؟ فَلَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ المَرْأَةَ بِالنَّوْبِ ، ثُمَّ قَرَأً عَلَيْنَا : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيْبَاتِ مَا أَخَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ » . [ر : ٤٣٣٩]

٤٧٨٨ : وَقَالَ أَصْبَغُ : أَخْبَرَنِي آبُنُ وَهُبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ آبْنِ شِهَابِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي رَجُلُ شَابُ ، وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي الْعَنَتَ ، وَلَا أَجِدُ مَا أَنَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ ، فَسَكَتَ عَنِّي ، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ وَلِكَ ، فَسَكَتَ عَنِّي ، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ وَلِكَ ، فَسَكَتَ عَنِّي ، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ النَّبِيُّ وَلِكَ ، فَسَكَتَ عَنِي ، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ وَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَلِكَ ، فَسَكَتَ عَنِي ، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ وَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَلِكَ ، فَسَكَتَ عَنِي ، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ وَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَلِكَ ، فَسَكَتَ عَنِي ، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ وَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَلِكَ أَوْ وَرُ )

حضرت الوحرره رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی الله علیہ وسلم ہے کہا کہ میں جوان ہوں اور مجھے اپنے نفس پر زنا میں مبلا ہونے کا خوف اور اندیشہ ہے اور میرے پاس مال نہیں کہ اس کے ذریعہ میں شادی کر سکوں (اس لئے آپ مجھے خصی ہونے کی اجازت دید یکئے) حضور اکرم ملی الله علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہوگئے ، حضرت الوہرره رضی الله عنه نے مین بار مزید یہ سوال کیا تو حضور اکرم ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا "یا ابا هریرة ، جف القلم بما انت لاق فا ختص علی ذلک او ذر" یعنی آے الوہررہ اجو کچھ تیری تقدیر میں مخا اور تیرے مناسب مخا قلم وہ لکھ کر خفک ہوگیا ، ایسی صورت میں اب تیری مرضی کہ خصی ہوجاؤیا نہیں ۔

<sup>(</sup>٤) قال الطيبي "قوله: ولوانن لدلاختصينا "كان الظاهر ان يقول: "ولوافن لدلتبتك "لكتدهدل عن هذا الظاهر الى قولد: "لاختصينا " لارادة المبالغة الى لبالغنا في التبتل حتى يفضى بنا الاهر الى الاختصاء ولم يرديد حقيقة الاختصاء ؛ لاند حرام وقيل: بل هو على ظاهره وكان ذلك قبل النهى عن الاختصاء (فتح البارى: ١٣٤/٩ ــ) شرح الطيبى: ٦ / ٨١٧

<sup>(</sup>۳۲۸۸) لم يغرجه أحد من أصحاب الصحاح الستة سوى البخارى به قال العينى: "الحديث من افراده" (عمدة القارى: ۲۰/۲۰)

أخافعلى نفسى العنت

العَنَت: تمت ، شدت اور زنا کے معنی میں آتا ہے ، (۸) یمال اس سے زنام اد ہے ۔

ولأأجدما أتزوج بدالنساء

حرملہ کی روایت میں اس کے بعدیہ اضافہ ہے "فاذن کی اُن اُختصِی "(۹) یعنی آپ مجھے مطلی ہونے کی اجازت دید بجئے ، اگلا کلام اس جملہ پر مرتب ہے جو یمان بحاری کی روایت میں نمیں ہے ۔

جَعَن القلم بما أنت لاق

یعن آپ کے لئے جو مناسب مقااور جو آپ کی تقدیر میں مقاقلم وہ لکھ کر خشک ہوگیا ، قاعدہ ہے کہ جب تک قلم میں روشنائی تر رہتی ہے تو تحریر میں تغیر اور تبدیلی کی جاسکتی ہے لیکن سیاہی خشک ہوجانے کے بعد تبدیلی نمیں کی جاتی ، خشابیہ مقاکہ تقدیر ازل میں لکھی جاچکی ہے اور اس میں اب تغیر کا امکان نہیں ہے ، جو تقدیر میں لکھا جاچکا وہ ضرور ہوکر رہے گا۔

فاختصعلى ذلك أو ذر

اختص بیاب افتعال اختصاء سے امر حاضر کا صیفہ ہے: ضعی ہونا ، مصابیح کی روایت میں "فاختصر" کا فظہ ہے (۱۰) اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مصابیح کے حوالہ سے "فاقتصر" کا فظ فقل کیا ہے (۱۱) "فاختصر" اور "فاقتصر" دونوں کے معنی ایک ہیں بعنی یا تو اس تقدیر پر اکتفا اور اعتباد کرلو اور اپنے آپ کو خصی نہ بطؤ اور یا تقدیر کو چھوڑ دو اور اپنے آپ کو خصی بتالو۔ فد: بید امر کا صیفہ ہے بمعنی چھوڑنا ، ترک کرنا ۔ فاختص میں امر ترخیب کے لئے نہیں بلکہ تبدید کے لئے ہے ، کا صیفہ ہے بمعنی چھوڑنا ، ترک کرنا ۔ فاختص میں امر ترخیب کے لئے نہیں بلکہ تبدید کے لئے ہے ، جس طرح قرآن کریم کی آیت "وقل الحق بن ربحم فکن شاء فلیو مین وکئن شاء فلیو مین شاء فلیو مین کامنوم فکل رہا تہدید کے لئے ہے (۱۲) اور اس سے خصی بینے کا جواز نہیں مستنبط ہو تابلکہ اس کی نمی کامنوم فکل رہا ہے کہ جب تقدیر بدل نہیں سکتی تو خصی ہونے میں آخر ، محر فائدہ کیا ہے ؟ ماقبل میں عثمان بن

<sup>(</sup>۸)فتحالباری: ۱۲۸/۹\_

<sup>(</sup>٩) ارشادالسارى: ١ ١/٣٣٣ ونتح البارى: ١٣٨/٩ -

<sup>(</sup>١٠) ويكي التعليق الصبيح على مشكاة العصليح باب الايمان بالقدر: ٨٣/١-

<sup>(</sup>۱۱)فتع البارى: ۱۳۸/۹\_

<sup>(</sup>۱۲) ارشادالساری: ۲۳۸/۱۱ وفتح الباری: ۱۳۸/۹ -

مظعون کی روایت میں گزر چکا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خصی بننے سے منع فرمایا ۔ علی ذلک: جار مجرور کا متعلَّق محذوف ہے ای اختص حال استعلائک علی العلم بأن كل شیء بقضاء الله وقدَرِه

### ایک اشکال اور اس کے جوابات

اس پر اشکال ہوسکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کو روزہ رکھنے کا حکم کموں نہیں فرمایا جینے پہلے حدیث گذر چکی ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم

اس کا ایک جواب یہ ذیا گیا کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ پہلے ہی ہے آکثر روزے رکھتے کتھے اور کثیر الصیام تھے لیکن اس کے باوجود انہیں اپنی شہوانی قوت کی وجہ سے فتنہ میں مبلا ہونے کا اندیشہ تھا۔ (۱۲)

ودسرا جواب یہ دیا گیا کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ سوال درحقیقت کسی غزوہ کے موقع پر کیا تھا اور جنگ وغزوے کے موقعہ پر نفلی روزے رکھنا ضعف و کمزوری کا باعث بین ماس موقعہ پر افطار ہی کو ترجیح دی جاتی ہے اس لئے روزہ کا حکم نہیں دیا گیا ، چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں :

"قلت: ويحتمل أن يكون أبوهريرة سمع "يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج "الحديث لكنه انما سأل عن ذلك في حال الغزو كما وقع لابن مسعود وكانوا في حال الغزو يؤثرون الفطر على الصيام للتقوى على القتال ، فأداه اجتهاده الى حشم ماده الشهوة بالاختصاء كما ظهر لعثمان فمنعه والله ذلك "(١٢))

· ٩ - باب : نِكاح الْأَبْكَارِ .

وَقَالَ أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةً : قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ لِعَائِشَةً : لَمْ يَنْكِع ِ النَّبِيُّ عَلَيْكَ بِكُرًا غَيْرَكِ . [ر: ٤٤٧٦]

اس کے بعد "تزویج الثیبات" کا ترجمہ ارہاہے ، مقصدیہ ہے کہ کنواری عورت سے بھی

<sup>(</sup>۱۳)فتحالباری:۱۳۹/۹ ـ

<sup>(</sup>۱۴) فتع البارى: ۱۳۹/۹ \_

لکاح جائزے اور خیب ہے بھی جائزے ، امام بخاری رحمہ اللہ نے "نکاح الابکار" کو "نکاح الثیبات" پرمقدم کیا تو گویا اس میں ابکار کے ساتھ لکاح کی ترغیب اور فضیلت کی طرف امام نے اشارہ فرمایا۔

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهمانے مقام مدح میں حضرت عائشہ رضی الله عنها سے فرمایا کم ملی الله علم الله علیه وسلم فرمایا کم ماند علیہ وسلم نے شادی نہیں کی ۔

سورہ نور کی تقسیر میں اس تعلیق کو امام بحاری کے موصولا نقل کیا ہے ۔ (۱۵)

٤٧٨٩ : حدَثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَخِي ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قُلْتُ : بَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَرَأَبْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَنَدِيًا وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أَكِلَ مِنْهَا ، وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكُلُ مِنْهَا ، فِي أَيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِيرَكَ ؟ وَادِيًّا وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أَكِلَ مِنْهَا ، وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكُلُ مِنْهَا ، فِي أَيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِيرَكَ ؟ قَالَ : (فِي الَّتِي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا) . تَعْنِي أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَيْلِلْهِ لَمْ بَتَزَوَّجْ بِكُرًا غَيْرَهَا

حضرت عائش من فرماتی ہیں کہ میں نے کما یارسول اللہ! ذرابہ بتا ہیں کہ آپ کسی وادی میں اتریں اور وہاں کچھ درخت آپ کو ایسے بھی مل جائیں جن اتریں اور وہاں کچھ درخت آپ کو ایسے بھی مل جائیں جن سے کھایا گیا ہو اور کچھ درخت آپ کو ایسے بھی مل جائیں جن سے کچھ نہیں کھایا گیا ہو تو آپ اپنا اونٹ ان درختوں میں سے کن میں چرا کی گے ؟ تو حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " ان درختوں میں جن سے نہیں چرایا گیا ہو " حظرت عائشہ رضی اللہ عنها کا مطلب اس سوال سے بے تھا کہ حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاوہ کسی باکرہ عورت سے شادی نہیں کی۔

حفرت عائشہ رضی اللہ عنمانے کتابہ کے انداز میں اس بات کا ذکر کیا کہ آپ نے مجھ سے جو شادی کی دوسری ازواج کی شادی اس کی نظیر نمیں بن سکتی ، یہ شدت محبت کی بناء پر حفرت عائشہ شنے ذکر کیا ، حافظ لکھتے ہیں: "ویحتمل اُن تکون عائشہ کَنَتْ بذلک عن المحبة ، بل عن اُدق مِنْ ذلک"(١٦)

<sup>(</sup>۱۵) عمدة القارى: ۲۰/۲۰\_

<sup>(</sup>٢٤٨٩)لم يخرجماً حدمن أصحاب الصحاح الستة إلا البخارى

<sup>(</sup>١٦)فتحالباري: ١٥٠/٩\_\_

٤٧٩٠ : حدّثنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْماعِيلَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قالت : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيّةٍ : (أُرِيتُكِ في المَنَامِ مَرَّتَيْنِ ، إِذَا رَجُلٌّ يَحْمِلُكِ في سَرَقَةِ عَائِشَةَ قالت : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيّةٍ : (أُرِيتُكِ في المَنَامِ مَرَّتَيْنِ ، إِذَا رَجُلٌ يَحْمِلُكِ في سَرَقَةِ حَرِيرٍ ، فَيَقُولُ : إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ حَرِيرٍ ، فَيَقُولُ : إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ مَرْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ) . [ر : ٣٦٨٧]

حضرت عائشہ فرمانی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے تم کو دوبار نواب میں دیکھا تھا کہ ایک شخص تمہاری صورت ریشی کھڑے پر لئے ہوئے کہتا ہے کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں ، میں نے اسے کھولا تو وہ تمھاری تصویر تھی ، پھر میں نے کہا کہ اگر یہ بات من جانب اللہ ہے تو وہ اس کو جاری کرکے رہے گا۔

اذارجل يحملك

رجل سے مراد فرشہ ہے ، ترمذی کی روایت میں ہے کہ یہ فرشہ حضرت جبر کیل علیہ السلام تھے (12)

سرقة حرير: ريشم كاكلاً - سرقة كم معنى كلاك كرات بين - يمضيد: مضارع مجزوم ب كونكر جواب شرط واقع بورباب ، أمضى --إمضاء: كرگذرنا -

یماں اشکال یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کا خواب تو وحی ہوتا ہے ، پھر آپ کو اس میں تردد کیوں ہوا کہ آپ نے إِنْ یکن شک کا لفظ استعمال کیا؟

● اس کا ایک جواب یہ ریا گیا ہے کہ یہ خواب آپ نے قبل النبوۃ دیکھا تھا اور نبوت سے سلے کا خواب دی نہیں کملاتا۔

وسرا جواب یہ ہے کہ یہ جملہ آپ نے بطور شک اور تردد نمیں کما بلکہ بطوریقین کما کہ اگر یہ اللہ اللہ بطوریقین کما کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے۔۔ تووہ اس کو پورا کرکے رہے گا۔ (۱۸) واللہ اعلم ۔

<sup>(</sup>١٤) عملة القارى: ٤٥/٢٠ ـ وسنن ترمذى: ٢٢٦/٧ ـ ابواب المناقب من فضل حائشة .

<sup>(</sup>۱۸) مذکوره دونول جوالول کے لئے ویکھنے عمدة القاری: ۲۵/۲۰

١٠ – باب : تَزُوبِجِ الثَّيِّبَاتِ . وَقَالَتُ أُمُّ حَبِيبَةَ : قَالَ لِيَ النَّبِيُّ عَلِيْكَةٍ : (لَا تَغْرِضُنَ عَلَيَّ بَنَانِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ) . [ر : ٤٨١٣]

العذر کے لیے میں "باب تزویج الثیبات" ہے (19) ، امام کاری رحمہ اللہ ترجمۃ الباب سے بوہ عور توں کے ساتھ جواز لکاح کو ثابت کرنا چاہتے ہیں ، اس کے بعد متصل امام کاری رحمہ اللہ فی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنها کا قول نقل کیا ہے کہ حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا "لا تعرضن عکس بناتکن ولا اخواتکن" یعنی اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو مجھ پر پیش نہ کرو کیونکہ وہ شرعی طور پر میرے لئے حرام ہیں ، اس قول سے ضمنی طور پر یہ بھی معلوم ہورہا ہے کہ حضور اکرم علی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں والی بوہ عور توں سے شاوی کی تھی اور اس مناسبت سے اس قول کو اس باب کے تحت ذکر فرمایا ۔

٠٤ ٤٧٩٢/٤٧٩١ : حدّ ثنا أَبُو النَّعْمَانِ : حدَّ ثَنَا هُشَيْمٌ : حَدَّ ثَنَا سَيَّارٌ . عَنِ الشَّغْبِيّ . عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قالَ : قَفَلْنا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْكُ مِنْ غَزْوَةٍ . فَتَعجَّلُتُ عَلَى بَعِيرِ لِي قَطُوفٍ . فَلحِقْنِي جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ قالَ : قَفَلْنا مَعَ النَّبِي عَلَيْكُ مِنْ غَزْوَةٍ . فَتَعجَّلُتُ عَلَى بَعِيرِي كَأَجْوَدِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ رَاكِبٌ مِنْ خَلْنِي ، فَنَخَسَ بَعِيرِي بِعَنَرَةٍ كَانَتُ مَعَهُ . فَٱنْطَلَقَ بَعِيرِي كَأَجْوَدِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الْإِيلِ . فَإِذَا النَّبِيُ عَلِيلِي ، فَقَالَ : (مَا يُعْجِلُكَ) . قُلْتُ : كُنْتُ حَدِيثَ عَهْدٍ بِعْرُسٍ . قال : (أَبِكُوا أَمْ ثَيْبًا ) . قُلْتُ : كُنْتُ حَدِيثَ عَهْدٍ بِعْرُسِ . قال : (أَبِكُوا أَمْ ثَيْبًا ) . قُلْتُ : فَلَمَا ذَمْنُنا لِيلُولُ اللهِ عَلَى : (فَهَلًا جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ ) . قالَ : فَلَمَا ذَمْنُنا لِيلُولُ اللهِ عَلَى : (فَهَلًا جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ ) . قالَ : فَلَمَا ذَمْنُنا لِيلَاعُولُ اللهِ عَلَى : (فَهَلًا جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ ) . قالَ : فَلَمَا ذَمْنُنا لِيلَاعُهُ اللهِ عَنْ وَتَسْتَعِدً المُغْبِيَةُ ) . لِيَدْخُلُ . قالَ : (أَمْهُلُوا ، حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلاً – أَيْ عِشَاءً – لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدً المُغِيبَةُ ) . فَلْدُ : (أَنْهُلُوا ، حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلاً – أَيْ عِشَاءً – لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدً المُغْيِبَةُ ) .

# یاں امام بحاری کے شیخ الوالعمان ہیں جن کانام مرر بن الفضل سدوی ہے ، حضرت جابر ا

(۱۹)ارشادالساری: ۲۳۹/۱۱ بماری تقرر کا لحد مجمی ابد زر کے لیخ کے مطابق ہے

٤٧٩١ : أخرجه مسلم في الإمارة . باب : كراهة الطروق وهو الدخول لبلاً .. . رقم : ٧١٥

(قفلنا) رَجَعنا (قطوف) بطيء. (فنخس) طعن في مؤخرته ليهيجه. (بعنزة) رمح قصير - أطول من العصا . (الشعثة) غير المتزينة ، وهي منتشرة الشعر مغيرة الرأس . (تستحد) تستعمل الحديدة في إزالة شعر الإبط والعانة ونحو ذلك (المغيبة) المرأة التي غاب عنها زوجها فرماتے ہیں کہ ایک غزوہ ہے ہم واپس آرہ سے ، بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماتھ تھے ، میں اپنے ایک سوار مجھ میں اپنے ایک ست اونٹ پر جلدی جانے کی کوشش کردہا تھا تو استے میں پیچھے ہے ایک سوار مجھ ہے اسلے اور میرے اونٹ کو اپنانیزہ چھودیا تو میرا اونٹ ایسا چلنے لگا جیسے اچھے ہے اچھے اونٹ و تم چلتے دیکھو میں نے جو طرکر دیکھا تو وہ صور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے ، فرمانے لگے جابر ! تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے ؟ میں نے کہا میری نی شادی ہوئی ہے ، آپ نے فرمایا ، کنواری سے یا جو اس خورہ ہیں اتنی جلدی کیوں نہیں کی تو اس بیدہ سے ؟ میں نے کہا ہوری نے فرمایا کسی نو عمر کنواری سے شادی کیوں نہیں کی تو اس بیدہ سے کھیلتا اور وہ تجھ سے کھیلتا ہو ہو تو تا کہ پر ائندہ بال سے فرمایا ، کھر جاؤ حتی کہ رات کو یعنی عشاء کے وقت مدینہ منورہ میں داخل ہونا تاکہ پر ائندہ بال والی عورت اپنے بالوں میں کنگھی کرلے اور وہ عورت اپنے (زیر ناف) بال صاف کرلے جس کا شوہر اس سے غائب رہا۔

أمهلواحتى تدخلوا ليلاأي عشاء

یعنی فی الحال رک جاؤ اور رات کے وقت کھر میں داخل ہونا ، اس صدیث کا بظاہر آگ آئے والی آیک دوسری صدیث سے تعارض ہے ، جس میں ہے "لایکوق اُحدُکم اُهدليلا" يعنی کھر والوں کے ياس رات کو نہيں آنا چاہئے ۔

دونوں کے درسیان تطبیق کی صورت سے ہے کہ ممانعت اس وقت ہے جب آدی اچانک آئے اور گھر والوں کو آدی کی آمد کی آمد کی اطلاع نہ ہو لیکن اگر گھر والوں کو آدی کی آمد کی اطلاع بہتے سے ہو تو بھررات کو آنے میں کوئی مضائقہ اور حرج نہیں (۲۰)

المكن تمتشط الشعثة وتستجد المغيبة

تاکہ پراکندہ بال والی عورت اپنے بالوں میں کنگھی کرسکے شعِنَة: ایسی عورت جس کے بال پراکندہ اور پریشان ہوں تستحد أی تستعمل الحدیدة و هی الموسی یعنی وہ زیر ناف بال استرے بلیڈ وغیرہ سے صاف کرسکے تستحد کے معنی ہیں لوہ کو استعمال کرنا ، مراد بالوں کی صفائی کے لئے استعمال ہونے والا لوہ کا آلہ ہے جیسے آج کل بلیڈ وغیرہ اس کے لئے استعمال

### كرتے ہيں المغينية وه عورت جس كاشوہر غائب ہو -يه حديث كتاب البيوع اور كتاب الجهاد ميس كدر چكى ہے -

(٤٧٩٢): حدَّثنا آدَمْ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا مُحَارِبٌ قالَ: سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَمَا يَقُولُ: تَزَوَّجْتُ. فَقَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ عَيْلِيَّهِ: (مَا تَزَوَّجْتُ). فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا، فَقَالَ: (مَا لَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا). فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فَقَالَ عَمْرٌو: ثَيِّبًا، فَقَالَ: (مَا لَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا). فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فَقَالَ عَمْرٌو: شَيْعَتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ عَيْلِيَّةٍ: (هَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتَلَاعِبُكَ). [رئيمًا عَبْدَ اللهِ يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ عَيْلِيَةٍ: (هَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتَلَاعِبُكَ).

مالك وللعذاري ولعابها

یعنی تجھے کواریوں سے اور ان کے کھیل سے رغبت نہیں ، لعاب لام کے کسرہ کے ساتھ باب مفاعلہ کا مصدر ہے لاعب--ملاعبة ولعاباً ، مستلی کی روایت میں لعاب لام کے ضمہ کے ساتھ ہے جس سے رہی الفم مرادہ ، اس صورت میں اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ اگر تم باکرہ سے شادی کرتے تو اس کے ہوٹوں اور زبان سے انتفاع حاصل کرتے ، علامہ قسطلانی لکھتے ہیں باکرہ سے شادی کرتے تو اس کے ہوٹوں اور زبان سے انتفاع حاصل کرتے ، علامہ قسطلانی لکھتے ہیں

وفى رواية المستملى: "ولعابها" بضم اللام والمرادبدالريق وفيد إشارة إلى مُص لسانها ورشف شفتها وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل (٢١)

فذكرتذلك لعمرو

یہ شعبہ کا قول ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ قول "مالک وللعذاری..." عمرو بن دینار کے سامنے ذکر کیا تو عمرو بن دینار نے کہا کہ میں نے حضرت جابر رضی الله عنہ سے حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کے جو الفاظ سنے ہیں وہ یہ ہیں "هلاجاریة تلاعبها و تلاعبک"

شعبہ کے تیخ مذکورہ روایت میں محارب بن دثار سدوی ہیں ، محارب کے الفاظ اوپر صدیث میں ذکر کردئے ہیں "مالک وللعذاری ولعابھا" شعبہ نے یہ الفاظ عمرو بن دینار کے سامنے ذکر کئے تو انہوں نے "هلا جاریة تلاعبھا و تلاعبک" والے الفاظ بیان کئے اور کہا کہ میں نے یہ الفاظ سے ہیں ۔
سنے ہیں ۔

فائده

یمال حدیث میں جس بوہ کے ساتھ حضرت جابر اے نکاح کا ذکر ہے ، ابن سعد نے طبقات میں ان کا نام سہلہ بنت مسعود بن اوس بن مالک لکھا ہے (۲۲)

Yal

#### ١١ - باب : تَزُويج الصَّغَار مِنَ الْكِبَار .

٤٧٩٣ : حدّتنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُوسُفَ : حَدَّئَنَا اللَّيثُ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عِرَاكٍ ، عَنْ عُرْوَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكِ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ ، فَقَالَ : (أَنْتَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْكِ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ ، فَقَالَ : (أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللهِ وَكِتَابِهِ ، وَهِي لِي حَلَالٌ ) .

امام بخاری کا مقصدیہ ہے کہ بڑی عمر کا آدی کم عمر بچی سے شادی کر سکتا ہے ، ابن بطال نے فرمایا کہ یہ مسئلہ اجماع ہے ۔ (۲۳)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر اے پاس حضرت عائشہ اے سلسلہ میں پیغام فکاح بھیجا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کا بھائی ہوں ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میرے دین بھائی ہیں ، عائشہ میرے لئے حلال ہے ۔

ليعنى انتوت دينيه مانع عن النكاح نميل كونكه تمام مسلمان آلس مين بهائي بهائي بين "انما المؤمنون اخوة"

یے حدیث بظاہر مرسل ہے کیونکہ عروہ تابعی ہیں اور انہوں نے سحابی کا نام ذکر نہیں کیا ،
مکن ہے اپنی خالد حضرت عائشہ یا اپنی والدہ حضرت اسماء بنت الی بکر سے انہوں نے یہ حدیث
سی ہو کیونکہ عموماً وہ اس قسم کی روایات حضرت عائشہ اور حضرت اسماء سے بیان کرتے ہیں ، علامہ تسطلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں :

"وهذا الحديث صورته صورة المرسل ويحتمل أنه حمله عَنْ خالته عائشة أو عن أمه اسماء بنت أبي بكر وقال أبو عمر بن عبد البر: إذا علم لقاء الراوى لمن

<sup>(</sup>۲۲)ارشادالساری: ۲۵۱/۱۱\_

<sup>(</sup>۲۴)فتحالباری: ۱۵۴/۹ ب

أُخبر عنه ولم يكن مدلسا ، حمل ذلك على سُماعه من أُخبر عنه ولولم يأت بصيغة تدل على ذلك " (٢٣)

١٢ - باب: إلى مَنْ يَنْكِحُ ، وَأَيُّ النَّسَاءِ خَيْرٌ ، وَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَخَيَّرَ لِنُطَفِهِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ.
 ١٢ - باب: إلى مَنْ يَنْكِحُ ، وَأَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ ، وَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَخَيَّرَ لِنَطْفِهِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ.
 ١٤٧٩٤ : حدثنا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرْنَا شُعَبْبٌ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَنْعَلَى قَالَ : (خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِيْنَ الْإِيلِ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ ، أَي هُرَيْرَ أَنْ الْإِيلِ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ ، أَحْنَاهُ عَلَى وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَذِهِ) . [ر: ٢٥١١]

امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں ترجمۃ الباب میں جین احکام ذکر فرمائے ہیں ﴿ پہلا مسئلہ ﴾ پالی مسئلہ ہے اللہ علیہ عورت کے ساتھ لکاح کرے ﴿ وَمِرا مسئلہ ہے اُی النساء خیر کوئی عورت بہتر ہے ﴿ اور جو مستحب کی این نطفہ اور بہتر ہے ﴾ اور جو مستحب کہ اپنی نطفہ اور نسل کے لئے عمدہ قسم کی عور توں کو منتخب کرنے کہ ایان ۔ کہ ایان ۔

الی من ینکع سے پہلے عبارت محدوف ہے آی إذا آراد آن يتروج ينتھى آمر وإلى مَنْ ينكع (٢٥) يعنى جو شخص شادى كا اراده كرتا ہے تو اس كا انتمائے امر يہ بوتا ہے كہ وہ كولسى عورت كے ساتھ كاح كرلے فى ذات يد يه أى فى مالد

"من غیر ایجاب" یعنی ترجمته الباب میں جو هین احکام ومسائل کا بیان ہے یہ استحباب کے درہید اللہ میں اللہ میں جو مین احکام ومسائل کا بیان ہے یہ استحباب کے درہید میں میں واجب نہیں ۔ میں ہیں واجب نہیں ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے ذیل میں حضرت الدہریرہ رضی اللہ عنه کی روایت ذکر کی

<sup>(</sup>۲۳) ارشادالساری: ۲۵۲/۱۱

٤٧٩٤ : (صائح) من صلاح الدين ، وصلاح المخالطة للزوج وغيره ممن نجوز مخالطته . وذَكر اللفظ باعتبار لفظ الحبر المقدم خير . (أحناه) من الحنو وهو الشفقة ، والحانبة هي التي تقوم على ولدها بعد يتمه ولا تتزوج (أرعاه) أحفظه وأصونه . (في ذات يده) ماله المضاف إليه . وذلك : بالأمانة فيه . والصيانة لـه . وترك التبذير في الإنفاق فيه .

<sup>(</sup>۲۵)عمدةالقارى: ۲۰/۸۰-

ہے خیر نساء رکبن الابل یعنی سب سے اچھی عور عیں اونٹ پر سواری کرنے والی قریش کی عور عیں ہیں ، اس سے ترجمہ کے دو جر ثابت ہو گئے جب قریش کی عور میں سب سے اچھی ہیں تو معلوم ہوا قریش عور توں کے ساتھ لکاح کرنا چاہئے اور خیر النساء کا اطلاق بھی صراحتاً ان پر کیا کیا معلوم ہوا قریش عور توں کے ساتھ لکاح کرنا چاہئے کوئسی عورت کو منتخب کیا جائے ، یہ حکم بطریق لزوم ثابت ہورہا ہے کہ جب قریش کی عور توں کو لکاح کے لئے پسندیدہ قرار دیا جارہا ہے اور وہ خیر النساء ہیں تو اس سے از خود یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نسل اور نطفے کے لئے انہی کا انتخاب بستر اور مستحب ہوگا۔ (۲۲)

بعض حفرات نے کہا کہ امام کاری رحمہ اللہ نے "مایستحب اُن یتخیر لِنُطفہ" سے حفرت عائشہ رمنی اللہ عنہا کی اس روایت کی طرف اشارہ کیا ہے جس کو ابن ماجہ اور حاکم نے ذکر کیا ہے بعنی "تخیر والنطفکم وانکحواالاکفاء"(۲۷) یعنی اپنے نطفہ کے لئے اچھی عور توں کو منتخب کرو اور کفو میں شادی کرو 'یے روایت هشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ کی سندسے مروی ہے ، ماکم نے اس کی تھی کی ہے (۲۸) لیکن علامہ ذبی نے اس پر نقد کیا ہے اور حافظ ابوالفضل ابن طاہر فرماتے ہیں کہ هشام سے روایت کرنے والے اس حدیث کے تمام راوی ضعیف ہیں ۔ (۲۹)

صالحوانساءقريش

ور یہ اصل میں صالحون ہے نون جمع کو اضافت کی وجہ سے حدف کردیا ، اُمِنیکی کی روایت میں صلّح (صاد کے ضمہ اور لام کی تشدید کے ساتھ ) ہے (۴۰) جوصالح کی جمع ہے ۔

أحناه عكى ولدفى صغره

یعنی جو اپنے بچہ پر اس کے بچپن میں زیادہ شفقت والی ہوتی ہیں اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں ۔

اس حدیث پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ یمال قریش کی عور توں کو خیر نساء کہا گیا جبکہ خیر نساء کہا گیا جبکہ خیر نساء حضرت مریم علیما السلام کو بھی کہا گیا ہے تو بظاہر دونوں میں تعارض ہے۔

<sup>(</sup>۲۹) عمدة القارى: ۲۰ / ۲۸ ـ

<sup>(</sup>٧٤) مستدرك حاكم: ١٦٢/٢ \_ كتاب النكاح وسنن ابن ماجة: ١٣١ كتاب النكاح ، باب الاكفاء \_

<sup>(</sup>۲۸)ستدرک حاکم:۱۹۳/۱\_

<sup>(</sup>۲۹) داشیدمستدرک حاکم: ۱۹۴/۲! -

<sup>(</sup>۲۰) ارشادالساری: ۲۵۲/۱۱

• اس کا ایک جواب بے دیا کمیا یمال ان عور توں کی باہمی نضیلت کا بیان ہے جو اونٹ پر سواری کرتی ہیں دکبن الابل جو عام طور سے عرب کی عور تیں کرتی ہیں ، عرب کی ان عور تول میں قریقی عور تیں بہتر ہیں جبکہ حضرت مریم نے اونٹ پر کبھی سواری نہیں کی ، کتاب الانبیاء میں حضرت الاہریرہ کا قول گذر چاہے "ولم ترکب بعیر اقط"۔(۳۱)

وسرا جواب یہ دیا گیا کہ قریش عور توں کو اپنے زمانہ کے اعتبار سے خیر نساء کہا گیا ہے مطلقا خیر نساء نہا گیا ہے مطلقا خیر نساء نہیں کہا گیا اس سے حضرت مریم پر قریشی عور توں کی فضیلت لازم نہیں آتی (۲۲) واللہ اعلم ۔

### ١٣ - باب : أَتَّخَاذِ السَّرَارِيِّ . وَمَنْ أَعْتَقَ جَارِيتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا

٤٧٩٥ : حدّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاجِدِ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ صَالِحِ اللهَمْدَانِيُّ : حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ ، عَنُ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّائِيْهِ : اللهَمْدَانِيُّ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّائِيْهِ : وَأَيَّمَا رَجُلِ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيَدَةُ ، فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ، وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَها . ثُمَّ أَعْتَقَها وَتَرَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ . وَأَيُّمَا رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، آمَنَ بِنِيِّهِ وَآمن بِي فَلَهُ أَجْرانِ . وَأَيُّمَا مَمْلُولِ أَدِّى حَقَّ مَوَالِيهِ وَحَقَّ رُبُّهِ فَلَهُ أَجْرَانِ ) .

السراری: ید سُریّة (سین کے ضمہ ، رامشدہ کمورہ کے باتھ) کی جمع ہے ، یہ لفظ تُسرّد سے مانود ہے ، اس کی اصل سِر ہے اور سر جاع کے ناموں میں سے ایک نام ہے ۔ (۲۲)

مر راز اور اس چیز کو بھی کتے ہیں جس کو چھپایا جائے چونکہ بلدی کے ساتھ عام طور سے جاع بیوی سے چھپ کر کیا جاتا ہے اس مناسبت سے بلدی کو سریّۃ کما جاتا ہے ۔ (۲۳)

بعض حضرات نے کما کہ یہ مرور سے مانوذ ہے جس کے معنی نوشی کے ہیں چونکہ اس طرح کی بلدی آدمی کے بیا جوثکہ اس طرح کی بلدی آدمی کے لئے باعث نوشی و مسرت ہوتی ہے اس لئے اسے سریّۃ کما جاتا ہے۔

<sup>(</sup>۴۱)فتحالباري: ۱۵۳/۹\_

<sup>(</sup>۲۲) عمدة القارى: ۲۰/۲۰\_

<sup>(</sup>۲۲) ارشادالساری: ۲۵۲/۱۱

<sup>(</sup>۲۳)عمدةالقارى: ۲۹/۲۰\_

امام بخاری رحمہ اللہ ترجۃ الباب سے جماع کے لئے اپنے پاس بانہ بال رکھنے کے جواز کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں ، امام ابوداود نے "مراسیل " میں زبیر بن سعد کے طریق سے روایت نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "علیکم بائمهات الاولاد ، فانهن مبارکات الارحام "(۳۵) لیکن اس روایت کی سند کمزور ہے ، امام احمد بن منبل رحمہ اللہ نے بھی مسند میں ایک روایت اس مفہوم کی نقل فرمائی ہے جو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے مروی ہے ، اس کے الفاظ ہیں "انکحوا امهات الاولاد ، فانی اباهی بکم یوم القیامة" اس کی سند حدیث اول سے قوی ہے ۔ (۳۹)

ومن اعتق جارية ثم تزوجها

یے ترجمۃ الباب میں دوسرا مسلم بیان فرمایا کہ کوئی شخص بلدی کو آزاد کرکے بھراس کے ساتھ شادی کرلے ، یہ جائز بلکہ بسترہ چنانچہ آگے باب کی پہلی روایت میں اس کی فضیلت آئی ہے ، بعض حفرات صحابہ و تابعین کو شاید ہے حدیث معلوم نہ سخی اس لئے انہوں نے ابتداءً اس کو مکروہ سمجھا ، چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود "، حضرت عبداللہ بن ملک "اور تابعین میں حضرت سعید بن المسیب اور حضرت ابراهیم نخعی رجمھما اللہ اس کو مکروہ سمجھتے تھے ۔ (۱)

امام بخاری رحمہ اللہ کراہت کے اس نقطہ نظر کی تردید کرنا چاہتے ہیں اور روایت سے سے ثابت کررہ یہ کرنا چاہتے ہیں اور روایت سے سے ثابت کررہ ہیں کہ باندی کو آزاد کرکے اس کے ساتھ لکاٹ کرنے میں نہ صرف ہے کہ کوئی حرج نمیں بلکہ اس میں تو دوہرا تواب ہے ۔

عشرت ابوموئی اشعری رضی الله عنه کی روایت دلیل میں پلیش کی ہے جو کتاب العلم میں عضرت ابوموئی اشعری رضی الله عنه کی روایت دلیل میں عشرت ابوموئی ہے ۔

وَالَ الشُّعْبِيُّ : خُذْهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ ، قَدْ كَانَّ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيما دُونَهَا إِلَى المَدينَةِ .

عامر شعبی جو صالح بن صالح کے شیخ ہیں یہ ان کا قول ہے ، انہوں نے یہ حدیث بیان کی

<sup>(</sup>۲۵) ارشادالساری: ۲۵۲/۱۱\_

<sup>(</sup>٢٦) فتح البارى: ١٥٤/٩ ــ

<sup>(</sup>۱۰)فتحالباری:۱۵۲/۹\_

اور پھر فرمایا کہ بے روایت مفت میں لے لو ، بغیر کسی ذنیاوی عوض کے حاصل کرلو حالانکہ آدمی اس سے کم درجہ کی حدیثوں کے لئے مدینہ منورہ تک کا سفر کیا کرتا تھا۔

یمال ظاہر مبارت سے یہ غلط فہی ہوجاتی ہے کہ حضرت عامر شعبی نے یہ بات اپنے شاگرہ مالح بن مالح سے کمی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات آپ نے ایک نراسانی شخص سے کمی ہے نراسانی نے حضرت شعبی سے کہا متھا کہ اگر کوئی آدی اپنی بلدی آزاد کرکے اس کے ساتھ شادی کرلے تو ہمارے بال لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے تو اس کے اس سوال پر حضرت شعبی نے یہ روایت سنائی اور اسے کہا کہ یہ تیتی روایت بغیرعوض کے لے لو۔ (۲)

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُم : (أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا) . [ر: ٩٧]

یہ تعلیق ہے ، ابوداود طیالسی نے اپنی مسند میں اس تعلیق کو موصولاً نقل کیا ہے ، (۳)
ابوبکر کا نام شعبہ بن عیاش ہے ، ۲ شہور قاری اور احادیث کے حفاظ میں سے ہیں ان کے شیخ ابو
حصین ہیں ، ان کانام عثمان بن عاصم ہے ۔ (۴)

اوپر موی بن اسماعیل کی جوروایت گذری ہے ، اس میں "شم اُعتقهاوتز وجها" کے الفاظ ہیں اور ابوبکر کی روایت میں "اُعتقها شم اُصدقها" کے الفاظ ہیں یعنی اس کو آزاد کردے اور پہنر اس کو مر اوا کردے ، اس روایت میں مردینے کی تصریح ہے ، پہلی روایت سے ظاہراً یہ مفہوم ہورہا ہے کہ آزادی اور عتق ہی کو مر قرار دیا گیا گین اس روایت میں تصریح کردی کئی کہ عتق کے ساتھ ساتھ اسکو مر بھی دیدے تو اس کے لئے دوہرا اجر ہے ، عتق مر بن سکتا ہے کہ نہیں ؟ اس سلسلہ میں علماء اور ائمہ کا اختلاف اگھے باب میں آرہا ہے ۔

٤٧٩٦ : حدّثنا سَعِيدُ بْنُ تَليدٍ قالَ : أَخْبَرَنِي ٱبْنُ وَهْبٍ قالَ : أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ <sup>حازِم</sup>ٍ ، غنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ : قالَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ

<sup>(</sup>٢) فتح البارى: ١٥٨/٩ ـ و المدة القارى: 49/٢٠ ـ

<sup>(</sup>۲) ارشاد السارى: ۲۵۴/۱۱\_

<sup>(</sup>۲)عمدة القارى: ۲۰/۲۰\_

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْلٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةَ : (لَمْ يَكُذبُ الْمِرْهِيمُ مَرَّ بِجَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةُ – فَذَكَرَ الحَدِيثَ – فَأَعْطَاهَا إِبْرَاهِيمُ مَرَّ بِجَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةُ – فَذَكَرَ الحَدِيثَ – فَأَعْطَاهَا هَاجِر ، قَالَتُ : كَفَّ ٱللهُ بَدَ الْكَافِرِ وَأَخْدَمَنِي آجَنَ . قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَتِلْكَ أَمُّكُمْ بَا بَنِي مَاءِ هَاجِر ، قَالَتُ : كَفَّ ٱللهُ بَدَ الْكَافِرِ وَأَخْدَمَنِي آجَنَ . قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَتِلْكَ أَمُّكُمْ بَا بَنِي مَاءِ السَّاءِ . [د : ٢١٠٤]

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس صدیث کی دو سندیں ذکر فرمائی ہیں ، پہلی سند حمدا ی ہے یعنی اس میں امام بخاری اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان چھ واسطے ہیں اور دوسری سند نمای ہے ، امام نے یماں جو الفاظ نقل کئے ہیں وہ دوسری سند کے ہیں ، (۵) یہ حدیث کتاب احادیث الانبیاء میں گذر چکی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاث کذبات کا بیان کتاب التقسیر میں تقصیل کے ساتھ گذر چکا ہے ۔ (۲)

حدیث کی مناسبت ترجمۃ الباب سے ظاہر ہے کہ خدمت کے طور پر حفرت سارہ کو بادشاہ نے حفرت ہارہ کو ادشاہ سے حفرت ہارہ دیدی تھی ، حفرت سارہ نے حفرت ابراہیم علیہ السلام کو اسے ہم کردیا تھا اور حفرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس رکھا تو "اتخاذ سریہ" اس سے ثابت ہوگیا ۔ "آجر" اس میں ہاء کو ہمزہ سے بدل دیا ، مراد حفرت ہاجرہ میں (2)

فتلك أمكم يابني ماء السماء

یہ جملہ حضرت ابوہررہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ہاجرہ کے متعاق اهل عرب سے خطاب کرکے فرمایا کیونکہ حضرت اسماعیل ، حضرت ہاجرہ کے بطن سے کھے اور عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں یعنی انکم تتعاظمون فی اُنفسکم و تلک اُمکم مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بت عظیم سمجھتے ہو جبکہ تحصاری والدہ ایک بلدی تھیں "بنو ماءالسماء" اس لئے کما کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نسب بت طاہر اور پاک تھا تو جس طرح آسمان کا پانی ہر قیم کی آلودگی سے باک ہوتا ہے ، اس طرح ان اهل عرب کا نسب بھی پاک ، طاہر اور محکوک وشبات کی آلائش سے صاف تھا۔

<sup>(</sup>٥)فتحالباري: ١٥٩/٩\_

<sup>(</sup>٦) ديكھے كشف البارى كاب الفسير: ٢٥-

<sup>(4)</sup> ارشادالسارى: ٢٥٥/١١ـ

بعض حفرات نے فرمایا کہ "بو ماء السماء" ان کو اس مناسبت سے کما کہ اللہ تعالی نے حفرت اسماعیل علیہ السلام کے لئے آب زمزم جاری فرمایا تھا اور وہ آسمان کا پانی ہے ۔ (۸) لیکن یہ توجیہ مستجد ہے ، زمزم کو آسمان کا پانی کیسے کما جاسکتا ہے ۔

بعض نے اس کی ایک اور وجہ بھی لکھی ہے کہ عرب دراصل پانی کی تلاش اور جستجو میں رہتے تھے جہاں بارش ہوتی اور پانی جمع ہوتا وہیں پڑاؤ ڈال دیتے "، اس مناسبت سے انہیں "بنو ماء السماء "کما۔ (۹)

٤٧٩٧ : حدّ ثنا قُتْنِبةْ : حَدَّ ثنا إسْماعِيلُ بُنْ جَعْفَرٍ . عَنْ خُميْدٍ . عَنْ أَنسٍ رَضِيَ آلله عنه قال : أَقَامَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ بَنْ خَيْبَرَ والمَدِينةِ ثَلَاثًا يُبنَى عَلَيْهِ بِصَعِينة بِنْتِ خُبِيٍّ ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِين اللَّهِ فِي عَلَيْهِ بِصَعِينة بِنْتِ خُبِيٍّ ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِين إِلْى وَلِيمَتِهِ ، فَمَا كَانَ فِيها مِنْ خُبْرَ وَلَا لَحْم ، أَمِر بِالْأَنْطَاع . فَأَلْقِيَ فِيهَا مِن التَّمْرِ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ ، فَكَانَتُ ولِيمَنَهُ ، فَقَال الْمُسْلِمُونَ : إِحْدَى أَمْهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ . وَالسَّمْنِ ، فَكَانَتُ ولِيمَنَهُ ، فَقَال الْمُسْلِمُونَ : إِحْدَى أَمْهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ . فَلَمَّا وَلَيْنَ النَّاسِ . [ر : ٣٦٤]

اس حدیث میں حضرت مفید رضی الله عنها کے ماتھ حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کی شادی کا بیان ہے تقصیل کتاب المغازی میں گذر چکی ، ترجمۃ الباب اس حدیث سے یوں ثابت ہورہا ہے کہ سحابہ کرام شنے کما "یان حَجَبهافهی من أمهات المؤمنین ویان لَم یَحْجبهافهی مما ملکت یمینه "حضرات سحابہ کا یہ کمنا اس بنیاد پر ہے کہ " اتخاذ مراری " جائز کھا۔

١٤ - باب : مَنْ جَعَلَ عِنْقَ الْأُمَةَ صَداقَهَا .

٤٧٩٨ : حدّثنا قُتْنِبةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . عَنْ ثَابِتٍ وشُعْشِبِ بْنِ الحَبْحَابِ .
 عَنْ أَنَس بْنِ مالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِيْهِ أَعْنَقَ صَفِيَّةَ . وجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا . [ر : ٣٦٤]

<sup>(</sup>٨) الكرّ ماني: ٢١ /٦٨\_

<sup>(</sup>٩)عمدةالقارى: ٨٠/٢٠\_

<sup>(</sup>۳۷۹۸) واخرجه الترمذي في كتاب النكاح 'باب ماجاً في الرجل يعتق الامة ثم يتزوجها 'رقم الحديث: ۱۱۵۵ وابن ماجه في كتاب النكاح 'باب الرجل يعتق امته 'ثم يتزوجها 'رقم الحديث: ۱۱۵۵ وابوداود في كتاب النكاح 'باب في كتاب النكاح 'باب في كتاب النكاح 'باب في الرجل يعتق امته ثم يتزوجها 'رقم الحديث تدمر في غزوة خيبر ـــ الرجل يعتق امته ثم يتزوجها 'رقم الحديث تدمر في غزوة خيبر ـــ

#### کیا عنق کو مهر بنایا جاسکتا ہے ؟

• باندی کی آزادی کو اس کا مربنایا جاسکتا ہے یا نہیں ؟ اس میں اختلاف ہے ، حفرت سعید بن المسیب ، طاوس ، ابن شماب زهری ، اسحاق بن راہوید ، امام احمد بن حنبل ، سفیان ثوری اور قاضی الدیوسف رحم ممالله فرماتے ہیں کہ آزادی اور عتق کو مربنایا جاسکتا ہے ، (۱۰) یہ حضرات حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں ۔

امام الوصنيد ، امام مالک اور امام شانعی رحمهم الله کے زدیک عنق کو مربتانا جائز نمیں (۱۱) امام ترمدی اور علامہ ابن حزم نے امام شافعی رحمہ الله کا قول جواز کا نقل کیا ہے (۱۲) لیکن علمائے شافعیہ نے اس نقل کو ضعیف قرار ریا ہے اور ان کا تشجے مسلک عدم جواز کا نقل کیا ہے ، (۱۳) یہ حضرات حدیث باب کے مختلف جوایات دیتے ہیں :

● ایک جواب بد دیا گیا کہ "وجعل عنقهاصداقها" حضرت انس مکا اپنا قول ہے ، انہوں نے اپنی رائے اور ظن کی بناء پر بد جملہ کما ہے ۔ (۱۴)

ليكن يه جواب ضعيف ہے كونكه طبرانى كى روايت ميں خود حضرت صفيه كا قول ہے ....

مواعتقنی النبی ﷺ وجعل عنقی صداقی "(۱۵) یه روایت حضرت انس کل حدیث کے موافق ہے۔
اعتقنی النبی ﷺ وجعل عنقی صداقی "(۱۵) یه روایت حضرت انس کل حدیث کے موافق ہے کہ
امام مُزنی رحمہ اللہ نے امام ثافعی سے اور امام بیقی نے یکی بن آگئم سے نقل کیا ہے کہ
عتق کو مربنانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں داخل ہے (۱۲) امام محاوی رحمہ اللہ
نے بھی اس کو آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں شمار کیا ہے (۱۷) لہذا آپ کے بعد یہ کسی
کے لئے جائز نہیں ۔

صافظ آین حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اعتاق علی شرط التزویج کھا یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کے ساتھ حضرت صفیہ کو آزاد فرمایا کہ آپ ان سے شادی کریں مے اور جب

<sup>(</sup>١٠) عملة القارى: ٨١/٢٠ وبداية المجتهد: ١٦/٢ الباب الثاني في موجبات صحة النكاح

<sup>(</sup>۱۱)عمدة القارى: ۸۱/۲۰\_

<sup>(</sup>١٢) سنن الترمذي: ٢١١/١ ـ باب ما جاء في الرجل يعتق الامة ثم يتزوجها ، وفتع الباري: ١٩١/٩ \_

<sup>(</sup>۱۳) نتحالباری ۱۹۱/۹\_

<sup>(</sup>۱۳)فتحالباری:۱۹۰/۹\_

<sup>(</sup>١٥) فتح الباري: ١٦٠/٩\_

<sup>(</sup>١٦) فتح الباري: ١٩١/٩\_

<sup>(</sup>١٤) شرح معاني الاثار للطحاوي: ١٢/٢\_

اس طرح لکاح ہوتا ہے تو بلدی کی قیت مرشمار ہوا کرتی ہے ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ یکی قیت مرجانے میں کوئی حضرت صفیہ یکی قیت کو ان کا مرقرار دیا اور چونکہ قیت معلوم تھی اس لئے اسے مرجانے میں کوئی مضائفہ بھی نہیں تھا ، حافظ نے اس جواب کو الفاظ حدیث سے قریب ترین جواب قرار دیا ، چنانچہ وہ کھتے ہیں :

"وأُجاب الباقون عن ظاهر الحديث بأجوبة 'أقربها إلى لفظ الحديث أنه أعتقها بشرطاً أن يتزوجها ، فوجبت لدعليها قيمتها ، وكانت معلومة ، فتزوجها بها "(١٨)

١٥ - باب : تَزْوِيجِ الْمُعْسِرِ .
 لِقَوْلِهِ تَعَالَى : «إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللهُ مِنْ فَضْلِهِ» /النور : ٣٢/ .

اس سے پہلے ایک ترجمہ "باب تزویج المعسر الذی معدالقرآن والاسلام" کے عنوان سے گذر چکا ہے ، وونوں ترجموں میں فرق طاہر ہے کہ ماقبل والا ترجمہ خاص ہے کیونکہ اس میں " الذی معدالقرآن والاسلام" کی قید ہے اور مذکورہ ترجمہ عام ہے ، امام ، کاری رحمہ اللہ کا مقصد ہے ہے کہ تگدست آدی ہے اگر کوئی تکاح کردے تو یہ جائز ہے ، استدلال میں سورہ نور کی آیت پیش فرمائی ، سورہ نور میں ہے "وانکو واالا یا می مِنکم والصلوحین مِن عِبادِکم والمائیکم اُن یکونوا فقر اُء بغنیم الله مِن فَضَلِهِ والله واسع عَلِيم" علامہ شیر احمد عثانی رحمہ الله اس آیت کے فائدے میں فَضَلِهِ وَالله واسع عَلِيم" علامہ شیر احمد عثانی رحمہ الله اس آیت کے فائدے میں فیر المحق ہیں :

" بعض لوگ لکاح میں اس لئے لیں وہیش کیا کرتے ہیں کہ لکاح ہوجانے کے بعد بیوی بچوں کا بار کیے اسطے گا ، انہیں سمجھادیا کہ ایے موہوم خطرات پر لکاح سے مت رکو ، روزی تمهاری اور بیوی بچوں کی اللہ کے ہاتھ میں ہے ، کیا معلوم ہے کہ خدا چاہے تو ان ہی کی قسمت سے تمھارے رزق میں کشایش کردے ، نہ مجرد رہنا غنا کا موجب ہے اور نہ لکاح کرنا فقر وافلاس کو مسترم ہے ، یہ باتیں حق تعالی کی مشیت پر ہیں ، جیسا کہ دو مری جگہ فرمایا "وَانْ خِفْتُمْ عَبْلَةً فَسُوفَ وَوَنْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ فَضْرُ اللّٰهِ مِنْ فَضْرُ عَبْلَةً فَسُوفَ فَوْنَدُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ فَضْرِ اللّٰهِ مِنْ فَضْرُ اللّٰهِ مِنْ فَضْرِ اللّٰهِ مِنْ فَضْرِ اللّٰهِ مِنْ فَضْرِ اللّٰهِ مِنْ فَضْرَا اللّٰهِ مِنْ فَضْرِ اللّٰهِ مِنْ فَضْرِ اللّٰهِ مِنْ فَضَارِ سَاءً اللّٰهِ وَانْ خَفْتُمْ عَبْلَةً فَسُوفَ فَانِیْ کُمْ اللّٰهِ مِنْ فَضْلِدِ إِنْ شَاءً " اور ظاہری اسباب کے اعتبار سے بھی یہ چیز معقول یہ فیزیکم اللّٰه مِنْ فَضْلِدِ إِنْ شَاءً " اور ظاہری اسباب کے اعتبار سے بھی یہ چیز معقول

ہے کہ نکاح کرلینے یا ایسا ارادہ کرنے سے آدی پر بوجھ بڑتا ہے اور وہ پہلے سے برطھ کر کمائی کے لئے جدوجہ کرتا ہے ،ادھر بیوی اور اولاد ہوجائے تو وہ بلکہ بعض او قات بیوی کے کنبہ والے بھی کسب معاش میں اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں ، بعض او قات بیوی کے کنبہ والے بھی کسب معاش میں اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں ، بسر حال روزی کی نگی یا وسعت نکاح یا تجرد پر موقوف نمیں ، بھر یہ خیال نکاح سے مانع کیوں ہو "(19)

السَّاعِدِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَبُهُ : حَدَّثَنَا عَبُهُ الْعَزِيزِ مْنُ أَبِي حازِمٍ . عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ : جاءَتِ آمْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهِ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهِ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهِ فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهِ فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهِ وَلَمْ عَنْدَا وَهَمْ وَجُلُ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهِ فَقَالَ : وَهَمْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْعٍ) . قالَ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهِ مَا فَيْدَ فَقَالَ : (وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْعٍ) . قالَ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ مَا يَحْدُ شَيْئًا ) . فَذَهَبَ ثَمْ رَجَعَ فَقَالَ : (وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْعٍ) . فَلَا : يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ : (أَنْظُرُ هَلْ تَجِدُ شَيْنًا) . فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ : (أَنْظُرُ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا) . فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : رَاءُ مُلْكَ عَلَيْكُ : (أَنْظُرُ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا) . فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : كَا وَاللهِ عَلَيْكُ : (أَنْظُرُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ) . فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : كَا وَاللهِ عَلَيْكُ : (أَنْظُرُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ) . فَذَهَبَ ثُمَّ لَمْ عَلِيدٍ عَقَالَ : كَا وَاللهِ عَلَيْكُ أَلَاقًا يَعْمُ هُمُ اللهَ عَلَيْكُ : (مَا تَصْعَعُ بِإِزَادِكَ ، إِنْ لَبِسِتُهُ لَمْ بَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ . (مَا تَصْعَعُ بِإِزَادِكَ ، إِنْ لَبِسِتُهُ لَمْ بَكُنْ عَلَيْكَ شَيْعٌ . (مَا تَصْعَعُ بِإِزَادِكَ ، إِنْ لَبِسِتُهُ لَمْ بَكُنْ عَلَيْكَ مَنْ أَلْهُ عَلَيْكَ مَعْلُكَ مِن الْفُرْآنِ ) . قالَ : نَمْ مُ فَلَى عَنْ طَهُرْ قَلْبِكَ ) . قالَ : نَعْمُ ، وَلَا ذَا وَسُورَةُ كَذَا . عَدَدُهَا مِن الْفُرْآنِ ) . [( : ٢١٨٥٤]

حضرت سمل بن سعد ساعدی رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی اور کھنے لگی یا رسول الله ! میں نے اپنا نفس آپ کے لئے حبہ کردیا ہے ، آپ صلی الله علیہ وسلم نے اوپر سے نیچے تک اس کو دیکھا بھر سر جھکالیا ، عورت نے جب دیکھا کہ آپ نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تو وہ بیٹھ گئ ، صحابہ میں سے ایک آدی کھڑا ہوکر کھنے لگا ، ویکھا کہ آپ نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تو وہ بیٹھ گئ ، صحابہ میں سے ایک آدی کھڑا ہوکر کھنے لگا ، میارسول الله ! اگر آپ کو اس عورت کی ضرورت نہیں تو مجھ سے اس کی شادی کرادیں ، صور اکرم یارسول الله ! اگر آپ کو اس عورت کی ضرورت نہیں تو مجھ سے اس کی شادی کرادیں ، صور اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ کے پاس کچھ ہے ؟ تو وہ کمنے لگا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ، آپ نے فرمایا ذرا محر جاکر دیکھ لو کہ کچھ ہے یا نہیں ؟ وہ جاکر واپس لوٹا اور کہنے لگا میں نے تو کچھ بھی نہیں بایا ، آپ نے فرمایا دیکھ لو اگر چہ لوب کی ایک الگوشی بھی مجھے نہیں ملی لیمن سے میری ازار سمی اور واپس آکر کہنے لگا یا رسول اللہ ! لوب کی ایک الگوشی بھی مجھے نہیں ملی لیمن سے میری ازار سمی رداء ہیں تھی بعنی صرف ازار تھی رداء نہیں تھی بعنی صرف ازار تھی رداء میں تھی بعنی صرف تہ بند تھا دو مری چاور نہ تھی جو قمیص کی جگہ استعمال کرتے ہیں ۔۔ رسول اللہ ملی واللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت آپ کی ازار کے ماتھ کیا کرے گی ، اگر آپ اے پہنیں ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت آپ کی ازار کے ماتھ کیا کرے گی ، اگر آپ اے پہنیں کے تو اس کو کچھ نہیں ملے گا اور اگر وہ بہنے گی تو اس میں ہے آپ کو کچھ میسر نہیں آئے گا ربعتی اس کو ایک ہی آدی استعمال کرستا ہے دو کے لئے وہ کانی نہیں) تو وہ آدی بیٹھ میا اور کائی دیر ربعتی اس کو ایک ہی استعمال کرستا ہے دو کے لئے وہ کانی نہیں) تو وہ آدی بیٹھ میا اور کائی دیر دیکھا تو اس کو بلانے کے لئے حکم دیاوہ آیا تو آپ نے فرمایا قرآن میں ہے آپ کے پاس کیا ہے ؟ دیکھا تو اس کو بلانے کے لئے حکم دیاوہ آیا تو آپ نے دریافت فرمایا ان سور توں کو تم زبانی پڑھ کے کہنے لگا میرے پاس فلاس فلاس سورت ہے ، آپ نے دریافت فرمایا ان سور توں کو تم زبانی پڑھ کے تم کو اس عورت کا مالک بنادیا ۔

جاءت إمراً قالى رسول الله عَلَيْكُانُهُ

اس عورت کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لاعلی ظاہر فرمائی ہے اور لکھا ہے " و هذه المر اُه لَمُ اَتَّفِ عَلَى اسمها " (۲۰) اور ابن تصاع نے اس کا نام لکھا ہے کہ مذکورہ عورت خولہ بنت حکیم یاام شریک تھی ۔ (۲۱)

فَصَعَدالنظرَ فيها وَصَوَّبَه

یعنی آپ سنے نظر اوپر کی طرف دوڑائی اور پھرنیج کی طرف ، مقصدیہ ہے کہ آپ نے اس عورت کواوپر سے نیچ تک دیکھا۔ صَوَب: نیچ کرنا۔ باب تفعیل سے ہے اور طَأَطَأُ کے

<sup>(</sup>۲۰)نتحالباری: ۲۵۲/۹\_

<sup>(</sup>۲۱) فتح البارى: ۹/۲۵۴ ـ

معنی بھی نیچ کرنے کے ہیں۔

فقام رجل مِنْ أَصْحاب

یہ آدی کون تھا ، اس کا نام معلوم نہیں ہوسکا البتہ طبرانی کی روایت میں ہے "فقام رجل آخسِبدمِن الانتصاد" (۲۲) کوئی انصاری آدی تھا۔

انظر ولوخَاتَمامِنْ حديد

اس سے بعض حفرات نے استدالل کیا ہے کہ لوہ کی انگو مھی پہننے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے ، امام شافعی رحمہ اللہ کا یمی مسلک ہے (۲۳) لیکن حفیہ اور جمہور علماء لوہ کی انگو مھی کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں (۲۳) اس لئے کہ ابوداودکی روایت میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو لوہ کی انگو تھی پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا "مالی ادی علیک حلیة اهل النار" اس کے بعد اس شخص نے پیٹل کی انگو تھی پہن لی ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا "مالی اُنجہ منک ریکے الاصنام" بھر اس نے بوچھا کہ میں کوئی انگو تھی استعمال کروں ، آپ نے فرمایا چادی کی انگو تھی پہنو۔ (۲۵)

حدیث باب کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ لوہ کی انگو کھی کے ذکر سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استعمال کرنے کی اجازت دے رہے ہیں ، آپ کا مقصد یہ کھا کہ کوئی معمولی سے معمولی قیمت کی چیز بھی اگر میسر ہوتو وہ لے آؤ ، (۲۲) اس کی مزید تقصیل آگے کتاب اللباس میں آئے گی۔

<sup>(</sup>۲۲)فتحالباري:۲۵۹/۹\_

<sup>(</sup>٢٣) المجموع شرح المهذب: ٣٣٣/٣ ـ باب ما يكر البسو مالا يكره ـ

<sup>(</sup>٢٣) البحر الرائق: ١٩١/٨ \_ كتاب الكراهية افصل في اللبس افتح القدير: ٢٥٤/٨ \_ كتاب الكراهية \_

<sup>(</sup>۲۵) سنن ابی داؤد: ۲/ ۵۸۰ باب ما جاء فی خاتم حدید

<sup>(</sup>٢٦)فتح الباري: ٢٦٣/٩\_

آدھا اس عورت کو دیدیا جائے 'نفال سهل: مالدداء'' یہ درمیاں میں جلد معترضہ ہے راوی صدیث مطرت سطل بن سعد ساعدی رضی الله عند فرماتے ہیں کہ اس آدی کی غربت کی ہے حالت متنی کہ اس کے پاس رداء نہیں متنی صرف ازار وتد بند تھا۔

قال آذھ بنقد ملکتکھا بمامعک من القرآن صدیث باب کے مذکورہ جملہ ہے استدلال کرکے حضرات ثافعیہ تعلیم القرآن کے مہر بنانے کو جائز قرار دیتے ہیں ۔ (2)

جمور اور حفیہ کے نزدیک تعلیم القرآن کو مربنانا جائز نہیں ، (۲۸) جمہور کا استدلال قرآن کریم کی آیت ہے ہے "واجل ککم ماوراء ذاری م ان تین عوابا اکو گئی آت کے ہور کا استدلال کا حکم دیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مرکے لئے مال متوم کا ہونا ضروری ہے اور جو مال نہ ہو وہ مر نہیں بن سکتا اور تعلیم القرآن بھی مال نہیں ، اس لئے اس کو مربنانا جائز نہیں ، جمال تک تعلق ہے حدیث باب کا اس کے مختلف جوابات دئے گئے ہیں :

ایک جواب یہ ریا کیا کہ تعلیم قرآن کو مربنانا متعلقہ سحابی کی نصوصیت کھی ، چنانچہ اس نصوصیت کی بعض روایات میں تفریح ہے "ان رسول اللّه ﷺ زوج رجلاعلی سورة من القرآن شم قال: لاتکون لا تحدیمدک مھرا" یہ روایت ابن قدامہ نے " المُغنی " میں ذکر فرمائی ہے ۔ (۲۹) ورسرا جواب یہ ویا کمیا ہے کہ "ہما معک من القرآن " میں باء عوض کی نہیں بلکہ باء سبیت کے لئے ہے اور مطلب یہ ہے کہ ملکت کھالانگ من اهل القرآن یعنی اهل قرآن ہونے کی وجہ سے نم پر مهر منجل واجب قرار نہیں ویاجاتا البتہ مهر موجل قواعد کے مطابق واجب ہوگا۔ (۲۰)

<sup>(</sup>٢٤) المجموع شرح المهذب: ٣٨٦/١٥ كتاب الصداق مسالة اذا تزوجها واصدقها تعليم القرآن

<sup>(</sup>٢٨) المغنى لابن قدامة: ٦٨٣/٦ - كتاب العداق -

<sup>(</sup>٢٩) ويكفي المغنى لابن قدامة : ١/ ١٨٧ - كتاب السداق -

<sup>(</sup>ro) اورز المسالك: ١٩٣١ - كتاب النكاح باب ما جاء في الصداق والاباء -

#### ١٦ - باب : الْأَكْفَاءِ في اَلدِّينِ .

وَقُوْلُهُ : «وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلُهُ نَدَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَ بُكَ قَدِيرًا» /الفرقان: ٤٥/

امام کاری رحمہ اللہ کا مقصد اس ترجمہ سے بیہ کو نکاح کے سلسلہ میں وین کے اندر مشارکت اور مماثلت مطلوب ہے ۔

اس پر توسب کا اتفاق ہے کہ دین میں کفاء ت ضروری ہے ، مسلمان عورت کا کسی کافر مرد سے اور مسلمان مرد کا کسی کافرہ مورت سے لکاح جائز نہیں البتہ کتابیات اس حکم سے مستثنی ہیں۔
دین کے علاوہ کوئی اور چیز بھی الیم ہے جس میں کفاء ت مطلوب ہو ، اس میں اختلاف ہیں احتلاف ہے امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک صرف دین کے اندر کفاء ت ضروری ہے ، اس کے علاوہ باتی کسی چیز میں کفو ہونا ضروری نہیں ، امام احد رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت اسی طرح متول ہے ۔ جہور علماء فرماتے ہیں کہ چار چیزیں الیمی ہیں کہ ان میں کفاء ت کی رعایت کی جائے گی

• دین • نسب • حرنت وصعت • حریت - (۲۱)

باقی رہا مال میں تفاءت ، اس میں اختلاف ہے ، بعض حضرات اس کا اعتبار کرتے ہیں اور بعض نہیں کرتے ، آگ ہے کشت آرہی ہے۔

امام کاری رحمہ اللہ چوکلہ کفاء ت فی النسب کے قائل نمیں اس لئے انہوں نے قرآن مجید کی جو آیت منتجب کی "و هو الذی حلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصهرا" اس سے یہ ثابت کرتا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مطلقاً بشر کے متعلق یہ فرایا "فجعلہ نسبا وصهراً" کہ بعض لوگ الیے ہوتے ہیں جن سے نسب کا تعلق ہوتا ہے ، ان سے نکاح طال نمیں اور بعنوں سے صبر کا تعلق قائم کیا جاسکتا ہے یعنی ان سے نکاح طال ہ ، امام فراء فرماتے ہیں "النسب من لا یحل نکاحہ" والصهر من یحل نکاحہ" کریمہ میں بشرکوان دو قسموں میں منقم کیا گیاہے جس سے والصهر من یحل نکاحہ" (۳۷) آیت کریمہ میں بشرکوان دو قسموں میں منقم کیا گیاہے جس سے

<sup>(</sup>١٦) (الأكفاء) حمم كن، . وهو المثل والنضير (من الماء) من النطقة , (فجعله) قسمين. (نسبا) ذوي سب ، أي ذكورًا ينسب إليهم . (وصهرًا) ذوات صهر . أي إنائًا يصاهر بهن والإتيان بالآية يفيد : أن البشر من مشأ واحد . فلا تماير بيمنهم من حيث الجنس . وإنما ينبغي أن يكون التمايز من حيث الدين ، ولدلك كانت الكفاءة بين الزوجين معتبرة بالدين لا نغيره

<sup>(</sup>٢١) مذكوره تقصيل كے كئے ويكھئے الفقدالار الامى وادلتہ: ٢٣١-٢٣١ ـ المبحث الخامس ماتكون فيدالكفاءة ـ (٣٢) فتح البارى: ١٦٣/٩ ـ

معلوم ہوتا ہے کہ ہربشردوسرے کے لئے کفوہ ، دین کے بعد کسی دوسری چیز میں کفاء ت کی ضرورت نہیں ۔

اور واقعہ بھی ہے کہ کفاء ت فی الانساب کے بارے میں جتنی روایتیں بھی پیش کی جاتی ہیں ان میں ایک بھی ہیں ہیں ہیں جو نقد اور کلام سے خالی ہو ، (۲۳) کفاء ت انساب کے بارے میں سب سے زیادہ قوی دلیل حضرت علی رض اللہ عنہ کی روایت ہے جو ترمذی میں ہے "یا علی ، ثلاث لا توخر ها:الصلاة إذا حانت ، والجنازة إذا حضرت ، والاً يم إذا وجدت لها كفوا" (۲۳۲) امام بیعتی فرماتے ہیں کہ کفاء ت کے باب میں سب سے امثل دلیل یمی ہے ، (۲۵) لیکن کفاء ت فی النسب میں یہ صریح نہیں ہے ۔

### کون کس کا کفو ہے ؟

امام اعظم ابو صنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قریش ایک دوسرے کے لئے کفو ہیں ، قریش کے علاوہ عام عرب ایک دوسرے کے لئے کفو ہیں ، قریش کے علاوہ عام عرب ایک دوسرے کے لئے کفو ہیں اور کوئی عجمی عربی کا کفو نہیں لائی العجم صبیعوا تکشیابہ مشوافع ہے بھی ایک روایت میں یہی تفصیل متقول ہے لیکن ان کا سیحے قول یہ ہے کہ بنو ہاشم اور بنو المطلب دوسرے لوگوں پر مقدم ہیں اور ان کے علاوہ باتی بعض بعض کے لئے کفو ہیں ۔ (۳

## كفاءت حق الله ب ياحق المرأة

کفاءت حق الله ہے یا حق المراہ والاولیاء ، جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ کفاءت حق الله نہیں یہ حق المراہ والاولیاء ہے اور چونکہ یہ ان کا حق ہے اس لئے جمہور علماء اور ائمہ ثلاثہ فرماتے بیں کہ کفاء ت سحب نکاح کے لئے شرط نہیں ، عورت اور اولیاء کی رضا مندی سے غیر کفو میں اگر کماح ہوجائے تو درست ہے ،امام احمد بن صنبل رحمہ الله کی بھی ایک روایت اس طرح ہے اور ان کی دوسری روایت یہ ہے کہ کفاءت سحب نکاح کے لئے شرط ہے ۔(۳۷)

<sup>(</sup>٣٣) وفي الفتح: ١٦٣/٩ "ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث"

<sup>(</sup>۲۳)عمدةالقارى: ۲۰ /۸۸\_

<sup>(40)</sup> السنن الكبرى للبيهقى كتاب النكاح باب اعتبار الكفاءة: ١٣٧/١ \_

<sup>(</sup>٤٦) فتيح البارى: ١٦٢/٩ \_

<sup>(</sup>٣٤) ويكيح المغنى لابن قدامة: كتاب النكاح: رقم المسالة: ٥١٨٩ : ٢٦/٤ مختصر اختلاف العلماء للطحاوى كعاب النكاح: ٢/

\_ 404

امام بخاری رحمہ اللہ چوکہ صرف دین کے اندر کفاء ت اختیا رکرتے ہیں ، نسب وحریت وغیرہ میں کفاء ت کا اعتبار ان کے نزدیک درست نہیں ، اس لئے انہوں نے اس باب میں اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لئے الیمی روایات پیش کی ہیں جن سے معلوم ہوتاہ کہ خاندانی لحاظ سے اونچے درجے کی عورت کا غیر کفو میں لکاح ہوا ہے ، مثلاً پہلی حدیث میں ہے کہ ہند بنت الولید بن عنبہ بن ربینہ کا لکاح حضرت سالم سے ہوا جو ایک انصادی خاتون کے آزاد کردہ غلام تھے اور ہند بنت الولید قریش تھیں ۔ اسی طحرح باب کی دومری روایت میں ہے کہ تصباعہ بنت الزبیر حضرت مقداد بن اللسود کے لکاح میں تھیں ، حضرت مقداد غیر قریشی تھیں ۔

٤٨٠٠ : جِدَّتُنَا أَبُو الْهَانِ : أَخْبَرَنَا شُغَيْبٌ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ أَبَا حُدَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ عَيْقِالِيْم ، تَبَنَّى سَالِيًا ، وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَهُوْ مَوْلُى لِأَمْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، كَمَا نَبْنَى النَّبِيُّ عَيْقِالِه زَيْدًا ، وَكَانَ مَنْ تَبَنِّى رَجُلاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوْ مَوْلُولُ اللهِ وَوَرْثَ مِنْ مِيرَاثِهِ ، حَتَّى أَنْزَلَ الله : «اَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ – إِلَى قَوْلِهِ – وَمَوَالِيكُمْ ، وَعَلُولُ اللهُ : «اَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ – إِلَى قَوْلِهِ – وَمَوَالِيكُمْ ، وَعَلُولُ اللهُ : «اَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ – إِلَى قَوْلِهِ – وَمَوَالِيكُمْ ، وَمَوْ اللّهُ بِنْتُ سُهَدُلِ وَوَرْثَ مِنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبُ كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدّبِنِ ، فَجَاءَتْ سَهُلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ وَمُولِ الْفَرَيْقِيِّ فُقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ آبَائِهِمْ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ آبَائِهِمْ وَالْفَرَيْقِيُ ثُمَّ الْعَامِرِيِّ - وَهُي آمُرَاةً أَبِي حُذَيْفَةَ – النّبِيَّ عَيْلِهِ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ آبَائِهِ وَلَوْلِهِ أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ .. فَذَكَرَ الحَدِيثَ . [ر : ٢٧٧٨]

امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ صدیث دو جگہ ذکر کی ہے ایک یمال اور ایک کتاب المغازی ، باب شهود الملائکة بدراً کے بعد "باب بلا ترجمة" میں اور وہیں پر ہم نے اس صدیث کی تقصیل بیان کردی ہے ۔ (۳۸)

٤٨٠١ : حدّثنا عُبيْدُ بُنْ إِسُماعِيلَ : حدَّثنا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكِيْمِ على ضُبَاعَةً بِنْتِ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ لَهَا : (لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الحَجَّ) قالَتْ : واللهِ لا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً ، فقال لهَا : (حُجِّي وَآشْتَرِطِي ، قُولِي : اللَّهُمَّ مَحِلًي حَيْثُ حَبَسْتَنِي) ﴿ وَكَانَتْ نَحْتَ الْمُقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ.

جھرت عائشہ رضی اللہ عنھا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ضاعہ بنت الزبیر بن عبدالمطلب کے پاس آگر ان سے دریافت کیا کہ شاید تم نے جج کا ارادہ کیا ہے ؟ تو وہ کہنے لگی میں اپنے جسم میں درد محسوم ) کرتی ہوں ( یعنی میں بیمار ہوں ، جسم میں درد اور تکلیف رئتی ہے ) حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم جج کرنے چلی جاؤ اور شرط کر لویہ کہ کر کہ "اے اللہ! میرے احرام ہے طلل ہونے کی جگہ وہ ہے جہاں تو مجھ کو (میری بیماری کی وجہ ہے) روکدے گا (یعنی جس مقام پر مجھے کوئی مرض یا عذر پیش آجائے تو دہاں احرام سے لگنے کا محمد اختیار ہوگا ) اور ضباعہ (قریشیہ) حضرت مقداد بن الاسود (غیرِ قریشی) کے نکاح میں تھیں ( یمی حملہ ترجمۃ الباب کو ثابت کرتا ہے )

امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث یمال پہلی بار ذکر فرمائی ہے ، کتاب الج سے متعلق اس حدیث کو انہوں نے وہاں ذکر نہیں فرمایا ، یمال اس کو کفاء ت فی النہب کے غیر معتبر ہونے اور صرف کفاء ت فی الدین کے معتبر ہونے پر بطور استدلال پیش کیا ہے ۔

دخل رسول الله ﷺ على صباعة بنت الزبير في الله على خيازاد بهن تقيل - في الله على على الله على على الله على الله

والله لاأجدني الأوجعة

وَجِعة (وَاَوَكَ فَتِم اور جَمِم كَ كسره كَ ساتِه) صفت مشر كا صيغه ب اى ذات الوجع يعنى مين اپنے آپ كو درد اور مرض والى محسوس كرتى مول -

حرمیں اشترطی حجی واشترطی احرام کے وقت آدی اس طرح کی شرط کا سکتا ہے یا سیں ؟ اس کی بوری تفصیل کتاب

(۱۲۰۱) واخرجه مسلم في كتاب الحج ، باب جواز مسرال المحرم التحلق بعذر ، رقم الحاديث : ١٢٠٤ والنسائي في كتاب الحج ، باب جواز مسرال المحرم التحلق والترمذي وكتاب الحج ، باب الحج ، باب الحج ، وتم الحج ، باب المتراط في الحج ، رقم الحديث : ١٣٠٩ وابن ماجه في كتاب المناسك ، باب الشرط في الدج ، وقم الحديث : ٢٩٣٧ -

الحج "ابواب المحصر" كے تحت گذر كلى ہے كہ امام الد حنيفه ، امام مالك اور سفيان تورى كے نزديك اليى شرط كا اعتبار نہيں ، امام شافعى رحمہ الله كا قول جديد بھى يمى ہے ، حنابله ، امام اسحاق اور شافعيہ كے قول قديم ميں اس طرح كى شرط حديث بابكى وجہ سے جائز ہے اور جمال كوئى عدر بيش آجائے گا دہاں محرم بغير دم كے حلال ہوجائے گا ۔ (٣٩)

حفرات حفیہ حدیث باب کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ حفرت فرباعہ بنت الزبیر اللہ کی خصوصیت تھی ۔ (۴۰)

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کی مذکورہ دوردایتوں سے کفاء ت فی الدین کے معتبر ہونے اور کفاء ت فی الدین کے معتبر ہونے اور کفاء ت فی النسب کے غیر معتبر ہونے پر استدلال کیا ہے کیونکہ دونوں روایتوں میں قریشی عور تول کا غیر قریشی مردول سے لکاح کا ذکر ہے ۔

لیکن جو حضرات تفاءت فی النسب کا اعتبار کرتے ہیں ، وہ ان حدیثوں کے متعلق کہتے ہیں کہ ان دونوں صور تول میں زوجہ اور اس کے اولیاء راضی تھے ، انہوں نے اپنی رضامندی سے اپنا حق خود ساقط کیا ہے اور اگر کوئی عورت اور اس کے اولیاء اپنی خوشی سے کفاء ت فی النسب کا اعتبار نہ کریں تو جائز ہے ۔

تنبيبر

<sup>(</sup>٢٩) عملة القارى: ٢٠/٨٥ ومعارف السن: ٥٨٥/٦

<sup>(</sup>٤٠) عمدة القارى: ١٠٤/١٠ ـ باب الاحمسار في الحج

<sup>(</sup>٢١) علام بنوري "لكيت يل : "و ذل خفى على كثير محلدني الصحيح لاخر اجدني غير محلدالمعروف عندالقوم افانكروه او ادعوه اندليس متفقا عليدكا لشيخ احمد شاكر او الشيخ العثماني صاحب اعلاه السنن وغير هما .. (معارف السنن ٥٨٣/٦ ..) . .

<sup>(</sup>٣٢) ويلجئ اعلاء السنن: ٢٣٤/١٠ باب الاشتراط في الحجر العمرة -

٤٨٠٢ : حَدَّثْنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَعْنِي ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْنِكُ قَالَ : (تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ولحسِبها وَحِمَالِهَا وَلِدِينِهَا . فَأَظُفْرُ بِذَاتِ ٱلدِّينِ ، تَرِبَتْ يَدَاكَ) .

حضرت العبربره رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزوں کی بناء پر عورت کے ساتھ لکاح کرنا چاہئے ، مال ، حسب ، خوبصورتی اور دینداری اور تو دین والی کے ذریعہ سے کامیابی حاصل کر (اگر کسی میں یہ سب صفات ہیں تو سمان الله! اور اگر سب میں بیس ہیں تو بھر دینداری ہی کو مدار ومعیار بنانچاہئے ۔

### فاظفربذات الدين

امام بخاری رحمہ اللہ اس جملہ سے اپنا مذہب ثابت فرمارہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس بات کی طرف مشیر ہے کہ اصل چیز دین ہی ہے ، اس کا اعتبار اہم اور ضروری ہے ، امام ابن ماحبہ نے حضرت عبداللہ بن عمرو رنی اللہ عنہ سے بھی اس مضوم کی ایک حدیث نقل فرمائی ہے

"لاتزوجواالنساءلحسنهن 'فعسى حسنهن أن يرديهن -- أي يهلكهن -- ولاتزوجوهن لأموالهن '

(۳۸۰۲) واخر جدمسلم فی کتاب الرضاع باب استحباب نکاح ذات الدین و رقم الحدیث: ۱۳۲۱ و ابوداؤد فی کتاب النکاح و ابوداؤد فی کتاب النکاح و ابوداؤد فی کتاب النکاح و باب الکراهیة فی تزویج و لد الزنا و رقم الحدیث: ۵۳۳۷ و ابن ماجه فی کتاب النکاح و باب تزویج ذات الدین و رقم الحدیث ۱۸۵۸ و ابن ماجه فی کتاب النکاح و باب تزویج ذات الدین و الحدیث ۱۸۵۸ و ابن ماجه فی کتاب النکاح و باب تزویج ذات الدین و الحدیث ۱۸۵۸ و ابن ماجه فی کتاب النکاح و باب تزویج ذات الدین و الحدیث ۱۸۵۸ و ابن ماجه فی کتاب النکاح و باب تزویج ذات الدین و الحدیث و الحد

١٤٦٠ : أخرجه مسلم في الرضاع ، باب : استحباب نكاح ذات الدين ، رقم : ١٤٦٦

(تنكع) تتزوج ويرغب فيها . (لأربع) لأجل خصال أربع ، مجتمعة أو منفردة . (لحسبها) هو ما يعده الناس من مفاخر الآباء وشرفهم . (فاظفر) من الظفر وهو غاية البغية ونهاية المطلوب . (تربت يداك) هو في الأصل دعاء ، معناه : لصقت يداك بالتراب : أي افتقرت ، ولكن العرب أصبحت نستعمله للتعجب والحث على الشيء ، وهذا هو المراد هنا

فعسى أموالهن أن تطغيهن ولنكن تزوجوهن على الدين ولأمة سوداء وذات دين أفضل" (١)

بر بربَثيداك

تربت : باب سمع سے ہے جمعنی خاک آلود ہونا ، یہ جلہ نفرسے کنایہ ہے ، اور بطور بددعاء استعمال کرتے ہیں : علامہ ابن العملی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یمال اس جملہ کو جزا بنایا جائے گا اور اس کے لئے شرط محذوف ہے "اُی اِن لم تظفر بذات الدین تربت یداک" (۲)

حفرت حن بھری رحمہ اللہ ہے آیک آدی نے کہا کہ میری آیک بیٹی ہے ، مجھے اس سے بست محبت ہے ، مختلف لوگوں نے پیغام نکاح بھیجا ہے ، آپ بتا ہیں کہ میں اس کی شادی کیسے شخص سے کرول ؟ حفرت حن بھری رحمہ اللہ نے فرمایا "اس کی شادی الیہ آدی ہے کروجو اللہ جل شانہ سے ڈر تاہو ، متقی ہو کیونکہ الیہ آدی کو اگر آپ کی بیٹی سے محبت ہوگی تو وہ اس کی عزت کرے گا اور اگر اس کو آپ کی بیٹی سے نفرت ہوگی تو اس پر ظلم نہیں کرے گا ۔ (۳)

(١) فتح الباري ١٦٨/٠٠ \_وقال بكير الاسدى:

واول خبث المرء خبث ترابه واول لوم المرء لؤم اذمناكع

وقال آخر :

من الناس فانظر من ابوها وخالها

واذا كنت تبغي ايما بجهالة

كقدك نعلاان اريد مثالها

فاتهما منها كما هي منهما

ولا بَد ذا عقل لُور هاء مالها

ولاتطلب البيت الدنىء فعالد

سیاتی علیہ شؤمھا و 🛮 خبالھا

فان الذي ترجو من المالعندما

لابد ملابدة : جمكانا ورهاء : بيوتوف عورت يعلى بيوتوف عورت كا مال عقلمند آدى كو اس كے سامنے جمكا ويتا ہے اور اس كو احمق عورت كے تابع بناديتا ہے

(۲)فتیحانباری: ۱۹۸/۹\_

(۲) ارشادالسا ی: ۲۲۵/۱۱\_

مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْكُ فَقَالَ : (مَا تَقُولُونَ فِي هَٰذَا) . قَالُوا : حَرِيُّ إِنْ خَطَبَ أَنْ بُنْكَحَ . مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْكُ فَقَالَ : (مَا تَقُولُونَ فِي هَٰذَا) . قَالُوا : حَرِيُّ إِنْ خَطَبَ أَنْ بُنْكَحَ . وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَقِّعَ ، وَإِنْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَعَ . قَالَ : ثُمَّ سَكَت ، فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِين . فَقَالَ : ثُمَّ سَكَت ، فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِين . فَقَالَ : رَمَا تَقُولُونَ فِي هَٰذَا) . قَالُوا : حَرِيُّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفِّعَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيِّلِيْهِ : (هَٰذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْ الْأَرْضِ مِثْلَ هَٰذَا) . [٢٠٨٢]

سند میں "ابن ابی حازم" سے عبدالعزیز مراد ہیں ، الدحازم کا نام سلمہ بن دیارہ ، عبدالعزیز اپنے والد سلمہ بن دیارے روایت کرتے ہیں ۔

حضرت سل بن سعد رفی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک ادی کا گذر ہوا تو آپ نے حضرات صحابہ سے دریافت فربایا کہ " اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو " تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ آدی اس بات کا مستخق اور مزاوار ہے کہ اگر کمیں پیغام لکاح بھیج تو اس کا لکاح کردیا جائے ، اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش تبول کی جائے اور اگر بات کرے تو اس کی بات می جائے ، حضرت سمل فرباتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوگئے ، استے میں ایک مسلمان فقیر آدی کا گذر ہوا تو آپ نے فربایا کہ "اس کے بارے میں تم کیا کہتے ، و " انہوں نے کہا کہ یہ مستخق ہے اس کا کہ اگر پیغام لکاح بھیج تو اس کا کہ اگر پیغام لکاح بھیج تو اس کا کہ اگر بیغام لکاح بھیج تو اس کا کہ اگر بیغام لکاح بھیج تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے اور اگر بات کرے تو اس کی بات نہ سی جائے ، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا " یہ فقیر اس جسے روئے زمین بات نہ سی جائے ، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا " یہ فقیر اس جسے روئے زمین بات نہ سی مرابیہ واروں سے بہتر ہے "

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے ترجمۃ الباب ثابت فرمایا کہ اصل اعتبار دین اور دینداری کا ہے اس کے علاوہ مال اور حسب کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فقیر دیندار آدی کو ایک غنی سے بستر اور افضل قرار دیا ۔

حضور اکرم ملی الله علیه وسلم کے پاس سے گذرنے والے به دونوں آدی کون تھے ، حافظ ابن حجر رحمه الله نے فرمایا کہ مجھے ان دونوں کا نام معلوم نہیں ہو کا '(م) بعض حضرات نے اس فقیر

(٣٨٠٣) واخرجدالبخارى ايضا في كتاب الرقاق ، باب فضل الفقر ، رقم الحديث: ٢٠٨٢ ، وابن ماجد في كتاب الزهد، باب فضل الفقراء، وقم الحديث: ٢٠١٧ (٣) فع البارى: ١٦٩/٩ ـ

مسلمان کا نام جعیل بن سراقہ بتایا ہے ۔ (۵)

علامه قطلاني رحمه الله لكهة بين "واطلاقه التفضيل على الغنى المذكور لا يلزم منه تفضيل كل فقير على كل غنى -- كمالا يخفى -- نعم فيه تفضيل مطلقا في الدين فيطابق الترجمة" (٦)

141

اس پر تقصیلی کام آمے کتاب الرقاق میں "باب نفل الفقر" کے تحت آئے گا۔

١٧ – باب : الْأَكْفَاءِ فِي الْمَالِ وَنَزْوِيجِ الْمُقِلِّ الْمُثْرِيَةَ .

أَخْبِرْفِي عُرْوَةُ : أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنَهَا : "وَإِنْ حَفْتُمْ أَلَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى" . قالَتْ : بَا آبُنَ أُخْبِرْفِي عُرْوَةُ : أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنَهَا : "وَإِنْ حَفْتُمْ أَلَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى" . قالَتْ : بَا آبُنَ أُخْبِي ، هٰذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرٍ وَلِيّهَا ، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا ، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ صَدَاقَهَا ، فَنَهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَ إِلّا أَنْ يُقْسِطُوا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحٍ مَنْ سِوَاهُنَّ . قَالَتُ : وَاسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ – قَالَتْ : وَاسْتَفْتُى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ بُعْدَ ذٰلِكَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ يَقْلِقُ بَعْدَ ذُلِكَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ يَهُ بَعْدَ ذُلِكَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ يَعْدَوْنَ أَنْ تُنْكِحُوهُنَّ ، فَأَنْزِلَ اللهُ لَهُمْ : أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا إِلَى وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهِنَ أَنْ تُنْكِحُوهُنَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ لَهُمْ : أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهِا وَنَسْبَهَا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ المَالِ وَالْجَمَالِ ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْكُونَهَا حِينَ يَرْغُبُونَ عَنْهَا ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكُوهُا إِذَا وَيْهُ فِي الصَّذَاقِ [رَعْبُوا فِيهَا ، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَهَا الْأُوثَى فِي الصَّذَاقِ [ر : ٢٣٦٢]

المقل: فقير - المُثِرِية (ميم ك ضمه ، تاء ك سكون ، راء ك سره اورياء ك فتحه ك ساته) . هى التي التي التي التي الم

امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک مال کے اندر کفاءت کا اعتبار نہیں ہے "الاکفاءفی المال" کے بعد "تزویج المقل المشریة" کا اضافہ اسی بات کی طرف اثارہ کرنے کے لئے ہے کہ ایک فنیر اور مسکین آدی مائدار عورت کے ساتھ لکاح کرسکتا ہے ۔

<sup>(</sup>۵)فتحالباری: ۱۹۹/۹ ...

<sup>(</sup>۲)ارشادالساری: ۲۲۲/۱۱\_

کفاءت فی المال کے علملہ میں حضرات ائمہ کا اختلاف ہے۔

حضرات حفیہ اور حنابلہ کھاء ت فی المال کا اعتبار کرتے ہیں ،(2) ابن قاسم مالکی کا مجمی یمی مسلک ہے (4) اور امام شافعی رحمہ اللہ کا مشہور مذہب بھی یمی ہے ۔ (9)

امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک بیہ ہے کہ تفاءت فی المال غیر معتبرہے ، (۱۰) امام احمد بن حسل ملک علی کا کے قول بھی اس کے مطابق ہے (۱۱) اور امام شافعی رحمہ اللہ کا تسجیح مسلک بھی یہی ہے ۔ (۱۲)

کفائت فی المال کا مطلب یہ ہے کہ آدی نفقہ اور مردونوں پر قادر ہو ، حفیہ کی یمی ظاہر الروایت ہے (۱۳) البتہ امام ابویوسف رحمہ الله فرماتے ہیں کہ کفاءت فی المال سے آدی کا نفقہ پر قادر ہونا مراد ہے ، چاہے مربر آدر ہویا نہیں ہو ۔ (۱۳)

اور آیک ہے کفاء ت فی السیار والغی ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مالداری اور غناء میں مساوات ہو ، امام الوحنید "اور امام محمد" نے اس کا بھی اعتبار کیا ہے ، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اگر بیوی مالدار ہو اور مرد کے پاس اس کے مقابلہ میں مال کم ہو تو عورت کے لئے یہ بات عموماً عار کا سبب بنتی ہے اور ہمروہ تقوق اور تعلی کا اظہار کرتی ہے ، (۱۵) جس کی وجہ سے زوجین کے ورمیان ناکواری پیدا ہوتی ہے اور ازدواجی زندگی کامیاب نہیں رہتی ۔

امام بخاری رحمہ اللہ کھاءت فی المال کا اعتبار نہیں کرتے ، ان کے ہاں صرف کھاءت فی الدین معتبر ہے ، انہوں نے بیال باب میں جو روایت ذکر فرمائی اس کی تشریح کتاب التقسیر میں

<sup>(</sup>١٠) اختلاف العلماء: ٢٥٢/٢ في الأكفاء في النكاح والعدونة الكبرى كتاب النكاح: ١٦٣/٢ \_ ١٦٣ والحاوى الكبير للعاوردى:

<sup>(11)</sup> المغنى لابن قدامة: ٢٩/٤ \_ شروط الكفاءة كتاب النكاح\_

<sup>(</sup>۱۲) فتح البارى: ۱۷۰/۹ - نيز ديكيت العزيز شرح الوجيز للرافعي كتاب النكاح: ۵۲۱/۵ القول في الكفاءة في النكاح والحاوي الكيير: ۱۳۷/۱۱ -

<sup>(</sup>۱۳) الهداية:۲۹۰/۲ كتاب النكاح

<sup>(</sup>١٢) الهداية: ٢٩٠/٢ كتاب النكاح

<sup>(</sup>١٥) الهداية: ٢٩٠/٢ كتاب النكاح

<sup>(</sup>٤) الفقد الاسلامي واطند: ٢٢٠/٤ \_.

<sup>(</sup>۸) ویکھتے الشرح الصغیر علی افرب المسالک الی مذھب الامام مالک للدودی کتاب النکام ۲۰۰/ میکن انہوں نے این قاسم کے یام کی تعریح نمیں کی ہے ۔

<sup>(</sup>٩)فتحالباري:١٤٠/٩\_

سورة نساء كى تفسير ميں گذر چى ہے ، اس ميں ہے "...الاان يقسطوا في اكمال الصداق" اس سے امام بخارى رحمہ الله ترجمۃ الباب ثابت كررہ بيں ، چونكہ بيام ہو يا در براس شخص كو شامل ہے جو پورا مرادا كرے چاہے وہ مقل ہو يا مكثر ، مال اس كے پاس كم ہو يا زيادہ ، اس ميں " مكثر "كى كوئ قيد نہيں ، جس سے معلوم ہوتا ہے كہ كفاء ت فى المال كاكوئى اعتبار نہيں ۔

١٨ - باب : ما يُتَقَى مِنْ شُؤْمِ المُرْأَةِ .
 وَقَوْ لِهِ تَعَالَى : «إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ» /المتعابن : ١٤/ .

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد ہے ہے کہ عورت میں بعض مقات نحوست کی بھی ہوسکتی ہیں مثلاً زبان درازی ، بات بات پر شور اور جھگڑف کی عادت ، اس سے بچنا چاہئے ، قرآن کریم کی آیت "اِن مِن اُذُو اِجِکُم وَاُو لَادِکُم عُدُو اُلکُم " سے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ تھاری بعض بویال تھارے "اِن مِن اُذُو اِجِکُم وَاُو لَادِکُم عُدُو اُلکُم " سے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ تھاری بعض بویال تھارے لئے دشمن ہوتی ہیں ، جھگڑا اور فساد کرکے خاندان میں تعلقات خراب کردیتی ہیں ، جھگڑا اور فساد کرکے خاندان میں تعلیٰ کا سبب بنتی ہیں ۔

٤٨٠٦/٤٨٠٥ : حدّثنا إِسْماعِيلُ قالَ : حَدَّثَنِي مالِكٌ ، عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ الْمَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ اللّهُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَمْرَ دَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُمْ قالَ : (الشَّوْمُ فِي المَرْأَةِ ، وَالدَّادِ ، وَالْفَرَسِ) ،

(٤٨٠٦): حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالَمٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْقَلَانِيُّ . عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ آبْنِ عُمَرَ قالَ : ذَكَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَ النَّبِيُّ عَيْلِكُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْلِكُمْ : [ر: ١٩٩٣] (إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَنِي آلدَّارِ ، وَالمُوْأَةِ ، وَالْفَرَسِ) . [ر: ١٩٩٣]

١٨٠٧ : حدَّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مالِكٌ ، عَنْ أَبِي حازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْكِيْمَ قالَ : (إِنْ كانَ فِي شَيْءٍ فَنِي الفَرَسِ وَالمَرْأَةِ وَالمَسْكَنِ) . [ر : ٢٧٠٤] ٤٨٠٨ : حدَّثنا آدَمُ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمانَ التَّيْمِيِّ قالَ : سَمِعْتُ أَبَا عُمَّانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا . عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِي قالَ : (مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجالِ مِنَ النِّسَاءِ) .

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایا که نحوست محر میں ، عورت میں اور محدورے میں ہوتی ہے ۔ (۱۲)

دوسری روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نحوست کا تذکرہ کیا میا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نحوست ہے تو محمر میں ،عورت میں اور محدورے میں

ان روایات پر اشکال ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری فیجے صدیث میں ہے "لاعدوی ولاطیرة"(۱۵) اس میں بدھگونی سے منع فرمایا میا ہے ، عورت ، محر اور عمور کا یہ تصور بدفالی اور بدھگونی ہی تو ہے ، بظاہر دونوں قسم کی روایات میں تو ہے ۔ بطاہر دونوں قسم کی روایات میں تو ہے ۔

ا امام مالک رحمہ اللہ نے احادیث باب کو اپنے ظاہری معنی پر محمول فرمایا ہے اور کما ہے کہ حدیثیں اس عام قانون سے مستعنی ہیں ۔ (۱۸)

بعض طرات نے فرمایا کہ یہ حدیثیں قرآن کریم کی آیت "مااُصابَمِنْ مُحِثَیبَةٍ فِی الاَدُضِ وَلَا نِی اَنْفُسِکُمْ الْآفِی کِتَابِ" سے مسوخ ہیں - (۱۹)

بھی اکہ اس معرات کے یہ جواب دیاہے کہ یہ کلام حرف شرط کے ساتھ ہے ، جیسا کہ یہاں باب کی دوسری روایت میں "ان کان الشوم..." حرف شرط کے ساتھ ہے اور مطلب ہے کہ

(١٦) نقل الحافظ ابوذر الهروى عن البخاري ان شوم الفرس اذا كان حزونا وشوم المراة سوء خلقها وشوم الدارسوء جارها وقال غيره: شوم الفرس ان لا يعزى عليها وشوم المراة ان لا تلد وشوم الدارضيقها وقيل شوم المراة غلامه رها ــ (ارشاد السارى: ٢٦٨/١١ــ)

<sup>(</sup>١٤) صحيح مسلم مع تكملة فتح الملهم كتاب الطب باب لاعدوى ولاطيرة: ٧٤٠ -

<sup>(</sup>١٨) تكملة فتح الملهم: ٢٨٠/٣ كتاب الطب

<sup>(</sup>١٩) تكملة فتح الملهم: ٢٨٠/٣ كتاب الطب-

شوئم وخوست آگر کسی چیز میں ہوسکتی ہے تو وؤمرت ، مھر اور مھوڑے میں ہوسکتی ہے (۲۰) لیکن شوئم کی چیز میں ہوتی اس کئے ان مین چیزوں میں اس کا تصور نہیں کیاجا سکتا)

و بعض علماء نے فرمایا کہ در تحقیقت شوم کی دد قسمیں ہیں ایک شوم بمعنی عدم موافقت اور ددم شوم بمعنی غدم موافقت ہوں بمعنی عدم موافقت ہوں بمعنی غدم موافقت ہو اور "لاعدوی ولاطیرة" میں شوم نحوست کے معنی میں ہے ، اس صورت میں شوم دار کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نگ ہو یا وہاں پڑوی اچھے نہ ہوں یا وہاں کی آب وہوا خراب ہو ، ای طرح شوم مراً ہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اولاد نہ ہو ، زبان دراز ہو ، عفت اور پاکدامنی کا حیال نہ رکھتی ہو اور شوم فرس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جماو میں کام نہ آئے ، مرکش ہویا اس کی قیمت زیادہ ہو۔ (۲۱)

امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ روایت یمال حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عظما ہے فقل فرمانی ہے ، امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت الدبررہ رضی اللہ عنہ سے فقل کی ہے ، امام محاوی رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے فقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت الدبررہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت جب سی تو ناراض ہوگئیں اور فرمایا کہ حضرت الدبررہ گو تعجے یاد نہیں رہا ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں فرمایا بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ زمانہ جاھلیت میں لوگ عورت ، محمر اور محمد اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدہ کی تردید محمور کے میں بد محکون کا عقیدہ رکھتے تھے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدہ کی تردید فرمائی تھی ، امام طحاوی رحمہ اللہ نے اینا رجمان اس طرف ظاہر کیا ہے ۔ (۲۲)

#### ١٩ - باب : الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ .

٤٨٠٩ : حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنِ : عَتَقَتْ فَخُيَّرَتْ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيْهِ وَبْرْمَةٌ عَلَى النَّاثِ فَخُيَّرَتْ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيْهِ وَبْرُمَةٌ عَلَى النَّاثِ فَخُيَّرَتْ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيْهِ : (الْوَلَاءُ لَمِنْ أَعْتَقَ) . وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيْهِ وَبْرْمَةٌ عَلَى النَّاثِ فَخُيَّرَتْ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدُ وَأَدْمٌ مِنْ أَدْمِ الْبَيْتِ ، فَقَالَ : (أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ) . فَقِيلَ : لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى فَقُرِبَ إِلَيْهِ خُبْرٌ وَأَدْمٌ مِنْ أَدْمِ الْبَيْتِ ، فَقَالَ : (أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ) . فَقِيلَ : لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى

<sup>(</sup>٢٠) تكملة فتح الملهم: ٣٨١/٣ ـ كتاب الطب ـ

<sup>(</sup>٢١) لامع الدراري: ٢٦٤/٩ ...

<sup>(</sup>۲۲) فتح البارى: ٦١/٦ كتاب الجهاد

بَرِيرةَ ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ . قالَ : (هُنَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ) . [٩٧٥] ، ١١٤،

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصدیہ ہے کہ آزاد عورت کا غلام ہے نکاح جائز ہے ، دلیل میں انہوں نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنها کی حدیث پیش فرمانی ہے کہ ان شوہر مغیث غلام تھے اور بریرہ رضی اللہ عنها باندی تھیں ، بعد میں حضرت بریرہ کو آزادی ملی اور خیار عتق بھی ملا ، یہ اختیار ملی اس بات کی دلیل ہے کہ آزاد عورت غلام کے نکاح میں رہ سکتی ہے ۔

لین ظاہر ہے کہ یہ استدلال اس وقت صحیح اور مکمل ہو سکتا ہے جب پہلے یہ ثابت ہوجائے کہ حضرت بریرہ کی آزادی کے وقت حضرت مغیث تظام سے اور یہ قطعی طور پر ثابت نہیں کیا جاسکتا کہونکہ اس سلسلہ میں روایات مختلف ہیں ، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بریرہ کی آزادی کے وقت حضرت مغیث آزاد سے اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غلام سے حضرت عبداللہ بن عباس شور اور حضرت عائشہ کی روایات اس سلسلہ میں نقل ہوتی ہیں ، حضرت ابن عباس شمی روایات اس سلسلہ میں نقل ہوتی ہیں ، حضرت ابن عباس شمی روایات میں تو اس بات کی تصریح ہے کہ حضرت مغیث بریرہ کی آزادی کے وقت غلام سے (۲۲) العبة حضرت عائشہ کی روایات میں اختلاف ہے بعض روایات سے بریرہ کی آزادی کے وقت غلام سے (۲۲) العبة حضرت عائشہ کی روایات میں اختلاف ہے بعض روایات سے بریرہ کی آزادی کے وقت حضرت مغیث کا غلام ہونا معلوم ہوتا ہے اور بعض سے آزاد ہونا ۔ (۲۳) المام بخاری رحمہ اللہ کا یمال اس حدیث کو پیش کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کا

رجمان اور میلان اس طرف ہے کہ بریرہ کی آزادی کے وقت حضرت مغیث فلام سم (۲۵) ورند ترجمة الباب کے جُوت کے اس روایت کو پیش ند کرتے ، خیارِ عن کا مسئلہ آگے کتاب الطلاق میں مستقل باب کے تحت آرہا ہے مذاہب ائمہ کی تفصیل وہیں بیان کی جائے گی۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت بریرہ کے واقعہ میں خمین شرعی مسئلے ہیں ، پہلا مسئلہ

١٥٠٤ : أخرجه مسلم في العنق . باب : إنما الولاء لمن أعنق .. . رقم : ١٥٠٤

رسنن طرائق وأحكام شرعية استفاد منها الناس جميعًا . (فخيرت) خيرها رسول الله عليه البقاء عند زوجها أو فراقه وفسخ نكاحه (الولاء لمن أعتق) انظر كتاب العتق . (برمة) قدر متخذ من حجر وقيل من عيره . (أدم البيت) ما يؤندم به مما يوجد في البيت عادة . (ألم أر البرمة) أي أين الطعام الدي كان يطبخ فيها (هو عليها .) أي هي ملكته بسبب التصدق به عليها ، ونحن تملكه بسبب إهدائها لنا منه وعليه فقد اختلف سبب الملك فاختلف الحكم ، وجاز لها أكله

<sup>(</sup>۲۳) فتح البارى: ۹/۱۵ كتاب النفقات...

<sup>(</sup>۲۴) تعلیقات لامع الدراری: ۲۹۹/۹

<sup>(</sup>۲۵) ارشاد السارى: ۲۲۱/۱۱ـ

ہ الولاء لِمُن اُعنق یعنی حق ولاء آزاد کرنے والے کا حق ہے ، دو مرا مسلم ہے خیارِ عتق یعنی آزاد کی جد بریرہ کو اضیار دیا میا تھا چاہیں تو مغیث کے ساتھ رہیں یا نہ رہیں اور جیمرا مسئلہ ہے هو علیها صدقة ولنا هدیة کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمر میں داخل ہوئے ہائڈی آگ پر رکمی تھی ، آپ کے پاس دوئی اور محمر کا سالن لایا میا ، آپ نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ وستر خوان پر ہائڈی کا سالن نظر نہیں آیا تو جواب دیا میا کہ اس میں حضرت بریرہ کو دیے جانے والے صدقہ کا کوشت ہے اور آپ مدقہ ناول نہیں فرماتے تو اس پر آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کے لئے مدقہ ہے اور آپ مدقہ ہے ہدیہ ہے (تو اس طرح سیدل ملک سے سیدل عین کا مسئلہ وہ اس کے لئے مدقہ ہے ہمارے لئے ہدیہ ہے (تو اس طرح سیدل ملک سے سیدل عین کا مسئلہ بھی اس واقعہ سے معلوم ہوا)

٢٠ – باب : لَا يَتَزَوَّجُ أَكُثَرَ مِنْ أَرْبَعِ

لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : «مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ» /النساء: ٢/ : وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ : يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ .

وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : «أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ» /فاطر : ١/ : بَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ

ُ اللهِ عَنْ عَائِشَةً : أَخْبَرَنَا عَبْدَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً : "وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامٰى " قَالَتْ : الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهْوَ وَلِيُّهَا ، فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا ، وَبُهِيُّ صُحْبَنَهَا ، وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا ، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النَّسَاءِ سِوَاهَا ، مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ . [ر: ٢٣٦٢]

چار سے زیادہ عور توں کے ساتھ لکاح کے عدم جواز کے متعلق تفصیل سورہ نساء کی تفسیر میں گذر چکی ہے دہاں بھی بتایا کیا تھا کہ بعض اهل طاہر اور بعض خارجی چار سے زیادہ عور توں کے ساتھ لکاح کے جواز کے قائل ہیں ، علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے شرح وقایہ کے حاشیہ معدہ الرعایہ " عمدہ الرعایہ " میں قاضی شوکانی کی طرف چار سے زائد عور توں کے ساتھ لکاح کے جواز کے قول کو معدہ سوب کیا ہے اور لکھا ہے ۔.." وقد زاد بعض اُفاضل الیمن و هو محمد بن علی الشوکانی نغمة فی

الطنبود ، فأباح نكاح النساء من غير حصر "(٢٦) كين حقيقت يه ب كه علامه شوكاني كى طرف يه نسبت درست نهيں ، اس كے كه انهوں نے "نيل الأوطاد " ميں اس مسئله پر بحث كى ہے اور مقائی كے ساتھ لكاح مقائی كے ساتھ لكاح مقائی كے ساتھ لكاح كے جواز پر استدلال كيا جاكتا ہے كين رسول الله صلى الله عليه وسلم كى احاديث اور اجلم امت نے چار سے زائد عور توں كے ساتھ لكاح كى اجازت نهيں دى ہے اس لئے چار سے زيادہ عور توں كے ساتھ لكاح كى اجازت نهيں دى ہے اس لئے چار سے زيادہ عور توں كے ساتھ لكاح ناجائز ہے ۔ (٢٥)

٢١ -- باب : «وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّانِي أَرْضَعْنَكُمْ» /النساء: ٣٣/
 وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

امام بخاری رحمہ اللہ یمال میں رضاعت کے مسائل بیان فرمارہے ہیں ، بعض لسخوں میں یمال "کتاب الرضاع" کا عنوان مجمی قائم کیا گیا ہے ، (۲۸) رُضاعت راء کے کسرہ اور فتحہ دونوں محرح رضا کیا ہے ۔ (۲۹)

لغت میں رضاعت کے معنی آتے ہیں مص الصبی اللبن من الندی یعنی لپتان سے کے کا دودھ پینا اور اصطلاح میں رضاعت کتے ہیں "مص الصبی لبن المرأة فی مدة مخصوصة" (٣٠)

يحرممن الرضاعة مايحرم من النسب

یعی لسب جہال حرمت کا باعث ہے وہال رضاعت بھی حرمت پیدا کردتی ہے ، بعض حضرات نے اس قاعدہ کلیہ سے کچھ استثنائی صور میں بھی لکالی ہیں ، حافظ ابن مجر رحمہ اللہ نے چار صور میں مستثنی ذکر فرمائی ہیں چنانچہ وہ لکھتے ہیں :

<sup>(</sup>٢٦) حاشيد عملة الرعاية: ١٤/٢ - كتاب النكاح-

<sup>(</sup>٢٤) نيل الاوطار: ٩/٠/٩ \_ باب المددالمباح للحرو العبد كتاب النكاح\_

<sup>(</sup>۲۸) ارشادالساری: ۲۲/۱۱-

<sup>(</sup>٢٩) تعلية التعداية للشيخ عبد الحي اللكتوى: ٣٢٠/٢- كتاب الرضاع - وارشاد السارى: ٢٢٠٣/١١ -

<sup>(</sup>۲۰) وفي الشريعة عبارة عن مص مخصوص ـ وهو ان يكون صبيا رضيعا ـ من ثدى محصوص ـ وهو ثدى الأدمية ـ في وقت مخصوص (كذا في حاشية الهداية: ۲۰/۲۲ ـ)

"اربع نسوة يحرمن في النسب مطلقا ، وفي الرضاع قد لا يحرمن الأولى: أم الأخ في النسب حرام ؛ لأنها اما ام او زوج أب ، وفي الرضاع قد تكون أجنبية ، فترضع الأخ ؛ فلا تحرم على أخيد ، الثانية : أم الحفيد حرام في النسب؛ لأنها إما بنت أو زوج ابن ، وفي الرضاع قد تكون أجنبية ، فترضع الحفيد ؛ فلا تحرم على جده ، الثالثة : جدة الولد في النسب حرام ؛ لأنها إما أم أو أم زوجة ، وفي الرضاع قد تكون أجنبية أزضعت الولد ، فيجوز لوالده أن يتزوجها ، الرابعة : أخت الولد حرام في النسب؛ لأنها بنت أو ربيبة ، وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الولد ؛ طلا تحرم على الولد ، وهذه الصور الأربع اقتصر عليها جماعة ، وام يستشن الجمهور شيئا " (٣١)

صافظ ابن مجرر ممہ اللہ نے بیہ چار صور تیں ذکر فرمان ہیں ، علامہ ابن نجیم نے کنز کی شرح میں اللہ صور تیں بیان فرمائی ہیں ، (۲۲) حققت یہ ہے کہ یہ استفال صور تیں مستفیٰ منقطع کی قبیل سے ہیں ، وجہ یہ ہے کہ حرمت رضاعت اس وقت ثابت ہوتی ہے جب کہ رضاعت کا رشتہ اس حیثیت سے بیا جارہا ہو ، جس حققت سے وہ نسب میں حرام ہے ، حیثیت کے بدل جانے کی صورت میں حرمت نہ ہونے کی صورت میں حرمت نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ان میں حیثیت بدل می ہے ۔

اس کے بعد یہ بات زائن میں رہے کہ مرضعہ کی طرف سے حرمت عام ہوتی ہے ۔ یعنی رضیع پر مرضعہ بھی حرام ، اس کا شوہر ک اصول وفروع اور اس طرح اس کے شوہر کے اصول وفروع سب حرام ہول کے اور رضیع کی طرف سے جو حرمت ہوتی ہے وہ صرف فروع کے لئے ہوتی ہے اس کے اصول کے لئے نہیں ہوتی ۔ (۲۳)

از جانب شیرده نهمه خویش شوند --- واز جانب شیر خوار زوجان و فروع

(دودھ پلانے والی عورت کی ظرف سے سب اپنے ہوجائیں گے اور دودھ پینے والے یچ کی طرف سے وہ ' اس کی بیری اور اسکے فروع )

<sup>(</sup>۲۱)فتحالباري:۱٤٩/۹\_

<sup>(</sup>٣٢) وكيمين البحرالرائن: ٢٢٣/٣ كتاب الرضاع ـ

<sup>(</sup>۲۲) ارشادالساری: ۲۲۵/۱۱\_

٤٨١١ : حدَّثنا إِشْهَاعِيلُ قالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَنَّ عائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيْكِمْ أَخْبَرَتُهَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيْكِمْ كَانَ عِنْدَهَا ، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلِ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ ، قالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، هٰذَا رَجُلٌ بَسْنَأْذِنُ فِي بَيْنِكَ ، فَقَالَ النِّبِي عَلِيكِ : (أَرَاهُ فَلَانًا) لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، قالَتْ عائِشَةُ : لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا – لِعَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ - دَخَلَ عَلَيٌّ ؟ فَقَالَ : (نَعَمْ ، الرَّضَاعَةُ تُحَرَّمُ ما تُحَرُّمُ الْولَادَةُ). [ر: ٢٥٠٣]

لوكان فلان حَيُّا - لِعَمِّها مِنَ الرضاعة - دَخَلَ عَلَيَّ

اس میں اشکال ہیہ ہے کہ آھے باب لبن الفحل میں روایت آرہی ہے ، اس میں حضرت عائشہ ﴿ کے رضاعی چیا حضرت افلح نے حضرت عائشہ کے پاس آنے کی اجازت مانگی حجاب کا نزول ہوچکا تھا ، حضرت عائشہ رضی الله عنها نے انکار کرویا اور محر میں آنے کی اجازت نہیں دی ، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ سے افلح کے آنے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ انہیں اجازت دیدو ... تو اس آنے والی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ اس کے چھا زندہ محقے اور روایت باب سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فوت ہو چکے تھے ، دونوں روایتوں میں بظاہر تعارض

الوالحسن تابعی سے جب اس تعارض کے متعلق بوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ درامل حطرت عائشہ کے وورمائی چیا تھے ، ایک حضرت مدین آکبر کے رمای بھائی تھے ان کا انتقال ہوچکا تھا یہاں مدیث باب میں ان ہی کاذکر ہے اور دوسرے چیا حضرت عائشہ کے رضاعی باپ کے نسبی بھائی تھے جن کا نام افلح تھا ، اگلی روایت میں ان کا ذکر ہے ، لیدا یہ دونوں الگ الگ واقعات

ہیں ۔ (۳۳)

حضرت افلح کی آمدے حضرت عائشہ نے الکار کیوں کیا ؟ اگر افلح کی آمد کا یہ واقعہ حضرت حفصہ سے حدیث باب والے واقعہ سے پہلے کا ہے تو انکار معقول ہے اور اگر بعد میں ہے تو پھر الکارکی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ حضرت عائشہ مجھتی تھیں کہ اجازت اس چیا کے لئے ہے جو حضرت حفصہ اے چیا جیسا ہو اور حضرت حفصہ کا چیا ان کے نسبی باپ کا رضاعی بھائی تھا جبکہ حضرت افلح حضرت عائشہ کے رضائی باپ کے نسبی بھائی تھے تو آگر جد حضرت عائشہ کو حضرت حف کے واقعہ سے واقعہ سے نسبی باپ کے نسبی بھائی کا حکم واقعہ سے نسبی باپ کے نسبی بھائی کا حکم انسبی ابھی تک معلوم نمیں تھا ، اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرنے کے بعد انسبی آنے کی اجازت دی ۔

اور سے بھی ممکن ہے کہ حضرت عائشہ او طویل مدت گذر جانے کی وجہ سے حضرت حفصہ اللہ واقعہ یاد نہ رہا ہو۔ (۲۵)

٤٨١٢ : حدَّثنا مُسَاَّدٌ : حَدَّثَا يَحْيَىٰ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتادَةَ ، عَنْ جابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ قالَ : قِيلَ لِلنَّبِيِّ عَيْلِكُمْ : أَلَا تَتَزَوَّجُ ٱبْنة حَمْرَة ؟ قالَ : (إِنَّهَا ٱبْنَةُ أُخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ) .

جابر بن زید کی کنیت الوالشعثاء ہے یہ بھری ہیں اور یہ نام سے زیادہ اپنی کنیت کے ساتھ ، مشہور ہیں ۔ (۲۹)

قيل للنبي وَمُلِيِّة

مسلم کی روایت میں تفریح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہنے والے حضرت علی رضی اللہ عند تھے ،(۲۷) انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کما کہ آپ حضرت محزہ کی بیٹی سے شادی کیوں نہیں کرتے ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رضاعی بھائی کی بیٹی سے شادی کیوں نہیں کرتے ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری رضاعی بھتی ہے (اس لئے اس کے ساتھ میرا فکاح شرعی لحاظ سے رست نہیں)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو غالباً معلوم نہ تھا کہ حضرت ممزہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ علی معلوم ہو لیکن آپ کے لئے علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی تھے اور میہ بھی ہوسکتا ہے کہ انہیں معلوم ہو لیکن آپ کے لئے اس کی خصوصیت ان کے ذہن میں ہو۔(۳۸)

<sup>(</sup>۲۵) مذکورہ تقمیل کے لئے ریکھنے فتح الباری: ۱۲۵/۹\_

<sup>(</sup>۲۹)عمدة القارى: ۹۲/۲۰\_

<sup>(</sup>۲4)فتحالباري: ۱۲٦/۹ ـ

<sup>(</sup>۲۸) ارشادالساری: ۲۲۵/۱۱\_

عشرت ممزہ رضی اللہ عنہ کی اس ماحبزادی کے نام کے متعلق مختلف اتوال بیان کئے گئے ہیں حافظ ابن حجز سنے سات تول ذکر کئے ہیں ۞ امامہ ۞ عمارہ ۞ سلی ۞مائشہ ۞ فاطمہ ۞ امتد الله ﴿ يعلى ۔ (٣٩)

وَقَالَ بِشْرُ بْنَ غُمَرَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ؛ سَمِعْتُ فَتَادَةً : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ : مِثْلَهُ . [ر : ٢٥٠٢]

یہ تعلیق ہے ، اوپر حدیث کی سند میں عدم ہے "عن قتادہ عن جابر بن زید" قتادہ بن دعامہ چونکہ مدلس ہیں اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ تعلیق ذکر فرمائی ، اس میں تحدیث کی تصریح ہے ، علامہ عبنی رحمہ اللہ لکھتے ہیں :

"وهذا تعليق واهمسلم عن محمد بن يحيى عنه وفائدته عندالبخاري لبيان سماع قتادة عن جابر بن زيد ؛ لانمدلس" (٣٠)

﴿ الرَّبَيْرِ: أَنَّ زَيْنَب بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرُوَةً بْنُ الرَّبَيْرِ: أَنَّ زَيْنَب بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَنَهُ : أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً بِنْتَ أَبِي سُفْيَان أَخْبرتُها : أَنَّهَا قَالَتُ : يَا رَسُول اللهِ ، أَنْكِحُ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ ، فَقَالَ : (أَوْ تُحبِّبِنَ ذَلِكِ) . فَقُلْتُ : نَعَم ، لَسْتُ لَكُ بُحُلِيّةِ . وَأَحبُ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أَخْتِي ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيلَةٍ : (إِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي) . فَلْتُ : فَلْتُ : فَإِنَّ نُحِدُنُ أَنَّكُ ثُرِيدُ أَنْ تَنْكِحُ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةً ؟ قَالَ : (بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةً) قُلْتُ : فَلْتُ : فَلْتُ : فَلْتُ أَنْ تَنْكِحُ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةً ؟ قَالَ : (بِنْتَ أُمْ سَلَمَةً) قُلْتُ :

(۳۸۱۳) واخرجدالبخارى فى ايضا فى باب: (وربائبكم اللاتى فى حجوركم) رقم الحديث: ١٠٩٠، وباب: (وان تجمعوا بين الاختين الاماقد سلف) وقم الحديث: ١٠٩٠، وباب عرض الانسان ابنته او اختدعلى اهل الخير، رقم الحديث: ٢٩١٠ وفى كتاب النفقات، باب المراضع من المواليات وغيرهن، رقم الحديث: ٢٩١٥ واخرج دمسلم فى كتاب الرضاع، باب تحريم الربيبة واخت المراة، رقم الحديث: ١٣٣٨ والنسائى فى كتاب النكاح باب تحريم الربيبة التى فى حجره تحريم الجمع بين الام والبنت، رقم الحديث: ١٣٣٥ و ٢٩٣٠ وابن ما جد فى كتاب النكاح ، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، رقم الحديث: ١٩٤٦ و بوداؤد فى كتاب النكاح ، باب شيحرم من النسب ، رقم الحديث: ١٩٤١ و بوداؤد فى كتاب النكاح ، باب شيحرم من النسب ، رقم الحديث: ١٩٤١ و بوداؤد فى كتاب النكاح ، باب شيحرم من النسب ، رقم الحديث: ١٩٠١ و بوداؤد فى كتاب

<sup>(</sup>۲۹)فتحالباری: ۱۲۹/۹\_

<sup>(</sup>۳۰)عمدة القارى: ۹۳/۲۰\_

نَعَمْ . فَقَالَ : (لَوْ أَنَّهَا كُمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي في حَجْرِي ما حَلَّتْ لِي . إِنَّهَا لَآبُنَةُ أَخِي مِن الرَّضَاعَةِ ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُويْبَةً . فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ) .

قَالَ عُرُوَةً : وَثُونَيْبَةً مَوْلَاةً لِأَبِي لَهَبٍ ، كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا . فَأَرْضَعَتِ النَّبِيَّ عَلِيْكَمَ ، فَلَمَّ مَوْلَاةً لِأَبِي لَهَبٍ ؛ كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا . فَأَرْضَعَتِ النَّبِيَّ عَلِيْكُمْ ، فَلَمَّ مَاتَ أَبُو لَهَبٍ : كَمْ أَلْقَ مَاذَا لَقِيتَ ؟ قَالَ أَبُو لَهَبٍ : كَمْ أَلْقَ مَلُولِهِ بِشَرِّحِيبَةٍ ، قَالَ لَهُ : مَاذَا لَقِيتَ ؟ قَالَ أَبُو لَهَبٍ : كَمْ أَلْقَ مَعْدَكُمْ غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هُذِهِ بِعَنَاقَتِي ثُونَبَةً . [٤٨١٧ ، ٤٨١٨ ، ٤٨١٧]

حطرت ام جبیبه رضی الله عنها سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله علی الله علیه وسلم سے کما یا رسول اللہ ا آپ میری بن دختر الوسفیان سے لکاح کر لیجئے ، آپ نے فرمایا اسمیا تجھے پسندہے " (یعنی تجھے سوکن ناگوارنہ ہوگی) میں نے عرض کیا اب بھی میں ہی آپ کی اکملی بوی نہیں ہوں اس لئے میں اپنی بین کو آپ کی ذات کی بھلائی میں شریک بنانا چاہتی ہوں ، اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ میرے لئے جائز نہیں ( یعنی دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا جائز نہیں ) اس پر میں نے کہا ہم نے ساہ کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں ، آپ سے فرمایا " ام سلمہ کی بیٹی سے ؟ " میں نے کہا جی ہال ، آپ سے فرمایا " آگر وہ میری ربیبہ نہ ہوتی تب بھی میرے لئے طلال نہ تھی کیونکہ وہ میری رضاعی بھنیے ہے مجھے اور ایوسلمہ کو توبیہ نامی خاتون نے دودھ پلایاتھا ، (مطلب یہ ہے کہ وہ میری رمیب ہے اور رمیب سے نکاح درست نہیں لیکن اگر رمیب نہ بھی ہوتی تو بھی وہ میرے لئے حلال نہیں کونکہ وہ میری رضاعی بھتی ہے اس طرح اب اس میں دو حرمتیں جمع ہیں ربیبہ ہونا اور رضاعی بھنچی ہونا) لہذاتم اپنی بیٹوں اور بہنوں کو مجھ پر بیش مذ کرو۔ عردہ کہتے ہیں کہ توبہ الولہ کی باندی تھی ، الولہ نے اس کو آزاد کردیا تھا اور پمحر اس نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا ، جب الوابب مرکبا تو کسی محمر والے نے خواب میں اس کو برے حال میں دیکھا اور بوچھا تھے سے کیا معاملہ کیا گیا ؟ اس نے جواب ویا جب ے تم سے جدا ہوا ہوں سخت عذاب میں سبلا ہوں البتہ تویہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے مخورا سا یانی مل جاتا ہے ۔

یہ حدیث امام کاری رحمہ اللہ نے یمال پہلی بار ذکر فرمائی ہے ، اس سے پہلے کاری میں منس گذری ۔

رانكُح أُختى بنتَ أبي سفيان

حضرت الوسفیان کی اس بیٹی کا نام کیا تھا جن کے ساتھ لکاح کرنے کے لئے حضرت ام حبیبہ اس سلسلہ میں روایات مختلف ہیں ، تعجیج مسلم اور نسائی کی روایت میں ان کا نام «عزه " آیا ہے ، طبرانی کی روایت میں « مُنَّم " ہے اور بعض روایات کی روایت میں " مُنَّم " ہے اور بعض روایات میں " درة " ہے لیکن مشہور " عزه " ہے ۔ (۱۱) کست لک بمنجلیکة:

مُخْلِدة بد إخلاء باب افعال سے اسم فاعل موعث كا صيغہ ہے يعنى ميں آپ كى اكبلى الله اور سوكن سے خالى بوى نميں بول ، سوكنيں تو وليے بھى ميرے ساتھ ہيں لدا ميرى بهن بھى ان ميں شرك بوجائے ۔

فإنانُحُدَّثُأَنك تريداًن تنكح بنت أبى سلمة

نحدث: یہ باب تقعیل ہے جمع منظم محمول کا صیغہ ہے یعنی جمیں یہ بات باللی می "
ہمیں یہ بات باللی می "
ہے ، الوسلمہ کی اس بیٹی کا نام طبرانی کی روایت میں " درّہ " آیا ہے اور الوداؤد کی روایت میں "
درّہ " اور " ذرّه " فیک کے ساتھ وارد ہے ۔ (۱)

یمال بہ شبہ ہوتا ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی الله عنها نے حضور اکرم صلی الله علیه وسلم سے به سوال کیوں کیا جب کہ قرآن مجید میں "... وربائبکم اللاتی فی حجود کم" وارد ہوا ہے ، حافظ اس کے جواب میں لکھتے ہیں :

وكان ام حبيبة لم تطلع على تحريم ذلك اما لان ذلك قبل نزول آية التحريم واما بعد ذلك و ظنت المن خصائص النبي الله "(٢)

وربر ثویبةمولاةلابیلهب ثریبیت کرمیل

توييه حضور أكرم ملى الله عليه وسلم كي رضاع والده تقيل اور الولب كي باندي تقيل ان كابيشا «

<sup>(</sup>۱)فتحالباری: ۱۵۸/۹\_

<sup>(</sup>۲)فتحالباری: ۱۵۸/۹\_

مسروح " بھا ، اس كے ساتھ حنور اكرم على الله عليه وسلم في ان كا دودھ پيا تھا ، يہ اس وقت كى بات ہے جب حنور اكرم على الله عليه وسلم حطرت عليمہ كے باس نميں كئے تھے ، ثويبر بى في بات ہے جب حنور اكرم على الله عشرت ممزہ رضى الله عند اور الوسلمہ كو بحى دودهر پلايا ، جس كى وجہ سے بيد دونوں حنور اكرم على الله عليه وسلم كے رضاعى بھائى بوك -

توبہ کے اسلام کے متعلق اختلاف ہے ، ابن مند، نے سحابہ میں ان کا تذکرہ کیا ہے ابونعیم نے فرمایا کے ابن مندہ کے علاوہ کسی نے بھی ان کے اسلام کا ذکر نہیں کیا ،(۲) حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی " اللمابة " میں ان کا تذکرہ صحابہ میں کیا ہے ۔(۲)

حضور اکرم ملی الله علیه وسلم ان کا برا احترام کرتے محفے اور مدینه منورہ ہجرت کرنے کے بعد ان کے بعد ہوئی ہے ۔ (۵) بعد ان کے بعد ہوئی ہے ۔ (۵)

وكان ابولهب اعتقها فارضعت النبي تلكية

اس جلد سے معلوم ہوتا ہے کہ الواس نے پہلے توبید کو آزاد کیا اور اس کے بعد انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا لیکن سیرت کی کتالوں میں اس کے برعکس ہے البت علامہ سہلی نے نقل کیا ہے کہ ان کا عتاق رضاع سے پہلے تھا۔(۱)

ٲۜۯڽ؞ڹۼۻ۪ٲۿڶ؞ڽؚۺؙ*ڗ*ڿۘؽؠ<sup>ڗ</sup>ٙ

اُدی: یہ محول کا صیغہ ہے اور متعدی ہد ود مفعول ہے آی رآی آبالهب بعض آهله فی الکہ نام ، یہال روئیت سے روئیت موام مراوہ ۔ جشبة: (حاء کے سرہ اور یاء کے سکون کے ساتھ) حالت ، حاجت ، مسکنت ، کو کہتے ہیں ، بات الرجل بجیبة سوء: یعنی آدی نے بری حالت میں دات گذاری ، بغوی کی شرح " شرح السنه " میں حاء کے فتحہ کے ساتھ کے بینة ہے اور مستلی کے لیخہ میں "بخیبة" خاء معجمہ کے ساتھ ہے ای فی حالة خافیة من کل خیر ۔ (4)

<sup>(</sup>٣)فتح البارى: ١٨٠/٩ ـ وعمدة القارى: ٩٣/٢٠.

<sup>(</sup>٣) الاصابة في تمييز الصديابة: ٢٥٨/٣٠ ..

<sup>(</sup>۵) عمدة القارى: ۲۰ ،۹۳ ... والاصابة: ۲۵۸/۳ ..

<sup>(</sup>۹)فتحالباری: ۱۸۰/۹\_

<sup>(</sup>ع) ویکھے مذکورہ تقصیل کے لئے عمدةالقاری: ۹۲/۲۰ ـ

موت کے بعد ابولب کو خواب میں کس نے دیکھا تھا ؟ علامہ سہلی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت عباس رض اللہ عنہ نے یہ خواب دیکھا تھا ، چنانچہ علامہ سہلی فرماتے ہیں :

ان العباس قال: لما مات ابولهب رايته في منامي بعد حول في شرّ حال ' فقال: مالقيت بعد كم راحة ' الا ان العذاب يخفف عنى كل يوم اثنين ' قال: وذلك ان النبي عَلَيْ ولد يوم الاثنين ' وكانت ثويبة بشرت ابالهب بمولده فاعتقها" (٨)

م مُرِّهُ مِرَّا لَمُ النِّ بِعُدُكِم غَيْر أَنِي

روایت میں "لُمُ اُلْقَ" کا مفعول بہ ذکر نہیں کیا ہے ، ابن بطال نے فرایا کہ بخاری کی روایت میں مفعول بہ کو ذکر نہیں کیا حالانکہ اس کے بغیر معنی درست نہیں ہوتے ، اسماعیلی کی روایت میں ہے "لُمُ اُلْقَ بعد کم دَخَاء" اور عبدالرزاق کی روایت میں ہے "لُم اُلْقَ بعد کم دَخَاء" اور عبدالرزاق کی روایت میں ہے "لم اُلْقَ بعد کم دَخْراً" یعنی تحمارے بعد میں نے کوئی راحت نہیں پائی ۔ (۹) اور قسطکانی کے نیخ میں "لم اُلْقَ بعد کم خَیْراً" ہے ۔ (۱۰)

غبر أنى سُقِيْت في هذه بعتاقتي ثُويبة

سقیت: یہ باب ضرب سے واحد متکم عمول کا صیغہ ہے "فی هذه" کا مشارالیہ یمال روایت میں مذکور نہیں ہے ،عبدالرزاق کی روایت میں ہے "واَشار الی النقر التی تحت ابھامہ" (۱۱) اور اسماعیلی کی روایت میں ہے "واَشار الی النقر التی بین الابھام والتی تلبھامِن الاصابع" (۱۲) ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ "هذه" کا مشار الیہ "نقرة" ہے یعنی ابمام اور الگی شهادت کے درمیان جو چھوٹا ساگرمھا ہوتا ہے اس کی طرف اغارہ تھا ، مطلب سے ہے کہ ان وو الگیول کے درمیان جو معمولی می جگہ خالی ہے اتنی مقدار مجھے تھوڑا ساپانی پلایا جاتا ہے اور اس کی وجہ ہے درمیان جو معمولی می جگہ خالی ہے اتنی مقدار مجھے تھوڑا ساپانی پلایا جاتا ہے اور اس کی وجہ ہے درمیان جو معمولی می جگہ خالی ہے اتنی مقدار مجھے تھوڑا ساپانی پلایا جاتا ہے اور اس کی وجہ ہے

<sup>(</sup>۸)فتح الباری: ۹/۱۸۰/۹\_

<sup>(</sup>٩)فتحالباری:٩/٠٨٩ ـ

<sup>(</sup>۱۰) ارشادالساری: ۲۲/۲۱۱

<sup>(</sup>۱۱)عمدة القارى: ۲۰/۲۰\_

<sup>(</sup>۱۲)عمدةالقارى: ۹۳/۲۰\_

کہ میں نے توبہ کو آزاد کیا تھا ، ابولہ نے توبہ کو نو بخبری سنانے پر الگی کے اشارے سے آزاد کیا تھا اس لئے اللہ کا تھا اس کے عوض اس کو الگی کے درمیان کے خطاء کے برابر پانی پلاکر راحت پہنچائی ۔

## ایک اشکال اور اس کا جواب

صدیث سے معلوم ہوتاہے کہ آخرت میں کافر کو بھی اس کا نیک عمل فائدہ دے گا حالانکہ قرآن کریم میں ہے "وَقَدِمْنَا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْناهُ هَبَاءً مُنْثُورًا" اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تفار کو ان کا عمل آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے گا ، بظاہر دونوں میں تعارض ہے

• اس کا ایک جواب یہ دیاعمیا کہ روایت میں "غیر انی سقیت ..." کا یہ حصہ حضرت عروہ نے مرسلاً نقل کیا ہے ، موصولاً نقل نمیں کیا امذا اس کا اعتبار نمیں اور صحیح بات وہی ہے جس پر قرآن کریم کی آیت دلالت کررہی ہے کہ کفار کو ان کے نیک اعمال کوئی فائدہ نمیں دیں مے ۔(۱۳)

اور اگر اِس کو موصول بھی تسلیم کرلیا جائے تب بھی یہ خواب ہے جو کہ ججت نہیں۔ (۱۳)

اور اس کو خصوصیت بھی قرار دیا جاسکتا ہے کہؤنکہ اس واقعہ کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخا جس کی وجہ سے ایولہب کے ساتھ یہ خصوصی رعایت کی ممئی چنانچہ علامہ قرطبی فرماتے ہیں: هذا التخفیف خاص بھذا وہمن ور دالنص فیہ" (۱۵)

٢٢ - باب : مَنْ قالَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ .
 لِقَوْلِهِ تَعَالَى : «حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لَمِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ» /البقرة : ٢٣٣/

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں دو مسئلے بیان کئے ہیں ، پہلا مسئلہ مدت رضاعت کا ہے جمہور علماء کے نزدیک مدت رضاعت دوسال ہے ، امام مالک ، امام شافعی ، امام احمد ، امام

<sup>(</sup>۱۲) هندة القارى: ۹۵/۲۰ ـ وفتح البارى: ۱۸۱/۹ ـ

<sup>(</sup>۱۲)عمدةالقارى: ۹۵/۲۰\_

<sup>(</sup>۱۵)فتحالمباری:۱۸۱/۹\_

ابوبوسف اور ایام محمد رمهم الله کا مسلک یمی ہے - (۱۲)

امام آبوصنید رحمہ الله فرماتے ہیں مدت رضاعت عمیں مینے (دھائی سال) ہے۔(۱۷)
امام بخاری رحمہ الله جمهور علماء کی تائید فرمارہے ہیں ، دلیل میں انہوں نے قرآن کریم کی
آیت بیش کی ہے "و الوالدات پر ضعن اُولاد کھن حوکین کامِکین سات کریمہ میں مدت رضاعت
دوسال بنائی گئ ہے ۔

امام الوحنيد رحمد الله كا استدلال قرآن كريم كى أيك دوسرى آيت سے ب جس ميں و دوسرى آيت سے ب جس ميں ب "و حمد و و م ب "و حمد و و ماله تلكون شهرا" اس ميں مدت حمل اور مدت رضاعت دونوں كے لئے سميں مينے يعلى دھائى سال كى مدت كا ذكر ہے ۔

البتہ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ ممل کی مدت تو بالاتفاق دوسال ہے ، جب کہ امام الوصنيفہ " کے استدلال سے معلوم ہوتا ہے کہ مدت ممل دھائی سال ہے ۔

صاحب ہدایہ نے اس کا جواب یہ ریا کہ آیت کریمہ میں اگر چہ مدت حمل اور مدت رضاعت دونوں کے لئے ڈھائی سال کی مدت بیان کی گئی ہے البتہ مدت حمل میں حفرت عائشہ رضی الله عنفا کی ایک حدیث کی دجہ سے چھ ماہ کم کردئے گئے ،"لایکون الحمل اکثر من سنتین قدر ما یتحول ظل المب غزل"(۱۸) یعنی بچہ دوسال کے بعد ماں کے پیٹ میں چرنے کے تکلے کے دخرے کے چکر کے برابر بھی نمیں رہنا تو اس حدیث کی دجہ سے مدت حمل میں چھ ماہ کم کردئے گئے ۔(۱۹) لیکن اس پر اشکال ہوتاہے کہ حظرات حفیہ کے یہاں تو اخبار آحاد کی دجہ سے قرآن کریم کی آیت میں لئے نمیں ہوتا ، حظرت عائشہ کی مذکورہ حدیث تو موتوف ہے اس کی دجہ سے بیٹ کی آیت میں لئے نمیں ہوتا ، حظرت عائشہ کی مذکورہ حدیث تو موتوف ہے اس کی دجہ سے بیٹ کے گئے جائز ہوگا ، اس دجہ سے مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا "وما اُجاب، صاحب الهدایة کمیری حمد اللہ کے فرمایا "وما اُجاب، صاحب الهدایة کمیری حمد اللہ کے اثر سے آیت کا ضوخ ہونا لازم آرہا ہے جو کہ جائز نمیں ۔

یال یہ شبہ نمیں ہونا چاہئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کا اثر نام نہیں بلکہ مضمی ہے کہ کونکہ تخصیص عام میں ہوتی ہے جبکہ آیت میں عدد کا ذکر ہے جو خاص کی قبیل سے ہے ، اس

<sup>(</sup>١٦) الهداية: ٣٢٠/٢ كتاب الرضاع \_

<sup>(</sup>١٤) الهداية: ٢٢٠/٢ كتاب الرضاع.

<sup>(</sup>١٨) ويكي منن داوقطني: ٣٢٢/٢ باب المهر وسنن كبرى للبيهقي: ٣٣٣/٤ باب ما جاء في اكثر الحمل

<sup>(</sup>١٩) ويكمت الهداية:٣٢٠/٢\_كتاب الرضاع\_

<sup>(</sup>۲۰)فیض الباری:۳/

لئے اس صورت میں اثر ناسخ ہی بنے م مخصص نمیں ۔(۲۱)

علامہ نسفی رحمہ اللہ نے ایک اور بات فرمانی ہے اور وہ یہ کہ آیت کریمہ میں حل سے حل فی البطن مراد نہیں بلکہ حل فی الایدی مراد ہے تو آیت کا مطلب اس صورت میں یہ ہوگا کہ دھائی سال کی مدت میں یچ کو گود میں لیا جاتا ہے ، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہے اور اس کا دودھ بھی چھرایا جاتا ہے ۔ (۲۲)

لیکن اس میں کوئی شک نمیں کہ جمہور کا مذہب راجح اور ان کے دلائل توی ہیں ، حفیہ کے یاں بھی فتوی ماحبین کے قول پر ہے اور مدت رضاعت دو سال ہی ہے لیکن اگر کمی بچے نے دو سال بھی فتوی ماحبین کے قول پر ہے اور مدت رضاعت دو سال ہی ہونے کے اندر دودھ پیا تو حرمت رضاعت احتیاطاً وہاں تسلیم کی جائے گئی ۔

# وَمَا َيُحَرِّمُ مِنْ قَلِيلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيرِهِ .

یال امام کاری رحمہ اللہ دوسرا مسئلہ بیان فرمارہ بیں اور وہ یہ کہ حرمت رضاعت کتنی مقدار میں دودھ بینے سے ثابت ہوگی ، اس سلسلہ میں چار مذہب مشہور ہیں :

● بلاً مذہب یہ ہے کہ رضاعت چاہے قلیل ہویا کثیر ، اس سے حرمت رضاعت ثابت ہوجاتی ہے ، حضرات حفیہ ، امام مالک ، سفیان توری ، امام اوزاعی ، سعید بن المسیب اور حضرت حسن بھری رحمم اللہ کا یمی مسلک ہے ، امام احمد رحمہ اللہ کی مشہور روایت بھی اس کے مطابق ہے ۔ (۲۳)

وسرا مسلک یہ ہے کہ حرمت رضاعت کم از کم تین رفعات سے ثابت ہوتی ہے ، اس سلک یہ ہے کہ حرمت رضاعت کم از کم تین رفعات سے ثابت ہوتی ہے ، اس المنذر ، اسحاق بن راہویہ کا یمی مذہب ہے اور امام احمد کی بھی ایک روایت اس کے مطابق ہے ۔ (۲۲)

• عيرا مذہب يہ ب كم بانج رضاعات ے حرمت رضاعت البت ہوگ ، اس سے اقل

<sup>(</sup>۲۱)فیض الباری: ۱۳

<sup>(</sup>۲۲) تفسير مدارک: ۲۵/۵ ـ

<sup>(</sup>۲۲)عملة القارى: ۲۰/۲۰\_

<sup>(</sup>۲۴)عمدة القارى: ۲۰/۲۰\_

میں حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی ، یہ پانچ رضاعات بھی متقرق اوقات میں ہونی چاہئیں ، امام شافعی رحمہ اللہ کایمی مسلک ہے اور امام احمد رحمہ اللہ کی آیک روایت بھی اس کے مطابق ہے ۔ (۲۵)

و تھا مسلک یہ ہے کہ دس رضاعات سے کم میں حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی ، حضرت حفصہ کا یمی مسلک ہے اور حضرت عائشہ سے بھی یمی مروی ہے ۔ (۲۲) حضرت عائشہ سے اور حضرت عائشہ سے دس است اور یانج رضاعات کی مختلف روایات متقول ہیں ۔ (۲۷)

جو لوگ کہتے ہیں کہ تین رضاعات محرم ہوں گی وہ صحیح مسلم کی روایت "لا تحرم المصة ولاالمصحتان ولاالاملاجة ولاالاملاجتان" (۲۸) سے استدلال کرتے ہیں -

جو خمس رضاعات کو محرم قرار دیتے ہیں ، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کی روایت سے استدلال کرتے ہیں جس میں ہے "انزل فی القرآن عشر رضعات معلومات، فنسخ من ذلک خمس وصار الی خمس رضعات معلومات، فتوفی رسول الله ﷺ، والامر علی ذلک"

یے ترمزی کی روایت کے الفاظ ہیں اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے "کان فیما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات یحرمن 'ثم نسخن بخمس معلومات فتوفی رسول الله ﷺ 'وهی فی مایقر امن القرآن "۔ (۲۹)

امام بخاری رحمہ اللہ اس مسئلہ میں جمہور کے ہم خیال ہیں کیونکہ وہ فرما رہے ہیں....." مایحرم من قلیل الرضاع و کثیرہ"

جمور کا استدلال قرآن کریم کی آیت "وامهاتکم اللاتی ادضعنکم" سے ہے کہ اس میں مطلق رضاعت کو سبب تحریم قرار دیا گیا ہے ، قلیل وکٹیر کی کوئی تید نہیں اور کتاب اللہ پر خبر واحد سے تقیید و تخصیص کے ذریعہ کوئی زیادتی نہیں کی جاسکتی ۔ (۳۰)

<sup>(</sup>۲۵) نتح القدير : ۲۰۵/۳ ـ

<sup>(</sup>٢٦) ويكمت مؤطااماممالك: ٥٣٦ ـ باب رضاعة الصغير ـ

<sup>(</sup>۲۷)عمدة القارى: ۹۹/۲۰\_

<sup>(</sup>۲۸) صحيح مسلم كتاب الرضاع: ٩٦/٢٠ ـ

<sup>(</sup>٣٠) ويكي احكام القرآن للجصاص: ١٢٣/٢ - ١٢٩ -

ای طرح حنور اکرم ملی الله علیه وسلم کا ارتاد ہے "یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب" اس یں بھی مطلق رضاعت کو محرم قرار دیا گیا ہے ، بلکہ ایک روایت میں "قلیلدو کثیرہ" کی تصریح بھی وارد ہے (۳۱) اور اس روایت کے تمام رجال ثقات ہیں ، یمال روایت باب میں فو فانماالر ضاعة من المجاعة " بھی مطلق ہے اور قلیل دکثیر اس میں برابر ہیں ۔ جمال تک تعلق ہے ان روایات کا جن ہے امام شافعی وغیرہ حضرات استدلال کرتے ہیں ، جمہور علماء فرماتے ہیں کہ وہ ضوخ ہیں ، حضرت ابن عباس سے کسی نے "لاتحرم الرضعة ولا جمہور علماء فرماتے ہیں کہ وہ ضوخ ہیں ، حضرت ابن عباس سے کسی نے "لاتحرم الرضعة ولا الرضعتان" کا ذکر کیا توانہوں نے فرمایا "قد کان ذلک ، فاماالیوم ، فالرضعة الواحدة تحرم " (۲۲)

١٨١٤ : حدّثنا أَبُو الْوَلِيدِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوق ، عَنْ عَائِشَةَ رَخِيلٌ اللَّهِ عَنْ مَسْرُوق ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ ، فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجُهُهُ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّمَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ ، فَلَا أَنَّهُ رَفِيهَ وَجُهُهُ ، كَرْهَ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ : إِنَّه أَخِي ، فَقَالَ : (أَنْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمُجَاعَةِ) . [ر : ٢٥٠٤]

ور اشعث کے والد کا نام سلیم بن اسود محاربی ہے اوران کی کنیت الوالشعثاء ہے (rr)

وعندهارجل

حافظ ابن مجر رحمہ اللہ فے فرمایا کہ اس آدی کا نام تو مجھے معلوم نہ ہو کا لیکن میرا خیال ہے کہ یہ حضرت عائشہ کے رضائی چچا ابوالقعیش کا بیٹا تھا ،(۲۳) انہیں دیکھ کر حضوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم کا چرہ ناگواری کی وجہ سے متغیر ہوگیا ، حضرت عائشہ سے فرمایا یہ میرا رضائی بھائی ہوک تو آپ نے فرمایا کہ دیکھ لو تھارے رضائی بھائی کون کون ہیں اس لئے کہ رضاعت کا تعلق بھوک سے ہے یعنی حرمت رضاعت بجین میں جے کے اس طرح دودھ پینے سے شابت ہوتی ہے کہ دہ

 <sup>(</sup>٣١) رَبِيمَتُ جامع المسانيد للخوارزمي : ٢ / ٩٤ \_ الباب الثالث والعشرون في النكاح 'وعقود الجواهر المنيفة : ١٥٩/١ باب

الرصاع .. (٣٢) احكام القرآن للجصاص: ١٧٥/٢ ـ مطلب اختلف السلف في التحريم بقليل الرضاع ...

<sup>(</sup>۳۳) ارشادالساری: ۲۸۰/۱۱\_

<sup>(</sup>۲۳)فتحالباری:۱۸۲/۹\_

دودھ یچ کی بھوک کو حتم کرکے اس کے لئے غذا بن سکے عدر "مااخوانکن" اس میں "ما" مجمعی "من" ہے ، کشمیمنی کی دوایت میں "من احوانکن" ہے ۔ (۲۵)

، مافظ ابن مجر رحمد الله "انما الرضاعة مِن المجاعة" كم معنى بيان كرت بوك لكصة بين :

اى الرضاعة التى تثبت بها الحرمة ، وتحل بها الخلوة هى حيث يكون الرضيع طفلاً لسد اللبن جوعته ، لان معدته ضعيفة يكفيها اللبن وينبت بذلك لحمه ، فيصير كجزء من المرضعة ؛ فيشترك في الحرمة مع اولادها ؛ فكانه قال : لا رضاعة معتبرة الاالمغنية عن المجاعة اوالمطعمة من المجاعة ، كقوله تعالى : وطاعمهم من جوع " (٣٦)

٢٣ - باب : لَبَنِ الْفَحْلِ .

٤٨١٥ : حدَّننا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الرَّضَاعَةِ ، الزُّبَيْرِ ، عَنْ عائِشَةَ : أَنَّ أَفْلَحَ أَخا أَبِي الْقُعْيْسِ جاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا ، وَهْوَ عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، الزُّبَيْرِ ، عَنْ عائِشَةَ : أَنَّ أَفْلَحَ أَخا أَنِي الْقُعْيْسِ جاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا ، وَهُو عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، بَعْدَ أَنْ نَزِلَ ٱلْحِجَابُ ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ . [ر : ٢٠٥١]

فعل مذکر کو کہتے ہیں اور لبن سے مراد وہ دودھ ہے جو کسی آدی کی وطی سے عورت کی چھاتیوں میں پیدا ہوتا ہے ، وہ لبن اس فحل کی طرف منسوب ہوا کرتا ہے ۔

یہ مسئلہ تو متفق علیہ ہے کہ رضاعت کی وجہ سے مرضعہ رضیع کے لئے حرام ہوجاتی ہے اور رضیع مرضعہ کے لئے ۔

<sup>(</sup>۳۵) نتح البارى: ۱۸۳/۹\_

<sup>(</sup>۴۶)فتحالباری: ۱۸۴/۹\_

ظاہری فرماتے ہیں کہ رضیع کے لئے مرضعہ کا شوہر حرام نہیں ہوتا ۔۔ (r2) لیکن ائمہ اربعہ اور جمہور علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح رضیع کے لئے مرضعہ حرام ہوتی

ہے ای طرح اس کا شوہر بھی حرام ہوجاتا ہے ۔ (۲۸)

امام بحاری رحمہ اللہ نے "لبن الفحل" کا ترجمہ قائم کرکے جمہور کی تائید کی اور دلیل میں حدیث باب کو پیش فرمایا کہ جفرت عائشہ رضی اللہ عنھا کے رضائی چچا جب جفرت عائشہ میں دلیل میں حدیث باب کو پیش فرمایا کہ جفرت عائشہ رضی اللہ عنها کی اجازت نمیں دی اور اس کی اطلاع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی جس سے یہ بات واضح اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی جس سے یہ بات واضح بوگئی کہ رضیع کے لئے مرضعہ کا شوہر بھی حرام ہے ، کوئکہ یمال حدیث میں شوہر کے بھائی کو حرمت رضاعت کی وجہ سے داخلے کی اجازت دی گئی ہے تو مرضعہ کا شوہر جو کہ رضائی باپ ہے اس کی حرمت بطریق اولی ثابت بوجاتی ہے۔

### ٢٤ - باب: شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ.

خَدِ اللهِ بْنِ أَيِي مُلِيْكَةَ قَالَ : حَدَّنَنِي عُبَيْدُ بُنُ أَبِي مِرْبَمَ ، عَنْ عُفْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ ، لَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبِيْدٍ أَحْفَظُ ، قَالَ : تَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً ، فَجَاءَتُنَا آمْرَأَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقَالَتْ : أَرْضَعْتُكُما ، فَأَ تَيْتُ النَّبِي عَلِيلِهِ فَقُلْتُ : تَزَوَّجْتُ فُلانَةَ بِنْتَ فُلانٍ ، فَجَاءَتُنَا آمْرَأَةً سَوْدَاءُ ، فَقَالَتْ إِنْ قَدْ أَرْضَعْتُكُما ، وهِي كَاذِبَةٌ ، فَأَعْرَضَ عَنِي ، فَأَنْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِمِ ، قَلْتُ : إِنَّهِ كَذَا لَهُ مَا تَعْدَ أَرْضَعْتُكُما ، وهِي كَاذِبَةٌ ، فَأَعْرَضَ عَنِي ، فَأَنْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِمِ ، قَلْتُ : إِنَّهَا كَذَ أَرْضَعْتُكُما ، دَعُهَا عَنْكَ ) . وأَشَارَ قَلْتُ : إِنَّهَا عَنْكَ ) . وأَشَارَ اللهَ عَلْدُ بَالْتُهَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا ، دَعُهَا عَنْكَ ) . وأَشَارَ إِنْهَا عِيلُ بِإِصْبَعَيْهِ السِّبَابَةِ وَالْوُسْطَى ، يَحْكِي أَبُوبَ . [ر : ٨٨]

کتاب العلم میں اس مسلہ پر تفصیلی بحث گذر کی ہے اور یہ حدیث بھی وہال گذر کی

<sup>(</sup>۳۷) عمدة القارى: ۲۰/۲۰ ـ

<sup>(</sup>۲۸) عمدة القارى: ۲۰/۲۰\_

دعهاعنک، وأشار اسماعيل بإصبعيد: السبابة والوسطى يحكى أيوب اسماعيل بن ابراجيم نه ابن د الكيول شادت كى الكى اور درمياني الكى سے اشاره كركے بتاياكم ايوب يول اشاره كركے بيان كرتے تھے ، حافظ ابن تجر رحمہ الله لكھتے ہيں:

(بحكي أيوب) يعني يحكي إشارة أيوب ، والقائل علي بن عيد الله ، والحاكي إساعيل بن إبراهيم والمراد حكاية فعل النبي ﷺ حيث أشار بيده وقال بلسانه : (دعها عنك) . فحكى ذلك كلّ راو لمن درنه (٣٩)

عبدالله بن ابی ملیکہ کے یہ عبد بن ابی مریم ہیں ، صحیح باری میں ان کی صرف یمی ایک حدیث ہو سکے البت ابن حدیث ہو کے البت ابن حدیث ہو کے البت ابن حبان نے قالت تابعین میں ان کا ذکر کیا ہے۔ (۴۰)

### ٢٥ – باب : مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ .

وَقَوْلِهِ نَمَالَى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَانُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَانُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِرِ وَبَنَاتُ الْأَخْرِ وَبَنَاتُ الْأَخْرِ وَبَنَاتُ الْأَخْرِ وَبَنَاتُ الْأَخْرِ وَبَنَاتُ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ النساء: ٢٣ ، ٢٤/.

وَقَالَ أَنَسُ: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ» ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ الحَرَائِرُ حَرَامٌ «إِلَّا ما مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ» لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جارِبَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ وَقَالَ : «وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى ` يُؤْمِنَ اللَّهْوة: ٢٢١/.

## تحضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ وہ آزاد منکوحہ عور عیں جن کا شوہر ابھی تک موجود

(۲۹)نتحالباری:۱۹۰/۹\_

(٣٠) ﴿ وَمِتَ عَلِيكُمْ اللَّذِي أَرْضَعَنَكُمْ وَكُلِي البَوْرِجَ مِنهِ وَتَمَا الآبِينِ : وَوَأَمُّهَاتُكُمْ اللَّذِي أَرْضَعَنكُمْ وَالْجَوْرِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّذِي أَرْضَعَنكُمْ وَالْجَوْرِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّذِي وَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ وَاللَّذِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّذِي وَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ اللَّحْوَيُنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ اللَّذِينَ مِنْ أَصْلاَ بِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَحْتَيْنِ إلاَّ مَا وَلَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللللَّةِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللْمُولِلْكُمُ الللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللَّةُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الل

ہے وہ آام ہیں "الاماملکت ایمانکم" لایری باسا ان ینزع الرجل جاریت من عبدہ ای طرح اگر کسی کے پاس کوئی بلدی تھی اور اپنے غلام کے ساتھ اس نے اس بلدی کا تکاح کراویا تو حفرت الس رضی اللہ عنہ کا نقطہ نظریہ ہے کہ اس صورت میں مولی کو حق حاصل ہے کہ وہ اس بلدی کو غلام سے نکاح کرائے کے باوجود والی لے لے اور خود وطی کے لئے اعتمال کرے ، چونکہ وہ "ما ملکت ایمانکم" میں داخل ہے اور قرآن اسے حلال قرار دے رہا ہے ، ای طرح حفرت انس رضی اللہ عنہ کا خیال ہے ہے کہ آگر کسی نے کوئی شادی شدہ بلدی خریدلی تو یہ بھے ہی اس بلدی کے بمنزلہ طلاق کے بوجائے گی اور وہ بھر اس بلدی سے جمعیتری کرسکتا ہے

الکن جمہور علماء اس کو جائز نہیں سمجھتے ، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت میں "الا ماسکت ایمانکم" سے وہ عور میں مراد ہیں جو جماد کرتے ہوئے قبضہ میں آجامیں تو وہ مسلمانوں کے لئے حلال ہیں اور ان کے کافر شوہروں کے نکاح کا اعتبار نہیں کیا جائے گا ، چنانچہ علامہ شہیر احد رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں :

" محرات کو ذکر فراکر اخیریں اب ان عور تون کی حرمت بیان فرائی جو کسی کے نکاح میں ہوں یعنی عورت کسی کے نکاح میں ہے ، اس کا نکاح اور کسی سے نہیں ہو سکتا تا وقتیکہ وہ بذریعہ طلاق یا وفات زوج نکاح سے جدا نہ ہو جائے اور عدت طلاق یا عدت وفات پوری کرلے ، اس وقت تک کوئی اس سے نکاح نہیں کرسکتا کین اگر کوئی عورت نواوند والی تھاری ملک میں آجائے تو وہ اس حکم حرمت سے مستعلی ہے اور وہ تم پر حلال ہے کو اس کا نواوند زندہ ہے اور اس نے طلاق بھی اس کو نہیں دی اور اس کی صورت ہے کہ کافر مرد اور کافر عورت میں باہم نکاح ہو اور مسلمان دار الحرب پر چراحائی کرکے اس عورت کو قید کرکے دار الاسلام میں ہو اور مسلمان دار الحرب پر چراحائی کرکے اس عورت کو قید کرکے دار الاسلام میں دار الحرب میں زندہ موجود ہے اور اس نے طلاق بھی نہیں دی .... (فائدہ) جو دار الحرب میں زندہ موجود ہے اور اس نے طلاق بھی نہیں دی .... (فائدہ) جو درت کافرہ وار الحرب سے پکری بوئی آئے ، اس کے طلال ہونے کے لئے یہ مروری ہے کہ آیک حین گرد جائے اور وہ عورت مشرک بت پرست نہ ہو بلکہ اصل کتاب میں سے ہو " (۱۹)

<sup>(</sup>r) ويكي تنسير عثاني : ١٠٥ - فائدا نمبر ١ -

وقال آبن عباس : ما زَادَ عَلَى أَرْبَع فَهُوَ حَرَامٌ ، كَأُمَّهِ وَٱبْنَتِهِ وَأَخْتِهِ . حضرت ابن عباس رضى الله عنهماكي به تعليق فريابي اور عبدين حميد في موصولا نقل كي ب - (٣٣)

وَقَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَنْبَلِ : حَدَّنَنَا يَحْبِيٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ : حَدَّنِي حَبِيبٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ : حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ ، وَمِنَ الصَّهْرِ سَبْعٌ . ثُمَّ قَرَأَ : «حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا تُكُمُّهُ . الآيَة .

کتاب المغازی کے آخر میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ امام احدین حدیل رحمہ اللہ سے امام کتاب المغازی میں روایقی فقل کی ہیں: ایک کتاب المغازی میں ،ودسری یمال اور جمیسری آگے کتاب اللباس میں ،کتاب المغازی والی روایت مرفوع ہے اور روایت باب موقوف ہے ۔ (۴۳)

عن ابن عباس: حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع

حفرت ابن عباس رضی الله عنماے روایت ہے ، انہوں نے فرمایا کہ لسب سے سات قسم کی عور میں حرام ہیں اور صمرے سات قسم کی عور میں حرام ہیں اور پمر قرآن کریم کی آیت ، معدر مت علیکم امھاتکم" تلاوت فرمائی ۔

لب سے سات قسم کی جو عور میں حرام ہیں آیت کرمہ میں ان کی تفصیل اس ترتیب سے بات ، بنات الاخ ، بنات الانت ۔ سے بے ، امات ، بنات الانت ۔

اور صرب متعلق جو سات قسم کی عور عیں حرام ہیں وہ یہ ہیں ، اممات رضاعیہ افوات رضاعیہ و اممات رضاعیہ و افوات رضاعیہ و اممات نساء یعنی بروی کی مائیں و ربائب یعنی ان بروی کی بیٹیاں جن سے جمعبستری کی ہویا ان کے ساتھ خلوت صحیحہ ہوئی ہو ، بیٹوں کی برویاں و اور وہ بنوں کو جمع کرنا ۔ ساتویں قسم اس آیت میں نمیں ہے بلکہ اس آیت سے پہلی آیت کریمہ میں ہے و ولا تنکحوا مانکح اباؤ کم من النساء ، طبرانی کی روایت میں تھریج ہے کہ حضرت ابن عباس شنے آیت باب تلاوت کرنے کے بعد اس ساتویں قسم کو بیان کرنے کے لئے "ولا تنکحوا مانکع

اباؤكم" كى تلاوت فرماني اور بمعر فرمايا هذاالصهر ، صر سرالي رشتے كو كہتے ہيں ، رضاعي رشوں پر

<sup>(</sup>۲۷) ارشادالساری: ۲۸۴/۱۱\_

<sup>(</sup>١٩١) ويكفي كشف البارى اكتاب المفازى: ١٩٢-

صر کا اطلاق مجاز اکیا گیا ہے ۔ (۳۳)

وَجَمَعَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ ٱبْنَةِ عَلِيٍّ وَٱمْرَأَةِ عَلِيٌّ ، وَقَالَ ٱبْنُ سِيرِينَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَقَالَ ٱبْنُ سِيرِينَ : لَا بَأْسَ بِهِ . وَكَرِهَهُ الحَسَنُ مَرَّةً ، ثُمَّ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .

حضرت عبداللہ بن جعفر عنی حضرت علی ای بیٹی زینب اور اور ان کی بیری لیلی بنت مسعود دونوں کو جمع کیا تھا یعنی حضرت عبداللہ بن جعفر کے لکاح میں حضرت علی کی بیٹی زینب تھی ، پھر حضرت علی کی وفات کے بعد ان کی بیری لیلی سے بھی حضرت عبداللہ نے شادی کی تو اس طرح انہوں نے بیری اور اس کے سابقہ شوہر کی بیٹی کو جمع کیا ، حضرت محمد بن سیرین نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ، حضرت حسن بھری ابتدائے اس کو مکروہ سمجھتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے فرمایا لاہاس بد، امام بغوی رحمہ اللہ نے "جعدیات" میں اس اثر کو موصولاً نقل کیا ہے ، (۴۵) حضرت ان سیرین کے قول کو دار قطنی نے موصولاً ان سیرین کے قول کو دار قطنی نے موصولاً انتال کیا ہے ۔ (۴۵)

وَجَمَعَ الحَسَنُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ عَلِيّ بَيْنَ ٱبْنَنَيْ عَمّ فِي لَيْلَةٍ ، وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيعَةِ ، وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيعَةِ ، وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيعَةِ ، وَلَجْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : «وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ» /النساء: ٢٤/ .

حضرت حسن بن الحسن نے چاکی دو بیٹوں کو ایک رات میں جمع کیا یعنی دونوں چپازاد بہنوں سے جو ان کے نکاح میں تھیں ایک رات میں ہمبستری کی۔

جابر بن زید اس کو مکروہ سمجھتے کتے ، وہ کہتے ستے اس میں قطع رحمی کی شکل پائی جاتی ہے ، امام بخاری رحمہ الله فرماتے ہیں اس کو مکروہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو حرام شرعی قرار دیا جائے ، یہ حرام نہیں کیونکہ قرآن کریم کی آیت "واحل لکم ماوراء ذلکم" میں یہ واخل ہے ، ابن المنذر نے فرمایا "لااعلم احداابطل هذا النکاح" (۴۷)

حضرت حسن کے مذکورہ اثر کو عبدالرزاق نے موصولا نقل کیا ہے ، اس میں اتنا اضافہ

<sup>(</sup>۴۳)فتع البارى: ۱۹۲/۹ -

<sup>(</sup>۳۵) فتع البارى: ۱۹۲/۹ ـ

<sup>(</sup>٣٦) فتح البارى: ١٩٢/٩ \_

<sup>(</sup>۳۷)فتحالباری: ۱۹۳/۹\_

بھی ہے "...فیلیلة واحدة بنت محمد بن علی و بنت عمر بن علی "(٣٨) اور جابر بن زید کے اثر کو ابوعبیدہ نے موصولا ثقل کیا ہے۔ (٣٩)

وَقَالَ عِكْرِمَةُ ، عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ : إِذَا زَنَى بِأَخْتِ ٱمْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ ٱمْرَأَتُهُ .

جمهور علماء كا يمى مسلك به ليكن ايك جاعت نے اس حكم كى مخالفت كى اور حرمت كا فيصله ديا به ١٠٠٠) حضرت ابن عباس شك اس افر كو عبدالرزاق نے موصولا نقل كيا به - (٢) وَبُرْوَى عَنْ يَحْيَىٰ الْكِنْدِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ وَأَبِي جَعْفَرٍ : فِيمَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِيِّ : إِنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ فَلَا يَتَرُوَّجَيَّ أُمِّهُ ، وَيَحْيَىٰ هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ ، ولَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ .

مستلی کے لیحنہ میں "ابی جعفر" کے بجائے "ابن جعفر" ہے لیکن وہ غیر معتد ہے ، صحیح متن والا لسحنہ " ابی جعفر" ہی کا ہے ۔ (٣)

اس اثر میں ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی بچے کے ساتھ بدفعلی کا ارتکاب کیا تو اس کی ماں اس پر حرام ہوجائے گی ، سفیان ٹوری ، امام اوزاع اور امام احمد بن حنبل اس کے قائل ہیں لیکن جمہور علماء کے نزدیک لواطت سے حرمت مصابرت ثابت نہیں ہوتی ،اس لئے کسی بچے کے ساتھ بدفعلی کے ارتکاب سے اس بچے کی مال کی حرمت بدفعلی کرنے والے کے لئے ثابت نہیں ہوگی اور اس کی مال کے ساتھ وہ لکاح کر سکتا ہے ، (۴) قال ابن الملقن فی عجالتہ: "وهذه مقالة عجیبة لونز والبخاری عنها کتابدلکان اولی "(۵)

ویحی هذاغیر معروف ولم یتابع علیه امام بخاری رحمه الله نے فرمایا کہ یہ کی کندی غیر معروب ہیں ، ان کی متابعت نمیں کی

<sup>(</sup>۲۸) ارشادالساری: ۲۸۵/۱۱ بوفتح الباری: ۱۹۳/۹

<sup>(</sup>۴۹)فتحالباری:۱۹۲/۹\_

<sup>(</sup>۱)فتح آلباری: ۱۹۳/۹ ـ

<sup>(</sup>۲)نتحالباری:۱۹۳/۹\_

<sup>(</sup>۳)عملة القارى: ١٠٢/٢٠\_

<sup>(</sup>۲) ارشادالساری: ۲۸۲/۱۱ وعمدة القاری: ۲۰۲/۲۰ و فتح الباری: ۱۹۳/۹ \_

<sup>(</sup>۵)ارشادالساری: ۳۸۲/۱۱\_

کئی ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ سفیان توری ، الدعوانہ اور شریک یکی بن قیس کندی سے روایت کرتے ہیں اس کو غیر معروف اور کرتے ہیں اور جب کسی شخص سے روایت کرنے والے دو آدمی ہوتے ہیں اس کو غیر معروف اور محمول نہیں کیا جاسکتا ۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یمال جمالت عین مراد نمیں ، جمالت وصف مراد ہے کہ ان کا حال معلوم نمیں اس پر اشکال ہوتا ہے کہ ابن حبان نے کتاب الثقات میں یحی کندی کا ذکر کیا ہے ، پر مرانمیں محمول بالوصف کیوکر کما جاسکتا ہے ، اس کا جواب یہ ہے کہ ابن حبان کا مسلک یہ ہے کہ جس راوی پر جرح نہ کی عمی ہو اور اس سے روایت کرنے والے اوپر اور نیچ کے راوی مستند اور قابل اعتماد ہوں تو ابن حبان ایسے راوی کو کتاب الثقات میں ذکر کردیتے ہیں لیکن یہ محمول بالوصف کے منانی نمیں اس لئے اس سے امام بخاری کے فیصلے پر زو نمیں پراتی ۔ (۱)

وَقَالَ عِكْرِمَةُ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ : إِذَا زَنَى بِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ ٱمْرَأَتُهُ ، وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي نَصْرٍ أَنَّ ٱبْنَ عَبَّاسٍ حَرَّمَهُ ، وَٱبُو نَصْرٍ هٰذَا لَمْ يُعْرَفْ بِسَهاعِهِ مِنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ .

وَيُرْوَى عُنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَجابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَبَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ نَحْرُمُ عَلَيْهِ

وقال عكرمة عن ابن عباس: اذا زنى بها لا تحرم عليدامراته

یعی اگر کسی نے اپنی ساس کے ساتھ زنا کرلیا تو بوی حرام نہیں ہوگی حفرت عکرمہ کا مسلک یمی ہے ، حضرت ابن عباس کی اس تعلیق کو امام بیستی نے موصولا فقل کیا ہے ، (2) امام شافعی رحمہ اللہ بھی اس کے قائل ہیں ۔ (۸)

لیکن امام الوحنید ، سفیان ثوری اور امام احد بن حنبل "فرماتے ہیں کہ بیوی حرام ہوجائے گی ،(۹) ملکیہ کے دو تول ہیں لیکن راجح قول حرمت ہی کا ہے (۱۰) ویذ کر عن ابسی نصر ان ابن عباس حرمہ

(٢) ويكي مذكوره تقسيل ك ك عددة القارى: ١٠٢/٢٠ \_وفتح البارى: ١٩٣/٩ \_

(٤) فتح البارى: ١٩٣/٩ ـ وعمدة القارى: ١٠٢/٠ ـ ـ

(٨) الهدأية كتاب النكاح بهاب المحرمات: ٢٢٤/٢\_

(٩)عمدة القارى: ١٠٣/٢٠\_

(۱۰)فتحالباري:۱۹۵/۹\_

یہ حضرت ابن عباس سے دومری روایت ہے کہ ساس کے ساتھ زنا کرنے سے بیوی حرام ہوجائے کی لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک تحریم والی یہ روایت ثابت نہیں ہے اس لئے بسیغہ محمول ذکر کیا ہے ، چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں "وابو نصر هذالم یعرفہسماعہ عن ابن عباس " یعنی ایونصر کا سماع حضرت ابن عباس سے معروف نہیں ہے ، تحریم کی مذکورہ تعلیق کو سفیان ٹوری نے اپنی جامع ای موصولا نقل کیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں "ان وجلاقال:انہ اصاب ام امراتہ ، فقال لہ ابن عباس: حرمت علیک امراتک و ذلک بعد ان ولدت منہ مسبعة اولاد کلهم بلغ مبلغ الرجال "(۱۱) -

آگے امام بحاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمران بن حصین ، جابر بن زید ، حس بھری اور بعض احل عراق کاتول بھی حرمت کا ہے "بعض احل العراق" سے بقول مولانا انور شاہ کشمیری" حفیہ مراد ہیں (۱۲) اور حافظ نے فرمایا کہ اس سے شاید سفیان توری مراد ہیں ، (۱۳) عمران بن حصین کے قول کو ابن ابی شیبہ نے موصولا نقل کے قول کو ابن ابی شیبہ نے موصولا نقل کیا ہے ۔ (۱۲)

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَا تَحْرُمُ حَتَّى يُلْزِقَ بِالْأَرْضِ ، يَعْنِي يُجَامِعَ . وَجَوَّزَهُ ٱبْنُ المُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ وَالرُّهْرِيُّ ، وَقَالَ الرُّهْرِيُّ : قَالَ عَلَىُّ : لَا تَحْرُمُ ، وَهَٰذَا مُرْسَلٌ .

حضرت الاہریرہ رضی اللہ عنہ کے اس تول کا مقصد یہ ہے کہ محض ساس کے کمس کی وجہ سے بوکی حرمت ثابت ہوگی۔ قال وجہ سے بوکی حرمت ثابت ہوگی۔ قال ابن التین: "یلزق" بفتح اولہ 'وضبطہ غیرہ بالضم 'و هو اوجہ ' وبالفتح لازم وبالضم متعد' یقال: لزق بدلزوقا ' والزقد بغیرہ ' و هو کنایة عن الجماع۔ (۱۵)

حفرات حفیہ کے نزدیک معن مس کی وجہ سے بھی حرمت ثابت ہوجائے گی - (۱۲) اور ابن مسیب ، عروہ اور زهری فرماتے ہیں کہ ساس کے ساتھ جماع کرنے سے بیوی

<sup>(</sup>۱۱)فتحالباری:۱۹۴/۹\_

<sup>(</sup>۱۲)فيض الباري: ۲۲۸/۴

<sup>(</sup>۱۳)نتحالباری:۱۹۵/۹\_

<sup>(</sup>۱۳)عمدة القارى: ۱۰۴/۲۰ ـ

<sup>(</sup>۱۵)فتحالباري:۱۹۵/۹ ـ

<sup>(</sup>١٦) الهذاية كتاب النكاح باب المحرمات: ٢/٢٥٤-

حرام نمیں ہوگی جیسا کہ پہلے حضرت عکرمہ اور امام ثانعی کا مذہب بیان ہوا ہے ..

وقال الزهرى: قال على: لا يحرم وهذا مرسل زہرى كے قول كو بہتى نے موصولا فقل كيا ہے ، امام بخارى رحمہ الله فرماتے ہيں يہ مرسل ہے ، مرسل سے يمال منقطع مراد ہے ، مرسل اصطلاحى مراد نہيں ۔ (١٤)

٢٦ - باب : «وَرَبَائِبُكُمُ الْكَاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الْكَاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» /النساء: ٢٣/. وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : ٱلدُّخُولُ وَالْمَسِيسُ وَاللَّمَاسُ هُوَ ٱلِجْمَاءُ .

وَمَنْ قَالَ : بَنَاتُ وَلَدِهَا مِنْ بَنَاتِهِ فِي التَّحْرِيمِ

لِقَوْلُو النَّبِيِّ عَلِيْكُ لِأُمَّ حَبِيبَةَ : (لَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَانِكُنَّ) . وَكَذَٰلِكَ حَلَائِلُ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ هُنَّ حَلَائِلُ الْأَبْنَاءِ . وَهَلْ تُسَمَّى الرَّبِيبَةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِهِ .

وَدَفَعَ النَّبِيُّ عَيْلِيَّةٍ رَبِيبَةً لَهُ إِلَى مَنْ يَكُفُلُهَا ، وَسَمَّى النَّبِيُّ عَيْلِيَّةٍ ٱبْنَ ٱبْنَتِهِ ٱبْنَا . [ر: ٣٥٣٦]

ربیبہ کی حرمت کے لئے آیت کریمہ میں دو قیدیں ذکر کی ممئی ہیں 
ایک توب کہ وہ مخصاری گود میں ہو 
اور دوسری بید کہ اس کی مال تمصاری مدخول بہا ہو۔
مدخول بہا کی قید تو اتفاق ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں البتہ دخول کی تقسیر میں اختلاف نہیں البتہ دخول کی تقسیر میں اختلاف ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ کے دوقول ہیں اور اص قول یہ ہے کہ دعول سے مراد جماع ہے جبکہ ائمہ شاشہ فرماتے ہیں کر اس سے خلوت سحجہ مراد ہے۔(۱۸)

البتہ پہلی قید یعنی رمیبہ کا گود اور پرورش میں ہونا اس میں اختلاف ہے ، جمہور علماء ، ائمہ اربعہ اور فتمائ مدینہ کے نزدیک یہ قبر ، قید اتفاق ہے ، قید احترازی منیں ، چونکہ عموماً رمیبہ زوج

<sup>(</sup>۱۷)عمدةالقارى:۱۰۴/۲۰\_

<sup>(</sup>۱۸) عمدة القارى: ۲۰۲۰ منتج البارى: ۱۹۹/۹ ـ ۱۹۴ ـ

بی کی پرورش میں ہوتی ہے اس لئے یہ قید لگادی ۔ (۱۹)

لیکن داور ظاہری فرماتے ہیں کہ یہ قید احترازی ہے ، علامہ ابن حرم نے بھی اسی کو اضیار کیا ہے (۲۰) اس کی تائید اس روایت ہے ہوتی ہے جو امام عبدالرزاق نے مالک بن اوس سے نقل کی ہے ، اس میں ہے "کانت عندی امراۃ قدولدت لی ، فماتت فوجدت علیها ، فلقیت علی ابن ابی طالب ، فقال لی : مالک ؟ فاخبرتہ ، فقال : الها ابنة ؟ یعنی من غیر ک ، قلت : نعم ، قال : کانت فی حجر ک ؟ قلت : لا ، هی فی الطائف ، قال : فانکحها ، قلت : فاین قولہ تعالی : "وربائبکم "قال : انها لم تکن فی حجر ک " وربائبکم "قال : انها لم تکن فی حجر ک " (۲۱)

اس روایت میں حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عندے صراحتاً منقول ہے کہ "فی حجود کم" کی قید احترازی ہے ، اتفاقی نہیں -

مافظ ابن كثير رحمہ الله فرماتے ہيں كہ ہمارے شيخ علامہ ذبى نے يہ اثر شيخ الاسلام ابن تيميد كے سامنے بيش كيا تو انهوں نے اس پر توقف فرمايا ، (٢٢) حافظ ابن حجر رحمہ الله فرماتے ہيں :
اگر اس مسئلہ ميں اجماع نہ ہوتا اور مخالفت نادر اور كم نہ ہوتى تو اس اثر پر عمل كرنا اولى تفاكيونكه تحريم ربيبہ دو شرطوں كے ساتھ مشروط ہے جب ايك شرط دخول احتراز كے لئے ہے تو دوسرى شرط "
فى حجود كم" بھى احتراز ہى كے لئے ہونى چاہئے ، چانچہ وہ لكھتے ہيں :

"ولولا الاجماع الحادث في المسالة وندرة المخالف لكان الاخذبداولي ؛ لأن التحريم جاءمشر وطا بامرين: ان تكون في الحجر ، وان يكون الذي يريد التزوج قد دخل بالام ؛ فلا تحرم بوجود احد الشرطين " (٢٣)

ومَنْ قال : بنات ولدها مِنْ بناته في التحريم لقول النبي ﷺ : لا تعرضن عَلَيْ بناتكن

ب کمن موصولہ ہے ، مطلب یہ ہے کہ بوی کی بوتیاں حرمت میں اس کی بیٹیوں کی طرح ہیں کو تیاں حرمت میں اس کی بیٹیوں کی طرح ہیں کو کھرے ہیں کو کہ حضور آکرم ﷺ نے حضرت ام حبیبہ سے کہا تھا "لا تعرضن علی بناتکن ولا اخواتکن"

<sup>(</sup>١٩) لامع الدراري: ٩/٩٠٩ \_

<sup>(</sup>۲۰)لامعالدراری:۲۸۰/۹-

<sup>(</sup>۲۱)فتحالباري: ۱۹۷/۹\_

<sup>(</sup>۲۲)لامعالدراری:۹۸۰/۹-

<sup>(</sup>۲۳)فتحالباری:۱۹۷/۹\_

# اسی طرح پوتے کی بوی کا حکم بیٹے کی بوی کی طرح ہے۔

ودفع النبى كاللي ربيبة لدالى من يكفله

اس جملہ سے پہلے امام کاری رحمہ اللہ نے فرمایا "هل تسمی الربیبة وان لم تکن فی حجرہ"
یعنی ربیب اگر پرورش اور گود میں نہ ہو تو اس پر ربیب کا اطلاق ہوگا یا نہیں اور آدی کے لئے وہ حرام ہوگی یا طلال ؟ "دفع النبی ﷺ .... " سے استدلال کرتے ہوئے امام کاری بتانا چاہتے ہیں کہ ربیب کا گود اور پرورش میں ہونا شرط نہیں ہے محض قید اتفاقی ہے کیونکہ خود حضور اکرم ﷺ نے اپنی ایک ربیبہ کا اورش میں ہمی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ربیبہ کا پرورش میں منہ محمی ہوتا ہے کہ ربیبہ کا اطلاق کیا جس میں ہوتا ہمی اس پر ربیبہ کا اطلاق کیا جاتا ہے ۔

حنور آکرم ﷺ کی جس رمیبہ کا یمال ذکرہے وہ حضرت ام سلمہ کی بیٹی زینب تھی جو آپ ﷺ نے نوفل اشجعی کے حوالہ کی تھی۔ (۲۳)

١٨١٧ : حدَثنا الحُمَيْدِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ ، عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ ؟ قَالَ : (فَأَفْعَلُ مَاذَا) . قُلْتُ : تَنْكِحُ ، قَالَ : (أَنُحِبِينَ) . قُلْتُ : لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ ، وَأَحَبُّ مِنْ شَرِكَنِي فِيكَ أُخْتِي ، قُلْتُ : نَنْكِحُ ، قَالَ : (أَبْنَةَ أُمَّ سَلَمَةَ) . قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : (أَبْنَةَ أُمَّ سَلَمَةً) . قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : (أَبْنَةَ أُمَّ سَلَمَةً) . قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : (لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَيِي مَا حَلَّتْ لِي ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوبَيْهُ ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخُواتِكُنَّ .

وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ : دُرَّةُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ . [ر : ٤٨١٣]

اوپر روایت میں حنور اکرم ﷺ کی بیٹی کا نام مذکور نہیں ، لیث کی روایت میں اس کا نام مذکور ہے "درة بنت ابی سلم،" (وقال اللیث) تعلیق نہیں بلکہ سند مذکور کے ساتھ موصول ہے ۔

٧٧ – باب : «وَأَنْ تَحْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، /النساء: ٢٣/ .

٤٨١٨: حدّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّبْثُ ، عَنْ عُقَيْلِ ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ : أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزَّبِيْرِ أَخْبَرَهُ : أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ : أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، ٱنْكَحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : (وَتُحِبِّبنَ) . قُلْتُ : نَعْمْ ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَبْرِ أُخْتِي ، فَقَالَ النَّيِّ عَلِيلِيةٍ : (إِنَّ ذَلِكِ لَا يَحِلُّ لِي) . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَوَاللهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكُ نُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : (بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ) . اللهِ ، فَوَاللهِ لَوْ لَمْ نَكُنْ فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي ، إِنَّهَ لَا بَنْهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، قَالَ : (فَوَاللهِ لَوْ لَمْ نَكُنْ فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي ، إِنَّهَ لَا بَنْهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أَنْ سَلَمَةً نُو يُبَةً ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ ) . [د: ٤٨١٣]

امام بحاری رحمہ اللہ کا مقصدیہ ہے کہ دد بہنوں کو تکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ، خواہ حقیق بوں ، یا علاقی ہوں ، یا رضاعی ہوں ، یہ مسئلہ تو متعق علیہ ہے ۔

البتہ ملک مین میں دو بہنوں کو جمع کیا جاسکتا ہے ، اس سلسلے میں اختلاف ہے جمہور علماء کے نزدیک ملک مین میں بھی دو بہنوں کو جمع کرنا درست نہیں ، بعض سلف جواز کے قائل ہیں ، امام احداث بھی ایک روایت جواز کی متول ہے ۔ (۲۵)

حدیث کی مطابقت ترجمت الباب سے ظاہر ہے ،آپ ﷺ نے ام المومنین حضرت ام حبیبہ " سے فرمایا "لا تعرضن علی بناتکن و لا اخواتکن "

٢٨ - باب : لَا تُنكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

امام بحاری رحمہ اللہ فرمارہ ہیں کہ اگر کسی کے نکاح میں پھوپھی ہے تو پمراس کی بھتچی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا اور یمی حکم خالہ اور اس کی بھانجی کا ہے ، امام ترمذی ،

<sup>(</sup>۲۵) مذکورہ تصیل کے لئے دیکھتے فتح الباری: ۱۹۹/۹ ۔

ابن منذر ، ابن حزم ، علامہ نووی اور قرطبی رمھم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ اجاعی ہے البتہ امام نووی نے دوافض کا اور ابن منذر اور قرطبی نے خوارج کا استثناء کیا ہے ، (۲۲) حفیہ نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ الیمی دو عور تول کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے کہ جن میں سے اگر ایک کو مرد فرض کیا جائے تو اس کا دوسری کے ماتھ نکاح جائز نہ ہو لیکن اگر حرمت ایک طرف سے ہو اور دوسری طرف سے نہ ہو تو ، محر جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔ (۲۷)

٤٨٢١/٤٨١٩ : حدّثنا عَبْدَانُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ : أَخْبَرَنَا عاصِمٌ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ : سَمِعَ جابِرًا رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ : نَهٰى رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكِ أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّيْهَا أَوْ خالَتِهَا . وَقالَ دَاوُدُ وَٱبْنُ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

(٤٨٢٠) : حدّثنا عَبْدُ ٱللهِ بَنُ يُوسَّفَ : أَخْبَرَنَا مالِكُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَغْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ قالَ : (لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّيَهَا ، وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخالَيْهَا) .

(٤٨٢١) : حدّثنا عَبْدَانُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ قالَ : أَخْبَرَنِي بُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ : حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤْيْبٍ : أَنْهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بَقُولُ : نَهٰى النَّبِيُّ عَلِيْكِ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّيَهَا ، وَالمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا . فَنُرَى خَالَةً أَبِيهَا بِيلُكَ المَنْزِلَةِ ، لِأَنَّ عُرْوَةً حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةً قِالَتْ : حَرِّمُوا مِنَ الرَضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

# حضرات جمهور ان جیسی احادیث کی وجرے آیت کریمہ "واحل لکمماوراء ذلکم" کے

<sup>(</sup>٢٦) مذكوره تقعيل كے ك ويكھے فتح البادى: ٢٠١/٩-

<sup>(</sup>٢٤) ويكيت الهداية كتاب النكاح باب المحرمات: ٢٤٤/٢\_

<sup>(</sup>۳۹۲۱ (۲۹۲۰)) واخرجه ابوداؤد في كتاب النكاح ، باب مايكره ان يجمع بينهن من النساء ، رقم المحديث: ۲۰۲۵ والترمذي في كتاب النكاح ، باب مايكره ان يجمع بينهن من النساء ، رقم الحديث: ۲۰۲۵ والترمذي في كتاب النكاح ، باب تحريم الجمع بين المراة وعمتها ، رقم الحديث: ۲۳۵ وابن ماجه في كتاب النكاح ، باب لا تنكح المراة على عمتها ولا على خالتها ، رقم الحديث: ۲۹۹ ، واخرجه مالك في كتاب النكاح ، باب لا يجمع بينه من النساء ، رقم الحديث: ۲۰ ـ

عموم میں تخصیص کے قائل ہوئے ہیں ، جمهور علماء چونکہ قرآن کی تخصیص اخبار آحاد سے جائز ملتے ہیں (۲۸) اس لئے ان پر تو کوئی اشکال نہیں ہوگا۔

لین طرات حفیہ پر اشکال ہوتا ہے کیونکہ وہ اخبار آحاد سے تنصیص کتاب اللہ کے قائل منیں صاحب ہدایہ نے یہ جواب دیا ہے کہ ایہ اخبار آحاد نہیں بیل بلکہ یہ سب احادیث مشہورہ ہیں اس لئے ان سے قرآن میں تخصیص ہو سکتی ہے ۔ (۲۹)

اس پر اشکال ہوتا ہے کہ جو شہرت محد ہین کے ہال معتبر ہے وہ ان احادیث میں نہیں پانی جاتی اور جو یہال پائی جارہی ہے ، اس کا حضرات محد ہین نے اپنی اصطلاح میں اعتبار نہیں کیا کیونکہ محد مین کی اصطلاح میں خبر مشہور وہ کملاتی ہے جس کے راوی ہر زمانہ میں مین سے کم نہ ہوں ، کم از کم مین ہوں (۲۰) اور احادیث باب اس طرح نہیں ۔

حفیہ کی طرف سے دوسرا جواب یہ دیا کیا کہ ان پر جونکہ امت کا اجماع منعقد ہوچکا ہے اس کے یہ احادیث مستند بالاجماع ہیں ، چنانچہ آیت کریمہ میں تخصیص اجماع کے ذریعہ سے ہوئی ہے خبرواحد کی وجہ سے نہیں ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اس اشکال کے جواب میں فرماتے ہیں :

"واورد عليدابن القيم في "اعلام الموقعين" قال: وهي زيادة على الكتاب من خبر الواحد، وهو ساقط عندى؛ لان هذا مجمع عليد، فلم يبق خبر اواحدا، وقد مران خبر الواحد عند المحدثين ماكان لدسند دون المشهور، وعند الاصوليين هو ما لم يتلق بالقبول في عهد السلف فان تلقى فهو مشهور، فهم قسموا الخبر باعتبار التلقى وعدمه فما تلقى يصير الخبر عندهم مشهورا، فتجوز بدالزيادة على الكتاب على اندمتواتر عملا، وان لم يكن متواتر اسند عبارة على اندمتواتر عملا، وان لم يكن متواتر اسند عبارة عن من عن من وفي تواتر الطبقة يكون احدالطبقة عن الطبقة، وثالثا: اندليس من باب الزيادة، بل تنقيح المناطلقولد: "وان تجمعوايين الاختين "فافهم" (٣١)

<sup>(</sup>۲۸)فتحالباری:۲۰۱/۹ـ

<sup>(</sup>٢٩) فتح البارى: ٢٠١/٩ \_ وعمدة القارى: ١٠٤/٢٠ \_ والهداية: ٢٤٤/٢ \_ كتاب الحج

<sup>(</sup>٣٠) طَفَر الأماني بشرح مختصر السيد الجرجاني: ٩٥٠ وشرح النخبة : ١٨ ـ ٣١ وتدريب الراوي: ٣٦٨ ـ ٣٦٩ كذا على هاش علوم انحديث: ٢٩٥ ـ

<sup>(</sup>۳۱)فیض الباری: ۳/ ۲۸۱

وقال داو دوابن عون عن الشعبي عن ابي هريرة

واود بن ابی بند کی روایت کو امام ابوداؤد ، امام ترمدی اور داری نے موصولا فقل کیا ہے اس کے الفاظ بیں: "ان رسول الله ﷺ نهی ان تنکح المراة علی عمتها ، اوالمراة علی خالتها ، او العمة علی بنت اختها ، لا الصغری علی الکبری ، ولا الکبری علی الصغری "(۳۲)

اور عبدالله بن عون کی روایت کو امام نسائی نے موصولا نقل کیا ہے ، اس کے الفاظ بین : "لا تزوج المراة علی عمتها ولا علی خالتها" (٣٣)

فنرى خالة ابيها بتلك المنزلة

'رکی: بضم النون اُی نظن و بفتحته ااُی نعتقد' ' خالة ابیها بتلک المنزلة ''اُی من التحریبم ''۔

یہ حفرت زحری رحمہ اللہ کا قول ہے ، انہوں نے حفرت ابوہررہ رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کی کہ حضور اکرم ﷺ نے بھو بھی پر بھنٹی کے لکاح سے اور خالہ پر بھانجی کے لکاح سے اور خالہ پر بھانجی کے لکاح سے منع فرمایا ہے ، حضرت زحری فرماتے ہیں کہ عورت کے باپ کی خالہ کا بھی ہم یمی حکم محصتے ہیں ، یعنی عورت اور اس کے باپ کی خالہ کو بھی لکاح میں جمع نہیں کیا جا کتا (اس طرح منبی تحریم نیچ کے ماتھ خاص نہیں ہے اوپ کی جانب بھی اس کا اعتبار کیا جائے گا )

لان عروة حدثني عن عائشة....

حضرت زهری نے حضرت عائشہ کی اس حدیث کو اپنے قول "فنری خالة ابیها بتلک المنزلة" کے لئے بطور ولیل بیش کیا ہے ۔

لیکن اس پر اشکال ہے ہوتا ہے کہ حکم ودعوی اور ولیل دونوں میں مطابقت نہیں ہے ، دعوی تو ہے کہ عورت اور اس کے باپ کی خالہ کو آیک نکاح میں جمع نہیں کیا جاسکتا اور ولیل ہے دی جارہی ہے کہ "حرموامن الرضاعة ما یحر ممن النسب" ولیل میں پیش کی گئی اس روایت میں حرمت رضاعت کا بیان ہے جبکہ وعوی میں حرمت نسب اور حرمت مصابرت کا ذکر ہے کہ عورت اور

<sup>(</sup>۴۲)فتحالباری:۹/۰۰۰\_

<sup>(</sup>۲۲)فتحالباری:۲۰۰/۹..

# اس کے باپ کی خالہ کو بنع نہیں کیا جاسکتا ، چنانچہ صاحب التوضیح فرماتے ہیں :

"استدلال الزهرى غير صحيح ؛ لانداستدل على تحريم من حرمت بالنسب فلا حاجة الى تشبيهها من الرضاع " (٣٣)

### ابن مجررهمه الله لكصت بين :

"فى اخذ هذا الحكم من هذا الحديث نظر ، وكانه اراد الحاق ما يحرم بالصهر مما يحرم بالنسب، ولما كانت خالة الاب مما يحرم بالنسب، ولما كانت خالة الاب من الرضاع لا يحل نكاحها ، فكذلك خالة الاب لا يجمع بينها وبين بنت ابن اخيها" (٣٥)

#### ٢٩ - باب : الشُّغَار .

١٨٢٧ : حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مالِكٌ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ آبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكِ نَهٰى عَنِ الشَّغَارِ . وَالشَّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ٱبْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ اللّهَ عَنْهُمَا صَدَاقٌ . [٢٥٥٩]

شفار یعنی آئے سائے کے لکاح کی تقسیریہ ہے کہ ایک آدی دوسرے سے کھے کہ میں تجھ سے اپنی بسن یا اپنی بیٹی کا لکاح کردے اپنی بسن یا اپنی بیٹی کا لکاح کردے اور احدالعقدین دوسرے کا عوض ہوجائے اس کے علاوہ کوئی اور مرنہ ہو (۳۲)

" (۲۸۲۲) واخر جد البخارى ايضا فى كتاب الحيل ، باب الحيلة فى النكاح ، رقم الحديث: ١٩٦٠ واخر جد مسلم فى كتاب النكاح ، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه ، رقم الحديث: ١٣١٥ ، واخر جد ابو داؤد فى كتاب النكاح ، باب فى الشغار ، رقم الحديث: ٢٠٤٥ ، ٢ ، ٢٠٤٥ ، والترمذى فى كتاب النكاح ، باب ما جاء فى النهى عن نكاح الشغار ، رقم الحديث: ١١٢٣ ، والنسائى فى كتاب النكاح ، باب تفسير الشغار ، رقم الحديث: ١١٢٨ ، والنمام مالك فى كتاب النكاح ، باب جامع مالا يجوز من النكاح ، وما الحديث: ٢٨٨ ، والامام مالك فى كتاب النكاح ، باب جامع مالا يجوز من النكاح ، رقم الحديث: ٢٢٠ -

<sup>(</sup>۲۳)عمدة القارى: ۲۰۸/۲۰ ـ

<sup>(</sup>۳۵)فتحالباری:۲۰۱/۹\_

<sup>(</sup>٣٦) النهاية لابن كثير: ٣٨٢/٢ وفتح الباري: ٢٠٣/٩

یہ شغر البلد من السلطان سے ماخوذ ہے ، یہ اس وقت کہتے ہیں جب شر سلطان سے خالی ہوجائے ، چونکہ یہ نکاح مرسے خالی ہوتا ہے اس لئے اس کو شغار کہتے ہیں ۔ (۲۷)

بعض حفرات نے کہا یہ شغرا اکلب سے مانوذ ہے ، یہ اس وقت کہتے ہیں جب کتا پیشاب
کے لئے اپنا پاؤں اٹھائے ، نکاح شغار میں بھی چونکہ جانبین سے یہ شرط ہوتی ہے "لا اُرفع رِجل منتک حتی لا ترفع رِجل بنتی " اس لئے اس کو نکاح شغار کہتے ہیں ۔ (۲۸)

ککارے شخار کے ناجائز ہونے پر سب کا اتفاق ہے ، ابن عبدالبرنے اس پر اجماع نقل کیا ہے (۲۹) لیکن اگر اس طرح لکاح کرلیا جائے تو سوال یہ ہے کہ وہ لکاح معقد ہوگا یا نہیں ؟ جمہور کی رائے یہ ہے کہ منعقد نہیں ہوگا ، حفرات حفیہ کے نزدیک منعقد ہوجائے گا ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بھی آیک روایت یمی ہے اور مرمثل لازم ہوگا۔ (۲۰)

کارِ شغار کے انعقاد کا یہ مسکلہ ، اصول فقہ کے مشہور قاعدہ پر متقرع ہے کہ نمی عن الافعال الشرعیہ حفیہ کے نزدیک مشروعیت کا تفاضا کرتی ہے ، لہذا تکاح منعقد ہوگا اور مہرِ مثل واجب ہوگا ، وجہ اس کی یہ ہے کہ احدالبضعین کو جودوسرے کا مرمقرر کیا گیا ہے یہ تسمیہ فاسد ہے ، کیونکہ بضع مال نہیں اس لئے مہر نہیں بن علی ، الیی صورت میں عورت مہر مثل کی مستحق ہوگی اور احدالبضعین کو مهر قرار دینا شرط فاسد ہے اور نکاح شرط فاسد سے باطل نہیں ہوتا بلکہ شرط باطل اور نکاح سمجے ہوجائے گا۔

امام بخاری رحمہ اللہ جمہور کی تائید کی ہے اور "ان رسول الله ﷺ نھی عن الشغار" کو دلیل میں پیش کیا ہے ۔

حفرات حفیہ حدیث باب کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس میں شغار جاہلیت ہے ممانعت وارد ہوئی ہے جس میں مر نہیں ہوتا ، وہ ہمارے نزدیک بھی ناجائز ہے ، ہم نے جواز کا جو تول اختیار کیا ہے وہ مرمثل کے ساتھ ہے اس لئے یہ شغار ممنوع کے زمرے میں نہیں آتا ۔ (۴۱) دومرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ نہی کراہت پر محمول ہے ، حرمت پرنہیں ۔ (۴۲)

<sup>(</sup>۲۲)و(۲۲) عملة القارى: ۲۰/۲۰ ـ وبدائع الصنائع كتاب النكاح: ۲۷۵/۲ ـ والهداية: ۲۹۵/۲ ـ كتاب النكاح ـ (۲۹) فتح المارى: ۲۰۲/۹ ـ كتاب النكاح ـ (۲۹) فتح المارى: ۲۰۳/۹ ـ ۲۰۳۰ ـ ۲۰۳۰ ـ

<sup>(</sup>۳۰) فتحالباري:۲۰۳/۹ ـ وعمدة القارى: ۱۰۸/۲۰ ـ

<sup>(</sup>۳۱)عمدة القارى: ۲۰۹/۲۰ ـ

<sup>(</sup>۳۲) عمدةالقارى: ۱۰۹/۲۰ ــ

فائده

شغار کی ایک صورت ہے بھی ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنے لڑکے کالکاح دوسرے کی لڑکی سے اس شرط پر کرے کہ وہ دوسرا اپنے لڑکے کا لکاح اس کی لڑکی سے کردے اور احدالعقدین دوسرے کا عوض نہیں عوض ہو ، اس صورت میں بھی مرمثل واجب ہوگا البتہ اگر احد العقدین کو دوسرے کا عوض نہیں بنایا گیا تو پھرمذکورہ صورت شغار کے تحت نہیں آئے گی ۔

الشغاران يزوج الرجل ابنته....

شفار کی اس تقسیر میں محد فین کا اختلاف ہے کہ یہ صد آیا صدیث مرفوع کا صد ہے یا راوی صدیث امام مالک رحمہ اللہ کی طرف سے بطور تشریح مدرج ہے ، خطیب بغدادی منے فرمایا کہ یہ حدیث مرفوع نمیں بلکہ یہ امام مالک رحمہ اللہ کا تول ہے ، (۲۳) بعضوں نے اس کو امام مالک کے شخ نافع کا قول قرار دیا اور بعضوں نے اس کو حضرت ابن عمر "کا قول قرار دیا ہے ، (۲۳) علامہ قرطی "فرماتے ہیں:

"تفسیر الشغار صحیح لما ذکره أهل اللغة ، فان کان مرفوعاً فهوالمقصود ، وان
کان من قول الصحابی فمقبول آیضاً ، لاند أعلم بالمقال ، و أقعد بالحال " (٣٥)
شفار کی تقسیر میں " بنت " کا ذکر بطور مثال ہے ، ہروہ نکاح جس میں احد العقدین کو
دومرے کا عوض بنایا جائے وہ شفار ہے چاہے وہ بنت کا نکاح ہویا انحت کا یا ان کے علاوہ کا۔

### ٣٠ – باب : هَلُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِأَحَادِ . .

٤٨٢٣ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ : حَدَّثَنَا ٱبْنُ فَضَيْلِ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ قالَ : كانَتْ خَوْلَةً بِنْتُ حَكِيمٍ مِنَ اللَّاثِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ عَلَيْكِيْ ، فَقَالَتْ عائِشَةُ : أَمَا تَسْتَحِي اللَّرَاةُ أَنْ تَسَبَ خَوْلَةً بِنْتُ حَكِيمٍ مِنَ اللَّاثِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ عَلَيْكِيْ ، فَقَالَتُ عائِشَةُ : أَمَا تَسْتَحِي اللَّهِ ، اللَّهِ أَنْ تَسَاءُ مِنْهُنَّ » . قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، اللهِ مَا أَنْ رَبِّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ .

<sup>(</sup>٣٣)عمدة القارى: ١٠٨/٢٠ ـ وفتح البارى: ٢٠٢/٩

<sup>(</sup>۲۲۳)عملةالقارى: ۱۰۸/۲۰\_

رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، وَعَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ . [ر : ٤٥١٠]

اگر کوئی عورت کی کے لئے اپنے آپ کو هبہ کرے تو یہ جائز ہے یا نہیں ؟ اس کی دوصور تیں ہوسکتی ہیں ایک صورت یہ ہے کہ صرف لفظ هبہ ذکر کرے اور ممر وغیرہ کا ذکر نہ ہو ، جمہور کے نزدیک یہ فکاح باطل ہے ، حفیہ اور امام اوزاعی کے نزدیک یہ جائز ہے اور الیمی صورت میں مہر مثل واجب ہوگا۔ (۲۸)

جمہور قرآن کریم کی آیت "خالصة لک من دون المؤمنین" سے استدلال کرتے ہیں کہ ابنیر ذکر مرکے لفظ مبہ سے لکاح حضور اکرم ﷺ کی خصوصیت تھی ۔

حضرات حفیہ فرماتے ہیں کہ اس سے واحبہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہونا مراد ہیں ۔ (۴۷)

دوسری صورت ہے ہے کہ عقد لکاح لفظ ہب کے ساتھ منعقد ہوگا کہ نہیں ، شوافع کے زدیک منعقد نہیں ہوگا ان کے نزدیک عقد لکاح صرف دو لفظوں کے ساتھ منعقد ہوتا ہے ایک لفظ لکاح اور دوسرا تزویج ۔ (۴۸)

لیکن حضرات حفیہ اور اکثر علماء کی رائے ہیہ ہے کہ عقد نکاح ان تمام الفاظ سے معقد موجاتا ہے جو ملک موبدیر دلالت کرتے ہیں جیسے ملک ، صدقہ ، عبد وغیرہ کے الفاظ ہیں ۔ (۲۹)

رواه ابوسعيد المؤدب ومحمد بن بشر وعبدة عن هشام عن ابيه

ابو سعید کا نام محمد بن مسلم بن آبی الوضاح ہے ، ابن مردویہ نے ان کی روایت موصولا نقل کی ہے ، محمد بن بشرکی روایت کو امام احمد نے موصولا نقل کیا ہے اور عبد بن سلیمان کی روایت کو امام ابن ماجہ نے موصولا نقل کیا ہے ۔ (۵۰)

<sup>(</sup>۲۵) فتح الباري: ۲۰۳/۹\_

<sup>(</sup>٣٦)فتحالباري:٢٠٣/٩\_

<sup>(</sup>۳۷) فتع الباری: ۲۰۳/۹\_

<sup>(</sup>۲۸)فتحالباری:۲۰۴/۹ ـــ

<sup>(</sup>۲۹)عملة القارى: ۲۰۹/۲۰.

٣١ - باب: نِكاح الْمُحْرِم.

٤٨٢٤ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : أَخْبَرَنَا آَبْنُ عُيَيْنَةً : أَخْبَرَنَا عَمْرُو : حَدَّثَنَا جابِرُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : أَنْبَأَنَا آبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : تَزَوَّجَ النَّبِيُّ عُلِيْكِةٍ وَهُوَ مُحْرِمٌّ. [ر : ١٧٤٠]

ائمہ اللہ کے نزدیک حالت احرام میں نکاح جائز ہے اور نہ انکاح ، حفرات حفیہ کے نزدیک حالت احرام میں نکاح بھی جائز ہے اور انکاح بھی البتہ جماع اور دواعی جماع حلال ہونے تک جائز نہیں ۔

امام کاری رحم الله فے جو حدیث پیش فرمائی ہے وہ حفیہ کا مستدل ہے اور امام کاری کا مسلک بھی جواز کا ہے کوئکہ حدیث باب سے انہوں نے جواز پر استدلال کیا ہے ۔ اس مسئلہ کی تفصیل بحث کتاب الجج میں گذر کی ہے ۔

٣٢ - باب: نَهْيِ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ آخِرًا.

٤٨٢٥ : حدَّثنا مالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا آبْنُ عُيَيْنَةَ : أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ : أَخْبَرَنِي اللهُ عَنْهُ قالَ لِأَبْنِ الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي ، وَأَخُوهُ عَبْدُ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِمَا : أَنَّ عَلِيّاً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ لِأَبْنِ الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي ، وَأَخُوهُ عَبْدُ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِمَا : أَنَّ عَلِيّاً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ لِأَبْنِ عَلَيْ اللّهُ عَنْهُ عَنِ الْمُتْعَةِ ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، زَمَنَ خَبْبَرَ . [ر : ٣٩٧٩]

٤٨٢٦ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قالَ : سَمِعْتُ آبْنَ عَبَّاسٍ : يُسْأَلُ عَنْ مُنْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ ، فَقَالَ لَهُ مَوْلُ لَهُ : إِنَّمَا ذٰلِكَ في الحَالِ الشَّدِيدِ ، وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ ؟ أَوْ نَحْوَهُ ، فَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمْ .

١٨٢٧ : حدّثنا عَلِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : قالَ عَمْرٌو ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ مَحَمَّدٍ ، عَنْ جابِرِ أَبْنِ عَبْدِ ٱللهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَا : كُنَّا فِي جَيْشٍ ، فَأَ تَانَا رَسُولُ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْكِمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا ، فَٱسْتَمْتِعُوا .

<sup>(</sup>٣٨٢٦)لم يخرج احدمن اصحاب الصحاح الستة الاالبخارى

<sup>(</sup>۳۸۲۷) واخرجه مسلم في كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة وبيان اندابيح ثم نسخ ، رقم الحديث : ۵۵۳۹ والنسائي في كتاب النكاح ، باب المتعة ، رقم الحديث : ۵۵۳۹ والنسائي في كتاب النكاح ، باب المتعة ، رقم الحديث : ۵۵۳۹

وَقَالَ آبْنُ أَبِي ذِنْبٍ : حَدَّنَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِم : (أَيُّمَا رَجُلِ وَامْرُأَةٍ تَوَافَقًا ، فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ ، فَإِنْ أَحَبًا أَنْ يَتَوَايَدَا ، أَوْ يَتَتَارَكا تَتَارَكَا) . فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً ، أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : وَبَيْنَهُ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِكَةٍ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ

متعہ کے متعلق تقصیلی بحث کشف الباری کتاب المغازی ( صفحہ ۳۲۴) میں باب غزوہ خییر کے تحت گذر چکی ہے۔

وقال ابن ابى ذئب....

حنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد اور عورت ایک دوسرے کے موافق ہوں تو ان کے درمیان تین دن تک معاشرت رہنی چاہئے ، اس کے بعد اگر وہ اس مدت میں اضافہ چاہیں تو اضافہ کردیں اور اگر ایک دوسرے کو چھوڑنا چاہیں تو چھوڑدین ، حضرت سلمتہ بن الاکوع فرماتے ہیں کہ اب مجھے معلوم نہیں کہ یہ حکم صرف ہمارے لئے خاص تھا یا عام لوگوں کے لئے بھی ہے ۔

فان أُحبا أن يتزايدا أُو يَتتار كاتتاركا

اس جملہ میں "یتزایدا" کا جواب محذوف ہے ، اصل عبارت ہے فان أحباأن يتزايدا تزايدا أُو يتنار كا تتاركا يعنى اگر وہ دونوں مدت میں اضافہ كرنا چاہیں تو اضافه كردیں اور أكر وہ دونوں ايك دوسرے كو چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں

ابن ابی ذئب کی اس تعلیق کو امام طبرانی نے موصولاً نقل کیا ہے۔

قال ابو عبد الله: وقد بیند علی عن النبی ویکی اندمنسوخ ایر عبد الله: وقد بین که حفرت علی رضی الله عن خدم الله عن منوخ می الله عن الله ع

٣٣ - باب : عَرْضِ المَوْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ .

٤٨٢٨ : حدّ ثنا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّنَنَا مَرْحُومٌ قالَ : سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَ قالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ ، وَعِنْدَهُ ٱبْنَةٌ لَهُ ، قالَ أَنَسٌ : جاءَتْ آمْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ نَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا ، عَنْدَ أَنَسٍ ، وَعِنْدَهُ ٱبْنَةٌ لَهُ ، قالَ أَنَسٌ : جاءَتْ آمَرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا ، قالسَوْأَتَاهُ وَاسَوْأَتَاهُ ، قالَتْ : بَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَلِكَ بِي حاجَةٌ ؟ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ : ما أَقَلَّ حَيَاءَهَا ، وَاسَوْأَتَاهُ وَاسَوْأَتَاهُ ، قالَ : هِي خَيْرٌ مِنْكِ ، رَغِبَتْ فِي النّبِيِّ عَلِيْكِ فَعَرَضَتُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا . [٧٧٧٥]

١٨٧٩ . حدثنا سَعِيدُ بْنُ أَي مَرْيَمَ : حَدَّنَنَا أَبُو غَسَانَ قالَ : حَدَّنَيَ أَبُو حازِم ، عَنْ سَهُل : أَنَّ آمْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّنِيِّ عَرَالِيْ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا رَسُولِ اللهِ زَوَّجْنِهَا ، فَقَالَ : (مَا عِنْدَكَ) . قالَ : ما عِنْدِي شَيْءٌ ، قالَ : (اَذْهَب فَالْتَمِسُ وَلَوْ خاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، وَلَكِنْ هٰذَا إِزَارِي فَذَهَب ثُمُّ رَجَعَ ، فَقَالَ : لَا وَاللهِ ما وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، وَلَكِنْ هٰذَا إِزَارِي فَذَهَب ثُمُّ مَرَجَعَ ، فَقَالَ : لَا وَاللهِ ما وَجَدْتُ شَيْئًا وَلا خاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، وَلَكِنْ هٰذَا إِزَارِي فَذَه بَوْنَهُ مُنْ مَنْ عَلَيْك مِنْهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ لَبِسَتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ لَبِسَتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ ) . فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ بَعْلِسُهُ قامَ ، عَلَيْه مَنْ هُ مَنْ مُنْ أَنْ أَنْ يَكُنْ عَلَيْك مِنْهُ شَيْءٌ ) . فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ بَعْلِسُهُ قامَ ، فَلَا اللّهِي عَلَيْكُ مِنَ الْقُرْآنِ ) . فَقَالَ : مَعِي سُورَةً فَرَاهُ النَّنِيُ عَلِيْكُ : (أَمْلَكُنَاكَهَا بِمَا مَعَك مِنَ الْقُرْآنِ ) . فَقَالَ النّبِي عَلِيْكُ : (أَمْلَكَنَاكَهَا بِمَا مَعَك مِنَ الْقُرْآنِ ) . فَقَالَ النّبِي عَلَيْكُ : (أَمْلَكَنَاكَهَا بِمَا مَعَك مِنَ الْقُرْآنِ ) . فَقَالَ النّبِي عَلَيْكُ : (أَمْلَكُنَاكَهَا بِمَا مَعَك مِنَ الْقُرْآنِ ) .

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصدیہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو کسی نیک آدی کے لئے پیش کرے توسعت میں اس کی اصل موجود ہے ۔

علامہ ابن منیر مالکی فرماتے ہیں کہ یہ امام کاری رحمہ اللہ کے لطائف میں سے ہے کہ انہوں نے حدیث باب میں مذکور واہبہ کے قصہ سے یہ عجیب وغریب مسئلہ مستنبط کیا کہ بے شک مب کا یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا ، گر اس سے یہ لکاتا ہے کہ اگر عورت اپنے آپ کو کسی صالح اور نیک آدی کے سامنے پیش کرے تو سعت میں اس کی اصل اگر عورت اپنے آپ کو کسی صالح اور نیک آدی کے سامنے پیش کرے تو سعت میں اس کی اصل

موجود ہے۔ (۱)

حدثناعلىبنعبدالله....

ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ میں حضرت ان رضی اللہ عنہ کے ماتھ تھا ، ان کی بیٹی بھی ان کے پاس تھی ، حضرت انس سے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور اپنے نفس کی آپ کو بیشکش کرتے ہوئے کئے گئی یا رسول اللہ ! کیا آپ کو میری ضرورت ہے ؟ تو حضرت انس کی بیٹی کئے گئی کس قدر بے حیا عورت تھی ، ہائے بے شری ! تو حضرت انس کی بیٹی کئے گئی کس قدر بے حیا عورت تھی ، ہائے بے شری ! تو حضرت انس شے نور ہیش کیا گئی کس قدر ہے جیا عورت تھی ، ہائے بے شری ! تو حضرت انس شے فرمایا " وہ عورت تم سے بہتر تھی کیونکہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رغبت تھی تب ہی تو آپ ایر اپنے نفس کو پیش کیا ۔

مرحوم

یہ مرحوم بن عبدالعزیز بن مران ہیں ، بھرہ کے رہنے والے ہیں ، نفہ ہیں سن ۱۸۷ ھ میں ان کی وفات ہوئی ہے ، منتیح بحاری میں ان کی صرف نیمی ایک حدیث ہے ، یہ حدیث امام ، بخاری ان کے کتاب الادب میں بھی ذکر کی ہے ۔ (۲)

وعندهابنةانس

حضرت الس علی اس بیٹی کا نام معلوم نہیں ہوسکا ، حافظ اور عینی نے لکھا ہے کہ شاید اس کا نام امینة عقار (r)

واسوأتاه

تنبير

ضرت انس می اس مدیث میں بیان کردہ واقعہ کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ الله

<sup>(</sup>١)فتحالباري:٢١٨/٩\_

<sup>(</sup>٢) ويكھتے عمدةالقارى: ١١٣/٢٠\_

<sup>(</sup>٣) فتح البارى: ٢١٨/٩ \_ وعمدة القارى: ١١٣/٢٠ \_

نے فرمایا کہ یہ حضرت سمل بن سعد کے بیان کروہ واقعہ سے الگ واقعہ ہے ، یہ دو مختلف واقعات ہیں ۔ (۳)

# ٣٤ - باب : عَرْضِ الْإِنْسَانِ ٱبْنَتَهُ أَوْ أَخْتَهُ عَلَى أَهْلِ الْخَبْرِ.

كَثِسَانَ ، عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَ فِي صَائِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا يُحَدَّثُ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ ، حِينَ تَأْيَّمَتُ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُدَافَةَ اللهُ مِي اللهُ مِي اللهُ مَعْرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُدَافَةَ اللهُ مِي اللهِ مَعْرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُدَافَةَ اللهُ مِي اللهُ مَعْرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُدَافَةَ اللهُ مِي اللهِ مِنْ أَنْ عُمْرَ بْنُ الْحَطَّابِ : اللهُ مَعْرَ مِنْ عُمَرَ مِنْ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ اللهِ مَعْرَفِي اللهِ مَنْ أَنْ الْحَطَّابِ اللهِ مَعْرَفَ مَنْ اللهِ مَعْرَفِتُ عَلَيْهِ حَفْصَةً ، فَقَالَ : سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي ، فَلَيْتُ لَيَالِي ثُمُ الْمَثِيقِ ، فَقَالَ : قَدْ بَدَا لِي أَنْ لاَ أَنَزَقَ جَ يَوْمِي هٰذَا . قالَ عُمَرُ : فَلَقِيتُ أَبَا بَكُمْ الصَّدِيقَ ، فَقَلْتُ : لَقَيْنِ فَقَالَ : قَدْ بَدَا لِي أَنْ لاَ أَنَزَقَ جَ يَوْمِي هٰذَا . قالَ عُمَرُ : فَلَقِيتُ أَبَا بَكُمْ الصَّدِيقَ ، فَقُلْتُ : إِنْ شَيْئًا ، وكُنْتُ أَوْمِي هٰذَا . قالَ عُمَرُ : عَلَيْهِ مِنِّي عَلَى عُمْلُ ، فَعَرَفَ مَنْ اللهِ مَلْكُ فَلَمْ أَرْجِعُ إِلَى شَيْئًا ، وكُنْتُ أَوْمِكَ عَلَى عَمْلُ اللهِ مِنْكُولِ اللهِ مَنْ اللهِ مَعْلِي اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَعْرَفِي أَنِي أَنْ أَرْجِعُ إِلَيْكَ شَيْئًا ؟ قالَ عُمَرُ : عَلَيْ مَنْ مَنْ عَلَى مُ اللهِ مَنْ مَعْمَ اللهِ مَنْ مَعْمَ اللهِ مَنْ مَعْمَ اللهِ مَنْ اللهِ مَوْلِكُ اللهِ مَنْ اللهِ مَلِكُ مَا اللهِ مِنْ مَالِكُ اللهِ مَلِكُ مَا اللهِ مَنْ مَالِكُ اللهِ مَنْ مَعْمَ اللهِ مَنْ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مَلْكُ مَلْ أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيما عَرَضَتَ عَلَى عَلَى مَلْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُؤْمِلُهُ مَلْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُلْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُلْ اللهُ مَالُولُ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ مَلْمُ اللهُ مَلْمُ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ا

٤٨٣١ : حدَّثنا قُتَنِبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّبِثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ أُمَّ حَرِيَةٍ قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيلَةِ : إِنَّا قَدْ تَحَدَّثَنَا أَنَّكَ أَنَّ رُبُولِ اللهِ عَلِيلَةِ : إِنَّا قَدْ تَحَدَّثَنَا أَنَّكَ نَا كُحُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ : (أَعَلَى أُمَّ سَلَمَة ؟ لَوْ لَمْ أَنْكِحْ أُمَّ سَلَمَة مَا حُلَّتْ لِي ، إِنَّ أَبَاهَا أَخِي مِن الرَّضَاعَةِ) . [ر: ٤٨١٣]

اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی یا بس کو کسی کے سامنے لکاح کے لئے پیش کرے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں اور اسے حیا کے خلاف نہیں قرار دیا مجائے گا۔

باب کے تحت جو دوحدیثی بیان فرائی گئی ہیں ، ان پر کلام گذر چاہے ، پہلی حدیث کتاب المغازی میں گذر چاہے ، پہلی حدیث کتاب المغازی میں گذر چکی ہے اور دو مری حدیث ماقبل "باب وان تجمعوابین الاختین" کے تحت گذر چکی ہے ، وہاں یہ الفاظ بھی تھے "قالت ام حبیبہ: یار سول الله ، انکح اختی " اپنی بمن کو حضرت ام حبیبہ نے نکاح کے لئے پیش کیا ، جس سے ترجمۃ الباب عرض الانسان اختہ ثابت موکیا ۔

٣٥ - باب : قَوْلِ اللهِ جَلَّ وَعَزَّ : «وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ. أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ - الآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ - غَفُورٌ حَايِمٌ» /البقرة : ٢٣٥/ . أَكْنَنْتُمْ : أَضْمَرْتُمْ ، وَكُلُّ شَيْءٍ صُنْتَهُ وَأَضْمَرْنَهُ فَهُوَ مَكْنُونٌ .

وَقَالَ لِي طَلْقُ : حَدَّثَنَا زَائِدَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ : «فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ» . يَقُولُ : إِنِّي أُرِيدُ التَّزْوِيجَ ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّهُ تَيَسَّرَ لِي آمْرَأَةٌ صَالِحَةٌ وَقَالَ الْقَاسِمُ : يَقُولُ إِنَّكِ عَلَيَّ كَرِيمَةٌ ، وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ ، وَإِنَّ ٱللهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا ، وَقَالَ الْقَاسِمُ : يَقُولُ إِنَّكِ عَلَيَ كَرِيمَةٌ ، وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ ، وَإِنَّ ٱللهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا ، وَقَالَ الْقَاسِمُ : يَقُولُ إِنَّكِ عَلَيَ كَرِيمَةٌ ، وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ ، وَإِنَّ ٱللهَ لَسَائِقُ إِلَيْكِ خَيْرًا ، أَوْ نَحْوَ هٰذَا

وَقَالَ عَطَاءٌ : يُعَرِّضُ وَلَا يَبُوحُ ، يَقُولُ : إِنَّ لِي حَاجَةً ، وَأَبْشِرِي ، وَأَنْتِ بِحَمْدِ ٱللهِ نَافِقَةٌ . وَتَقُولُ هِيَ : قَدْ أَشْمَعُ مَا تَقُولُ ، وَلَا تَغِدُ شَيْئًا ، وَلَا يُوَاعِدُ وَلِيُّهَا بِغَيْرِ عِلْمِهَا ، وَإِنْ وَاعَدَتْ رَجُلاً فِي عِدَّيْهَا ، نُمَّ نَكَحَهَا بَعْدُ لَمْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .

وَقَالَ الْحَسَنُ : «لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا» : الزِّنَا . .

وَ يُذْكَرُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ : «حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»: بَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ .

# آبت یاب میں چار حکم بیان کئے مئے ہیں:

(٣٥) (ولا جاح ..) وتتمتها : «أَنَّكُمُ سَنَذْكُرُونَهُنَّ وَلْكِنْ لاَ نُوَاعِدُوهُنَّ بِـرَّا الاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا وَلاَ تَمْوِمُوا عَقْدَةَ النَّكَاحِ حَتَى يَبُلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله غَفُورٌ حَلِيمٌ» . (قولاً معروفًا) عرف جوازه في الشرع وهو التعريض (عقدة النكاح) عقده (فاحذروه) أن بعاقبكم إذا عقدتم العقد قبل انتهاء العدة

ایک تعریض یعنی ایسا کلام جس میں نکاح کی صراحت توند ہو لیکن یہ معلوم ہوجائے کہ نکاح کا ارادہ ہے ۔

وسرا حکم ہمنان کا ہے کہ دل ہی دل میں یہ سوچا کہ عدت گذرنے کے بعد اس عورت سے نکاح کروں گا اور کسی کو اپنے اس خیال سے آگاہ نمیں کیا۔

آیتِ کریمہ کی ابتداء میں ان دونوں حکموں کا جواز بیان کیا گیا ہے کہ اس طرح کرنے میں کوئی مضائفتہ نہیں ۔

وعما حكم ب ولاتغزِمُوا عُقدَة النكاحِ يعنى مدتِ عدت مي عقر كاح كا اراده بهى نوع به -

آمے طلق بن غنام کی روایت میں تعریض کے الفاظ نقل کئے مکتے ہیں کہ آدی کن الفاظ کے ساتھ لکاح کے لئے تعریض کی تعبیر کو اختیار کرے گا۔

وقال القاسم: يقول: انكِعَلَيُّ كريمة

یے قاسم بن محد بن ابی بکر الصدیق رضی الله عند بیس ، اس تعلیق کو امام مالک " نے موصولا نقل کیا ہے ۔ (۵)

وقال عطاء: يعرض ولايبوح

عطاء بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ صراحت کرنا درست نہیں ، تعریض کرے گا ، سلا کے گا انلی حاجة وانت بحمد الله نافقة یعنی مجھے ضرورت ہے اور آپ الحمدللہ کھوٹی نہیں ہیں نافقة کے معنی دائجة کے ہیں یعنی چلنے والی ، جو کھوٹی نہ ہو ۔

عطاء بن ابی رباح کی اس تعلیق ہے اس کو امام عبدالرزاق نے موصولا فقل کیا ہے ۔ (۱)

وقال الحسن: لاتواعدوهن سرا: الزنا

حضرت حسن بعرى رحمه الله فرماتے ہیں كه آیت كريمه میں "سرا" سے زنا مراد ب

<sup>(</sup>۵)فتحالباری:۲۲۲۹\_

<sup>(</sup>٦)فتحالباري:٢٢٣/٩\_

یعنی تم اس سے زناکا وعدہ نہ کرو ، علامہ عینی فرماتے ہیں کہ اس تنسیر میں تامل ہے کہونکہ زناکا وعدہ نہ مراً تھیک ہے اور نہ جراً درست ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں: ولکن فیہ تامل الن الزنالا یجوز الممواعدة بدسراً ولاجهراً (4)

آیت کریمہ کا سیاق وسباق بھی اس پر دلالت نہیں کرتا ، داننے مطلب وہی ہے جو جمہور فی استار کیا ہے کہ تم مرآ اس کے ساتھ لکاح کا وعدہ نہ کرو۔

حضرت حسن بقری رحمہ اللہ کی اس تعلیق کو عبدین حمید نے موصولا نقل کیا ہے۔ (۸) آخر میں حضرت ابن عباس کی تعلیق کو طبری نے موصولا نقل کیا ہے۔ (۹)

٣٦ - باب : النَّظَرِ إِلَى المَرْأَةِ قَبْلَ التَّرْوِيجِ .

٤٨٣٢ : حدّ ثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتُ : قَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ عَيْقِالِكِي : (رَأَ يُتُكِ فِي الْمَنَامِ ، يَجِيُّ بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ ، فَقَالَ لِي : هٰذِهِ آمْرَأَ تُكَ ، فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكِ النَّوْبَ فَإِذَا هِيَ أَنْتِ ، فَقُلْتُ : إِنْ يَكُ هٰذَا مِنْ عِنْدِ ٱللهِ بُمْضِهِ ) . [ر: ٣٦٨٢]

جاءَت رَسُولَ اللهِ عَلِيلِيْهِ فَقَالَت : يَا رَسُولَ اللهِ ، جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيْهِ فَقَالَت : يَا رَسُولَ اللهِ ، جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَسُوبَهُ ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ ، فلمَّا رَأْتِ المَرْأَةُ أَنَّهُ كُمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا وَسُولًا وَسُولًا اللهِ ، إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوَجْنِهَا ، جَلَسَتْ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : أَيُ رَسُولَ اللهِ ، إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوَجْنِهَا ، فَقَالَ : (هَلُ عِنْدُكَ مِنْ شَيْءٍ) . قالَ : لا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ : (أَذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَآنُظُرْ هَلَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>٤)عمدةالقارى: ١١٨/٢٠ ــ

<sup>(</sup>۸) فتح البارى: ۲۲۳/۹ عمدة القارى: ۲۱۸/۲ ـ

<sup>(</sup>٩)فتحالباري: ٢٢٥/٩\_

بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ ) . فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَى طَالَ بَجْلِسُهُ ، ثُمَّ قامَ ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ عَيْقِالِيْهِ مُولَيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ ، فَلَمَّا جاءَ قالَ : (ماذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) . قالَ : رَعَوَلُهُ مَنَا أَصُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا ، عَدَّدَهَا ، قالَ : (أَتَقْرَؤُهُنَّ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) . قالَ : رَعَمْ ، قالَ : (آذْهَبْ فَقَدْ مَلَكْتَكَهَا بَمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) . [ر : ٢١٨٦] عَنْ ظَهْرٍ قَلْبِكَ ) . قالَ : (آذْهَبْ فَقَدْ مَلَكْتَكَهَا بَمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) . [ر : ٢١٨٦]

کاح سے پہلے عورت کو دیکھا جاسکتا ہے یا نہیں ؟ اسماعیل بن علیہ اور یونس بن عبید ، ا اجازت نہیں دیتے ۔ (۱۰)

جمہور علماء فرماتے ہیں کہ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ علامہ موفق الدین نے تو اس پر اجماع نقل کیا ہے ، شاید انہوں نے ان دو حضرات کے الکار کو یا تو اہمیت نہیں دی یا ان کے الکار کا انہیں علم نہیں ہو کا ، اس لئے جواز پر اجماع نقل کردیا ۔ (۱۱)

امام بخاری رحمہ اللہ اس مسلم میں جمہور کے ساتھ ہیں ، اس مسلم میں صحیح ترین روایت وہ ہے جو امام مسلم رحمہ اللہ نصحیح مسلم میں نقل فرمانی ہے "قال رجل: إنه تزوج امراة من الأنصار فقال رسول الله تصلیح : انظرت الیها ؟ قال : لا ، قال : فاذهب فانظر الیها ؟ فان فی أعین الأنصار شیئا " (۱۲) اس روایت میں تزوج سے ارادہ تزوج مرادہ ۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے بھی انتخاب سنن نے روایت نقل کی ہے کہ انتخاب سنن نے روایت نقل کی ہے کہ انتخار انتخاب کا حرمایا "انظر انتخاب کا میں میں میں میں اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا "انظر اللہ اوادہ اُحری اُن یودم بینکما" (۱۳)

جو حضرات اجازت نہیں دیتے وہ امام ترمدی کی اس روایت سے استدلال کرتے ہیں جس میں ہے "یا علی لا تتبع النظر ۃ النظر ؛ فان لک الاولی ، ولیست لک الاخرۃ "(۱۳) کیکن اس کا جواب طاہرہے کہ یہ تو اس نظر کے متعلق ہے جوارادہ ککاح کے بغیر ہو۔ (۱۵)

<sup>(</sup>۱۰)عمدة القارى: ۱۱۹/۲۰ــ

<sup>(11)</sup> المغنى لابن قدامة كتاب النكاح الحكام النظر الى المراة: 44/4-

<sup>(</sup>۱۲)فتحالباری:۲۲۹/۹\_

<sup>(</sup>۱۲) نتح الباري: ۲۲۲/۹ \_عمدة القارى: ۱۱۹/۲۰ \_

<sup>(</sup>۱۴) سنن لمى داود 'كتاب النكاح 'باب ما يؤمر بسمن غض البصر : ۲۳۹/۲ ، وقم الحديث: ۲۱۳۹ \_وسنن الترمذي 'كتاب الأدب باب ما جاء في نظر الفجاة: ۱۰۱/۵ ، وقم الحديث: ۲۵۲۵ \_

<sup>(</sup>١٥) عمدة القارى: ١١٩/٢٠ ـ

مخطوبہ کے کتنے حصہ کو دیکھا جاسکتا ہے ؟

عورت کو قبل النکاح دیکھنے کی اجازت تو ہے لیکن اس میں اختلاف ہے کہ اس کے گئنے حصہ کو دیکھا جا کتا ہے ؟

اس پر تو جمہور کا اتفاق ہے کہ وجہ اور کفین کو دیکھا جاسکتا ہے ،(١٦) وجہ ہے اس کے جمال کا اندازہ ہوجائے گا ۔ جمال کا اندازہ ہوجائے گا اور کفین ہے اس کے جسم کی نعومت اور نری کا اندازہ ہوجائے گا ۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شرمگاہ کے علاوہ جو بھی حصہ وہ دیکھنا چاہے دیکھا سکتا ہے ۔(١٤)

دیکھنے کے لئے اجازت کا مسئلہ

علامہ ابن جزم اور داود ظاہری فرماتے ہیں کہ جسم کے ہر حصہ کو دیکھ سکتا ہے (۱۸) عورت کو دیکھنے کے لئے اس سے اجازت لینی ہوگی یااس کی اجازت کے بغیر بھی دیکھ سکتا ہے ؟

جمور علماء فرماتے ہیں کہ عورت کی اجازت کے بغیر دیکھ سکتا ہے ، (19) امام مالک رحمہ اللہ کی ایک روایت ہے کہ اے دیکھنے کے لئے اجازت شرط ہے ، اجازت کے بغیر نہیں دیکھ سکتا۔ (۲۰)

البتہ جو پہلی روایت انہوں نے پیش کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چرہ دیکھ سکتا ہے کیوائی روایت انہوں ہے کیونکہ اس میں "فکشفت عن وجھک الثوب" کے الفاظ وارد ہیں اور واہر کی جو روایت انہوں نے ذکر کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اوپر سے نیچے تک دیکھ سکتا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کی روایت سے استدلال پر اشکال ہوتا ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے حضور اکرم ملی اللہ وسلم کو حضرت عائشہ کی تصویر دکھائی تھی ، جیسا کہ امام

<sup>(</sup>١٦) فتح الباري: ٢٣٤/٩ ـ والمغنى لابن قدامة: ٤٣/٤ ـ

<sup>(</sup>١٤)فتح البارى: ٩/٤/٩\_

<sup>(</sup>۱۸) فتح الباري: ۲۲۲/۹ ـ وشرح مسلم للنووي: ۲۹/۱ عمدية القاري: ۱۱۹/۲۰ ـ

<sup>(</sup>١٩) فتح البارى: ٢٧٤/٩\_

<sup>(</sup>۲۰)فتح الباري: ۲۲۲/۹ عمدة القارى: ۱۱۹/۲۰ م

ترمدی گی روایت سے معلوم ہوتا ہے تو تصویر دیکھنے سے نفس عورت کے دیکھنے پر استدلال کیسے صحیح ہوسکتا ہے ، اور اگر اس کو تصویر نہ بھی تسلیم کیا جائے تب بھی اس کو زیادہ سے زیادہ شبیہ اور مثال ہی کہ سکتے ہیں ، پھر دوہری بات یہ ہے کہ وہ تو اس وقت چھوٹی می پچی تھیں اور ظاہر ہے لاعورة للصبیة اس سے بالغہ کی طرف دیکھنے پر استدلال کرنے میں ہر حال سقم ہے لہذا یہ کیا جائے گا کہ یہ روایت صرف استیاں کے لئے نقل کی حمی ، استدلال کے لئے نمیں ۔ (۲۱)

#### ٣٧ - باب : مَنْ قالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بُولِيِّ .

لِقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى : «فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ» /البقرة : ٢٣٢ / . فَدَخَلَ فِيهِ الثَّيْبُ ، وَكَذَٰلِكَ الْبِكُرُ . وَقَالَ : «لَا تُنْكِحُوا الْأَيَامٰي مِنْكُمْ» /البقرة : ٢٢١ / . وَقَالَ : «وَأَنْكِحُوا الْأَيَامٰي مِنْكُمْ» /النور : ٣٢ / .

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس ترجمہ الباب میں وہ مشہور مسئلہ بیان کیا ہے کہ لکاح بغیرولی کے تعلق بغیرولی کے تعلق ہوجاتا ہے یا نہیں کہ عورت ولی کی اجازت کے بغیر اینا لکاح کرے تو وہ لکاح منعقد ہوگا یا نہیں ؟

جمور علماء اور ائمہ ظافہ کے نزدیک ولی کی اجازت وعبارت کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا اور نہ ہی عبارت نساء سے نکاح سیح ہوتا ہے ، انعقادِ نکاح کے لئے ولی کی اجازت وتعبیر ضروری ہے ، چاہ عورت صغیرہ ہو یا کمیرہ باکرہ ہو یا خیب ، (۲۲)البت الم احمد بن صنبل رحمہ اللہ سے ایک روایت میں صرف اجازت کی شرط معتول ہے کہ اگر ولی نے اجازت دیدی تو نکاح منعقد ہوجائے گا ، اگر دی تعبیراس کی نہ ہو ، الو تورکا مجمی یمی مسلک ہے ۔ (۲۲)

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ لکاح بعبار ﴿ النساء ولی کے بغیر منعقد ہوجائے گا بھرطیکہ عورت آزاد اور عاقلہ بالغہ ہو البتہ ولی کا ہونا مستحب ہے ۔ (۲۳)

امام ابوحنید رحمہ اللہ کی ظاہر الروایة یمی ہے ، ان سے دوسری روایت حسن بن زیاد نے یہ نقل کی ہے کد اگر کفو میں نکاح کرے گی تو منعقد ہوجائے گا اور غیر کفو میں درست نہیں ، فتوی اسی

<sup>(</sup>۲۱)فتح البارى: ۲۲۷/۹ ـ عمدة القارى: ۲۱۰/۲۰ ـ

<sup>(</sup>٢٢) فتح الباري: ٢٢٣/٩ ـ وبداية المجتهد: ٢/ ٤ و المجموع شرح المهذب: ٢٠ ١/١٥ ـ و المحلى: ٢٥١/٩ ـ

<sup>(</sup>٢٣) ويكي المغنى لابن قلامة: ٢٣/4 - كتاب النكاح وفتح البارى: ٢٥٣/٩ \_

<sup>(</sup>٧٣) الهداية: ٣١٣/٢ ـ باب في الأولياء و الاكفاء ـ

روایت پر ہے ۔ (۲۵)

امام الد یوسف رحمہ اللہ سے اس مسئلہ میں تین روایتیں متنول ہیں ، پہلی روایت جمہور کے مطابق یعنی مطلق عدم جواز ، پھر انہوں نے امام الد صنیعہ کی دوسری روایت کی طرف رجوع کرلیا تھا یعنی جواز فی الکفو وعدم جواز فی غیرالکفو اور آحر میں انہوں نے امام صاحب کی پہلی روایت جو کہ طاہر الروایة ہے اس کی طرف رجوع کرلیا تھا یعنی مطلقاً جواز ۔ (۲۲)

شمس الائمد مرضی کی بھی تحقیق ہے لیکن امام طحادی اور ابدالحسن کر فی نے نقل کیا ہے کہ قاضی ابدیوسف کا قبل اخیر یہی ہے کہ نکاح بعبارہ النساء بلا ولی کے منعقد نہیں ہوتا جو جمہور کا مسلک ہے ۔ (۲۷)

امام محمد رحمه الله كي اس مسئله مين دو روايتين بين -

پہلی روایت ہے ہے کہ " لکاح بعبارہ النساء " ولی کی اجازت پر موتوف ہے خواہ وہ کفو میں ہو یا غیر کفو میں ، اور دوسری روایت میں ان کا وہی مسلک نقل کیا جمیا ہے جو امام ابوحنید کی پہلی روایت ہے بعنی مطلقاً جواز ۔ (۲۸)

خلاصة كلام يه كه بغيرولى لكاح بعبارة النساء منعقد بوجاتا ہے خواہ كفو ميں بويا غير كفو ميں ، يا غير كفو ميں ، يى امام ابو حنيقه كى ظاہر الرواية ہے اور امام ابويوسف اور امام محمد سے بھى اسى روايت كى طرف رجوع متول ہے ۔

جو لوگ لکاح میں اشتراط ولی کے قائل ہیں وہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث سے استدلال کرتے ہیں ۔

• ان کا ایک مستدل حضرت ابوموسی اشعری رضی الله عنه کی حدیث "لانکاح الابولی"
ہے یہ حدیث چونکہ امام بخاری رحمہ الله کی شرط پر نہیں اس لئے انہوں نے اس کی تخریج نہیں کی اور اس کو ترجمۃ الباب کے طور پر ذکر کیا ، یہ حدیث امام ترمدی ، ابن حبان اور حاکم نے نقل کی ہے ، (۲۹) اور جمہور کے مذہب پر صریح ہے کہ ولی کے بغیر لکاح نہیں ہوتا ۔

<sup>(</sup>٢٥) تبيين الحقائق: ١١٤/٢ \_باب الاولياء والاكفاء\_

<sup>(</sup>٢٦) فتع القدير: ١٥٤/٣ \_باب الاولياء والاكفاء والمبسوط للسرخسي: ١٠/٥ \_باب النكاح بغير ولي\_

<sup>(</sup>٢٤) فتح القدير: ١٥٤/٣ ـ باب الاولياء والاكفاء ـ

<sup>(</sup>۲۸)فتحالقدير: ۱۵۲/۳\_

<sup>(</sup>۲۹) الحديث اخرجدالترمذي في سنند: ۲۰۸/۱ کتاب النكاح باب ماجاء لانكاح الابولي \_ وابوداؤ دفي سنند: ۲۸۳/۱ باب في الولي وابن ماجدفي سنند: ۱۳۵ باب لانكاح الابولي و الحاكم في المستدرك: ۲۹۷/۲ کتاب النكاح \_

حفیے نے اس مدیث کے مختلف جوابات دیے ہیں:

ایک جواب یه ویا کیا که اس صدیث میں رفعاً ووققاً افطراب ، چنانچه امام ترمدی مخرمات میں "وحدیث آبی موسی فیداختلاف" (۳۰) اور طلاعلی قاری رحمه الله فرمات بین "فاندضعیف مضطرب فی اسناده و فی وصله وانقطاعه وارساله" (۳۱)

لیکن امام ترمدی رحمہ اللہ کے کلام ہے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے رفع کو ترجیح دی ہے اور اس کے مختلف طرق میں سے اسرائیل بن یونس کے طریق کو رائح قرار دیا ہے جو کہ مرنوع ہے (۲۲) اور یمی بات درست معلوم ہوتی ہے ، امام مونق فرماتے ہیں کہ مروزی نے امام احمد بن صنیل اور یحی بن مصن سے "لانکاح الابولی" والی حدیث کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ صحح ہے۔ (۲۲)

دوسرے کئی حضرات محد ثمن نے بھی اس حدیث کی تصحیح کی ہے ، اس لئے اس لحاظ سے اس حدیث کو مالکلیہ رد نہیں کیا جاسکتا ۔

بعض حفرات نے یہ جواب دیا ہے کہ "لانکاح الابولی" والی روایت میں "لا" نفی کم کمال کے لئے ہے اور مطلب یہ ہے کہ بغیرولی کے لکاح تو ہوجاتا ہے لیکن کمال تب آتا ہے جب ولی بھی شریک ہو ۔ (۲۳)

جہور کا دوسرا استدلال حضرت عائشہ رخی الله عنها کی روایت ہے جب میں حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد فقل کیا گیا ہے "آیما امر آہ نکحت بغیر إذن وليها فنکاحها باطل باطل باطل الم ترمذی الدواؤد ابن جاردو ، دار قطنی اور امام احمد نے اس حدیث کی تخریج کی ہے اور امام حاکم نے اے صحح قرار دیا ۔ (۲۵)

<sup>(</sup>٣٠)سنن ترمذي: ٢٠٨/١ ـ باب ما جاء لانكاح الابولى ـ

<sup>(</sup>٣١) مرقاة المفاتيح: ٢٠٤/٦ \_ باب الولى في النكاح واستيان المراة \_

<sup>(</sup>۲۲)سنن ترمذی: ۲۰۹/۱\_

<sup>(</sup>٢٣) المغنى لابن قدامة كتاب النكاح افصل لانكاح الابولى: 3/4-

<sup>(</sup>۲۳)فتح القدير : ۱٦١/٣ ـ

<sup>(</sup>۵۵) المديث اخرجه الترمذي في كتاب النكاح الباساجاء لانكاح الابولى: ٢٠٨/١ واخرجه البوداود في كتاب النكاح الباب في الموديث اخرجه الترمذي في كتاب النكاح: ٢/ ٢٢١ والحاكم في المستدرك كتاب النكاح: ٢/ ٢٢٩ والحاكم في المستدرك كتاب النكاح: ٢/ ١٩٨ وهو حديث صحيح صحيح مصححه البوعوانة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم (وانظر التعليق على جامع الاصول لمبد القادر الارناووط: ٢ ٢/ ٢٥٤/١ كتاب النكاح) -

حفرات حفیہ کی طرف سے اس حدیث کے "تعلق کما میا کہ یہ حدیث فعیف ہے کیونکہ اسماعیل بن ابراھیم بن علیہ نے ابن جریج کا قول نقل کیا ہے کہ " میں نے زهری سے اس حدیث کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے اس حدیث سے الکار کیا " (۲۹) ان سے کما میا کہ سلیمان بن موسی بے فلک آت قلم سلیمان بن موسی بے فلک آت ایس کین میرا خیال ہے کہ انہیں اس حدیث کے نقل کرتے ہیں افرایا کہ " سلیمان میں وہم ہوا ہے میں اس حدیث بیں گین میرا خیال ہے کہ انہیں اس حدیث کے نقل کرنے میں وہم ہوا ہے میں اس حدیث سے واقف نہیں " (۲۷)

ابن عدی ، امام طحاوی اور امام احمد نے یہ نقل کیا لیکن یکی بن معین ، ابن حبان اور حاکم وغیرہ علمائے محقین نے اس تعلیل کو رد کیا ہے ، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث پریہ اعتراض صرف اسماعیل بن ابراھیم ابن علیہ نقل کرتے ہیں اور اسماعیل بن ابراھیم کا سماع ابن جربج سے درست نہیں ، (۳۸) امام ترمذی نے اس کو "حدیث حسن "کما ہے ، (۳۹) الوعوانہ ، ابن نزیمہ ، ابن حبان ، حاکم اور ابن جرم ظاہری نے اس کی تصحیح کی ہے (۴۰) اس لئے یہ درست نہیں معلوم ہوتا کہ اس کو ضعیف کمہ کر نظر انداز کردیا جائے ۔

بعض حفرات نے "فنکاحھاباطل"کامطلب یہ بتایا کہ ایسانکاح فائدہ مند نہیں ہوتا اور " باطل " غیر مفید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ، قرآن کریم کی آیت "ریساما خلقت کو اباطلا" میں " باطل " اس معنی میں مستعمل ہے یاباطل بمعنی ناپائیدار اور فائی کے ہے یعنی ایسا نکاح پائیدار نہیں ہوتا ، لیید کے شعر "الاکل شیء ماخلااللہ باطل ناپائیدار اور زائل کے معنی میں ہے ۔ (۱۳)

اور بعض حفرات نے مذکورہ دونوں روایتوں کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ اس صورت پر محمول ہیں جب عورت نے غیر کفو میں لکاح کرلیا ہو اور حسن بن زیاد کی روایت میں امام الوصنیعہ کے

<sup>(</sup>٢٦) سنن ترمذي: ٢٠٩/٧ ـ بابلانكاح الابولى ـ

<sup>(44)</sup> ويُكھتے 'فتح القدير: ١٦١/٣ وشرح معانى الاتارللطحاوى: ٦/٢ والكامل لابن عدى: ٢٦٦/٣ \_ ترجمة سليمان بن موسى \_

<sup>(</sup>۴۸) ویکھنے سنن ترمذی:۲۰۹/۲\_

<sup>(</sup>۲۹)سنن ترمذی:۲۰۹/۲\_

<sup>(</sup>٣٠) التغليق المغنى على سنن الدارقطني كتاب النكاح: ٣٢١/٣ ، والتعليق على جامع الاصول: ١١ /٣٥٤ والمستدرك للحاكم:

<sup>-174/4</sup> 

<sup>(</sup>٣١) ويكي مجمع بحار الانوار: ١٨٣/١\_

نزدیک بھی اس صورت میں نکاح باطل ہے اور حفیہ کے نزدیک یمی روایت راجح اور مفتی بہ ہے ، (۲۳) قاضی خان نے اسی روایت کو اصح کما ہے ، (۴۳) شمس الائمہ سرخسی فرماتے ہیں "هذا اقرب الی الاحتیاط" (۲۳) محتق بن حمام فرماتے ہیں "اختیرت للفتوی" (۲۵)

اس حدیث کی راویہ حضرت عائشہ فنود لکاح بغیر اذن ولی کے جواز کی قائل ہیں ، (۲۹) اس کے اس میں مذکورہ تاویل کرنا ناگزیر ہے ۔ بھریہ حدیث خود امام شافعی رحمہ اللہ کے بھی خلاف ہے کہ بغیر ولی کی اجازت کے عورت کا لکاح باطل ہے اور اس کا مغموم مخالف یہ لکتا ہے کہ اگر ولی کی اجازت ہو تو وہ لکاح کرسکتی ہے حالانکہ شوافع کے نزدیک اگر ولی اجازت بھی بعبارہ النساء لکاح منعقد نہیں ہوتا ، جب تک کہ ولی کی تغییر شامل نہ ہو ۔ (۲۷)

دلائل احناف

حفرات حفیہ اولا اپنے مسلک کے جبوت کے لئے قرآن کریم کی ان آیات سے استدلال کرتے ہیں جن میں لکاح کی نسبت عورت کی طرف کی گئے ہے۔

ایک آیت کریمہ میں ہے "واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ینکعن ازواجهن" حفرات حفیہ اس آیت کریمہ سے دو طرح استدلال کرتے ہیں ایک تو یہ کہ اس میں اولیاء کو عضل سے منع کیا گیا ہے ، ان سے کہا گیا کہ وہ عور توں کو لکاح سے نہ رو کیں ، دو سری بات یہ ہے کہ "ان ینکحن" میں لکاح کی نسبت عور توں کی طرف کی گئی ہے ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عور توں کی عبارت سے بھی لکاح منعقد ہوجاتا ہے ، پلا استدلال عبارة النص سے اور دو سرا استدلال اشارة النص سے بارہ النہ سے سے اور دو سرا استدلال اشارة النص سے بے ۔ (۲۸)

ا مام بحاری رحمه الله کا مذهب اس مسئله میں چونکه شوافع اور جمهور کے مطابق ہے ، اس

<sup>(</sup>٣٧) جيهاكه اقبل م كذر چا-

<sup>(</sup>۳۵) فتح القدير : ۱۵٤/۳ ـ

<sup>(</sup>٣٦) شرح معانى الاثار للطحاوى: ٦/٢ وتعليقات الامع الدرارى: ٢٩٩/٩ -

<sup>(</sup>٣٤) مرقاة المفاتيع: ٢٠٤/٦ ـ كتاب النكاح ـ باب لانكاح الابولى ـ

<sup>(</sup>٣٨) ويكت احكام القرآن للجصاص: ٣٠٠/١ سورة البقرة

کے انہوں نے اس آیت کریمہ سے اپنے مذہب پر استدلال کیا ہے ، کونکہ اس آیت میں خطاب، اولیاء کو جاسل ہے " خطاب، اولیاء کو ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ لکاح کرنے کا حق ضرف اولیاء کو حاصل ہے " فلاتعضلوهن " میں نبی ای وقت درست اور سیح ہو سکتی ہے جبکہ اولیاء کو منع لکاح پر قدرت حاصل ہو ، اگر لکاح بعبارہ النساء کو تسلیم کیا جائے تو اس صورت میں نبی بے فائدہ ہوجائے گی کیونکہ جس چیز کی اولیاء کو قدرت نبیں ہے اس سے انہیں منع کرنا " منع بلا فائدہ " کے زمرے میں آتا ہے ۔ (۴۹)

اس آیت کے شان رول میں حضرت معقل بن یسار کا جو واقعہ نقل کیا گیا ہے اس سے بھی بظاہر امام بخاری رحمہ اللہ کے نقطہ نظر کی تائید ہوتی ہے کہ اس میں ولی عورت کی مرضی کے باوجود لکاح کی اجازت نہیں دے رہا تو اللہ تبارک وتعالی نے فرایا "فلا تعضلوهن ان ینکحن از واجهن"

امام ترمدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بغیرولی کے لکاح نہیں ہوسکتا اس لئے کہ حفرت معظل بن بسار کی بہن غیبہ تھیں ، اگر انہیں اختیار ہوتا تو وہ اپنا لکاح خود کر لیتیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہیں کیا معلوم ہوا کہ اختیار ولی کو ہے ، (۵۰) ابن کلاح خود کر لیتیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہیں کیا معلوم ہوا کہ اختیار ولی کو ہے ، (۵۰) ابن جری طبری ، قاضی ابن عربی اور حافظ ابن تیمیہ رقمهم اللہ نے بھی اس روایت سے اشتراط ولی براستدلال کیاہے ۔ (۵۱)

لیکن حقیقت ہے ہے کہ مذکورہ آیت وروایت سے اشراط ولی کا ثبوت مشکل ہے اس لئے کہ حضرت معلل بن لیار کے اپنی بہن کو لکاح سے روکنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ انہوں نے شرعی کی وجہ سے روکا تھا ، بلکہ عام معاشرہ میں ولی کو دخل اندازی اور دباؤکا جو اختیار ہوتا ہے حضرت معلل نے بھی ای اختیار کے پیش نظر اپنی بہن کو روکا تھا اور عام طور سے الی صورت میں باوجود اس کے کہ عورت کو حق حاصل ہوتا ہے ولی کی مداخلت کی وجہ سے وہ اپنے حق پر عمل نہیں اس کے کہ عورت کو حق حاصل ہوتا ہے ولی کی مداخلت کی وجہ سے وہ اپنے حق پر عمل نہیں کرسکتی ، آیت کریمہ میں ای معاشرتی وباؤ ڈالنے اور دخل اندازی کرنے سے منع کیا ہے لمدا اس سے ولی کے لئے اختیار لکاح کے شری ثبوت پر استدلال کرنا محل نظر ہے ۔ (۵۲)

<sup>(</sup>٢٩) ارشادالسارى: ٢١/١١- وفتح القدير: ٢٣٣/٩ \_المبسوط للسرخسى: ١١/٥ \_باب النكاح بغيرولى\_

<sup>(</sup>٥٠) ويلصح سنن الترمذي كتاب التفسير اسورة البقرة: ١٧٤/٢ ...

<sup>(</sup>٥١) ويكيئ احكام القرآن لابن العربي: ٢٠١/١ مسورة البقرة وجامع البيان في تفسير القرآن للطبري: ٢٩٩/٢ ـ ٣٠٠ ـ

<sup>(</sup>٥٢) ويكصة احكام القرآن للجصاص: ٢٠٠/١\_

یہ تو عورت کی بات ہے بیٹا جوان ہوتا ہے اور اے کئی کاموں کے کرنے کا اختیار ہوتا ہے لیکن اپنے بات کے کرنے کا اختیار ہوتا ہے لیکن اپنے باپ کے خوف اور بیرت کی وجہ سے کئی کام نہیں کرپاتا ، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ اسے اختیار بھی نہیں ۔

بر حال مذکورہ آیت کریمہ سے حضرات حفیہ بھی استدلال کرتے ہیں اور جمہور بھی! حفیہ کا دوسرا استدلال قرآن کریم کی اس آیت سے ہے "فَاذَابلَغْنَ اَجلَهِنَّ فَلَاجُناحَ عَلَیکُمْ فیما فَعَلَّى فَی اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْروف" اس میں بتایا گیا کہ عور میں عدت گذر جانے کے بعد لکائے کے معالمہ میں خود مختار ہیں اگر کوئی گام معروف طریقے کے مطابق کرتی ہیں تو اس میں کوئی مضائفہ نہیں " فعلن فی انفسهن" کے الفاظ صاف بتارہے ہیں کہ لکاح عورت کا فعل ہے اور اس کی تعبیر سے لکاح معقد ہوجاتا ہے۔ (۵۴)

حفیہ کا عیسرا استدلال قرآن کریم کی اس آیت ہے ہے "فَانُ طَلَقَهَا فَلاَتَحل لدمِنْ بعد حتی تنکع زوجًا غیرہ" اس میں لکاح کی نسبت عورت کی طرف کی عمی ہے جس سے اشارة النص کے طور پر معلوم ہوتا ہے کہ عبارة النساء سے لکاح منعقد ہوجاتا ہے۔

خفیہ کا چوتھا استدلال حضرت ابن عباس رضی اللہ عنھماکی مشہور روایت ہے جب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا میا ہے "الایم احق بنفسها من ولیها والبکر تستاذن فی نفسها واذنها صماتها" (۵۵) امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ صدیث نقل فرمائی ہے -

امام ترمدی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس مدیث میں درخیقت ولی کو یہ ہدایت دی محق ب کہ وہ جمیہ ہے معورہ کرکے تکاح کرے ،یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت ولی کے بغیرتکاح کر سکتی ہے ، ولی کو تکاح کا جو اختیارہے اس بدایت دینا مقصود ہے کہ "ایم" اپنے نفس کی مقدار ہے اس لئے س کے ساتھ مشورہ کرلینا چاہئے ۔ (۵۲)

لیکن ظاہر ہے کہ روایت کا بیہ مطلب الفاظ حدیث کے مطابق نہیں ہے ، یمال ولی کا ذکر تو اس عنوان سے کیا کہ اس کے مقابلہ میں "ایم" کو اپنا حق زیادہ ہے ، وہ اگر چاہے تو ولی کے بغیر بھی نکاح کر سکتی ہے ۔۔ اب کتاب کی طرف آئیں ۔

امام بحارى رحمه الله في دومرى آيت ذكر فرمائى ب "ولاتنكحواالمشركين حتى يؤمنوا"

<sup>(</sup>۵۳) ارشادالساری: ۲۰۸/۱۱\_

<sup>(</sup>۵۳) ارشادالساری: ۲۰۸/۱۱\_

<sup>(</sup>۵۵) محيح مسلم: ٢٥٥/١- كتاب النكاح\_

<sup>(</sup>٥٦) ويكي مسنن ترمذي: ٢١٠/١ \_ باب ما جاء في استيمار البكر و الثيب كتاب النكاح\_

اس میں خطاب مردوں کو ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ لکاح بعبارہ النساء درست نہیں اس طرح " وانکحواالایامی منکم" میں بھی خطاب اولیاء کو ہے ۔ (۵۷)

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں عین آیات اور عین احادیث پیش فرمائی ہیں ، ان کے متعلق اجمالی طور پر یہ کما جاسکتا ہے کہ اُن سے معاملہ لکاح میں ولی کا وقوع و ثبوت واستحباب تو معلوم ہوتا ہے تا ہم ولی کا اشتراط اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ (۵۸)

٤٨٣٤ : قَالَ يَحْبِيٰ بْنُ سُلَيْمَانَ : حَدَّثْنَا ٱبْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ .

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح : حَدَّثَنَا عَنْبِسَةُ : حَدَّثَنَا بُونُسُ ، عَنِ آبْنِ شِهَابِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الزَّبْرِ : أَنَّ عَائِشَةَ رَوْجَ النَّبِي عَلَيْكُ أَخْبَرَتُهُ : أَنَّ النَّكَاحَ فِي الجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبِعَةِ عُرُوةُ بْنُ الزَّجُلُ وَلَيْتَهُ أَوِ النَّبَةُ ، فَيُصْلِقُهَا أَنْحَاءٍ : فَنِكَاحُ مِنْهُ ، وَيَعْتَرَلُهَا رَوْجُهَا وَلَا يَمَشُّهَا أَبَدًا ، حَتَى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ اللّذِي فَلَانٍ مَنْ يَنْكُوحُهَا . وَيَكَاحُ النَّاسِ البَّوْمُ وَلَا يَمَشُّهَا أَبَدًا ، حَتَى يَتَبَيَّنَ حَمْلُها مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ اللّذِي فَلَانٍ مَنْهُ ، وَيَعْتَرَلُهَا رَوْجُهَا وَلَا يَمَشُّهَا أَبَدًا ، حَتَى يَتَبَيَّنَ حَمْلُها مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ اللّذِي السَّبْضِعِي مِنْهُ ، وَيَعْتَرُلُهَا رَوْجُهَا أَصَابَهَا رَوْجُهَا إِذَا أَحْبَ ، وَإِنَّمَا يَفْعِلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي مُجَابَةِ اللّذِي مَنْهُ ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُها أَصَابَهَا رَوْجُهَا إِذَا أَحْبَ ، وَإِنَّمَا يَفْعِلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي مُجَابَةِ اللّذِي مَنْهُ مَلْ مَنْهُ مَ يَكُونَ عَلَى المَرْأَةِ ، كُلُهُمْ يُصِيبُها ، فَإِذَا حَمَلَتُ وَوَضَعَتْ . وَمَرَّ عَلَيْهَا لَبَالِ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ مَنْهُ الرَّاقِ ، كُلُهُمْ يُصِيبُها ، فَإِذَا حَمَلَتُ وَوَضَعَتْ . وَمَرَّ عَلَيْها لَبَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَى مَنْ أُحَبِنُ اللّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ ، فَهُو آبُنُكَ يَا فُلانُ ، تُسَمَّى مَنْ أُحَبَّتُ بِاشِهِ فَلَكُمُ بُولِكُمُ اللّهَ فَلْ اللّهِ عَلَى الْمُؤْتِقِ مُولَالًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْفِقُ اللّهُ الْمُؤْلُونَ عَلَى الْمُؤْتُونَ عَلَى الرَّأَةِ ، لَا تَشْعَعُ مُولًا لَكُ مَنْ الْبَعْلِي الْمُؤْلُونَ عَلَى المُؤْلُونَ عَلَى المُؤْلُونَ عَلَى المُؤْلُونُ عَلَى المُؤْلُونَ عَلَى المُؤْلُونَ عَلَى المُؤْلُونَ عَلَى المُؤْلُونَ عَلَى المُولُونَ عَلَى الْمُؤْلُونُ الْمُعَلِى الْمُؤْلُونَ عَلَى الْمُؤْلُونُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونَ عَلَى الْمُولُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُونُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

<sup>(</sup>۵۵) وفي عمدة القارى: ١٢١/٢٠ "وجدالاستدلال بدان الله خاطب الاولياء ونهاهم عن انكاح المشركين مولياتهم مسلمات قلت: الاية منسوخة بقوله: "والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم "والخطاب اعم من ان يكون للاولياء او غيرهم فلا يتم الاستدلال بد\_

<sup>(</sup>۵۸)الابوابوالتراجم:۲۸/۲\_

<sup>(</sup>۲۸۳۳) واخر جدابوداؤدفي كتاب الطلاق باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها اهل الجاهلية ،

رقم الحديث:٢٢٤٧\_

وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَةَ ، ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ ، فَٱلْتَاطَ بِهِ ، وَدُعِيَ آبْنَهُ ، لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ ، فَلَمَّا بْعِثَ مُحَمَّدٌ عَلِيْظِ بِالْحَقِّ ، هَدَمَ نِكاحَ الجاهْلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ .

حضرت علائشہ مغرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں چار طرح کا لکاح تھا ، ایک لکاح تو یمی تھا جو آج کل لوگ کرتے ہیں ایک آدی دوسرے کے پاس اس کی ولیہ یا اس کی بیٹی کا پیغام بھیجتا تھا اور معردے کر اسے بیاہ لاتا تھا (اس جملہ کی مناسبت سے امام بخاری آنے یہ مدیث یمال ذکر فرمائی ہے کہ رجل رجل کے پاس لکاح کا پیغام بھیجتا تھا معلوم ہوا لکاح بعبارۃ النساء معتبر نہیں جو امام بخاری کا مسلک ہے )۔

نکاح کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آدی اپنی بیری ہے کہ دیتا تھا کہ جب تو ایام ہے پاک ہوجائے تو فلال مرد کے پاس چلی جانا اور اس سے فائدہ حاصل کرلیں ، پھر شوہر اس عورت سے جدا ہوجاتا تھا اور اس کے قریب نہ جاتا تھا ، جب تک کہ اس مرد کا حمل ظاہر نہ ہوجاتا ، جب اس کا حمل ظاہر ہوجاتا تو اس کے قریب نہ واہتا اس کے پاس چلاجانا ، یہ سب کچھ اس لئے کیا جاتا تھا کہ بیدا ہو ، اس لئے کیا جاتا تھا کہ بیدا ہو ، اس لئاح کو نکاح استبناع کہتے تھے ۔

إذاط بر بشمين طَمْثِها

طُمْث کے معنی حیض کے آتے ہیں ، وکان السرفی ذلک أن يسرع علوقها منه فاستَبضعی منه أی اُطلبی منه المباضعة ، وهو الجماع ، والمباضعة المجامعة مشتقة مِنَ البضع وهوالفرج-(١)

نکاح کی جمیری قسم سے تھی کہ دس ہے کم آدمیوں کا ایک گر ، جمع ہو کر ایک عورت کے ساتھ سحبت کرتا تھا جب عورت کو حمل تھیر جاتا اور اس کا بچہ بیدا ، وجاتا تو کچھ دن گذر نے کے بعد وہ سب کو بلواتی ان میں سے کوئی بھی انکار نہیں کرسکتا ، جب وہ سب اس کے باس جمع ہوجاتے تو وہ کہتی تم سب کو اپنا حال معلوم ہے جو کچھ تھا : میرا بچہ بیدا ہوا ہے اے فلائے آ بے تیرا بیٹا ہے جو نام تجھے لیسند ہو وہ اس کا رکھ لے وہ بچہ اس کا ہوجاتا تھا اور اسے انکار کرنے کی مجال نہ ہوتی تھی ۔

چوتھی قسم کا لکاح یہ تھا کہ بہت ہے مرد ایک عورت کے، ساتھ سحبت کرجایا کرتے تھے

اور وہ اپنی پاس کی آنے والے کو منع نہیں کیا کرتی تھی در حقیقت یہ رنڈیال ہوتی تھیں ، یہ بطور نشانی اپنی تھرول پر جھنڈے نصب کرلیا کرتی تھیں کہ جو چاہے ان سے صحبت کرے ، جب ان میں سے کی ایک کو حمل فظرجاتا اور بچہ پیدا ہوجاتا تو وہ سب جمع ہو کر علم قیافہ کے جانے والے کو بلاتے وہ قیافہ شناس بچے کو ان میں سے جس شخص کے مشابہ بتاتا تھا اس کے ماتھ بچے کہ ملادبتا ، وہ بچہ اس شخص کا بیٹا کہ کر پکارا جاتا اور وہ مرد اس کا الکار نہیں کر سکتا تھا۔ بھر جب حضور اکرم ملی اللہ علیہ وعلم کی بعثت ہوئی تو زمانہ جاہلیت کے یہ تمام لکاح باطل کردئے گئے ، صرف آج کل کے لکاح کا مروجہ طریقہ باتی رکھا کیا۔

ودعوالهمالقافة

القافة: یه قائف کی جمع ب : هوالذی یعرف شبدالولدبالوالدبالاثار الخفیة (۲) یعنی قائف وه شخص ب جو خفیه علامات کے ذریعہ باپ بیٹے کے درمیان مشابهت کو پیچان لیتا ہے ۔

مرمر فالتاطتدي

اس میں فاء تعقیبہ ہے ' التاطَتُ: یہ باب افتعال سے واحد موسمت غائب ماضی کا صیغہ ہے اصل میں التوَطَت بروزن افتعلت متھا ، واؤ ما قبل مفتوح کوالف سے بدلا والتاطَت بوکیا بمعنی لاحق کرنا یَعنی اس یے کو اس آدمی کے ساتھ لگا دیتی تھی ' یہ کُوط سے مانتوذ ہے جس کے معنی ملانے کے اور لصوق کے آتے ہیں ۔

٥٨٥٥ : حدَثنا يَحْنِي : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ : 
﴿ وَمَا نُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ 
تَنْكِحُوهُنَ ﴿ . لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ شَرِيكَتَهُ فِي مَالِهِ . 
وَهُو أَوْلَى بِهَا . فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَنْكِحَهَا ، فَيَعْضُلَهَا لِمَالِهَا ، وَلَا يُنْكِحَهَا غَيْرَهُ ، كَرَاهِيَةً أَنْ 
يَشْرَكُهُ أَحَدٌ فِي مَالِهَا . [ر : ٢٣٦٢]

یمال ترجمہ اس طرح ثابت ہورہا ہے کہ ولی یتیمہ کومال کی وجہ سے روکتا ہے اور دوسرے سیخف سے اس کا لکاح نہیں ہونے ویتا اس سے امام بحاری رحمہ اللہ نے یہ احذ کیا کہ ولی کے بغیر لکاح نہیں ہوئے بغیر ہوسکتا تو وہ یتیمہ اپنا لکاح کرلیتی ۔

گر اس کا جواب بھی وہی دیا میاہے کہ بعض او قات ولی اپنی طاقت اور بیبت کی وجہ سے عورت کے رکھ اس کا جواب بھی وہی دیا میاہے کہ بعض او قات ولی اپنی طاقت اور بیبت کی وجہ سے عورت کے رکھوٹ بن جاتا ہے اور اسے فکاح نہیں کرنے دیتا حدیث می راویہ حضرت عائشہ "نے خود اپنے بھائی عبدالرحمن بن ابی بکر کی بیٹی کا فکاح ان کی عدم موجودگی میں کرایا ،(۳) پھر اس سے اشراطِ ولی پر استرلال کیسے درست ہو سکتا ہے ۔

٤٨٣٦ : حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ محمّد : حَدَّثَنَا هِشَامٌ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قال : أَخْبَرَنِي سَالِمٌ : أَنَّ اَبْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عُمَرَ ، حِينَ تَأَبَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنِ آبْنِ حُدَافَةَ السَّهْمِيِّ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ ، 'تُوقِي بِالمَدِينَةِ ، فَقَال عُمَرُ : لَقِيتُ السَّهْمِي ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلِيْهِ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ ، 'تُوقِي بِالمَدِينَةِ ، فَقَال عُمَرُ : لَقِيتُ عُمُّانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ : إِنْ شِفْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَة ، فَقَالَ : سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي ، فَلَيْتُ لَنَ مُنَانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ : إِنْ شِفْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَة ، فَقَالَ : سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي ، فَلَيْتُ لَيْكِ ثُمَّ لَقِينِي فَقَالَ : بَدَا لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هٰذَا ، قالَ عُمَرُ : فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ ؛ إِنْ شِفْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَة . [ر : ٣٧٨٣]

٤٨٣٧ : حدَّثنا أَحْمَدُ بُنُ أَبِي عَمْرُو قَالَ : حَدَّنِي أَبِي قَالَ : حَدَّنِي إِبْرَاهِيم عَنْ بُونُسَ ، عَنِ الحَسَنِ : هَلَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ، قَالَ : حَدَّنِي مَعْقِلُ بُنُ يَسَارٍ : أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ ، قَالَ : زَوَّجْتُ أَخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَقَهَا ، حَتَّى إِذَا أَنْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُها ، فَقُلْتُ لَهُ : زَوَّجْتُكَ وَفَرَشُنُكَ وَأَكْرَمُنْكَ ، فَطَلَقُهُمَا ، ثُمَّ جَنْت تَخْطُبُها ، لَا وَاللّهِ لَا تَعْوِدُ إِلَيْكَ أَبِدًا . وَكَانَ رَجُلاً لَا بَأْسَ بِهِ ، وَكَانَتِ المَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجَعَ إِلَيْهِ ، فَأَنْزَلَ ٱللّهُ هَذِهِ الآيَة : «فَلا تَعْضُلُوهُنَّ » . أَفَقُلْتُ : الآنَ وَكَانَ رَجُعَا إِيّهُ . [ر : ٢٥٥٠]

٣٨ - باب : إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ هُوَ الخَاطِبَ . وَخَطَبَ الْمَغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ آمْرَأَةً هُوَ أُوْلَى النَّاسِ بِهَا . فَأَمرِ رَجُلاً فَزَوَّجَهُ .

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ لِأُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ قَارِظٍ : أَنْجُعَلِينَ أَمْرَكِ إِلَيَّ ؟ قَالَتْ : نَعَم ٠

فَقَالَ : قَدْ تَزَوَّجْتُكِ .

وَقَالَ عَطَاءٌ : لِيُشْهِدُ أَنِّي قَدْ نَكَحْتُكِ ، أَوْ لِيَأْمُوْ رَجُلاً مِنْ عَشِيرَ تِهَا .

وَقَالَ سَهُلٌّ : قَالَتَ اَمْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ عَيِّلِيَّهِ : أَهَبُ لَكَ نَفْسِي ، فَقَالَ رَجُلُّ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنْ لَمْ نَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوَّجْنِيهَا . [ر: ٤٨٣٣]

امام بحاری رحمہ اللہ نے اس باب میں یہ مسلم ذکر کیا ہے آگر ولی خود پیغام فکاح وینے والا ہو تو آیا وہ مولیہ سے اپنا فکاح خود کرسکتا ہے یا کسی دوسرے شخص کے ذریعے اپنا فکاح کرائے ؟
امام ابوحنیفہ ، امام مالک ، سفیان توری ، امام اوزاعی اور امام احمد بن حنبل کامسلک یہ ہے کہ ولی مولیہ سے اپنا فکاح خود کرسکتا ہے ۔ (۴)

ا مام شافعی ، داود ظاہری اور امام زفر فرماتے ہیں کہ یاتو بادشاہ ان کا نکاح کرائے گا اور یا پمر اس عورت کا کوئی دوسرا ولی اس کا نکاح کرائے گا۔ (۵)

امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ترجمہ قائم کیا ہے اس کے متعلق علامہ ابن منیر مالکی رحمہ اللہ فرمائت ہیں کہ اللہ فرمائت ہیں کہ امام نے اس ترجم میں جواز اور عدم جواز دونوں کے دلائل فراہم کردئے ہیں ، گویا مسئلہ مجتد کی نظر کے حوالہ کردیا ہے ، اب وہ جو چاہے فیصلہ کرے ۔ (۲)

حافظ ابن مجر رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ امام بھاری رحمہ اللہ کا رحمان جواز کی طرف ہے کہ ولی خود اگر کر دہ حضرت عبدالرحن کہ ولی خود اگر چاہے تو موٹیہ سے اپنا لکاح کر سکتا ہے ، ترجمۃ الباب میں ذکر کردہ حضرت عبدالرحمن بن عوف عمورت عطاکے اثر سے جواز معلوم ہوتا ہے ۔ (2)

وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هوأولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه

حضرت مغیرہ بن شعبہ سے ایک ایسی عورت کو جس کے وہ سب سے زیادہ قری ولی تھے پیغام لکاح بھیجا اور ایک آدی کو عکم دیا ، اس نے ان کی شادی کرادی ، اس تعلیق کو امام بیتھی نے موصولا نقل کیا ہے ۔

سعید بن منصور کی روایت میں تفریح ہے کہ حضرت مغیرہ سے عثان بن ابی العاص کو

<sup>(</sup>٣) فتح البارى: ٢٣٦/٩ \_

<sup>(</sup>۵) فتح البارى: ۲۴۹/۹\_

<sup>(</sup>٦)فتح الباري: ٦/٥٧٦\_

<sup>(</sup>۵)فتحالباری:۲۳۹/۹\_

ا پنے چپا عروہ بن مسعود کی لڑکی کا والی مقرر کیا اور عثان نے اس کی شادی حضرت مغیرہ سے کرادی عثان بن ابی العاص مجی اس لڑکی کا ولی تھا لیکن وہ ولی بعید تھا۔ (۸)

وقال عبدالرحمن بنعوف لأم حكيم بنت قارظ

حفرت عبدالر ممن نے ام حکیم بنت فارظ سے کہا کہ آپ مجھے اپنا اختیار دیتی ہیں ، انہوں سے کہا " جی ہاں " حفرت عبدالر ممن نے کہا " تو میں نے تم سے شادی کرلی " یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ولی مولیہ سے خود لکاح کرسکتا ہے ، اس تعلیق کو ابن سعد نے موصولا نقل کیا ہے ۔ (۹)

وقالعطاء:ليشهداني قدنكحتك

عطاء بن ابی رہاح فرماتے ہیں کہ وہ گواہ بنائے اس بات پر کہ " میں نے تم سے لکاح کرلیا ہے " یا اس کے قبیلہ میں سے کسی آدمی کو کہدے کہ وہ اس کا لکاح کرے ، امام عبدالرزاق نے اس تعلیق کو موصولاً نقل کیا ہے ۔ (۱۰)

وقالسهل:قالت امراة....

حفرت سل بن سعد رسی الله عنه کی اس حدیث کی تشریح گذر چکی ہے ، یمال امام بخاری " نے اس کو ذکر کرکے ترجمۃ الباب یول ثابت کیاہے کہ جب واہد نے اپنے آپ کو حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو اگر آپ صلی الله علیہ وسلم اسے قبول فرماتے تو ظاہر ہے اس صورت میں آپ صلی الله علیہ وسلم ہی دل بھی ہوتے اور آپ صلی الله علیہ وسلم ہی خاطب بھی اور آپ الکاح خود کرتے ، اس سے معلوم ہوا کہ زلی کے لئے خود اپنا لکاح کرنا جائز ہے ۔ (۱۱)

﴿ ٤٨٣٨ : حدَّثنا ٱبْنُ سَلَامٍ : أَخْبَرْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً : حدَّثنا هِشَامٌ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا فِي قَوْلِهِ : «وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ ٱللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ» . إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، قَالَتْ : هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ الرَّجُلِ . قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ ، فَبَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَيَكْرَهُ

<sup>(</sup>۸) عمدة القارى: ١ ٢٣/٢٠ ـ

<sup>(</sup>٩)عمدة القارى: ١٢٢/٢٠ ـ

<sup>(</sup>۱۰)عمدة القارى: ۱۲۵/۲۰\_

<sup>(</sup>۱۱)عملة القارى: ۱۲۵/۲۰ ـ

أَنْ يُزُوِّجَهَا غَيْرَهُ ، فَيَدْخُلَ عَلَيْهِ فِي مالِهِ ، فَبَحْبِسَهَا ، فَنَهَاهُمُ اللهُ عَنْ ذَلِكَ . [ر: ٢٣٦٢] ٤٨٣٩ : حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ المِقْدَامِ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمانَ : حَدَّثَنَا أَبُو حازِمِ : حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ سُلَيْمانَ : حَدَّثَنَا أَبُو حازِمِ : حَدَّثَنَا أَسُو مَعْدٍ : كُنَّا عِنْدَ النِّيِّ عَيْلِيَةٍ جُلُوسًا ، فَجَاءَتْهُ آمْرَأَةٌ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ ، فَخَفَّضَ فِيهَا النَّظَرَ وَرَفَعَهُ ، فَلَمْ يُرِدْهَا ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ : زَوِّجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ : (أَعِنْدَكَ مِنْ شَيْعِي مِنْ شَيْءٍ ، قالَ : (وَلَا خاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ) . قالَ : وَلَا خاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، وَلَكِنْ أَشُقُ بُرْدَتِي هٰذِهِ فَأَعْطِيهَا النَّصْفَ ، وَآخُذُ النَّصْفَ ، قالَ : (لَا ، هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ ) . قالَ : نَعْمُ ، قالَ : (أَدْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا عِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ مِنَ أَلُقُرْآنِ شَيْءٌ ) . قالَ : نَعْمُ ، قالَ : (أَدْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا عِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ فَيْهُ مِنَ الْقُرْآنِ مُنَى أَلُولُ مَنْ مُعَلَى مِنَ الْقُرْآنِ فَيْهُمُ مِنَ الْقُرْآنِ مُنَى أَلَا : نَعْمُ ، قالَ : (أَدْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا عِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ) .

[ر: ۲۱۸٦]

### حدثناابنسلام

اس روایت میں ہے کہ ولی یتیمہ کو روکے رکھتا تھا اور کسی دوسرے سے اس کا نکاح کرنے نہیں دیتا تھا ، اللہ تعالی نے اس سے منع فرمایا ، اس سے اشارۃ النص کے طور پر مستفاد ہورہا ہے کہ اگر وہ خود اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ولی کو مولیہ سے نکاح کرنے کا خود اختیار ہے ۔

٣٩ - باب : إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وُلْدَهُ الصَّغَارَ. لِقَوْلِهِ تَعَالَى : «وَاللَّائِي لَمْ يَحِضُنَ» /الطلاق: ٤٠ . فجعَل عِدَّتَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ الْبُلُوغِ .

وید: (واو کے ضمہ اور لام کے سکون کے ساتھ) وَلَد کی جمع ہے ، بعض تحوٰل میں وَلد (واو کے فتحہ کے ساتھ) ہے ، ولد اسم جنس ہے ، مذکر ومونث دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ (۱۲)

<sup>(</sup>٣٩) (واللاثي ..) ومعنى الآية : النساء اللاتي لم يبلغن سن الحيض ، إن طلقت إحداهن فعدتها ثلاثة أشي . والمراد بإيراد الآية : الاحتجاج على جواز تزويح الرجل ولده الصغير لأنه لما جعل الله تعالى عدة المطلقة قبل البلوغ ، دل على جواز تزويجها قبله

<sup>(</sup>۱۲)عمدةالقارى: ۱۲۹/۲۰\_

ترجمۃ الباب ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد ہے کہ آدی اپنی نابالغ اولاد کا لکار کرسکتا ہے ، ولیل میں سورۃ طلاق کی آیت پیش فرمائی "واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعد تھن ثلثة اشھر واللائی لم یحضن " اس آیت میں "واللائی لم یحضن " ہے امام بخاری رحمہ الله فعد تھن ثلثة الباب ثابت کیا ہے کہ اس آیت کریمہ میں وہ نابالغ لڑتیاں داخل ہیں جنہیں صغر کی وجب سے دیش نمیں آتا ، ان کی عدت بھی عین ماہ مقرر کی گئی ہے ، جس سے اشارۃ النص کے طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ان کا لکارح ہو سکتا ہے اور جمہور اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کا لکارح ہو سکتا ہے کو کہ عدت کا تصور لکارح کے بعد ہی ہو سکتا ہے اور جمہور اور امام بخاری کے نزدیک لکارح کا مجاز ولی ہے ، لمذا معلوم ہوا کہ آدی چھوٹی اولاد کا لکارح کراسکتا ہے ۔

٤٨٤٠ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بُوسُفَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتً سِنِينَ . وَأَدْخِلَتُ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا . [ر : ٣٦٨١]

حضرت عائشہ بھا نکاح جھ سال کی عمر میں اور رخصتی نو سال کی عمر میں ہوئی ہے اس بات پر صراحاً دلالت کرتا ہے کہ بچی کا نکاح قبل البلوغ کیا جا سکتا ہے ۔

ر المسك الم

ابن شرمہ حضرت عائشہ یکی حدیث باب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت پر محمول کرتے ہیں ۔ (۱۲)

مكثتعندهتسعا

یے جملہ مدرج ہے ، یہ حضرت هشام بن عروہ کا قول ہے ، جیسا کہ الگلے باب کی روایت میں تصریح آرہی ہے ۔

(۱۳) مذکورہ تقمیل کے لئے دیکھئے فتح الباری: ۲۲۸/۹\_

. ٤٠ : باب : تَزُوبِيجِ الْأَبِ أَبْنَتُهُ مِنَ الْإِمَامِ .

وَقَالَ عُمَرُ : خَطَبَ النَّبِيُّ عِلِيَاتِهِ إِلَيَّ حَفْصَةَ فَأَنْكَحْتُهُ . [ر : ٣٧٨٣] ٤٨٤١ : حدَّثنا مُعَلَّى بُنُ أَسَدٍ : جَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْلِثِهِ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتً سِنِينَ ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ . قَالَ هِشَامٌ : وَأَنْبِثْتُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ . [ر : ٣٦٨١]

امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ولایت اب ولایت امام سے مقدم ب یا دوسرے لفظوں میں ولی خاص ولی عام پر مقدم ب کیونکہ حضرت عمر " نے اپنی بیٹی کا لکاح آپ ملی اللہ علیہ وسلم سے کیا ، اس طرح حضرت ابوبکر "نے بھی اپنی بیٹی کا لکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ، ابن بطال فرماتے ہیں :

٤١ - باب : السُّلْطَانُ ولِيُّ .

لِقُولِ النَّبِيِّ عَلِيلَةٍ : (زَوَّجُنَاكُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) .

" دل حديث الباب على ان الاب اولى في تزويج ابنته من الامام" (١٣)

١٨٤٧ : حدثنا عَبدُ اللهِ بْنُ بُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مالِكُ ، عَنْ أَبِي حازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ : جاءَتِ اَمْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْلِم فَقَالَتُ : إِنِّي وَهَبْتُ مِنْكَ نَفْسِي ، فَقَامَتْ طَوِيلاً ، قَالَ : رَجُلُ : زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةً ، قالَ : (هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا) . قَالَ : رَجُلُ : زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةً ، قالَ : (هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا) . قَالَ : ما عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي ، فَقَالَ : (إِنْ أَعْطَيْهَمَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ ، فَآلْتَمِسْ شَيْئًا) .

فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا ، فَقَالَ : ﴿ الْتَمِسُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ﴾ . فَلَمْ يَجِدْ ، فَقَالَ : ﴿ أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شِيْءً ﴾ . قالَ : نَعَمْ ، سُورَةُ كَذَا ، وَسُورَةُ كَذَا ، لِسُورٍ سَمَّاهَا ، فَقَالَ : ﴿ زَوَّجُنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ﴾ . [ر: ٢١٨٦]

"السلطان ولی من لاولی ا." یه دراصل حدیث ب ایام الاداود اور ایام ترمدی نے اس کی تخریج کی ب ، الاعوانه ، ابن تزیمه اور ابن حبان نے اس کی تصحیح کی ب (۱۵) چونکه به ایام بخاری کی شرط پر نمیں اس لئے انہوں نے اس کو ترجمۃ الباب کے طور پر ذکر کیا اور اس مسئلہ کو حضرت سمل کی روایت میں واہب کے قصہ سے ثابت کیا ہے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا نکاح اس سحابی سے کراویا تھا جس نے نکاح کی خواہش طاہر کی تھی اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تھا "زوجناکھاہمامعک من القرآن" معلوم ہوا کہ سلطان کہ ولایت حاصل بے ۔

٤٢ - باب : لَا يُنْكِحُ الْأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالنَّيْبَ إِلَّا بِرِضَاهَا .

اس ترجمة الباب مين چار صورتين نكلتى بين • تزويج الاب البكر • تزويج الاب الثيب • تزويج عير الاب الثيب • تزويج غير الاب الثيب -

ان چاروں صور توں میں عورت کی رضامندی ضروری ہے آگر صغر وکبر بلوغ وعدم بلوغ کو بھی ان کے ساتھ شامل کردیا جائے تو ، محرکل آٹھ صور میں بنیں گی۔ ،

## مسئليه ولايت اجبار

امام بحاری رحمہ اللہ نے اس باب میں درحقیقت ولایت اجبار کا مشہور مسئلہ بیان کیا ہے جس میں ائمہ کرام کے درج ذیل مذاہب ہیں:

• حضرت حسن بھری اور امام نخعی کے نزدیک ولی کو مطلقا ولایت اجبار حاصل ہے ، عورت چاہے ، میبہ ہویا باکرہ ہو ، کمیرہ ہویا صغیرہ ہو۔ (۱۲)

<sup>(</sup>۱۵)فتحالباری: ۲۳۹/۹\_

<sup>(</sup>۱۹) عمدة القارى: ۱۳۰/۲۰ \_ وفتح البارى: ۲۳۸/۹ \_

- ابن شرمہ کے نزدیک ولی کو مطلقا ولایت اجبار حاصل نمیں ۔ (۱۵)
- امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس سلسلہ میں مدار عورت کے حمیہ اور باکرہ ہونے پر ہے ، باکرہ پر ولی کو ولایت اجبار حاصل ہے ، حمیہ پر نمیں ۔ (۱۸)
- صحرات حفیہ کے نزدیک مدار مغراور کبر پرہے ، مغیرہ پر ولایت اجبار ولی کو حاصل ہے ، کبیرہ پر نہیں ۔ (۱۹)

لیدا باکرہ صغیرہ پرباتقاق ائمہ اربعہ ولایت اجبار ہے اور کبیرہ هیبہ پر بالاتقاق ولایت اجبار نہیں اور کبیرہ باکرہ پر شوافع کے نزدیک ولایت اجبار ہے ، حفیہ کے نزدیک نہیں اور صغیرہ هیبہ پر حفیہ کے نزدیک ولایت اجبار ہے ، شوافع کے نزدیک نہیں ۔

خلاصہ کلام ہے کہ چار صور توں میں دو صور تیں ائمہ اربعہ کے نزدیک اتقاقی ہیں اور دوصور تیں اختلافی ۔

پھر اجبار کا حق کس ولی کو حاصل ہوگا ؟ ہمارے ہاں عصبات علی الترتیب اجبار کے حدار ہوں گے (۲۰)اور مشہوریہ ہے کہ باپ داوا کو اجبار کا حق حاصل ہوتا ہے ، یہ دراصل امام شافعی کا مسلک ہے۔(۲۱)

امام مالک اور امام احد" کے زدیک اجبار کاحق صرف باپ کو حاصل ہوتا ہے ۔ (۲۲)

امام بخاری رحمہ اللہ کی اس مسئلے میں کیا رائے ہے ؟ ظاہراً یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری اس مسئلے میں حفیہ کے ہم خیال ہیں یعنی ولایت اجبار کا مدار صغر پر ہے کیونکہ امام نے اس باب کا ترجمہ قائم کیا تھا "باب انکاح الرجل ولدہ الصغار" اس میں فقط "صغار" مام ہے باکرہ عمیہ دونوں کو شامل ہے ، معلوم ہوا ولایت اجبار کی علت صغر ہے ، بکارت وعدم بکارت نہیں اور باب ھذا میں امام بخاری بالغہ کا حکم بیان فرمارہے ہیں کہ عورت چاہے باکرہ ہویا ہمیہ جب بالغ ہوجائے تو بھراس پر ولایت اجبار نہیں ، جب تک کہ اس کی رضامندی شامل نہ ہو۔

<sup>(</sup>۱۷)فتح الباري: ۲۲۸/۹ ــ

<sup>(</sup>۱۸)بدائم الصنائع: ۲۳۱/۲ افتح القدير: ۱۹۱/۳-

<sup>(</sup>١٩) بدائع الصنائع: ٢/ ٢٣١ ، فتح القدير: ١٦١/٣ \_ والهداية: ٢٨٥/٣ \_

<sup>(</sup>۲۰) الهداية: ۲۸۳/۲ \_۲۸۵ \_کتاب النكاح\_

<sup>(</sup>۲۱) الهداية: ۲۸۳/۲ \_ ۲۸۵ \_ کتاب النکاح \_

٤٨٤٣ : حدّثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّئَهُمْ : أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّلِكُمْ قَالَ : (لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكُرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ . قالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قالَ : (أَنْ تَسْكُتَ) . [١٥٦٧ ، ١٥٦٨]

یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پہلی بار ذکر فرمانی ہے ، حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمیہ عورت سے جب کل مثورہ طلاب ند کیا جائے اور باکرہ سے اس کی اجازت کے بغیر لکاح نہ کیا جائے ۔

"اہم" غیر شادی شدہ عورت کو کہتے ہیں ، اس کا اطلاق جیب اور باکرہ دونوں پر ہوتا ہے لیکن چونکہ حدیث میں آگے باکرہ کا مستقل ذکر آرہا ہے اس لئے " ایم " سے بمال " جیب " مراو ہے ، اور "لاتنکے البکر ...." میں باکرہ بالغہ مراد ہے کونکہ مصنف اس سے پہلے یہ بیان کر آئے ہیں کہ صغار کے لکاح کا ولی کو اختیار ہوتا ہے ۔

"استیمار" مثورہ طلب کرنے کو اور "استیذان" اجازت طلب کرنے کو کہتے ہیں استیمار" اور باکرہ کے لئے "استیفان" بیان کیا گیا ہے "اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ باکرہ میں نسجتاً حیا زیادہ ہوتی ہے اور اس کا پیغام لکاح اولیاء کو پیش کیا جاتا ہے اس لئے ولی کو اجازت لینی چاہئے اور شیبہ میں حیانسجتاً کم ہوتی ہے اس لئے ولی کو چاہئے کہ اس سے مثورہ کرے - (۲۲)

٤٨٤٤ : حدَّثنا عَمْرُو بُنُ الرَّبِيعِ بُنِ طَارِقِ قالَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ آبُنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى غانِشَةَ ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّهَا قالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي؟ قالَ : (رَضَاهَا صَمْتُهَا) . [٢٥٧٠ ، ٢٥٤٧]

عمرو بن ربيع

عمرو بن ربیع مصری کی گنیت الوضف ہے اور یہ اصل کوف کے رہنے والے ہیں ، ان کے شہوخ میں امام مالک ، لیث اور یکی بن الوب شامل ہیں اور ان سے روایت کرنے والوں میں یکی بن معین ، اسحاق کوج اور ابر اہم بن هانی داخل ہیں ، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے قدیم شہوخ میں سے ہیں ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں : "ولم اُدلہ عند فی الجامع الاهذا الحدیث " رعجی اور

<sup>. (</sup>۲۲)الهدایة:۲۸۵/۲ ـ ۲۸۵۳ : أخرجه مسلم فی النكاح : باب استئذان الثیب فی النكاح بالنطق .. . رقم : (۲۷)فتحالباری:۲۳۰/۹ ـ

دار قطنی نے ان کی توثیق کی ہے ، سن ۲۱۹ھ میں ان کی دفات ہوئی ۔ (۲۴)

٤٣ – باب : إِذَا زَوَّجَ ٱبْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ .

امام بحاری رحمہ اللہ فرمارہ ہیں کہ اگر کسی نے زیردسی اپنی بیٹی کا فکاح کرایاتو وہ فکاح مردود ہے ، اگر وہ محیب بالغہ ہے تو بالاتفاق فکاح درست نہیں اور اگر جیبہ بالغہ نہیں تو اس کا حکم ولایت اجبار کے ملسلہ میں بیان کروہ تفصیل کے مطابق ہوگا۔

یہ ترجمہ بظاہر ابقہ ترجمۃ الباب "باب إنكاح الرجل ولده الصغار" کے خلاف ہے کوئکہ اس سے مغار کے متعلق مطلقا جواز معلوم ہوتا ہے اور یمال کراھت کی صورت میں لکاح کو مردود قرار دیا ، جواب یہ ہے کہ یمال بالغہ لڑکی مراد ہے کوئکہ "وھی کارھة" کے القاظ لائے ہیں اور یہ بالغہ کی صفت ہے ، چنانچہ علامہ عینی رحمہ اللہ لکھتے ہیں "قیل: هذه الترجمة مخالفة للترجمة السابقة حیثقال: "باب إنكاح الرجل ولده الصغار" واجیب: بان المراد بنته البالغة یمل علیہ تولد: حمی کارھة "لان ھذہ الصفة للبالغات "(۲۵)

٤٨٤٥ : حدَثنا إِسْهَاعِيلْ قالَ : حَدَّنَنِي مالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَنُجَمِّعِ ٱبْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ . عَنْ خَنْسَاء بِنْتِ خِذَامِ الْأَنْصَارِيَّةِ : أَنَّ أَبَاهَا وَمْ يَئْبِ فَكَرِهَنُ ذَلِكَ . فَأَنَتْ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيلِتِهِ فَرَدَّ نِكَاحَهُ .

جِدَّتُنَا إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ : أَخْبَرَنَا يَخْبِي : أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّنَهُ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ ٱبْنَ يَزِيدَ وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ جَدَّنَاهُ : أَنَّ رَجْلاً يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ٱبْنَةً لَهُ ، نَحْوَهُ .

[ 707 \ \ 7087]

سند میں قاسم کے دوشخ ہیں اور دونوں بھائی ہیں ایک عبدالر من بن یزید بن جاریہ دوسرے جمع بن یزید بن جاریہ دوسرے جمع بن یزید بن جاریہ - مجمع (جمع کے تحدیث کے کسرہ کے ساتھ) ۔ عبدالرحمٰن بن یزید کی بحاری میں صرف یمی ایک حدیث ہے ، ان کی پیدائش بی کریم

(۲۳) مذکورہ تقصیل کے لئے دیکھتے افتح البادی: ۱/۹ ،۲۳ ا

(۳۸۳۵)واخر جدالبخاری، یضاً متصلابهذالحدیث رقم الحدیث: ۳۹۳۱ وفی کتاب الاکراه باب لایم اه باب لایم است الایم است الایم است الایم است الایم است المیم ال

ملی الله علیہ وسلم کے عمد میں ہوئی ، یہ مدینہ منورہ کے قاضی بھی رہے ہیں ، ان کی وفات سن ۹۳ ہجری میں ہوئی ، محد هین کی ایک جاعت نے ان کی توثیق کی ہے ۔ (۲۷)

ان کے بھائی مجمع بن یزید ہیں ، ان کی بھی بخاری میں صرف یہی ایک روایت ہے۔ (۲۷)

روایت میں ہے کہ خنساء بنت خوام کا لکاح ان کے والد نے کسی آدی ہے کرایا ، خنساء
کو وہ پسند نہیں تھا ، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ان کے لکاح کو رد کردیا۔

اس آدمی کا نام کیا تھا؟ حافظ ابن تجررحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مجھے اس کا علم نہ ہو کا البتہ واقدی نے اپنی سند کے ساتھ اتنا بیان کیا ہے کہ اس کا تعلق قبیلہ بنو مزینہ سے تھا۔ (۲۸)

حضرت خساء غیبہ تھیں ، ان کی پہلی شادی انہیں بن قنادہ اسے ہوئی تھی جو جنگ احد میں شہید ہوگئے تھے ، پھر ان کے والد نے بو مزینہ کے کسی آدی ہے ان کی شادی کرائی لیکن انہیں وہ لیسند نہیں تھا اس لئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں ، آپ نے اسکے نکاح کو رو کردیا اور ان کی شادی پھر حضرت ابولئبہ سے ہوئی ، امام عبدالرزاق کی روایت میں اس کی تصریح ہے ۔ (۲۹)

## ٤٤ - باب : تَزْوِيجِ الْيَتِيمَةِ .

لِقَوْلِهِ: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبِتَامِي فَانْكِحُوا" /النساء: ٢/. وَإِذَا قَالَ لِلْوَلِيِّ: زَوِّجْنِي فَلَانَةَ ، فَمَكَثَ سَاعَةً ، أَوْ قَالَ: مَا مَعَكَ ؟ فَقَالَ : هَمِي كَذَا وَكَذَا ، أَوْ لَبِثَا ، ثُمَّ قَالَ : زَوِّجْتُكَهَا ، فَهُوَ جَائِزٌ . فِيهِ سَهُلٌ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْنِظَيْمٍ . [ر: ٢١٨٦]

١٤٨٦ : حدّثنا أَبْوِ الْبَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ . عَنِ الزَّهْرِيِّ . وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ .
 عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ : أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : أَنَّهُ سَأَلَ عائِشَةَ رَضِيَ الله عُنْهَا قَالَ لَها : يَا أُمَّتَاهُ :

<sup>(</sup>٢٦)فتح الباري: ٢٣٢/٩ \_ ٢٣٣\_

<sup>(</sup>۲۷)فتحالباری: ۱۴۴/۹ ـ

<sup>(</sup>۲۸)فتح البارى: ۱۳۲/۹\_

<sup>(</sup>۲۹)فتحالباري: ۱۳۳/۹\_

ا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَتَامٰی - إِلَى - ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، قَالَتْ عائِشَةُ : يَا آبُنَ أُخْتِي ، هٰذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيَّهَا ، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا ، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ النَّاقِهَا ، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : آسَتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَالَةٍ بَعْدَ ذٰلِكَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ : وَوَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ - إِلَى - وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ، فَأَنْزِلَ اللهِ عَلَيْهِ بَعْدَ ذٰلِكَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ : وَوَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ - إِلَى - وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ، فَأَنْزِلَ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَدَاقِ ، وَإِذَا كَانَتْ أَنَّ الْسَيْعِ اللّهِ وَالْحَدَاقِ ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبًا عَنْهَا فِي قِلَةِ المَالِ وَالْجَمَالِ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا وَالصَّدَاقِ ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبًا عَنْهَا فِي قِلَةِ المَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ ، قالَتْ : فَكَمَا يَثُرُكُونَهَا مَرْغُوبًا عَنْها فِي قِلَةِ المَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ ، قالَتْ : فَكَمَا يَثُرَكُونَها حَنْ يَرْغُونَ عَنْها فَي قِلَةِ المَالِ وَالْجَمَالِ تَرْكُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا ، إِلّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَهَا الْأَوْقَ مِنَ الصَّدَاقِ . [ دَ ٢٣٦٢]

اس ترجمہ میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بنارہ ہیں کہ بنتم لراکی کا نکاح بھی کیا جاسکتا ہے ، اب رہا یہ کہ کب کیا جاسکتا ہے ، بلوغ سے بعد ؟

امام مالک اور امام شافعی عزماتے ہیں کہ بلوغ سے پہلے یقیم لزکی کا لکاح جائز نہیں ہے ۔ (۳۰)

امام احمد اور امام اسحاتی فرماتے ہیں کہ جب وہ نو سال کی عمر کی ہوجائے تو اس کی رضامندی
سے اس کا لکاح کرایا جاسکتا ہے اور پھر بالغ ہونے کے بعد اس کو ضخ کا اختیار نہیں ہوگا۔ (۳۱)
حضرات حفیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ صغیرہ ہے تو اس پر دادا کو حق اجبار حاصل ہے اگر
کوئی دوسرا شخص اس کا لکاح کرائے تو لکاح صحیح ہوگا اور بالغ ہونے کے بعد اس کو لنح کا اختیار ہوگا
اور اگر وہ بالغہ ہے تو پھر اس پر کسی کو بھی حق اجبار حاصل نہیں کیونکہ بالغ ہونے کے بعد اس پر
عیر مرست نہیں لا ہتم بعد البلوغ۔ (۳۲)

امام بخاری رحمہ اللہ اس مسئلہ میں امام احد کے مسئلہ کے ساتھ متعق نظر آتے ہیں ا آگے "واذا قال للولی: زوجنی فلانة ...." ہے امام بخاری امام احد کے مسئلک کی طرف اشارہ کررہے ہیں کہ اگر ولی نے یتیمہ کا لکاح کرادیا تو تعجے ہے۔

<sup>(</sup>٣٠) مرقاة المفاتيح 'كتاب النكاح: ٢٠٨٦ والمغنى لابن قدامة 'كتاب النكاح 'كون الاجبار في النكاح لا يكون الاللاب: ٣٧/٤ وتفسير قرطبي 'سورة النساء: ١٣/٥ \_

<sup>(</sup>۲۱)فتح الباری: ۲۲۰/۹ ..

<sup>(</sup>٤٢) مرقاة الفاتيع كتاب النكاح: ٢٠٨/٦ والأبواب والتراجم: ٩/٢ ، و تفسير قرطبي مسورة ألنساء: ١٣/٥ \_

ا یجاب و قبول کے درمیان فصل کا مسئلہ

اور اس ضمن میں ایک دوسرے مسلہ کی طرف بھی اشارہ ہوگیا کہ جس وقت ایجاب کیا جاتا ہے تو فوراً اسی وقت قبول کرنا ضروری نہیں۔

حفرات مالکیہ فرمانے ہیں کہ فورا قبول کرنا چاہئے تاخیر کے بعد قبول کرنے کا اعتبار نمیں ہوگا ۔ (۲۲)

حضرات شوافع فرماتے ہیں کہ "فصل یسیر" یعنی ایجاب و قبول کے درمیان معمولی سا فاصلہ ہو تو مضر نہیں ، اگر کسی نے درمیان میں خطبہ وغیرہ پڑھا ، یا سمان اللہ کما یا دردد شریف پڑھا، تو اس میں کوئی مضافقہ نہیں کوئکہ بہ قبول کے لئے بطور تمہید ومقدمہ کے ہیں ۔ (۳۳)

امام الدحنيد اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہيں كہ اگر مجلس كے اندر اندر قبول كرايا تو اس قبول كا اعتبار ہوگا ليكن اگر مجلس مختلف ہوگئ تو بمر اعتبار نہيں ہوگا (٢٥) امام بخارى كا رجحان بحى اس قبول كا اعتبار ہوگا ليكن اگر مجلس مختلف ہوگئ تو بمر اعتبار نہيں ہوگا حديث سے استدلال كيا ہے بحى اس طرف معلوم ہوتا ہے ، انہوں نے حضرت سمل بن سعد كى حديث سے استدلال كيا ہے چانچہ فرماتے ہيں "فيد سهل عن النبي الليظ" يعنى اس بارے ميں حضرت سمل كى مرفوع حديث وارد ہے جس ميں واہب كا قصد مذكور ہے كہ ايك ہى مجلس ميں ايجاب وقبول سے لكاح منعقد ہوگيا تھا حالانكہ ايجاب وقبول كے درميان فاصلہ تھا ، چنانچہ علامہ عين لكھتے ہيں :

"والحاصل ان التفريق اذا كان بين الايجاب والقبول في المجلس لا يضر 'وان تخلل بينه ما كلام 'واذا حصل الايجاب في مجلس والقبول في آخر 'لا يجوز المقد 'قيل: اخذ هذا من حديث الباب في منظر ؛ لان قصته واقعة عين فيطرقها احتمال ان يكون قبل عقيب الايجاب " (٣٦)

امام بحاری کامقصدیہ ہے کہ اگر مجلس ایک ہو تو ایجاب وقبول کے درمیان فاصلہ بھی اجائے تو مصر نہیں ، استدلال میں واہبہ کا قصہ پیش کیا ہے لیکن اس واقعہ استدلال میں نظر

<sup>-19/1 (24)</sup> 

<sup>(</sup>۲۳) ارشاد الساری: ۲۰/۱۱

<sup>(20)</sup> الأبواب والتراجم: ٦٩/٢ \_

<sup>(</sup>۲۹) حمدة القارى: ۲۲۱/۲۰ ـ

ہے کیونکہ اس میں یہ تھری خمیں ہے کہ ایجاب و تبول کے درمیان فاصلہ مخفا۔

بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکاح کی خواہش رکھنے والے سحابی ہے جو گفتگو فرمائی ہے ،

اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ ایجاب کے متصل بعد بغیر کسی فاصلہ کے اس نے قبول کیا ہو

استدلال تب مکمل ہوگا جب یہ ثابت ہوجائے کہ وہ گفتگو نیجاب کے بعد تھی اور اس گفتگو کے بعد

ہمر قبول تھا تب کیا جائے گا مجلس ایک ہو تو ایجاب و قبول کے درمیان گفتگو مضر نہیں ۔

ه ٤ -- باب : إِذَا قالَ الخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ : زَوِّجْنِي فُلَانَةَ . فَقَال : قَدُ زَوَّجْتُكَ بِكَذَا وَكَذَا جازَ النكاحُ ، وإنُّ لَمْ يَقُلُ لِلزَّوْجِ : أَرَضِيتَ أَوْ قَبْلْت .

٤٨٤٧ : حدَثنا أَبُو النَّعْمانِ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنْ زَيْدٍ . عَنْ أَبِي حاذِمٍ . عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ : أَنَّ اَمْرَأَةً أَنَتِ النَّبِيَّ عَيِّلِيْهِ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا . فَقَالَ : (مَا لِي الْيَوْمَ فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ) . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ زَوِّجْنِيهَا ، قالَ : (مَا عِنْدَكَ) . قالَ : مَا عِنْدِي شَيْءٌ ، قالَ : (مَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) . قالَ : (فَمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) . قالَ : (فَمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) . قالَ : كَذَا وَكَذَا ، قالَ : (فَقَدْ مَلَّكُتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) . [ر : ٢١٨٦]

یاں اہام بخاری رحمہ اللہ ہے بتا رہے ہیں کہ اگر کسی نے ولی سے ہے کہا کہ فلال عورت سے میرا لکاح کردو اور اس نے کہا "زوجنگ بکذاو کذا" تو یہ لکاح ہوجائے گا اور یہ التاس اور درخواست قبول لکاح کے قائم مقام قرار دی جائے گی ، یمی حفرات حفیہ ، شوافع اور حابلہ وغیرہ کا مسلک ہے ، (۱) بعد میں یہ کہنا کہ میں راضی ہوگیا یا میں نے قبول کرلیا ، اس کی ضروت نہیں ہوگی ۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ باشم نے استدلال میں واہبہ کا قصہ ذکر کیا ہے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ باشم نے صحابی کے التاس پر عورت کا لکاح کرادیا اور فرمایا "زوجت کھا بما معک من القرآن" اور اس صحابی سے "قبلت" یا "رضیت" وغیرہ کے الفاظ متول نہیں ، معلوم ہوا التاس اور درخواست قبول کے قائم مقام بن کے ہیں ۔

مالى اليوم في النساء من حاجة

اس پر اشکال ہوتا ہے کہ حضور اکرم ﷺ کو جب ضرورت نہ تھی تو پمراس کی طرف

<sup>(</sup>١)الهداية: ۲۲۳/۲\_وفتحالباري: ۲۹۴/۹\_

اور نیج کول دیکھا جیسا کہ دوسرے طریق میں "فصعدالنظر فیھاو صوبہ" کے الفاظ آئے ہیں؟ حافظ ابن مجراس اشکال کے جواب میں لکھتے ہیں:

"فكان معنى الحديث: مالى فى النساء اذاكن بهذه الصفة من حاجة و ويحتمل ان يكون جواز النظر مطلقا من خصائصه ؛ وان لم يرد التزويج و تكون فائدته احتمال انها تعجبه فيتزوجها مع استغنائه حينئذ عن زيادة على من عنده من النساء"(٢)

٤٦ – باب : لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ .

١٠٤٨ : حدثنا مَكِّيُّ بْنْ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّتُنَا ٱبْنُ جُرَيْجِ قالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا بُحَدَّثُ : أَنْ آبْنَ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ : نَهٰى النَّبِيُّ عَلَيْكِهُ أَنْ يَبِيعَ بعْضَكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ . أَنَّ آبْنَ عُمْرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ : نَهٰى النَّبِيُّ عَلَيْكُ أَنْ يَبِيعَ بعْضَكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ . وَلا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَّى بَنْزُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ . [ر : ٢٠٣٢]

یمال ود مسئلے ہیں ایک ہے کہ اگر کسی نے کمیں پیغام نکاح بھیجا ہے تو دوسرے آدی کے لئے اس جگہ پیغام نکاح بھیجنے کا کیا حکم ہے ؟ اس سلسلہ میں مخطوبہ کی صالت کو دیکھا جائے گا۔

آگر مخطوبہ نے خاطب کے پیغام کو خود قبول کرلیا ہو یا دلی کو قبول کرنے کی اجازت دی ہو تو اس صورت میں بالا تعاق کسی دوسرے شخص کے لئے پیغام لکاح بھیجنا حرام ہے ۔

اوراگر مخطوبہ نے خاطب کے پیغام کومسترد کردیا ہو تو اس صورت میں بالاتقاق پیغام نکاح بھیجنا درست ہے ۔

میسری صورت یہ ہے کہ مخطوبہ نے خاطب کی طرف اشار ہمیلان ظاہر کیا ہو ، اس صورت میں اختلاف ہے ۔ میں اختلاف ہے ۔

حفرات حفیہ او رمالکیہ کے نزیک اس صورت میں پیغام نکاح دینا جائز ہے اور شوافع کی
بھی یمی اسم روایت ہے اور امام احمد رحمہ اللہ ہے بھی ایک روایت اس کے مطابق مروی ہے ۔
امام شافعی رحمہ اللہ ہے دوسری روایت امام ترمدی نے اس صورت میں عدم جواز کی نقل کی ہے اور ابن قدامہ نے امام احمد ہے بھی اس صورت میں عدم جواز کاتول نقل کیا ہے ۔ (۲)
کی ہے اور ابن قدامہ نے امام احمد ہے بھی اس صورت میں عدم جواز کاتول نقل کیا ہے ۔ (۲)
دوسرا مسئلہ ہے ہے کہ اگر کسی آدی نے کمیں پیغام نکاح بھیجا ہے اور دوسرے نے اس میں مداخلت کرکے اپنے لئے پیغام نکاح بھیجا اور اسی دوسرے کا نکاح بھیجا تو اس کا یہ نکاح معتبر ہوگا کہ نہیں ؟

جمور علماء فرماتے ہیں کہ اس کا یہ فکاح منظر ہوگا البتہ اس نے مناہ کاار تکاب کیا ہے ، وہ مختار ہوگا۔ (۳)

دادد ظاہری فرماتے ہیں کہ اس کا فکاح قسم کیا جائے گا چاہے قبل الدخول ہو یا بعد الدخول ما الدخول ما الدخول ما الکیہ سے مین قول معول ہیں ایک جمور کے مطابق ، دوسرا داود ظاہری کے مطابق اور تعیسرا قول یہ ہے کہ قبل الدخول فی کیا جائے گا بعدالدخول فی نمیں کیا جائے گا۔ (۵) امام بخاری رحمہ اللہ کے ترجمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ داود ظاہری کے مسلک کی حمایت کررہے ہیں ۔

روایت باب میں خطبہ علی خطبہ اخیہ سے منع کیا گیا ہے ، جمہور علماء کے نزدیک یہ سی تحری ہے سی تحری ہے اس کے وہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنے والا ممنگار ہوگا ، علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ یہ نہی تادی ہے ، لمازا ان کے نزدیک خاطب ٹال ممنگار نہیں ہوگا ۔ (۱)

8٨٤٩ : حدَّثنا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَثِرِ : حَدَّثَنَا اللَّبِثُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ : (إيَّاكُمْ والظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ . قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : يَأْثُرُ عَنِ النَّبِيَّ عَلِيْكُمْ قَالَ : (إيَّاكُمْ والظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ . وَلَا تَجَسَّمُوا ، وَلَا تَجَسَّمُوا ، وَلَا تَجَلَّمُ وَالظَّنَ ، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ وَلَا تَجَسَّمُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَكُونُوا إِخْوَانًا ، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتَرُكَ ) . [٧١٧٥ ، ٧١٩ ، ٧١٩]

(۳) مذکورہ تقویل کے لئے دیکھئے المغنی: ۲/۲۰ - ۲۰۰، شرح نووی مسلم: ۲/۳۵۳/۱باب تحریم النطبة و فتح الباری: ۹/۹ ۲۵۰ - ۲۵۰ (۳) فتح الباری: ۲/۹۰ (۵) فتح الباری: ۲/۹۰۹ (۱) فتح الباری: ۲۳۹/۹

٤٨٤٩ : (يأثر) يروي (إياكم والظن) احذروا سوء الظن بالمسلمين ، ولا تحدثوا عن عدم علم ويقين ، لا سيما فيما يجب فيه القطع (أكذب الحديث) أي يقع الكذب في الظن أكثر من وقوعه في الكلام . (تجسسوا) من التحسس وهو طلب معرفة الأخبار والأحوال الغائبة عنه (حتى ينكح) أي فإذا نكح فقد امتنعت خطبة الثاني قطعًا

(۳۸۳۹) واخرجه البخاري ايضا في كتاب الاد باب اينهى عن التحاسد والته ابر وقم الحديث: ٢٠٦٣ وفي كتاب الادب ايضا باب يايها الذين المها كثير امن الطن ان بعض الظن اثم وقم الحديث: ٢٠٦٦ وفي كتاب الفرايض باب تعليم الفرايض وقم الحديث: ٢٤٧٣ ولم يخرجه احد من من اصحاب السحاح لستة سوى البخارى ــ

یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پہلی بار ذکر فرمائی ہے اور اصحاب صحاح میں امام کے علاوہ کی اور نے ذکر نہیں کی ہے ، اس کی تشریح آگے کتاب الاوب میں آئے گی ، روایت کے آخر میں ہے "ولا یخطب الرجل علی خطبة اخیہ حتی ینکح او یترک" ای جملہ کی وجہ سے امام نے یہ حدیث یمال بیان فرمائی یعنی کوئی آدی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح نہ بھیجے یمال تک کہ خاطب اول نکاح کرلے ( تو اس صورت میں دوسرے کے لئے پیغام کی کوئی گنجائش بی نہیں رہے گی ) یا وہ خود چھوڑ دے اور دستردار ہوجائے ( تو اس صورت میں دوسرا نکاح کا پیغام بیغام کی جمنے ہیں :

"قوله: "حتى ينكع "اى حتى يتزوج الخاطب الاول فيحصل الياس المحض وقوله: "اويترك" اى الخاطب الاول التزويج فيجوز حينئذ للثانى الخطبة والغايتان مختلفتان: الاولى ترجع الى الياس والثانية ترجع الى الرجاء ونظير الاولى قوله تعالى: "حتى يلج الجمل فى سم الخياط" (٤)

"خطبه على خطبة الاخ" كے علسله ميں امام موفق فرماتے ہيں كه اس ميں تحريم كا قول راجح ہے - (۸)

علامہ ان جریر طبری رحمہ اللہ نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ "لایخطب الرجل...."
کی نمی منسوخ ہوچی ہے (۹) اور ننخ کے لئے فاطمہ بنت قیس کا واقعہ ولیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہا کہ مجھے معاویہ بن الی سفیان اور ایوالجم دونوں نے پیغام تکاح دیا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا "امامعاویة فصعلو کلامال لہ واما ابوالجهم فلایضع عصاہ عن منکبہ انکحی اسامة "(۱۰)

لین علامہ ابن جریر طبری نے لئے کے اس دعوی کی تردید فرمانی ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ قصہ سے لئے پر استدلال کرنا درست نہیں کونکہ فاطمہ بنت قیس حضور اکرم ﷺ سے مثورہ کرنے آئی تقیس اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرت اسامہ نے ان

<sup>(</sup>٤)فتحالباري:٢٥١/٩\_

<sup>(</sup>٨) المغنى لابن قدامة كتاب النكاح وخطبة المراة واحكامها: ١٠٩/٤ ـ

<sup>(</sup>٩) فتحالباري: ٩/٠٥٩\_

<sup>(</sup>١٠) ويكي منن ترمذي: ٢١٥/١ - كتاب النكاح ، باب ماجاء ان لا يخطب الرجل على خطبة اخيد

حفرات کے نطبہ میں کوئی مداخلت نہیں کی۔ (۱۱)

پھریہ بھی ذہن میں رہے کہ "لایخطب الرجل علی خطبۃ اخید" میں مسلمان کا خطبہ مراد ہے کہ اس بات کی اجازت نمیں کہ وہ دوسرے مسلمان کے خطبہ میں ذخل اندازی کرے مراد ہے کہ اے اس بات کی اجازت نمیں پیغام لکاح بھیج سکتا ہے کین اگر کسی ذی نے کسی پیغام لکاح بھیج سکتا ہے

يانسي ؟

امام اوزاعی ، امام احد ، ابن المنذر اور علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ ذمی کے خطب پر مسلمان خطبہ کرسکتا ہے ، اس میں کوئی حرج نہیں ۔ (۱۲)

لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ ذی بھی مسلمان کے ساتھ ملحق ہے ، جس طرح مسلمان کے خطب پر خطب کھیک نمیں ، اور روایت میں جو کے خطب پر بھی خطب کھیک نمیں ، اور روایت میں جو لایخطب الرجل علی خِطبة أُخید" فرمایا ہے ، اس میں " اُخ " کا ذکر عموم اور غلب کے طور پر ہے (۱۳) والله اعلم۔

### ٤٧ - باب: تَفْسِيرِ تَرُكُ ِ ٱلْخِطْبَةِ .

تَابَعَهُ بُونُسُ ، وَمُوسَى بُنُ عُقْبَهَ ، وَآبُنُ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ الزُّمْرِيِّ . [ر: ٣٧٨٣] المام بخارى رحمه الله نے ترجمۃ الباب كاعنوان آائم كيا ہے " خِطْبہ ترك كرنے كى

تقسير " اور اس كے ذیل میں ام المومنین حضرت حفصہ سے كاح كا واقعہ ذكر كيا ہے ۔

<sup>(</sup>۱۱) متح البارى: ۱۹۰/۹-۲۵۰

<sup>(</sup>۱۲)فتحالباری:۹/۲۵۰\_

<sup>(</sup>۱۳)فتح البارى: ۱۵۰/۹ \_ ۲۵۱\_

• ابن بطال رحمه الله نے فرمایا که بظاہر حضرت حفصہ کے اس واقعہ کی کوئی مناسبت ترجمة الباب سے معلوم نہیں ہوتی کیونکہ اس واقعہ میں خطبہ ترک کرنے کی کوئی تقسیر نہیں پائی جاتی بمر فرمایا کہ امام بخاری نے یہ حدیث اس باب کے تحت ذکر کرکے ایک تطیف ودقیق استنباط کیا ہے ، اور وہ یہ کہ حضرت صدیق اکبر یم کو معلوم تھا کہ حضور آکرم ﷺ جب حضرت حفصہ کے لکاح کا پیغام بھیجیں گے تو حضرت عمر اس کو رد نہیں کریں گے ، امام بحاری رحمہ اللہ نے یہ واقعہ ذکر کرکے بتادیا کہ حطبة علی حطبة الاخ جوممنوع ہے اس کی صرف میں ایک صورت نسیں ہے کہ کسی آدمی نے پیغام نکاح بھیجا تو دوسرا آدمی دہاں پیغام نکاح نہ بھیج بلکہ اس میں وہ صورت بھی داخل ہے کہ جب کس ایے آدی نے لکاح کا ارادہ اور خیال ظاہر کیا ہو کہ ولی کو جب اس خیال کاعلم ہوگا تو وہ اپنی مولیہ کے لکاح کے لئے اس کو ترجیح دے گا تو الی صورت میں بھی اس برے آدی کے مقابلہ میں خطبہ نہیں پیش کرنا چاہئے ، جیسا کہ حضرت صدیق اکبر ا کو حضور اکرم ﷺ کے خیال کا علم تھا تو انہوں نے اینا خطب میش نہیں کیا ، امام بخاری رحمہ اللہ نے بیا واقعہ اس باب یں ذکر کرے خطبہ ترک کرنے کی اسی دوسری تقسیر کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ (۱۳) • ابن منتر مالکی رحمہ اللہ نے ایک اور بات بیان فرمائی ہے انہوں نے کہا کہ امام بحاری رحمه الله نے اس باب کے تحت مذکورہ واقعہ ذکر کرکے " خطبہ علی الحظبہ " کی مطلقاً ممانعت کو بیان فرمایا ہے کوئک مذکورہ واقعہ میں حضرت صدیق آکبر شنے الکار کردیاتھا حالانکہ خاطب اور ولی کے درمیان اجھی بات طے نمیں ہوئی تھی اور پیغام بھی نمیں بھیجائمیا تھا ، ابھی صرف ارادہ اور خیال تھا ، اس کے باوجود حضرت صدیق اکبر انے خطب دینے سے الکار کردیاتھا ، توجس صورت میں پیغام لکاح بهيج وياميا مواس مين بطريق اولي نطبه نهيس بهيجناجات - (١٥)

۔ حافظ ابن مجر رحمہ اللہ نے ابن بطال کے تول کو اولی اور دقیق قرار دیا ، چنانچہ وہ فرماتے ہیں : وما اُبداہ ابن بطال اُدق و اُولی (١٦)

حضرت شيخ الحديث مولانا محمد زكريا رحمه الله عند بحى الى كو رائح قرار ويا ، وه لكهة بين: "قلت: "وحاصل ما ابداه ابن بطال وهو الاوجه عندى ان الامام البخارى اشار الى ان ارادة الرجل الخطبة ايضاداخل فى الخطبة ، لان ابابكر امتنع عن الخطبة لعلمه ارداته عليه الخطبة مع انه عليه

<sup>(</sup>۱۴)فتیحالباری: ۲۵۲/۹ ـ

<sup>(</sup>١٥) ويكيم المتوارى على تراجم ابواب البخاري لابن المنير: ٢٨٥ \_

<sup>(</sup>١٦)فتحالباري:٢٥٢/٩.

السلام لم يخطب بعد واذا كانت ارادة الخِطبة في حكم الخِطبة فترك الإرادة تركها" (١٤)

ہ بعض طرات نے ترجمۃ الباب کا ایک تمیرا مطلب بیان کیا ہے اور ودیہ کہ ترک رطبہ کی تفسیرے امام بخاری رحمہ اللہ کی مرادیہ ہے کہ اگر کوئی آدی خطبہ پیش کرے اور اس کے بعد وہ نطبہ چھوڑنا چاہے تو یونمی نہ چھوڑے بلکہ اس کے چھوڑنے کی وجہ اور عذر بیان کرے کوئکہ عذر بیان کئے بغیرولی کو عار محسوس ہوگی ۔ (۱۸)

لیکن روایت سے اس مراد پر دلانت نہیں ہوئی کیونکہ حضرت صدیق اکبر انے خطبہ نہیں دیا ۔۔۔ ا

تابعه يونس وموسى بن عقبة وابن ابى عتيق عن الزهرى

نس بن یزید کی متابعت کو دار قطنی نے موصولا نقل کیا ہے ، موسی بن عقبہ اور ابن ابی عتب کو ذھلی نے " زھریات " میں موصولا نقل کیا ہے ۔ (۱۹)

"تابعه" میں ضمیر مفعول "شعیب" کی طرف راجع ہے یعنی ان حفرات نے شعیب کی متابعت کی

#### ٨٤ باب: الخطبة

لکات میں خطب پڑھا جاتا ہے داود ظاہری وغیرہ کے نزدیک وہ واجب ہے لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ لکاح میں خطبہ سنت اور مستحب ہے۔ (۲۰)

جو حضرات وجوب کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے نکاح میں خطبہ پڑھا تھا اور آپ کے افعال محمول علی الوجوب ہیں۔ (۲۱)

اور جو حفرات عدم وجوب کے قائل ہیں ، ان کا استدلال واہب کے قصد ہے ، کہ اس میں خطب پڑھے بغیر "زوجناکھابمامعک من القرآن" کمہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکاح کراویا تھا۔

<sup>(</sup>۱۲) ویکھئے الابوابوالتراجم:۲۰/۲\_

<sup>(</sup>١٨) ويكحت الابوابوالتراجم:٤٠/٢ــ

<sup>(</sup>۱۹) فتيح الباري: ۲۵۲/۹ \_ وارشاد السارى: ۲۲۲/۱۱

<sup>(</sup>۲۰)عمدةالقارى: ۱۳۳/۲۰\_

<sup>(</sup>۲۱)عمدة القارى: ۱۲۳/۲۰\_

علامہ قسطلانی نے لکھا ہے کہ لکاح میں چار خطبے مستحب ہیں ۞ ایک خاطب کے خطبہ اور پیغام سے قبل ۞ دوسرا مجیب کے اس پیغام کو قبول کرنے سے پہلے ۞ ہمسرا خطبہ لکاح میں ایجاب سے قبل ولی کی طرف سے ۞ اور چو تھا لکاح کرنے والے کی طرف سے قبول سے پہلے ۔ (۲۲) ایجاب سے قبل ولی کی طرف سے کہا کا خطبہ نقل کیا ہے ، جس کے الفاظ یہ ہیں :

'ان الحمد لله نحمده 'ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا 'من يهده الله فلامضل له 'ومن يضلل فلاهادى له 'واشهدان لا الدالا الله وحده لا شريك لدوان محمدا عبده ورسوله ﷺ وعلى آلدوصحبه يَائيها الذين آمنوا اتقوالله حق تقاته ولا تموتن الاوانتم مسلمون "" ياايها الناس اتقوار بكم الذى خلقكم "الى قوله: "رقيباً "" ياايها الذين آمنوا اتقوالله وقولوا قولاسديداً "الى قوله: "عظيماً "(۲۲)

١٥٨٥ : حدّثنا قبِيصَةْ : حدّثنا سُفْيانْ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قال : سَمِعْتْ ٱبْنَ عُمَرَ يَقُولُ :
 جاءَ رَجُلانِ مِنَ المَشْرِقِ فَحَطَبَا ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْلِيَةٍ : (إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا) . [٣٤٥]

امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث یمال پلی بار ذکر فرمائی ہے اور آگے کتاب الطب میں بھی اس کو ذکر کریں گے ، اِس میں ہے کہ (مدینہ منورہ کے ) مشرق (یعنی نجد) سے وو آدمی آئے اور دونوں نے خطبہ دیا تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ان من البیان لسحرا" یعنی بعض بیان جادو کی طرح تا شیر رکھتے ہیں ۔

ان دونوں میں ایک کا نام زُرِ قان بن بدر مقا اور دوسرے کا نام عمرو بن الاهیم مقا ، یہ س ۹ مصل آئے گئے ۔ مصل آئے گئے ۔ مصل آئے گئے ۔ مصل آئے گئے ۔

اس حدیث کو اس ترجمۃ الباب کے تحت ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے ؟ علامہ انورشاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو خطبہ کاح کے سلسلہ میں چونکہ اپنی شرط کے مطابق کوئی حدیث نمیں ملی اس لئے انہوں نے حدیث باب کو ذکر کیا کیونکہ اس میں جنس خطبہ کا ذکر ہے

<sup>(</sup>۲۲) ارشادالمساری: ۲۱/۲۵/۱

<sup>(</sup>۲۳)ارشادالساری: ۱ ۱/۳۲۵

<sup>(</sup>۲۳) ارشادالسناری: ۲۱ /۳۳۵\_

چنانچه وه فرمات بین: "الخطبة وهي مستحبة الاان الحديث فيدليس على شرطه و فاتي بحديث في الجنس "(٢٥)

بعض حفرات نے فرمایا کہ اس حدیث کو اس باب میں ذکر کرکے امام بخاری رحمہ اللہ نے لکاتے میں خطبہ کی مشروعیت کی حکمت اور وجہ کی طرف اشارہ کردیا ہے حدیث میں ہے کہ بعض بیانات میں جادو کا سا اثر ہوتا ہے ، انسان اس ہے ایک دم متاثر ہوجاتا ہے اور چونکہ لکاتے کے وقت بھی اولیاء کو اپنی بچی کی رخصتی پر ایک گونہ جدائی کا احساس ہوتا ہے تو خطبہ مشروع کردیا گیا تا کہ اس کے اثر سے متاثر ہوکر اولیاء کا طبعی تاثر ختم ہوجائے ۔ (۲۲)

انمن البيان لسحرا

اس کے بارے میں علماء کے دو تول ہیں:

ی بعض طرات کہتے ہیں کہ صنور اکرم ﷺ کامقصود ان کے خطبہ کی مدح کرنا تھا اور یہ بتانا تھا کہ ان کا انداز بیان جادو کی طرح پر تاثیرہے ۔ (۲۷)

اور بعض حضرات فرمائے ہیں کہ اس جملہ سے مذمت مقصود ہے ، یہ بتانا ہے کہ یہ تو بالکل وہی انداز ہے جادو کا انداز ہوتا ہے کہ باطل کو حق کی شکل میں اور حق کو باطل کی شکل میں طاہر کیا جاتا ہے ۔ (۲۸)

## ٤٩ - باب: ضَرْبِ ٱلدُّفِّ فِي النَّكاحِ وَالْوَلِيمَةِ.

١٨٥٧ : حدّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ : حَدَّثَنَا خالِدُ بْنُ ذَكُوانَ قالَ : قالَتِ . الرُّبِيَّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ : جاءَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ فَدَخَلَ حِينَ بْنِي عَلَيْ ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي الرُّبِيَّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ : جاءَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ فَدَخَلَ حِينَ بْنِي عَلَيْ ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِي ، فَجَعَلَتْ جُويْرِيَاتُ لَنَا ، يَضْرِبْنَ بِالدَّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ ، وَمُولِي بِالَّذِي كُنْتُ إِنْ قَالَتُ إِحْدَاهُنَّ : وَفِينَا نَبِيُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ ، فَقَالَ : (دَعِي هٰذِهِ ، وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتُ وَلِينَا نَبِيُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ ، فَقَالَ : (دَعِي هٰذِهِ ، وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتُ وَلِينَا نَبِيُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ ، فَقَالَ : (دَعِي هٰذِهِ ، وَقُولِي بِاللّذِي كُنْتُ وَلِينَا نَبِيُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ ، فَقَالَ : (دَعِي هٰذِهِ ، وَقُولِي بِاللّذِي كُنْتُ

<sup>(</sup>۲۵) فيض الباري: ۲۹ - ۲۹ (۲۹) فتح الباري: ۲۵۳/۹\_

<sup>(</sup>۲۷) فتح البارى: ۲۲۸/۹ \_ كتاب الطب كاب ان من البيان لسيحرا \_

<sup>(</sup>۲۸) فتح البارى: ۲۲۸/۹ كتاب الطب.

امام بحاری رحمہ اللہ کامقصدیہ ہے کہ لکاح اور ولیمہ میں دف بجانے میں کوئی مضائقہ نہیں ، امام احمد بن حنیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لکاح کا اظہار مستحب ہے اور اس میں دف بجانا چاہئے تا کہ خوب مشہوردمعروف ہو جائے۔ (۲۹)

حضرات فقماء نے دف بجانے کی اجازت دی ہے بشرطیکہ وہ حدود کے اندر اندر ہو اور آلات موسیقی ستار اور ہارمونیم وغیرہ اس کے ساتھ نہ ہوں ۔ (۳۰)

نکاح میں شہادت کا حکم

امام بخاری رحمہ اللہ کے اس ترجمہ کو ایک مختلف فیہ مسئلہ کی طرف اشارہ بھی قرار دیا جاسکتا ہے اور وہ یہ کہ لکاح میں اشتمار اور اعلان کافی ہے ، شمادت کی ضرورت نہیں یا اعلان واشتمار کافی نہیں شمادت ضروری ہے ، یہ مسئلہ مختلف فیما ہے ۔ (۳۱)

امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور مسلک یہ ہے کہ لکاح میں اعلان کافی ہے ، شادت کی ضرورت نہیں ، امام احمد بن صنبل کی بھی آیک روایت اس کے مطابق ہے ۔ (۲۲)

باقی ائمہ شادت کو ضروری قرار دیتے ہیں ، (۲۳) امام مالک کی اصل مسلک یہ ہے کہ لکاح کے وقت شمادت کی ضرورت نمیں البتہ زفاف سے قبل شادت کو وہ بھی ضروری قرار دیتے ہیں ۔ (۲۳)

• ه - باب : قَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى : «وَآثُوا النَّسَاءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً» /النساء : ٤/ .
 وَكُثْرَةِ المَهْرِ ، وَأَدْنَى ما يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاقِ .

وقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنِ ۚ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا» /النساء: ٧٠/. وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : «أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً» /البقِرة: ٢٣٦/.

<sup>(</sup>٢٩) ويكي الانصاف في معرفة الراجع من الخلاف على مذهب الامام احمد بن خبل كتاب النكاح: ١٣٢١/٨-

<sup>(</sup>٣٠) تعليقات لامع الدرارى: ٢٠٤/٩\_

<sup>(</sup>۳۱)عمدة القارى: ۱۳۹/۲۰\_

<sup>(</sup>٣٣) الهداية: ٢٤٣/٢ ـ وفتحالقدير: ١٣٠/٣ ـ ١٣١ ـ .

<sup>(</sup>٤٢) الهداية: ٢٤٣/٢\_

وَقَالَ سَهُلُ : قَالَ النَّبِيُّ عَلِيلِكُمْ : (وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ) . [ر: ٢١٨٦]

مسّله اقل مهر

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ " مسئلہ اقل مهر " کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ مهر شرائط لکاح میں داخل ہے البتہ اس میں اختلاف ہے کہ اقل مهر کیا ہونا چاہئے ؟

طاہریہ اور علامہ ابن جرم فرماتے ہیں کہ ہرشی مهر بن سکتی ہے ، یمال تک کہ جو کا ایک دانہ بھی مهر بن سکتا ہے ۔ (۲۵)

• ابن شرمه فرماتے ہیں کہ اقل مریانج درہم ہے ۔ (۲۹)

- امام شافعی اور امام احمد بن صنبل کے نزدیک جو چیز بھی قیمت رکھتی ہے وہ مہر بن سکتی ہے ، امام بخاری کا رجمان بھی اسی طرف معلوم ہوتا ہے ۔ (۳۸)

ضرات حفیہ کے نزدیک اقل مہر دس درہم ہے ، اور یمی مقدار ان کے نزدیک سرقہ میں قطع ید کا نصاب ہے ۔ (۳۹)

دلائل حفيه

حفیہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "لاتنکحواالنساءالاالاکفاء ولایزوجهن الاالاولیاء ولامهر دون

<sup>(</sup>۳۳)فتیح الباری: ۹/

<sup>(</sup>٣۵) ديكھئے المحلىلابن حزم: ٣٩٣/٩ ـ

<sup>(</sup>٣٦)فتحالباري:٢٦٢/٩ ـ

<sup>(</sup>۳4)فتحالباری:۲۶۲/۹\_

<sup>(</sup>۲۸) فتح البارى: ۲۶۲/۹\_

<sup>(</sup>٣٩) ويلجئ حداية مع فتح القدير 'كتاب النكاح 'باب المهر: ٢٠٥/٣ ـ

عشرة دراهم" دار قطنی اور بیعتی نے اس روایت کو نقل کیاہے - (۴۰)

لیکن اس کی سند میں "مبشر بن عبید" ایک متروک راوی ہیں ، امام احمد بن حنبل نے کذب کی طرف ان کی نسبت کی ہے (۱۳) اور ان کے شخ تجاج بن اُرطاۃ ہیں ، وہ بھی ضعیف اور مدلس ہیں ، (۲۳) اگر چ بعض جگہ امام ترمدی نے ان کی روایات کو حسن قرار دیا ہے ۔ (۲۳)

حضرت جابر بن عبداللہ اللہ علی مذکورہ روایت کی ایک دوسری سند بھی ہے جس میں تجاج بن اُرطاۃ نہیں ہیں ، اس کو ابویعلی نے اپنی مسند میں ، ابن حُبان نے کتاب الضعفاء میں اورابن عدی نے نقل کیا ہے مگر وہ بھی مبر بن عبید کے طریق سے مقول ہے (۳۳) البتہ محقق ابن عمام نے یہ صدیث ابن ابی حاتم کے طریق سے نقل کی ہے ، جس کی سند حسن ہے اور انہوں نے حافظ ابن حجر کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ "اندبھذاالاً سناد حسن ، ولااقل مند" (۳۵) یہ اسناد حسن ابن امیر الحاج نے بھی اس کی تحسین کی ہے ، (۲۸) لمذا مذکورہ روایت قابل احتجاج اور لائق استدلال ہے ۔

اس کی تائید حضرت علی رضی الله عنه ئے اثر سے بھی ہوتی ہے جس کو دار قطنی نے مختلف طرق سے ذکر کیا ہے "لامھراقل من عشرة دراھم" (۴4)

ای طرح قرآن کریم میں ہے "قَدْ عَلِمْنَا مَافَرَ ضَنَا عَلَیهِمْ فِی اُذُو اِجهِمْ" فرض کے معنی مقرر کرنے کے آتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرشرعاً مقرر ہے لیکن یہ آیت بیان مقدار میں مجمل ہے اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی صدیث بی وہ واحد حدیث ہے جس نے اس مقدار کی تفصیل کردی اور اس اجال کے لئے وہ بیان قرار پائی ' اس کے علاوہ کوئی اور حدیث اس سلسلہ میں مروی نہیں ۔

حفرات حفیہ کے مسلک پر ایک اشکال

حفرات حفیہ کے مسلک پرید اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں "واآتوا النساء

<sup>(</sup>٠٠) اخرجمالدارقطني: ٢٣٥/٣ ـ واليهقي: ١٣٣/٤ ـ

<sup>(</sup>٢١) فتح القدير: ٢٠٠٣ وميز إن الاعتدال: ٣٣٢/٣ وكتاب الضعفاء الكبير: ٣٣٥/٣ والكامل لابن عدى: ١٤/٦ ٧ -

<sup>(</sup>٣٢) تهذيب الكمال: ٣٢٥/٥ وتم الترجمة: ١١٢١ \_

<sup>(</sup>٣٣) ديکھے فيض الباري : ٢٩٠١٠ و حفرت كثميرى رمد الله في بحي ان كى تحسين كى ہے ۔

<sup>(</sup>rr) ويكمت الكامل في ضعفاء الرجال: ٢١٨/٦\_

<sup>(</sup>٣٥) فتح القدير : ٣٨١/٣ \_ ٢٨٢\_

<sup>(</sup>٢٦) فتح الملهم: ٢٨٠/٢\_باب الصداق\_

<sup>(</sup>۳۷) ویلیئ سنن دارقطنی: ۲۲۵/۳ سوسنن بیهقی: ۲۳۰/۷

صُدُقَتِهِنَ نَحُلَهُ "مطلق وارد ہوا ہے مطلق کو تو اپنے اطلاق پر رہ اچاہئے اور قلیل و کثیر ہر آیک کو ممر بننا چاہئے ، مذکورہ حدیث نجر واحد ہے اور خبر واحد سے مطلق کو مقید نہیں کیا ، ہاسکتا جیسا کہ حفیہ کا مسلک ہے ۔

بعض حفرات نے اس کا یہ جواب دیا کہ کتاب اللہ مقدار کے بیان میں مطلق نہیں بلکہ مجمل ہے اور حدیث ہے اس کا بیان ہورہاہے اور خبر واحد بیان کے لئے قابل قبول ہوتی ہے ۔

لیکن یہ جواب فعیف ہے ، مذکورہ آیت مطلق ہے ، اس طرح "واُجلُّ لکم ماوراء کو نیک بُرتَم اُن تَبَعْوْا بِاَمُوالِکُمْ" بھی مطلق ہے ، اگر چواس کے بعد "فد علیمنا مافر حسنا علیہ مفی اُزواجہ مُروما مکت بعد "فد علیمنا مافر حسنا علیہ مفی میں لے کر استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالی نے مقدار مقرر فرمائی ہے لیکن وہ مقدار مجمل ہے اور مذکورہ حدیث جابر اس مقدار کا بیان ہے لیکن علامہ ابن عمام نے فرمایا کہ آیت کریمہ میں مقدار معلوم ہونے کی حبر سبت اللہ تعالی نے اپنی طرف کی ہے کہ ہم نے جو مقرر کیا ہے وہ معین مقدار ہمیں معلوم ہے ، لوگوں کے لئے اس مقدار کی تعیین ہے آیت کریمہ کے بیاق کی وج سے اگر مہر بھی مراد لیا جائے تب بھی وہ لوگوں کے لئے متعین مقدار کی تعیین کو مسترم نہیں زیادہ سے زیادہ نفس وجوب ثابت ہوگا ، باتی لوگوں کی نسبت سے مقدار کی تعیین نہ اس میں تقصیلاً ہے نہ اجمالاً ، حدیث جابر بیان اس وقت بن علی ہے جب لوگوں کے لئے مقدار کی تعیین نہ اس میں تقصیلاً ہے نہ اجمالاً ، حدیث جابر بیان اس وقت بن علی ہے جب لوگوں کے لئے مقدار کی تعیین اس میں مجملاً ، اجمالاً ، حدیث جابر بیان اس وقت بن علی ہے جب لوگوں کے لئے مقدار کی تعیین اس میں مجملاً ، اجمالاً ، حدیث جابر بیان اس سے حفیہ کا مذکورہ انداز سے استدلال کرنا درست نہیں ، چنانچہ وہ کھتے بھی ہیں :

"انما افاد النص معلومية المفروض لدسبحانه والاتفاق على اندفى الزوجات والمملوكين ما يكفى كلامن النفقة والكسوة والسكنى وفهو مرادمن الاية قطعاً وكون المهر ايضامر ادابالسياق....لا يستلزم تقدير وبمعين "(٣٨)

شافعیہ اور حنابلہ کے دلائل

حفرات شوافع اور حنابلہ ایک تو قرآن کریم کی ان آیات سے استدلال کرتے ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے یمال ذکر فرمائی ہیں کہ ان میں مطلق مال کا ذکر ہے ، کوئی معین مقدار نہیں ۔ دوسرے وہ چند احادیث ہے استدلال کرتے ہیں ۔ ترمدی اور ابن ماجه کی صدیث ہے "اندیکی اجاز نکاح امراہ علی نعلین "کہ آپ کی اید نعلین پر عورت کے نکاح کو جائز قرار دیا۔

کن یہ حدیث فعیف ہے ، اگر چہ امام ترمدی سے اس کی تصحیح کی ہے لیکن اس میں عاصم بن عبیداللہ ایک فعیف رادی ہیں ۔ (۲۹)

ان کا دوسرا استدلال حفرت جابر بن عبدالله رض الله عنه کی حدیث ہے ہے "من اعطی فی صداق امراة مل ، کفید سویقاً اور تمر اعطی فی صداق امراة مل ، کفید سویقاً اور تمر کو تکاح کے لئے کافی قرار دیا کیا ہے ۔

کیکن یہ حدیث بھی ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں اسحاق بن جبریل اور مسلم بن رومان ہیں اور یہ دونوں محمول ہیں ۔ (۵۱)

شوافع اور حنابله کا تیسرا استدلال دار تطنی اور طبرانی کی روایت ہے ہے "آدو العلائق، قیل: و ماالعلائق، قیل: و ماالعلائق، قیل: و ماالعلائق، قال: ماتر اضبی علیه الاهلون، ولو قضیباً من اراک کی تائخ پر بھی اگر طرفین راضی ہوں تو نکاح سمجے ہو جائے گا۔

کین اس حدیث کی سند میں محمد بن عبدالرحن ایک ضعیف راوی ہیں اس کئے قابل احتجاج نہیں ۔ (۵۳)

ور دہ شوافع اور حنابلہ کا چوتھا استدلال حضرت سمل رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہے اور وہ مسل مسل من عدید " سیم حدید " مسل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ولوخاتمامن حدید "

© ان کا پانچواں استدلال حضرت عبدالرحمن بن عوف می حدیث باب سے ہے کہ جب انہوں نے حضور اکرم ﷺ کو اپنے نکاح کی خبردی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "مهرمیں کیا دیا " حضرت عبدالرحمن نے کما "وزن نواۃ من ذھب" اور یہ حدیث بھی سیجے ہے ۔

<sup>(</sup>۲۹) الحديث اخرج الترمذي ۱۱۲ وابن ما جد ۱۸۸۸ و احمد ۴۳۵/۳۲۵ و قال ابن الجوزى في التحقيق: في اسناده عاصم بن عبيد الله و ۱۱۲ الترم عن الله و ۱۲۰ وقال ابن المي و الله و الل

<sup>(</sup>٥٠)سنن ابي داؤد: ١ /٢٨٤ ـ باب قلة المهرب

<sup>(</sup>۵۱)فتحالقدير:۲۰۸/۳\_

<sup>(</sup>٥٢) ويكفي سنن دارقطني: ٢٣٣/٢ ، وفتح القدير: ٢٠٤/٣ ـ

<sup>(</sup>۵۲)فتحالقدير:٣٠٨/٣\_زنصب الراية للزيلعي: ٢٠٠٠/-

حضرات حفیہ اور مالکیہ کی طرف سے ان حدیثوں کے مختلف جوابات دئے جاتے ہیں:

• مشہور جواب میہ کہ اس سے مراد مر معجل ہے ، ابدالحسن ابن قصار مالکی نے یمی جواب دیا ہے ۔ (۱)

بعض نے ان واقعات کو خصوصیت پر محمول کیا ہے (۲) لیکن خصوصیت کا دعوی اس وقت درست ہوگا جب خصوصیت کی دلیل بھی موجود ہو اور یمال اس طرح کی کوئی دلیل نمیں ۔
 علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابتداء اسلام میں چونکہ مسلمان غریب تھے اور عسر اور نگی کا دور تھا اس لئے اس وقت شریعت نے بے شک مر کے معاملہ میں اس طرح کی رعایت کی تھی لیکن بعد میں جب اللہ تعالی نے فراخی اور مالداری عطا فرمائی تو ہمر میں زیادتی کردی گئی چنانچہ وہ فرماتے ہیں :

"والراى فيه عندى ان المهر وكذا نصاب السرقة كانا قليلين فى اول الاسلام لعسر حال المسلمين ، فلما وسع الله تعالى عليهم ، زيد فى المهر ونصاب السرقة ايضا ، حتى استقر العمل على عشرة دراهم فيهما ، فلا نسخ عندى ، وحينئذ جاز ان يكون نحو خاتم حديد تمام المهر فى زمن "(٣)

امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ترجمۃ الباب قائم کرکے اس بات کو بیان کیا ہے کہ مال قلیل اور کثیر دونوں مربن سکتے ہیں ، چنانچہ "و آتواالنساء صدفتهن نحلة" "او تفرضوالهن فریضة" یہ دونوں آیات مطلق ہیں ، قلیل وکثیر دونوں کو شامل ہیں اور آیت کریمہ "و آتیتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منہ شیئا" کو ترجمۃ الباب ہیں "وکثرۃ المهر" کے لئے بطور دلیل پیش کیا ہے ، اس آیت کریمہ سے حضرت عر"کے دور میں ایک عورت نے کثرت مربر استعمال کیا تھا ، حضرت عر"کے دور میں ایک عورت نے کثرت مربر استعمال کیا تھا ، حضرت عر" نے فرمایا "لا تغالوا فی مهور النساء" عور توں کی مروں کو زیادہ نہ رکھو تو ایک عورت نے کما "لیس ذلک لک یا عمر ان اللہ یقول: و آتیتم احداهن قنطاراً من ذهب" (حضرت عبد اللہ بن مسعود "ن اللہ یقول: و آتیتم احداهن قنطاراً من ذهب" (حضرت عبد الله بن مسعود "ن الله یقول: و آتیتم احداهن قنطاراً من ذهب" (حضرت عبد الله بن مسعود "ن الله یقول: و آتیتم احداهن قنطاراً من ذهب" کا اضافہ ہے ) تو اس پر حضرت عر" نے فرمایا "

<sup>(</sup>۱) صاحب فتح القديرسن مجى اس حديث كومهر معلى ير محول كياس، ديكھتے فتح القدير: ٣٠٦/٣- ٣٠٠٠ ـ

<sup>(</sup>٢) اوجر المسالك: ٢٩٥/٩ \_ كتاب النكاح الباب ماجاء في الصداق ..

<sup>(</sup>۴) فیض الباری:۲۰۹/۳\_

#### امراة خاصمت عمر افخصمته " (٢)

\* ١٨٥٣ : حدَّثنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ اَمْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ ، فَرَأَى النَّبِيُّ عَيْلِيْكُمْ بَشَاشَةَ الْعُرْسِ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ اَمْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ .

وَعَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ ، تَزَوَّجَ آمْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ [ر: ١٩٤٤]

روایت میں ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوت ؒنے ایک عورت سے وزن نواۃ پر لکاح کیا وزن نواۃ کی تقسیر میں برط اختلاف ہے ۔

امام شافعی رحمہ الله فرمائے ہیں نواہ پانچ درہم کا ہوتا ہے ،امام بخاری رحمہ الله نے بھی الله بنام شافعی رحمہ الله فرمایا ہے ، علامہ خطابی نے بھی اسی کے مطابق فرمایا ہے ، قاضی عیاض نے اس کو اکثر علماء کا قول قرار دیا ہے ۔ (۵)

امام احمد فرماتے ہیں کہ نواۃ تین در هم اور ایک ثلث کا ہوتا ہے ، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نواۃ تین در هم اور ربع کا ہوتا ہے ، بعض کہتے ہیں تین در هم اور ربع کا ہوتا ہے ۔

مالکی فرماتے ہیں کہ اهل مدینہ کے نزدیک ربع دینار کو کما جاتا ہے ، (۲) موطا امام محمد میں امام محمد میں امام محمد کا میلان اس طرف ہے کہ " نواۃ" دی درهم کاہوتا ہے (٤) تو ہر شخص نے اپنے اپنے مذہب کے مطابق اس کی تفسیر بیان کی ہے لیکن مشہور قول پہلا ہے ۔

اب اگر پانچ یا تین در هم در بع یا ثلث یا نصف کی مقدار مرادل جائے تو احناف اس صورت میں اس کو مرمعل پر محمول کریں گے - بشاشة العرسِ: یعنی شادی کی خوشی ومسرت ۔

١٥ - باب: التَّزْوِيج عَلَى الْقُرْآنِ وَبِغَيْرِ صَدَاقٍ.
 ١٥٤ : حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : خَدَّثَنَا سُفْيَانُ : سَمِعْتُ أَبًا حازِمٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ سَهْلَ

<sup>(</sup>٣) فتع الباري: ٩ / ٧٥٥ ـ

<sup>(</sup>۵)فتحالباری:۲۹۲/۹ ــ

<sup>(</sup>٦)فتحالباري: ٢٩٢/٩\_

<sup>(4)</sup> ويكمت موطااماممحمد كتاب النكاح: باب ادنى ماينزوج الرجل عليه المراة: ٣٣٣

آئِنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ: إِنِّي لَنِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ ، إِذْ قامَتْ آمُرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ ، فَرَ فِيها رَأْبِكَ ، فَلَمْ يُجِبُهَا شَبْنًا ، ثُمَّ قامَتِ النَّالِئَةَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ ، فَرَ فِيها رَأْبِكَ ، فَلَمْ يُجِبُها شَبْنًا ، ثُمَّ قامَتِ النَّالِئَة فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ ، فَرَ فِيها رَأْبِك ، فَقَامَ رَجُلُّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنْكِحْنِها ، فَقَالَتْ : إِنَّها قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ ، فَرَ فِيها رَأْبِك ، فَقَامَ رَجُلُّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنْكِحْنِها ، قَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنْكِحْنِها ، قَقَالَ : يَا مُسُولَ ٱللهِ أَنْكِحْنِها ، قَقَالَ : يَا مُسُولَ ٱللهِ أَنْكَحْنِها ، قَقَالَ : يَا مَعْلَى عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَقَالَ : (هَلُ مَعْكَ قَلَلَ : (هَلُ مَعْكَ مَنْ أَلْقُرْآنِ شَيْءٌ) . قال : معي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا , قالَ : (آذُهَبُ فَقَدُ أَنْكُحْتُكُهَا غِلا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَوْ خَالَهُ أَنْكُحْتُكُهَا غِلَا مَعْلَى عَلَى اللّهُ وَلَوْ عَالَهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَكَ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَوْ عَالَمَ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَهَالَ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ حَدِيدٍ مَ قَلَدُ أَنْكُحْتُكُهَا غِلْ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَوْمَ آنِ ) . قال : وإذ ١٨٤٤]

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں دو مسئلے ذکر کئے ہیں ، ایک مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم القرآن کو مهر بنایا جاسکتا ہے یا نہیں ، اس مسئلہ کی تفصیل ما قبل میں گذر چکی ہے ۔

مرذکر کئے بغیر نکاح کے انعقاد کا مسئلہ

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مرکے ذکر کے بغیر لکاح منعقد ہوجاتا ہے یا نہیں ، اس پر توسب کا اتقاق ہے کہ مرکے درست نہیں ، بغیر مرکا لکاح صرف حضور اکرم منی الله علیہ وسلم کی خصوصیت تھی ، (۸) البتہ اگر مرکا ذکر یہ ہو تو اس وقت لکاح ہوگا یا نہیں ؟

حضرات حفیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ فکاح منعقد ہوجائے گا ،آکثر شوافع کی بھی یمی رائے ہے اور اس صورت میں مرمثل لازم ہوگا ۔ (۹)

بعض شوافع کہتے ہیں کہ ایکی صورت میں لکاح معتبر نہیں ، ماحب ہدایہ نے امام مالک کی طرف بھی یہ قول منسوب کیا ہے ۔ (۱۰)

<sup>(</sup>۸)عمدةالقاري:۱۳۹/۲۰\_

<sup>(</sup>٩) ويكف فتح القدير :٣٠٣/٣ و ٣١٢ \_

<sup>(</sup>١٠) ويكم الهداية مع فتح القدير :٣٠٣/٣ ـ

ِ فرفیهارایک

یعنی آپ اس سلسلہ میں اپنی رائے قائم فرالیجے ، اگر آپ چاہیں تو میں اپنا نفس آپ کے لئے ھبہ کررہی ہوں ، آپ مجھے تبول کیجے فر: اس میں فاء تعقیمیہ یا عاطفہ ہے اور "ر" باب فتح سے امر حاضر کا صیغہ ہے ، رای ۔ رایا: دیکھنا ، رائے قائم کرنا، "ر" اصل میں إِدائی تھا آخر سے یاء حرف علت کو حدف کردیا کیونکہ امر مجزوم ہوتا ہے اور ہمزہ کا فتحہ راء کی طرف تخفیف کی غرض سے منتقل کردیا اور ہمزہ کو گرا دیا ، جب راء مفتوح ہوگئ تو ہمزہ وصل کی خرورت باتی نہ رہی اس لئے ہمزہ وصل کی حدف کرکے "ر" بن گیا ، چنانچہ علامہ عین لکھتے ہیں :

"" فَر "الفاء للعطف و "ر " وحدها امر مِنْ "رأى ير ى "على وزن " ف "لان عين الفعل ولامه محذوفان الان اصله " إراك "على وزن " إفعل "حذفت لام الفعل للجزم الان الامر مجزوم " ثم نقلت حركة الهمزة الى الراء للتخفيف المعلى للجزم الان الامر مجزوم " ثم نقلت حركة الهمزة الى الراء للتخفيف المعلى فعن همزة الوصل إفحذفت البقى " ر "على وزن " ف " " (١١)

٥٢ - باب : المَهْرِ بِالْعُرُوضِ وَخاتَم مِنْ حَدِيدٍ .

٤٨٥٥ : حدثنا يَحْبى : خَدَّثَنَا وَكِيعٌ . عَنْ سُفْيان . عَنْ أَبِي حَازِمٍ . عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ :
 أَنَّ النَّبِيَ عَيْنِكُ قَالَ لِرَجْلِ : (تَزَوَّجُ وَلَوْ بِخَاتَم مِنْ حَدِيدٍ) [ر : ٢١٨٦]

امام بخاری رحمہ اللہ بہ بتانا چاہتے ہیں کہ مرکے لئے دراہم اور دنایر شرط نہیں ، سامان کے قبیل سے کوئی چیز ہوتو وہ بھی مرمیں دی جاسکتی ہے ، خاتم حدید کا ذکر حدیث میں اسی بنیاد پر ہے ۔

٥٣ - باب : الشُّروطِ في النَّكاح

وقال غُمَرُ : مَقَاطِعُ الخُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ .

وَقَالَ الْمِسْوَرُ بُنْ مَخْرَمَةً : سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ . فَأَثْنَى عَلَيْهِ في مُصَاهَرَ نِهِ

فَأَحْسَنَ ، قَالَ : (حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي ، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي) . [ر : ٣٥٢٣]

٩ ه ١٥٥٠ : حدَثنا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ : حَدَّثَنَا لَيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْمَلْوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِتِهِ قالَ : (أَحَقُ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشَّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا السَّمَحُلَلُتُمْ بِهِ الْفُرُوجِ ) . [ر : ٢٥٧٢]

امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ترجمہ " ایواب الشروط" میں بھی "الشروط فی المهر عند عقدة النكاح" كے عنوان سے قائم فرمایا كتاب النكاح ميں بھی یہ ترجمہ قائم فرمایا ۔ علامہ خطابی رحمہ اللہ نے شروط لكاح كى تين قسمیں بیان فرمائی ہیں ۔

● اول یہ کہ کوئی الیمی شرط لگائی جائے جس کو پورا کرنا شوہر کے لئے ہر حال میں لازم اور ضروری ہو ، یہ وہی شرط ہوگی جس کا اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے بعنی امساک بالمعروف یا تسریح بالاحسان مثلا عورت کی طرف سے نکاح کے وقت شرط نگائی جائے کہ شوہر بیوی کو شریعت کے مطابق معروف طریقے سے رکھے گا ، اگر اس طرح رکھنے سے وہ عاجز رہا تو ہمر شرعی طریقے سے اس کو چھوڑنا ہوگا۔

ووسری قسم ان شروط کی ہے جن کا پورا کرنا بالاتفاق ناجائز ہے ، مثلا عورت شوہر کے ساتھ نکاح کرنے میں یہ شرط لگائے کہ وہ اپنی سابقہ بندی کو طلاق دیدے ۔

تعیری قسم ان شروط کی ہے جن میں طرفین میں ہے کسی کا کوئی فائدہ ہو ، ملا عورت یہ شرط لگائے کہ مرد اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری شادی نمیں کرے گا ، یا اس کو اس کے محر ہے الگ نمیں کرے گا۔

جمہور علماء عیسری قسم کی شرطوں کو غیر معتبر قرار دیتے ہیں ، البتہ امام احمد اور امام اسحاق کے نزدیک ان کا اعتبار کیا جائے گا۔ (۱۲)

امام بخاری رحمہ اللہ کا رجمان امام احمد کے مسلک کی طرف معلوم ہوتا ہے ، کیونکہ انہوں فرض معلوم ہوتا ہے ، کیونکہ انہوں فرض حضرت عقبہ بن عامر کی حدیث ذکر کی ہے ، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فکاح کے سلسلہ میں تم نے جو شرط قبول کی ہے اسے پورا کرنا چاہئے ۔ (۱۳)

<sup>(</sup>۱۲) مذکورہ تقصیل کے لئے ریکھے فتحالباری: ۲۲۲/۹\_

<sup>(</sup>١٣) الابواب والتراحم: ١/٢-

جمہور علماء اس روایت کو پہلی قسم کی شروط پر محمول کرتے ہیں یعنی وہ شروط جو مقتصیات عقد میں داخل ہیں ۔ (۱۴)

وقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط

یہ تعلیق ہے اور اس سے بھی امام احمد رحمہ اللہ کے نقطہ نظر کی تابید ہوتی ہے کہ حقوق دہاں ختم ہوجاتے ہیں جہاں شروط آجاتی ہیں ، اگر شوہر نے عورت کی کسی شرط کو قبول کیا تو اب اس کے متعلق شوہر کا حق باقی نہیں رہے گا ، مثلا دوسری عورت سے شادی نہ کرنے کی شرط اگر شوہر نے قبول کرلی ہے تو اب اس کو دوسری شادی کا حق نہیں رہے گا ، شرط مانے کے بعد اب اس کا حق ختم ہوگیا۔

اس تعلیق کو سعید بن منصور نے موصول نقل کیا ہے کہ عبدالرجمن بن غنم نے فرمایا کہ میں حضرت عمر کے ساتھ تھا اور اتنا قریب تھا کہ میرا کھٹنا ان کے گھٹنے ہے مس کرہا تھا ، استے میں ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا "یا امیر المؤمنین! تزوجت هذه ، وشرطت لها دارها ، وانی اُجمع لامری أُن اُنتقل الی اوض کذاو کذا " یعنی میں نے اس عورت کے ساتھ شادی کی ہے اور شرط لگائی ہے کہ وہ اپنے گررہے گی لیکن اب میرا ارادہ بورہاہے کہ فلال جگہ منقل ہوجاؤں ، تو اس پر حضرت عمر نے فرمایا "لها شرطها" یعنی اس کو اپنی شرط پر عمل کا اختیارہے ، تو اس مرد نو بھر برباد ہوجائیں نے کہا "هلک الرجال ؛ اذا لا تشاء امراہ ان تطلق زوجها الاطلقت " یعنی مرد تو بھر برباد ہوجائیں کے اس لئے کہ اس طرح جب بھی عورت چاہا کرے گی شوہر کو طلاق دیدے گی ، تو حضرت عمر " فرمایا "المؤمنون علی شروطهم عند مقاطع حقوقهم " اور بعض روایات میں ہے "ان مقاطع نے فرمایا "المؤمنون علی شروطهم عند مقاطع حقوقهم " اور بعض روایات میں ہے "ان مقاطع دخلوق عندالشروط " جب آپ نے شرط کے ذریعہ خود اپنا حق ختم کیا ہے تو اس میں اب کوئی کیا دخل دے سکتا ہے ۔ (10)

گر ابن وهب نے فرمایا کہ حضرت عمررض الله عندے یہ معول ہے کہ انہوں نے شرط کو لغو قرار دیا اور فرمایا کہ المرأة معزوجها-(١٦)

<sup>(</sup>١٣) الابواب والتراجم: ١/٢ ٤ ـ شرح نورى لمسلم: ١/٢٥٥ ـ كتاب النكاح ـ

<sup>(</sup>۱۵) مذکوره تفصیل کے لئے ویکھنے فتح الباری: ۲۵۱/۹ وارشاد الساری: ۳۳۲/۱۱ وعمدة القاری: ۱۳۰/۲۰ \_

<sup>(</sup>۱۹)عمدةالقارى: ۱۳۰/۲۰\_

امام ابوعبید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی روایات میں تضاد ہوگیا ، المراة مع زوجها سے معلوم ہورہاہے کہ اعتبار معلوم ہورہاہے کہ اعتبار سے اعتبار سے معلوم ہورہاہے کہ اعتبار ہے کہ

ابن ابی شیب نے حضرت علی کا اثر نقل کیا ہے "شرط الله قبل شرطها" الله کی شرط عورت کی شرط عورت کی شرط ہے کہ جمال عورت کی شرط سے پہلے ہے اور اللہ کی شرط سے مراد "اُسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ" ہے کہ جمال تم رہو وہیں اپنی بویوں کو رکھو ۔ (۱۸)

وقال المِشوربن مخرمة

یہ تعلیق امام بخاری رحمہ اللہ نے الواب المناقب میں باب ذکر اصھار النبی ﷺ کے تحت موصولانقل کی ہے ۔ (19)

حضرت رشور بن مخرمہ فرماتے ہیں کہ میں نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک واماد کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ، آپ نے وامادی کے سلسلہ میں ان کی تعریف کی اور اچھی ثنا بیان کی اور فرمایا کہ اس نے مجھر سے بات کی تو سی اور وعدہ کیا تو بورا کیا ۔

"صهر" ہے بہال حفور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حفرت زینب کے شوہر الوالعاص بن ربیع مراد ہیں ، یہ نزوہ بدر میں مسلمانوں کے خطاف مشرکین کے ساتھ ارائے آئے تھے اور گرفتار ہوگئے تھے ، حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کرایا اور یہ شرط الحشرائی کہ حضرت زینب کو وہ مدینہ بھیجدیا تھا حضرت زینب کو مدینہ بھیجدیا تھا ، حدثنی فصدقنی ، ووعدنی فوفی لی "سے ای واقعہ کی طرف اثارہ ہے ، بعد میں یہ اسلام لے آئے تھے اور فتح مکہ سے پہلے انہوں نے ہجرت مدینہ کرلی تھی ، حضرت زینب "دوبارہ ان کے آئے اور فتح مکہ سے پہلے انہوں نے ہجرت مدینہ کرلی تھی ، حضرت زینب "دوبارہ ان کے پاس آئیں ، حضرت صدیق آئبر "کے دور خطافت میں ان کا انتقال ہوا ۔ (۲۰)

امام بحاری رحمہ اللہ نے یہ تعلیق یمال ذکر فرماکر اس طرف اشارہ کیا کہ نکاح میں اگر کوئی

<sup>(</sup>۱٤)عمدة القارى: ٢٠٠/٢٠ منتح البارى: ١٤٢/٩ ما ١٤٣٠

<sup>(</sup>۱۸) تعليقات لامع الدراري: ۹، ۲۱۰ـ

<sup>(</sup>۱۹) عمدة القارى: ۱۳۱/۲۰ ـ

<sup>(</sup>۲۰) مذکورہ تقمیل کے لئے دیکھتے عمدة القاری: ۱۴۱/۲۰ \_

شرط قبول کی جائے تو اس کا ایداء ہونا چاہتے ، شرط قبول کرنا ایک طرح کا دعدہ ہے لمذا اس کا ایفاء ہونا چاہئے ۔

حدثناابوالوليد

الوالخير مرثد بن عبدالله يزنى كى كنيت ب اور عقب سے عقب بن عامر جَبَى مراد بيں ،(٢١) الموں نے حضور آكرم صلى الله عليه دسلم كا ارشاد فقل كيا ہے كہ تم پر سب شرطوں سے زيادہ لكاح كى شرطوں كو پورا كرنے كا جق ہے جن كى دجہ سے تمارے كئے ان كى شرمگاييں حلال ہو كيمى ۔

١٥ - باب : الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُ في النَّكاحِ .

وَقَالَ أَبْنُ مَسْعُودٍ : لَا تَشْتَرِطِ الْمُرْأَةُ طَلَاقَ أُحْتِها .

١٨٥٧ : حدَّثنا عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ زَكَرِبَاءَ ، هُوَ ٱبْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِمْ قالَ : (لَا يَحِلُّ لِإَمْرَأَةٍ تَسَأَلُ طَلَاقَ أُخْيَهَا ، لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدَّرَ لَهَا) . [٦٢٢٧]

ان شروط کو بیان کرنے کے بعد کہ جن کو مقرر کرنا جائز ہے اب اس باب میں امام بخاری او مشروط بیان کررہے ہیں جن کا مقرر کرنا جائز نہیں ، مثلاً عورت بیشرط لگائے کہ تم اپنی سابقہ بیسی کو طلاق دیدو اس طرح کی شرط لگانا باطل ہے اور لکاح منعقد ہوجائے گا۔

(۲۱)ارشادالساری:۲۳۲/۱۱

الله المرأة الله المرأة الله المرأة المجنبة كانت أم زوجة السأل طلاق أختها تطلب من زوجها أن يعاش ضرتها الله يحل الامرأة المجنبة كانت أم زوجة الله و تشترط عليه ذلك إن خطبها حتى تتزوجه المواء كانت أختًا لها في النسب أو ارضاع أو الدين التستفرغ صحفتها لتقلب ما كان في إناه أختها في إنائها المواء كانت أختها ما كانت تنت به من الحظوظ وتستأثر هي بكل ذلك الاما هو مقد الها في الأل المهما حاولت وسعت ولكنها تكسب بذلك سيئة سعيها في أذى غيرها

## ه ه - باب : الصُّفْرَةِ لِلْمُتَزَوِّجِ .

وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلَةٍ. [ر: ١٩٤٣]

١٠٥٨ : حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مالِكُ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ الْمُنْ وَاللهِ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ ، أَبْنِ مالِكُ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ عَوْفٍ ، جاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ ، فَسَالُهُ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ ، فَالْ : (كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا) فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ : (أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) . [ر : ١٩٤٤] قالَ : زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ : (أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) . [ر : ١٩٤٤]

امام بحاری رحمہ اللہ فرمارہ ہیں کہ اگر شادی کے موقعہ پر زردی استعمال کرنیکی نوبت آجائے اس میں کوئی مضائفہ نہیں ۔

روایت میں حفرت عبدالرحن کے متعلق ذکر ہے کہ وہ آپ کی مجلس میں آئے تو ان پر زردی کا اثر متھا ، روایت اور ترجمۃ الباب دونوں میں مطلقاً زردی کا ذکر ہے ۔

لین علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد تعلوق کی زردی ہے '(۲۲) تعلوق ایک مرکب نوشیو ہوتی ہے اور اس میں زعفران بھی شامل کرتے ہیں ' زعفران کا استعمال مرد کے لئے جائز نہیں ' حدیث میں ہے نہی رسول اللہ ﷺ ان یتز عفر الرجل '(۲۲) اس حدیث کی بنیاد پر حفرات حفیہ اور شافعیہ مرد کے لئے زعفران کے استعمال کو مطلقاً ممنوع کہتے ہیں کہ اس کا استعمال نہ جم میں جائز ہے اور نہ ہی کے فروں اور بالوں میں ۔ (۲۲)

طرات مالکیے کے نزیک بدن میں اس کا اعتمال منوع ہے لیکن کیروں میں اس کے اعتمال کی منوائش ہے۔(۲۵)

روایت باب میں آگر زردی سے خلوق مراد ہے جس میں زعفران ہوتا ہے تو مالکیہ فرماتے ہیں کہ یہ کپڑے میں لگی ہوئی محی جو کہ ان کے نزدیک جائز ہے ۔ (۲۲)

<sup>(</sup>۲۲) ارشادالساری: ۲۲/۱۱\_

<sup>(</sup>۲۳) عمدة القارى: ۱۴۲/۲۰ ـ

<sup>(</sup>۲۴) عملة القارى: ۱۳۳/۲۰ ـ والأبواب والتراجم: ۲۱/۲ ـ

<sup>(</sup>٧٥) الأبواب والتراجم: ٢/٠٠٠ وهملة القارى: ١٣٣/٢٠ \_

<sup>(</sup>٢٦) فتع البارى: ٢٩٣/٩ \_باب الوليمة ولوبشاة \_

البتہ حفیہ اور ثانعیہ کے مذہب پر روایت باب سے اس صورت میں اشکال ہوگا ، وہ اس مدیث کے مختلف جوابات دیتے ہیں۔

ایک جواب یہ ریا کیا کہ یہ تحریم سے پہلے کا واقعہ ہے ، لیکن اس کے لئے دلیل کی ضرورت ہے ۔ (۲۷)

ورسراجواب بے دیا گیا کہ یمال حفرت عبدالرحمن نے خلوق استعمال نہیں کی متھی ' ان کی بیری نے استعمال کی متھی اور اس سے حضرت عبدالرحمن کے کپڑوں میں بغیرارادے کے اس کا اثر مکیا اس جواب کو امام نودی نے راجح قرار دیا ۔ (۲۸)

تعسرا جواب یہ ریاکیا کہ اس وقت کوئی اور خوشبو انہیں میسر نہیں آئی اس لئے بوقت فرورت انہوں نے اس کو مباح سمجھ لیا۔ (۲۹)

● چوتھا جواب یہ ہے کہ یہ بہت کم مقدار میں مھی جو قابل عنو ہے - (۴٠)

بعضوں نے کما کہ خلوق کا اعتمال عام لوگوں کے لئے ممنوع ہے لیکن دولہا اس سے مستثنی ہے ، بالخصوص جب وہ جوان بھی ہو ، چنانچہ شادی کے موقعہ پر اس کے استعمال کی اجازت ہے ، الدعبید نے یمی جواب دیا ہے ۔ (۳۱)

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس زردی کو خلوق کے ساتھ مقید نہیں کیا ، انہوں نے مطلق زردی کا ذکر کیا ہے ، بعض علاقوں میں دستور ہے کہ شادی کے موقعہ پر عورت کو بٹنہ وغیرہ لگاتے ہیں جس میں زردی شامل ہوتی ہے اور مرد کو بھی لگاتے ہیں ، امام بخاری رحمہ اللہ اس دستور کی رعایت کرتے ہوئے بتارہے ہیں کہ اس کی مخاکش ہے ۔

لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ استدلال ای وقت درست ہوگا جب مفرق سے مطلق زردی مراد کی جائے ۔

اور یہ بھی مکن ہے کہ امام بخاری اس سے دولها کے لئے خطوق کے استعمال کی اجازت کی طرف اشارہ کررہے ہوں ۔ واللہ اعلم

<sup>(</sup>۲۷)فتع الباري: ۲۹۳/۹\_

<sup>(</sup>۲۸) فتتح الباری: ۲۹۳/۹\_

<sup>(</sup>۲۹)فتحالباری: ۲۹۴/۹\_

<sup>(</sup>۳۰)فتح الباری: ۲۹۳/۹\_

<sup>(</sup>۴۱)فتح الباري: ۲۹۴/۹\_

#### باب

١٨٥٩ : حدّثنا مُسَدَّد : حَدَّثَنَا يَخْيَى ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ قالَ : أَوْلَمَ النَّبَيُّ عَيَّالِيْ مِزَيْسَ فَأُوْسَعَ الْسُلِمِينَ خَيْرًا ، فَجَرَجَ كَمَا يَصْنَعُ إِذَا تَزَوَّجَ ، فَأَنَّى حُجَرَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ يَدْعُو وَيَدْعُونَ لَهُ ، ثُمَّ ٱنْصَرَفَ فَرَأَى رَجُلَيْنٍ فَرَجَعَ ، لَا أَدْرِي : آخْبَرْتُهُ أَوْ أُخْبِرَ بِخُرُوجِهِمَا [د: ٤٥١٣]

یہ باب بلا ترجمہ ہے ، نسفی کی روایت میں یمال نفظ "باب " نہیں ہے (۲۲) لیکن اس صورت میں اشکال ہوگا کہ حدیث باب کی "الصفرة للمتزوج" سے کوئی مناسبت نہیں اس کے تعقیم بات ہے کہ یمال نفظ " باب " ہے اور یہ کالفصل من الباب السابق ہے اور اس کے تعت ام المومنین حضرت زینب بنت جحش می شادی کا واقعہ ذکر کرکے امام بخاری نے اس بات کی طرف اشارہ کردیا کہ شادی کے موقعہ پر زردی لگانا کوئی ضروری اور واجب نہیں کھ کے حضرت زینب کے واقعہ میں زردی کا ذکر نہیں تو گویا کہ مابقہ باب میں زردی کے جواز کو بیان کیا اور اس باب بلا ترجمہ کے تحت یہ حدیث لاکر اس کے عدم وجوب کی طرف اشارہ کردیا ۔ (۲۳)

## ٥٦ - باب : كَيْفَ يُدْعَىٰ لِلْمُتَزَوِّجِ .

٤٨٦٠ : حدَّثنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، هُوَ ٱبْنُ زَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ ، قالَ : (ما هٰذَا) . قالَ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ ٱمْرَأَةً عَلَى وَزْن نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، قالَ : (بَارَكَ ٱللهُ لَكَ ، أَوْلِمْ . وَلَوْ بِشَاقٍ) . [ر : ١٩٤٤]

اس باب میں شادی کرنے والے کو کن الفاظ سے اور کس طرح دعا دی جائے اس کو بیان کیا ہے ، زمانہ جابلیت میں شادی کرنے والے کو "بالرفاء والبنین" کے الفاظ کے ساتھ دعادی جاتی

<sup>(</sup>۲۲) فتح البارى: ۲/۲/۹ \_ وعددة القارى: ۲۰۳/۲۰ \_

<sup>(</sup>٣٣) فتح الباري: ٢٤٦/٩ ـ حمدة القاري: ١٣٥/٧٠ \_

مھی یعنی صِرْتَ مَقْرُوناً بالر فاء والبَنِیْن تمهارے اور تمهاری بیری کے درمیان تعلقات خوالگوار ہوں اور تمہیں بیٹے نصیب ہوں -

امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت انس یکی روایت ذکر کرکے بتایا کہ شادی کرنے والے کو "
بارک اللہ لک" کے الفاظ سے وعا دین چاہئے اور بعض روایات میں سے الفاظ ہیں "بارک اللہ لک "
وَبَارَکَ عَلَیکَ وَجَمَعَ بَیْنَکُمَا فِی خیر " (۲۳۲)

٧٥ - باب : اَلدُّعاءِ لِلنِّسَاءِ الَّلاتِي يُهْدِينَ الْعَرُوسَ وَلِلْعَرُوسِ . ٤٨٦١ : حدّثنا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي اللَّغْرَاءِ : حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ عَلَيْكُ ، فَأَتَنْنِي أُمِّي فَأَدْخَلَنْنِي الدَّارَ ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ

الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ ، فَقُلْنَ : عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ . [ر : ٣٦٨١]

اس باب میں ان عور تول کے لئے دعا کا ذکر ہے جو دلمن کی رہنائی کرتی ہیں ، اسے سوارتی ہیں اور دلما کے لئے بیش کرتی ہیں اور دلمن کے لئے دعا کا اور ہدیے دینے کا بیان ہے ۔

حدیث باب میں حضرت عائشہ کی شادی کا ذکر ہے ان کی والدہ ام رومان نے انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محمر دلمن بناکر واخل کیا تو وہاں موجود انصاری عور تول نے ام رومان اور دلمن کے استقبال میں یہ دعائیہ جملے کے "علی النجیر والبرکة ، وعلی خیر طائر " خیر اور برکت اور اچھے نصیعے بر ۔

ترجمۃ الباب اور حدیث میں مطابقت بالکل ظاہرہ ، ترجمۃ الباب میں ہے کہ ولمن کے لئے بھی دعا کرنی چاہئے جو دلمن کو سنوارتی اور بناتی ہیں ائے بھی دعا کرنی چاہئے جو دلمن کو سنوارتی اور بناتی ہیں چنانچ حدیث میں انصاری عور توا ) نے حضرت ام رومان اور حضرت عائشہ کی آمد پر انہیں دعادی ، حضرت ام رومان دلمن کو بنانے والی تھیں اور حضرت عائشہ بعوددلمن تھیں ۔ (۲۵)

حافظ ابن تخرر مه الله اور بعض دوسرے شارحین نے یہال عدیث اور ترجمت الباب کی

<sup>(</sup>۲۲) مذکورہ القمیل کے لئے دیکھئے فتع الباری: ۲۵۲/۹ \_ ۲۲۵\_

<sup>(</sup>۲۵) ابشادالساری: ۲۲۲/۱۱

# مطابقت میں دوراز کار بحثیں کی ہیں ، جن کی وجہ سے یہ آسان کی بات و بجیدہ بنادی گئ ۔ (۲۹)

يهدينالعروس

یهدین: هدایة سے بھی ہوسکتا ہے جمعنی رہنائی کرنا اور بیاب افعال سے کیھی ہوسکتا ہے جمعنی رہنائی کرنا اور بیاب افعال سے کیھی ہوسکتا ہے جمعنی هديد دينا اور اس کو سنوار کر دلها کو پیش کرنا ،(۲۷) مراد وہ عور جمی ہیں جو دلمن کو سنوارتی بناتی ،اور شوہر کے لئے پیش کرتی ہیں ، اس کی رہنمائی کرتی اور اسے ہدید وغیرہ دی ہیں ۔ سنوارتی بناتی ،اور شوہر کے لئے بیش کرتی ہیں ، اس کی رہنمائی کرتی اور اسے ہدید وغیرہ دی ہیں ۔ صدیث باب الواب المجرفاسے پہلے باب تزویج عائشة کے تحت تقصیل سے گدر چکی

- 4

## ٥٨ - باب : مَنْ أَحَبَّ الْبِنَاءَ قَبْلَ الْغَزْوِ .

٤٨٦٢ : حادِّثنا محَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمَبَارِكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قالَ : (غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ : لَا يَتْبَعْنِي رَجُلُّ مَلَكَ بُضْعُ الْمُرَأَةِ ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا ، وَلَمْ يَبْنِ بِهَا) . [ر : ٢٩٥٦]

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ، اگر کسی آدی کی شادی ہوگئی ہے اور اس نے اب سک بنا نہیں کی اور جماد کا موقعہ آگیا تو اگر وہ یہ چاہے کہ پہلے بناء ہو اور بمر جماد میں جائے تو سنت میں اس کی اصل موجود ہے ۔ ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بی کا واقعہ بیان فرمایا کہ انہوں نے جماد کے موقعہ پر اپنی توم سے فرمایا کہ میرے ساتھ وہ آدی نہ جائے جس نے شادی کی ہو اور بنا کاارادہ ہے اور ابھی بنا نہیں کی ۔

اس صورت میں اگر وہ بنا کرکے جائے گا تو عورت کی طرف سے اس کا قلب فارغ موجائے گا اور سکون کے ساتھ وہ جماد کر سکے گا ، لمذا الیے موقعہ پر بناکی اجازت ہے۔

صدیث باب تحتاب الحماد میں گرز چکی ہے ، جس نبی کااس میں ذکر ہے بعضوں نے کما یہ حضرت واؤد علیہ السلام تھے اور بعضوں نے حضرت یوشع علیہ السلام کما۔(۳۸)

<sup>(</sup>٣٦) ویکھنے فتحالباری: ۲۴۸/۹\_

<sup>(</sup>٣٤) فتح الباري: ٢٤٨/٩٠ وعمدة القارى: ١٣٦/٢٠ ــ

<sup>(</sup>۲۸)فتح الباري: ۲۴۹/۹\_

ابن مثیر نے فرمایا کہ اس سے عام لوگوں کے اس نظریہ کی تردید بھی ہوجاتی ہے جو کہتے ہیں کہ پہلے جج کیا جائے اور ، محر شادی کی جائے ، بستریہ ہے کہ پہلے شادی کرکے عفت کا سامان کیا جائے اور ، محر جج کیا جائے ۔ (۲۹)

٥٩ – باب : مَنْ بَنَى بِآمْرَأَةٍ ، وَهِيَ بِنْتُ تَسْعُ سِنِينَ .

قَرْقَجُ النَّبِيُّ عَلِيْكُ عَلَيْنَ عَلَيْهَ ؛ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ؛ تَزَوَّجُ النَّبِيُّ عَلِيْكُ عَائِشَةَ وَهِيَ ٱبْنَةُ سِتَّ سِنِينَ ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ ٱبْنَةُ نِسْعٍ ، وَمَكَثَّتْ عِنْدَهُ نِسْعًا [ر: ٣١٨١]

ا مام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نو سال کی لڑکی سے آگر شادی کی ہے تو بعا کرنا جائز ہے ، مگر شرط بیہ ہوگی کہ وہ مُطِیْق للجماع ہو۔

عرب میں کم عمری میں عور توں کی رخصتی کا رواج تھا ، حضرت عائشہ و کی والدہ نے ان کی خاص طور پر تربیت فرمانی ، الدواود وغیرہ کی روایات میں ہے کہ وہ انہیں مکھن اور کھجور کھلایا کرتی تقییں ، تاکہ وہ موٹی اور صحتند ہوجائیں ، امام الدواود نے اس پر ترجمہ قائم کیا ہے باولائی نئہ ، (۴۰) اس میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ لڑکی کو موٹا تازہ کرنے کے لئے اہتام کرنا اور کم عمری میں اس کی رخصتی کردینا درست ہے ۔

## ٦٠ - باب : الْبِنَاءِ في السَّفَرِ

٤٨٦٤ : حدّثنا مُحَمَّدُ بُنْ سَلَامٍ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ حُمَيْلُمٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : أَقَامَ النَّبِيُّ عَلِيْظِتُهِ بَيْنَ خَيْبَرَ وَاللَّدِينَةِ ثَلَاثًا ، يُبنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ خُيَبٍ ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ ، أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَأَلْقِيَ فِيهَا مِنِ التَّمْرِ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ ، إِلَى وَلِيمَتِهِ ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ ، أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَأَلْقِيَ فِيهَا مِنِ التَّمْرِ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ ، فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، أَوْ مِنَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ، فَقَالُوا :

<sup>(</sup>۲۹)فتحالباری:۲۷۹/۹\_

<sup>(</sup>٣٠) ويلحة منن ابى داود: ١٥/٣ ، كتاب الطب باب في السمنة : وقم الحديث : ٣٩٠٣ "السمنة " هي بضم السين وسكون الميم: دواء تسمن بدالمراة ــ

إِنْ حَجَبَهَا فَهْيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ . وَإِنْ لَمْ يَحْجُبُهَا فَهْيَ مِمَّا مَلَكَتْ بَمِينَهُ ، فَلَمَّا ٱرْنَحَلَ وَطَّى لَهَا خَلْفَهُ ، وَمَدَّ ٱلْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ . [ر : ٣٦٤]

امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بناء کے لئے حضر کا ہونا ضروری نہیں ، سفر میں بھی بناء جائزہے ۔ بھی بناء جائزہے ۔ حدیث باب کتاب المغازی میں تقصیل کے ساتھ گذر یکی ہے ۔ (۳۱)

٦١ - باب : الْبِنَاءِ بِالنَّهَارِ بِغَيْرِ مَوْكَبٍ وَلَا نِيرَانٍ .

٤٨٦٥ : حدَّني فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْبِرٍ . عَنْ هِشَامٍ . عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ : نَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ عَلِيْكِ ، فَأَنْتَنِي أُمِّي فَأَدْخَلَتْنِي اللَّارَ ، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكِ ضُحَّى . [ر: ٣٦٨١]

امام بحاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بناء کے لئے رات کاہونا ضروری نہیں ہے ، دن میں بھی جائز ہے ، لیکن مرکب اور نیران یعنی آگ کو استعمال نہیں کرنا چاہئے ، آج کل شادی کے موقعہ پر کھڑ سواری کا جو طریقہ رائج ہے ، امام بحاری دراصل اس کی تردید کررہے ہیں ، اس طرح شادی کے موقعہ پر آگ جلانے کی رسم کی تردید فرمارہے ہیں جو درحقیقت مجوسیوں کا شعار ہے ۔

عبدالله بن فرُّم مثمالی حفرت عمر کی طرف سے حمل کے گورنر تھے ، انہوں نے دیکھا کہ کسی عروس کے سامنے لوگ، آگ لے کر جارہے ہیں ، انہوں نے ان کو کوڑے مارے ، لوگ ادھر ادھر متتشر ہوئے ، پھر انہوں نے خطب دیا اور فرمایا ، ان عروسکم آوقدوا النیران ، وتشبهوا بالکفرة ، والله مطفئی نور هم " (۲۲)

<sup>(</sup>٣١) كشف البارى: كتاب المفازى باب غزوة خيبر: ٣٣٠ ، ٣٣١

<sup>(</sup>٣٢) الابواب والتراجم: ٢/٢ ٤\_

٦٢ - باب : الْأَنْمَاطِرِ وَنَحْوِهَا لِلنِّسَاءِ.

﴿ ٤٨٦٩ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جابِرِ ٱبْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : (هَلِ اَتَّخَذَتُمْ أَنْمَاطًا) . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ ؟ قالَ : (إِنَّهَا سَتَكُونُ) . [ر : ٣٤٣٢]

اُنماط: یہ نُمُطُ کی جمع ہے ، بسرے اوپر جو جھالردارچادر ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ، جھالردار پردوں اور رومال پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے ۔ (۱)

امام کاری رقمہ اللہ انماط کے استعمال کے جائز ہونے کی طرف اشارہ کررہے ہیں ، لیکن اس پر صحیح مسلم کی روایت ہے اشکال ہوتا ہے لہ حضرت عائشہ شنے کھر میں جمالردار پردہ لٹکایا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک ہے اس کو چاک فرادیا تھا (۲) جس ہے اس کے استعمال کا عدم جواز معلوم ہوتا ہے ، امام بخاری اے کیے جائز قرار دے رہے ہیں ۔

اس کے استعمال کا عدم جواز معلوم ہوتا ہے ، امام بخاری اے کیے جائز قرار دے رہے ہیں ۔

اس کا جواب بید رہا کیا کہ وہ پردہ دراصل تصویروں والا تھا اس لئے آپ نے اسے چاک فرمایا ۔ (۳) اور یا بید کما جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل دنیا کی رجمینیوں سے اعراض اور عدم رخبت، کے اظہار کے لئے الیما کیا ورنہ فی نفسہ بید جائز ہے ۔

اعراض اور عدم رخبت، کے اظہار کے لئے الیما کیا ورنہ فی نفسہ بید جائز ہے ۔

اور یا بید کما جائے کہ اس حدیث کا تعلق عام مواقع سے ہور یماں تکاح کے موقعہ پر اس کے جواز کا بیان مقصود ہے کوئکہ کتاب النکاح چل رہی ہے ۔

د حدیث باب علامات النبوۃ میں گذر چکی ہے ۔

د حدیث باب علامات النبوۃ میں گذر چکی ہے ۔

ي ٦٣ – باب : النَّسْوَةِ الْكَارِي يُهْدِينَ المَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا . ٤٨٦٧ : حدَّثنا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ : حَدَّثَنَا محمَّدُ بْنُ سَابِقِ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) فيض الباري: ٢٩٤/٣٠ وعملة القاري: ٢٣٨/٢٠ -

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢٨٠/٩ وصحيح مسلم: كتاب اللباس والزينة عاب تحريم تصوير صورة...: ٢ / ٢٠٠

<sup>(</sup>٣)فتح الباري: ١/٩ ٢١١ ١/٩ باب هل يرجع اذا راى منكرا

هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ : أَنَّهَا زَفَّتِ آمْرَأَةً إِلَى رَجْلِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ نَبِيًّ ٱللهِ ﷺ : (يَا عائِشَةُ ، ما كانَ مَعَكُمْ لَهُوٌ ؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُوُ) .

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصدیہ ہے کہ دلمن کو شوہر کے پاس بھیجنے کے لئے اگر عور ہیں اس کے بنانے ، سنوار نے کے داسطے جمع ہوجائیں تو سنت میں اس کی اصل موجود ہے ۔ اور یہ بحی مکن ہے کہ امام بخاری اس کے استحباب کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہوں چونکہ محرکی عور بین ایسے موقع پر دومرے کاموں میں مصروف ہوتی ہیں اس لئے اگر رشتہ دار اور قربی عور بین آگر دلمن کو تیار کریں تو محمروالوں کو اس سے آسانی اور سہولت ہوگی ۔ (۱)

العذركى روايت من ترجمة الباب "و دعائهن بالبركة" كا اضافه بهى ہے (2) روايت باب من دعاء كا ذكر نميں ہے البتہ اس روايت كے بعض طرق ميں دعا كا ذكر نميں ہے البتہ اس روايت كے بعض طرق ميں دعا كا ذكر ہم اگر ترجمة الباب ميں مذكورہ الفاظ كو ثابت مانا جائے تو اس صورت ميں امام كارى كا مقصد اس طريق كى طرف بھى اشارہ ہوگا جس ميں دعا كا ذكر ہے ، وہ طريق الوالشخ فے كتاب النكاح ميں نقل كيا ہے ، جس كے الفاظ بين :

"عن عائشة انها زوجت يتيمة كانت في حجرها رجلامن الانصار ، قالت: وكنت فيمن اهداها الى زوجها ، فلما رجعنا ، قال لي رسول الله ﷺ : ما قلتم يا عائشة ؟ قالت : قلت : سلمنا و دعونا الله بالبركة ، ثما نصرفنا "(٨)

انهازفت امراة الى رجل من الانصار

حافظ ابن مجر رحمہ اللہ نے اس عورت کے نام سے متعلق عدم واقفیت کا اظہار کیا ہے (۹) البتہ ابن الحیر نے " اُسد الغابة " میں اس عورت کا نام " قارعة بنت اسعد بن زُرارة " اور اس کے شوہر کا نام " نبیط بن جابر انصاری " لکھا ہے ۔ (۱۰)

<sup>(</sup>٦) الابواب والتراجم: ٢/٧٤ - (٣٨٦٤) والحديث لم يخرجما حدمن اصحاب الصحاح الستة الاالبخارى -

<sup>(</sup>٤)فتحالباری: ۲۸۱/۹\_

<sup>(</sup>۸)فتحالباری:۲۸۱/۹\_

<sup>(</sup>٩)فتحالباری: ۲۸۱/۹\_

<sup>(</sup>۱۰)فتحالباری:۲۸۱/۹

ماكانمعكملهو

شرك كى روايت ميں ہے كہ حضور اكرم ملى الله عليه وسلم في فرمايا كہ تم ان كے ساتھ ايك بھيجتيں ، وہ دف بجاتى اور اشعار گاتى ، حضرت عائشہ الله الشعار گاتى ، تو حضور اكرم ملى الله عليه وسلم في فرمايا وہ يه اشعار گاتى ۔

اتيناكم اتيناكم فُحيانا وحياكم ولل الذهب الأحمر ماحكت بوا ديكم ولولا الجنطة السمراء ما سمنت عذار يكم (11)

٦٤ - باب : الْهَدِيَّةِ لِلْعُرُوسِ .

٨٩٨٤ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ أَبِي عُنْهَانَ ، وَأَسْمُهُ الجَعْدُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : مَرَّ بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي رِفَاعَةً ، فَسَعِتْهُ يَقُولُ : كَانَ النَّبِيُ عَلِيْكُمْ إِذَا مَرَّ بِجَنْبَاتِ أَمُّ سَلَيْمٍ ذَخَلَ عَلَيْهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا هَ مَنْهَا لَنَ يُ مَعْدَلَتُ بِهَ فَعَلَتَ لِي أَمْ سَلَيْمٍ : لَوْ أَهْدَيْنَا فَي بُرْمَةٍ ، فَقَالَتْ لِي أَمْ سَلَيْمٍ : لَوْ أَهْدَيْنَا فَي بُرْمَةٍ ، فَقَالَتْ لِي اللهِ ، فَقَالَتْ لِي اللهِ ، فَقَالَ لِي : (ضَعْهَا) . ثُمَّ أَمْرَنِي فَقَالَ : فَي بُرْمَةٍ ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا مَعِي إِلَيْهِ ، فَأَنْطَلَقْتُ بِهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ لِي : (ضَعْهَا) . ثُمَّ أَمْرَنِي فَقَالَ : فَهَالَ يَلْ بَرْمِو اللّهِ ، فَقَالَ لِي بِرِجَالاً ﴿ سَيَّاهُمْ ﴿ وَآدْعُ لِي مِنْ لَقِيتَ ﴾ قالَ : فَفَعَلْتُ النّبِي أَمْرَنِي أَمْرَنِي فَقَالَ : (أَدْعُ لِي رِجِالاً ﴿ سَيَّاهُمْ ﴿ وَآدْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ ﴾ قالَ : فَفَعَلْتُ النّبِي أَمْرَنِي أَمْرَنِي فَقَالَ : الْبَيْتُ عَلَيْهُ مِنْ فَهِنَ أَلْمَ اللهِ ، فَرَجَعْتُ فَإِذَا أَنْهُ مُ عَمْرَةً عَشَرَةً عَشَرَةً عَشَرَةً بَاكُلُونَ مِنْهُ ، وَيَقُولُ لَهُمْ : (آذْكُرُوا اسْمَ اللهِ ، وَلَيْأَكُونَ مِنْهُ مَنْ خَرَجَ ، وَيَقُولُ لَهُمْ : (آذْكُرُوا اسْمَ اللهِ ، وَلَيْأَكُلُونَ مِنْهُ مُنْ حَرَجَ النّبِي عَلَيْكُ الْمَلْمِينَ عَلَى الْمُحْرَةِ ، وَهُو يَقُولُ ؛ وَيَا أَيُّهُمْ عَنْهَا أَنْ فَوْمَ عَلَى الْمُعْرَةِ ، وَهُو يَقُولُ ؛ وَيَا أَيُّهُمْ عَنْهَا فَذَكُوا الْمَا يُونِي الْحُجْرَةِ ، وَهُو يَقُولُ ؛ وَيَا أَيُّهُمْ عَنْهَ الْمُعْمُ وَاللّهُ وَلَكُمْ إِلّهُ فَقُولُ ؛ وَيَا أَيْهُمْ عَلَاهُ الْذِينَ إِنَا فَوْمِنَ أَنْ الْنَهُ وَلَكُمْ إِلَى طَعْمَ كُونَ إِنَا فَالْمُعْمُ وَاللّهُ وَلَكُمْ وَاللّهُ وَلَكُمْ وَاللّهُ وَلَكُمْ وَاللّهُ وَلَكُمْ وَاللّهُ وَلَو مُنْ الْمُولِينَ إِلَى مَلْعَلَمْ عَلَاهُ وَلَكُمْ وَاللّهُ وَلَكُمْ وَاللّهُ وَلَا الْمُؤْمِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَكُمْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَكُمْ وَالْمُؤْمِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

كتاب النكاح

لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ. .

قَالَ أَبُو عُمَّانَ : قَالَ أَنَسُ : إِنَّهُ خَلَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيلَةٍ عَشْرَ سِنِينَ . [ر : ٤٥١٣]

اگر دولها یا دلهن کے لئے بطور تحدہ اور ہدیہ کوئی چیز دی جائے تو سنت میں اس کی اصل موجود ہے ک

ابرامیم بن طهمان الوعمان سے نقل کرتے ہیں ، الوعمان کا نام جُقد ہے ، وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس " بھرہ کی مسجد بن رفاعہ میں ہمارے یاس سے گذرے تو میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سا ۔

كان النبي ﷺ اذمر بجنبات امسليم دخل عليها

یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حفرت ام سلیم کے (گھر کے ) اطراف سے گذرتے اوان کے پاس جاکر سلام کرتے ۔ جنبات: جنبات کی جمع ہے جمعی طرف ، ناحیہ -

یمال تک حدیث کا یہ حصہ الوعثان سے صرف ابراہیم بن طمان نقل کرتے ہیں اور آمے باقی حدیث میں ان کے ساتھ جھربن سلیمان اور مُغمّر بن راشد بھی شریک ہیں ، امام مسلم نے ان دونوں کی حدیث موصولا نقل کی ہے (۱۲) لیکن ابراہیم بن طَهمان کی حدیث کے متعلق حافظ ابن حجر رحمه الله في لكهاب كم مجم وه موصولًا نمين مل على - (١٣)

آکے حدیث میں حضرت انس فغرماتے ہیں کہ حضور اکرم ملی الله علیہ وسلم حضرت زینب بنت بحش کی شادی میں دولها تھے ام علیم مجھ سے کہنے لگیں کہ اگر ہم حنور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے لئے کوئی بدید جھیمیں تو یہ بت اچھا ہوگا ، تو میں نے ان سے کہا ہاں بھیجد یجئے ، چنانچہ انہوں نے کھجور ، مکھی اور پنیر کو لیکر اس سے خیش ( ایک خاص قسم کا حلوہ ) تیار کیا اور میرے ساتھ اسے حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رکھو اور کئی آدمیوں کا نام لیکر فرمایا کہ انہیں بلالو اور ان کے علاوہ جو بھی تمہیں طبے اسكو بلالو ، چنانچہ میں حضور اكرم صلى الله عليه وسلم كے حكم ير عمل كرتے ہوئے جب والي تمرآيا

<sup>(</sup>۱۲)فتحالباری:۲۸۴/۹\_

<sup>(</sup>۱۳)فتح البارى: ۲۸۴/۹\_

تو تحرلوگوں سے بھرا ہوا تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اس حلوے پر اپنا ہاتھ رکھ کر کچھ پرسا اور پھر دس دس آدموں کو بلانے لگے اور ان سے کہا کہ اللہ کانام لے کر ہرایک اپنے ماشنے سے کھائے ۔

حفرت انس فرماتے ہیں کہ وہ سب کھا کر منتشر ہوگئے ، کچھ لوگ محر سے نکل کئے اور کچھ وہ اس فرماتے ہیں کہ وہ سب کھا کہ منتشر ہوگئے ، کچھ لوگ محرات اور کچھ وہیں بیٹھ کر باجی کرنے لگے جس کی وجہ سے مجھے بری پریشانی ہونے لگی (کہ ان حضرات کو اب جانا چاہئے ) اس کے بعد قرآن کریم کی آیت "یاایهاالذین آمنوالا تدخلوابیوت النبی ...." نازل ہوئی ۔

ایک تعارض اور اس کا حل

یمال روایت باب میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محجور ، عمی اور پنیر کا حسی لوگوں کو کھلایا جبکہ دوسری روایات میں مشہور ہے کہ آپ نے گوشت روٹی ولیمہ میں کھلائی مختی ۔ (۱۲)

قاضی عیاض نے فرمایا کہ راوی سے وہم ہوا ، اس نے ایک قصے کو دوسرے قصے میں داخل کردیا۔ (۱۵)

لین حافظ ابن مجرانے فرایا کہ دونوں میں مجمع ممکن ہے کہ پہلے آپ ملی اللہ علیہ وسلم فرشت روئی کے ساتھ تواضع کی ہو اور وہ لوگ جو پہلے آئے تھے وہ خبزاور محم کھانے کے بعد چلے گئے ، اس کے بعد جولوگ کھانے کے بعد بیٹھ کر با بیر کررہے تھے ان کے لئے حضرت انس بوصیں لے کر پہنچ گئے ، آپ نے انہیں مزید لوگوں کو بدانے کے لئے بھیجا ، اور انہوں نے انس بوصیں کے کہ بھیجا ، اور انہوں نے اس کے ساتہ بھی کوئی تعارض نہیں ۔ (۱۲)

٦٥ - باب : ٱسْتِعَارَةِ النَّيَابِ لِلْعَرُوسِ وَغَيْرِهَا .

٤٨٦٩ : حدَّثني عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : أَنَّهَا ٱللهُ عَلَيْكَ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكِ نَاسًا

<sup>(</sup>۱۳)فتحالباری:۲۸۴/۹\_

<sup>(</sup>۱۵)فتحالباری:۲۸۳/۹\_

<sup>(</sup>١٦)فتحالباري:٢٨٣/٩\_

كشف الباري

مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا ، فَأَذْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَصَلَّوا بِغَيْرِ وُضُوءٍ ، فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ عَيِّلِكُمْ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّبَيْمُ ، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ : جَزَاكِ ٱللهُ خَيْرًا ، فَوَاللهِ ما نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ ، إِلَّا جَعَلَ ٱللهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا ، وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً . [ر : ٣٢٧]

امام بحاری رحمہ اللہ اس ترجمۃ الباب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر شادی کے موقعہ پر دلمن کے لئے عاریتا کپڑے لئے کر استعمال کئے جائیں تو جائز ہے ، غیر دلمن کے لئے بھی عاریتاً کپڑوں کا استعمال جائز ہے ۔

امام بحاری رحمہ اللہ نے جو روایت اس باب میں نقل کی ہے ،اس میں کیڑوں کے عاریتاً لینے کا کوئی ذکر نمیں بلکہ ہار کے عاریتاً لینے کا ذکر ہے ، امام بحاری رحمہ اللہ کا مشابہ ہے کہ جس طرح ہار عاریتاً لیا جاسکتا ہے اس طرح کیڑے بھی عاریتاً لئے جاسکتے ہیں ۔

الواب الهبر میں امام کاری رحمہ اللہ نے ایک روایت ذکر کی ہے ، اس میں کیروں کے عاربتاً لینے کا ذکر صراحتا موجود ہے ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے پاس ایک قمیم محقی ، مدینہ میں جب بھی کسی عورت کو دلمن بنایا جاتا تو مجھ سے وہ قمیم عاربتاً طلب کی جاتی ، اس حدیث پر امام کاری نے وہاں ترجمہ قائم کیا ہے "الاستعارة للعروس عندالبناء" اس ترجمہ اور حدیث کو یمال پیش نظر رکھنا چاہئے ۔(12)

# ٦٦ – باب : مَا يَقُولُ الرَّجُلِ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ .

٤٨٧٠ : حدّثنا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ قالَ : قالَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ : (أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهْلُهُ : بِأَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهْلُهُ : بِآمُم اللهِ ، اللَّهُمَّ جَنَّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْنَنَا ، ثُمَّ قُدُّرَ بَيْهُمَا فِي ذٰلِكَ ، أَوْ قُضِي وَلَدٌ ، نَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانُ أَبَدًا) . [ر: ١٤١]

جب آری اپلی بوی کے پاس صحبت کی نیت سے آئے تو یہ دعا پڑھی چاہے شہسمالله الله مجنبنی الشیطان و جنب الشیطان مارزقتنا"

<sup>(</sup>۱٤) ويُحْثَ فتعالباً رئ: ٢٨٣/٩ والابواب والتراجم: ٤٧/٧ ـ

علماء فرمائے ہیں کہ یہ دعاکشفِ عورت سے پہلے پڑھ لینی چاہئے ، حفرت عبداللہ بن مسعود اللہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ انزال کے وقت پڑھنی چاہئے ، جمور کا مسلک ہے ہے کہ کشف عورت سے پہلے پڑھنا چاہئے اور اگر پہلے پڑھنا بھول جائے تو جس وقت یاد آئے دل ہی دل میں اس وقت پڑھ لینی چاہئے ۔(۱۸)

حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدی اگریہ دعا پڑھ لے تو ہمر شیطان میے کو کمیں نقصان اور ضرر نہیں پہنچا سکتا، شیطان سے جنس شیطان اور ضرر سے خاص قسم کا ضرر مراد ہو "ام الصبیان" کے نام سے بیاری کی شکل میں بچوں کو لاحق ہوجاتا ہے (۱۹) اور ضرر سے عام بدنی ضرر بھی مراد ہوسکتا ہے ، (۲۰)

بعض حفرات نے فرمایا کہ بچے کی پیدائش کے وقت شیطان اس کو چوکا لگاتا ہے ، اس دعاکی برکت سے بچہ اس سے محفوظ ہوجائے گا۔

لین یہ تشریح ضعیف ہے کیونکہ حدیث "مامِنْ مولودالا یمسدالشیطان غیر مریم وابنہا" سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کے اس چوکے سے کوئی مجمی سوائے مریم اور ان کے بیٹے کے مسطنی نمیں ۔ (۲۱)

بعنوں نے فرمایا کہ شیطان کا ضرر نہ پہنچانے کا مطلب ہے ہے کہ وہ اس پر مسلط نہیں ہوگا اور دین اسلام سے اس کور مشتہ نہیں کرے گا - (۱۲)

اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ دعا پڑھی جائے تو اولاد صالح پیدا ہوگی اور وہ نیک کاموں میں اپنی زندگی صرف کرنے والی ہوگی اور اس میں اور انبیاء میں بس فرق یہ ہوگا کہ انبیاء کے کاموں میں اپنی زندگی صرف کرنے والی ہوگی اور بہال عصمت جواز کے درجہ میں ہوگی ۔ (۱۳)

حفرت مجاہدے معول ہے کہ جب آدی ہم اللہ کے بغیروطی کرتا ہے تو اس میں شیطان بھی شریک ہوجاتا ہے لیکن اگر کوئی یہ دعا پرسے تو اس کی برکت سے شیطان سے حاظت

<sup>(</sup>۱۸) وحدیث ابن مسعود رواه ابن ابی شیبة و لفظه: وکان اذا غشی اله فانزل قال اللهم لاتجعل للشیطان فیمارزقتی نصیبا (فتح الباری: ۱ / ۲۲۲ وایضا راجع عملة القاری: ۲ / ۲۲۹ )

<sup>(</sup>١٩) النهأية لابن الاثير: ١ / ٦٨

<sup>(</sup>۲۰)عملة القارى: ١٥٢/٢٠\_

<sup>(</sup>۲۱) ممدة القارى: ۱۵۲/۲۰\_

<sup>(</sup>۲۲) ممدة القارى: ۱۵۲/۲۰\_

<sup>(</sup>۲۳)فتح البارى: ۲۸٦/۹\_

ہوگی اور وہ شرکت نہیں کرمکے گا ، حافظ ابن حجرًانے اس تشریح کو راجح قرار دیا (۲۴) لیکن حقیقت میہ بے کہ ان متام میں کوئی تضاد نہیں اور بیہ ساری تشریکات مراد لی جاسکتی ہیں ۔

ثمقدربينهماأو قضىولد

راوی کو شک ہے قدربینهماولد کماتھا یا قضی ولد کما تھا، معنی دونوں کے ایک ہیں ۔

## ٦٧ - باب : الْوَلِيمَةُ حَقٍّ .

وَقَالَ عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بِنُ عَوْفِ: قَالَ لِي النّبِيُّ عَلِيْكُ : (أَوْلِمُ وَلَوْ بِشَاقٍ) . [ر: ١٩٤٣] ٤٨٧١ : حدَثنا يَعْبِي بْنُ بُكَيْرِ قَالَ : حَدَثَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ عُقْبِلٍ ، عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنسُ بْنُ مَالِلَا مُضِي ٱللهُ عَنْهُ : أَنّهُ كَانَ آبْنَ عَشْرِ سِنِينَ ، مَقْدَمُ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْكُ اللّهِيمَةَ اللّهِيمَةَ وَكَانَ أَمْنُ مَالِلًا مُورَقِي اللّهِ عَلِيْكُ وَأَنا ٱبْنُ فَكَانَ أَمْهَانِي يُعلَى خِدْمَةِ النّبِي عَلَى خِدْمَةِ النّبي عَلَيْكُ مَعْلَمُ مَنْهَ عَشْرَ سِنِينَ ، وَتُوقِّى النّبي عَلَى خِدْمَةِ وَأَنَا ٱبْنُ عِشْرِينَ سَنَةً ، فَكُنْتُ أَعْلَمَ النّاسِ بِشَأْنِ ٱلْحِجَابِ حِينَ أَنْزِلَ ، وَكَانَ أَوْلَ مَا أُنْزِلَ فِي مُبْتَنَى مَنْهُ مِنْ فَكُنْتُ أَعْلَمَ النّاسِ بِشَأْنِ ٱلْحِجَابِ حِينَ أَنْزِلَ ، وَكَانَ أَوْلَ مَا أُنْزِلَ فِي مُبْتَنَى رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْكُ بِرَكُونَ أَنْفِلَ مَنْ مَنْهُ وَأَنْ اللّهِ عَلَيْكُ مِنْ الطّعَامِ ، نُمَّ خَرَجُوا وَبَنِيَ رَهْطُ مِنْهُمْ عِنْدَ النّبِي عَلِيْكُ مِنَالِكُ مَنْ مَنْ الطّعَامُ ، نُمَّ خَرَجُوا وَبَنِيَ رَهْطُ مِنْهُمْ عِنْدَ النّبِي عَلِيْكُ ، فَأَطَالُوا الْمُكْثَ ، فَقَامَ النّبي عَيْكُ مِنْ الطّعَامُ ، نُمَّ خَرَجُوا وَبَنِيَ رَهْطُ مِنْهُمْ عِنْدَ النّبِي عَلَيْكُ مَنْ وَمَشَيْتُ ، حَتَّى إِذَا لَمُعْ مَنْهُ اللّهِ عَلَى وَيَشَعْ وَلَمْ عَلَى وَمُشَيْتُ ، حَتَّى وَمَشَيْتُ ، حَتَّى إِذَا مُعْمُ جُلُوسُ اللّهِي عَيْكُ مَنْهُ فِي وَبَيْنَهُ بِالسِنْمِ ، وَأَنْزِلَ مُو مَنْهُ مَا لَكُ عَرَجُوا ، فَضَرَبُ النّبِي عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةً وَظُنَّ أَنْهُمْ خَرَجُوا ، فَضَرَبُ النّبِي عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةً وَظُنَّ أَنْهُمْ خَرَجُوا ، فَضَرَبُ النّبِي مِنْهُ فَلَا مُمْ قَدْ خَرَجُوا ، فَضَرَبُ النّبِي عَنْهُمْ وَلِيْلًا مِنْهُ إِلللّهُ مِنْ وَبَيْنَهُ بِالسِنْمِ ، وَأَنْفِلَ السَامِيْقِ ، وَرَجَعْتُ مَعْدُ مَا وَلَوْلَ اللّهُ مُنَالِقُولُ اللّهُ مَنْهُ مُ مَلْهُ مَا مُنْ مَرْجُولُ اللّهُ مُنْهُ مُ مُولُولُ اللّهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُ مُنْهُ مُولِكُولُ اللّهُ مُؤْلِلُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ مُنْهُ اللّهُ مُنْهُ اللّهُ مُنْهُ مُنْهُ مُ اللّهُ مُنْهُ مُنْهُ مُولِلُهُ مُنْهُ مُ اللّهُ مُنْهُو

ن کے معنی ہیں ثابت یعنی ولیمہ ثابت ہے ، باطل نمیں ، شادی کے موقعہ پر جو کھاتا کھلایا جاتا ہے اس کو دلیمہ کھتے ہیں ۔

(۲۳)فتح الباري: ۲۸۹/۹\_

٨٧١ : (أمهاتي) أي أمي وخالاتي أخواتها . (يواظبنني) يدعنني أستمر في خدمته ، وفي نسخة (يُواطِنَني) أي يُوافقنني . (مبتني) وقت دخوله عليها وابتنائه بها .

ولیمہ کی دعوت کے حکم کے بارے میں اختلاف ہے:

ابن حرم طاہری ، داود طاہری کے نزدیک دلیمہ واجب ہے ، امام ثافعی اور امام مالک کا بھی ایک ایک ایک کا بھی ایک ایک تول بھی ہے ، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ "اُولِم ولوبشاۃ" امر کا صیغہ ہے جو وجوب کے لئے آتا ہے ۔ (۲۵)

نیکن جمہور علماء کے نزدیک ولیم مسنون ہے اور یمی شوافع اور مالکیہ کا صحیح مسلک ہے کے میک میں اس کی تصریح ہے "الولیمة حق وسنة" باتی "اولیم" میں اس کی تصریح ہے "الولیمة حق وسنة" باتی "اولیم سنون کے نزدیک استحیاب اور ندب کے لئے ہے ۔ (۲۲)

ولیمہ کس وقت ہونا چاہئے ، اس میں بھی مختف اقوال ہیں ● قبل الدخول ﴿ بعدالدخول ﴿ بعدالدخول ﴿ بعدالدخول عَلَمُ كَسَى ﴿ وَقَتْ اللهِ عَلَمُ لِللَّهِ بِعَدَالدِخُولَ مَكَ كَسَى مُعَمَّدُ وَقَتْ ﴾ بناء اور وخول كے وقت ﴿ ابتدائے عقد ہے ليكر بعدالدخول مَكَ كَسَى بھى وقت (٢٤) اور بير آخرى قول ہى راجح اور بسترہے ۔

اندكان ابن عشر سنين مقدم رسول الله عَلَيْ المدينة

٦٨ - باك : الْوَلِيمَةِ وَلَوْ بِشَاةٍ .

قَالَ : سَأَلَ النَّبِيُّ عَلِيْ عَبُدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ عَوْفٍ ، وَتَزَوَّجَ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ : (كُمْ أَصْدَقْتُهَا) قَالَ : سَأَلَ النَّبِيُّ عَلِيْكِمْ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ عَوْفٍ ، وَتَزَوَّجَ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ : (كُمْ أَصْدَقْتُهَا) قَالَ : وَزُنَ نَواةٍ مِنْ ذَهَبٍ .

<sup>(</sup>٧٥) فتح الباري: ٢٨٤/٩ وعملة القارى: ١٢٣/٢٠ ،باب الصفرة للمتزوج -

<sup>(</sup>٢٦) عمدة القارى: ١٣٣/٢٠ باب الصفرة للمتزوج والابواب والتراجم ٢/٢٠-

<sup>(</sup>۲۷)فتح البارى: ۲۸۸/۹ ـ ۲۸۸ ـ (۲۸)فتح البارى: ۲۸۸/۹ ـ

وَعَنْ حُمَيْدٍ : سَمِعْتُ أَنَسًا قالَ : لَمَّا قَدِمُوا المَدِينَةَ ، مَزَل المُهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَارِ ، فَنَزَلَ عَبُدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ، فَقَالَ : أَقاسِمُكَ مَالِي ، وَأَنْزِلُ لَكَ عَنْ إِحْدَى عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ، فَقَالَ : أَقاسِمُكَ مَالِي ، وَأَنْزِلُ لَكَ عَنْ إِحْدَى أَمْرَأً لَيَّ ، قَالَ : بَارَكَ ٱللهُ لَكَ فِي أَمْلِكَ وَمَالِكَ ، فَخَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَ وَٱشْتَرَى ، فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنِ ، فَتَزَوَّجَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيِّالِيْهِ : (أَوْلِمْ وَلوْ بِشَاةٍ) . [ر : ١٩٤٤]

شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ ، فَتَزَوَّجَ ، فَقَالَ النَّبِيَّ عَلِيْكَ : (أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) . [ر : ١٩٤٤] ٤٨٧٣ : حدَّثنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قالَ : ما أَوْلَمَ

النَّبِيُّ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ . [ر: ١٣٥٤]

٤٨٧٤ : حدّثنا مُسَدَّدٌ ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنِيْتِهِ
 أَعْنَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا ، وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا ، وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ . [ر : ٣٦٤]

٤٨٧٥ : حدّثنا مالِكُ بْنُ إِسْماعِيلَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ بَيَانٍ قالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : بَنَى النَّبِيُّ عَلِيْكُ بِٱمْرَأَةٍ ، فَأَرْسَلَنِي فَذَعَوْتُ رِجالاً إِلَى الطَّعَامِ . [ر : ٤٥١٣]

امام بخاری رحمہ الله فرماتے ہیں کہ ولیمہ کرنا چاہئے آگر جد ایک بکری ہی سے کیوں نہ ہو ، سے معسر کے لئے ہے اور اونی درجہ ہے ، کثرت کی کوئی حد نہیں ۔

آگے روایت میں ہے "اولم ولوبشاة" اکثر علماء کے نزدیک اس میں "لو" تقلیل کے لئے ہے اور عبارت کا مقصود تقلیل اور کم درجہ کوبیان کرنا ہے اور بعض حفرات نے "لو" تکثیر کے لئے لیا ہے " لئے مراد لیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک بکری ذبح کرو حفرت کنگوبی "نے "لو" تکثیر کے لئے لیا ہے " لیکن راجح اور اکثر علماء کا قول پہلا ہے (۲۹)

حدثناسليمانبنحرب

روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الیا ولیمہ اپنی بویوں میں سے کی کا بھی نہیں کیا جسی کی حضور آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا ولیمہ کیا ۔

اس سے صاف معلوم ہوا کہ بکری کا ولیمہ بڑا ولیمہ شمار ہوگا ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یمال جو بیز جس وقت میسر ہوئی ، اسے آپ سے ولیمہ میں اضتیار کرلیا ، آپ کے یمال

<sup>(</sup>٢٩) عمدة القارى: ١٥٣/٢٠ واوجز المسالك: ٢٣٢/٩ باب ماجاه في الوليمة والكوكب الدرى: ٢١٦/٢ ـ

تكلف نهيس ہوتا تھا۔

اس کے بعد کی روایت میں ہے کہ حفرت مفید کے ولیمہ میں صرف کھجوریں ، کھی اور پنیرے مختفر سا ولیمہ آپ سے کیا ، اس وقت یمی اشیاء میسر تھیں ، معلوم ہوا بوبول کے ولیمے میں مساوات لازم نہیں ۔

٦٩ - باب : مَنْ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ أَكُثْرَ مِنْ بَعْضٍ .

٤٨٧٦ : حدّثنا مُسَدَّدُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ ثابِتٍ قالَ : فُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ بَنْتِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسٍ فَقَالَ : مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيْلِكِيْ أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ . [ر : ١٣٥٤]

اس ترجمہ کا مطلب ہے ہے کہ تمام ازواج کے ولیے میں مساوات اور برابری ضروری ہیں۔

٧٠ - باب : مَنْ أَوْلَمَ بِأَقَلَ مِنْ شَاةٍ .

كِمْ : حدَّثنا محَمَّدُ بْنُ بُوسُفَ : حَدَّنَنا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ . عَنْ مُُّهُ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قالَتْ : أَوْلَمَ النَّبِيُّ عَلِيلِتْهِ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ .

حدیث مرسل ہے کونکہ صفیہ بنت ثیبہ کے بارے میں دو تول ہیں ایک قول یہ ہے کہ وہ تابعیہ ہیں اور دوسرا یہ کہ سحایہ ہیں ، سحایہ ماننے کی صورت میں یہ حدیث مراسل سحابہ میں شمار ہوگی کونکہ مذکورہ واقعہ میں صفیہ بنت شیبہ خود موجود نہیں تقین بلکہ وہ مکہ میں تقین بمحریماں سند میں صفیہ کے بعد حضرت عائشہ کا ذکر نہیں لیکن مؤمل بن اسماعیل اور یکی بن الیمان عن سفیان کے طریق میں حضرت عائشہ کا ذکر ہے ، اس طرح اس حدیث کی سند مزید فی متصل الاسلید کی قبیل سے ہے کہ بعض راوی سند میں کسی راوی کا قبیل سے ہے کہ بعض راوی سند میں کسی راوی کا

اضافه کرتے ہوں اور بعض طرق میں اس کا اضافہ نہ ہو (۱۱)

أُولُمُ النبي ﷺ على بعض نسائد

"بعض نسانه" ے کون مراد ہیں ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے صراحاً نام کی تعیین نہ مل کی لیکن غالب یہ ہے کہ اس سے ام المومنین حضرت ام سلمہ مراد ہیں (۲۲) ۔

م ئن رېمدين مِنْ شعير

سفیان توری ہے عہدالرحمن بن ممدی کے علاوہ دیگر تمام راویوں نے "بمدگین مِنْ شعیر" فقل کیا ہے ، عبدالرحمن اگر چ فقل کیا ہے ، عبدالرحمن اگر چ ان کیا ہے ، البتہ عبدالرحمن اس کے ان راویوں کے مقابلہ میں احفظ ہیں لیکن چونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے اس نئے یماں ان کا اعتبار کرنا بہتر ہے (۲۳) ایک مدربع صاع کے برابر ہوتا ہے ۔

٧١ - باب : حَقَّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَٱلدَّعْوَةِ ، وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ . وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ . وَلَمْ بُوفَتِ النَّبِيُ عَيْنِكِيْهِ يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ .

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ بُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكِ قَالَ : (إِذَا دُعِيَ أَخَذُكُمْ إِلَى الْوَّلِيمَةِ فَلْيَأْتُهَا) . [٤٨٨٤] رضِي اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكِ قَالَ : (إِذَا دُعِيَ أَخَذُكُمْ إِلَى الْوَّلِيمَةِ فَلْيَأْتُهَا) . [٤٨٧٩] ١٤ حَدَثنا مُسَدَدُ : حَدَثنا يَحْيُ ، عَنْ سُفْيَانَ قالَ : حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ٠

(۳۸۷۸) واخر جدالبخارى ايضا في باب اجابة الداعى في العرس وغيرها رقم الحديث: ۳۹۵۲ ومسلم في كتاب النكاح باب الارباجابة الداعى الى دعوة وقم الحديث: ۱۳۲۹ وابوداؤد في كتاب الاطعمة باب ما جاء في اجابة الدعوة وقم الحديث: ۳۷۳۲ والنسائي في كتاب الوليمة باب اجابة الدعوة وقم الحديث: ۲۹۰۸ وابن ما جد في كتاب الذكاح وباب اجابة الداعى وقم الحديث: ۱۹۱۳ و اخر جدمالك في الموطا في كتاب النكاح وباب الوليمة وقم الحديث: ۲۹۰

<sup>(</sup>٣١) قال الشيخ طاير الجزائري الدمشقى في توجيه النظر الى اصول الاثر: ٥٩٣/٢ "... العزيد في متصل الاساليد: وهو كالت المخالفة فيمبزيادة راو في الاسناد"

<sup>(</sup>۲۲)فتح الباري: ۲۹۷/۹\_

<sup>(</sup>۲۳)فتحالباری:۲۹۹/۹\_

عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْنِ قَالَ : (فُكُّوا الْعَانِيَ ، وَأَجِيبُوا اَلدَّاعِيَ ، وَعُودُوا المَرِيضَ) [ر: ٢٨٨١]

دعوت ولیمہ کو قبول کرناحق ہے ، اس کے حکم میں ائمہ کا اختلاف ہے ۔

ایک قول وجوب کا ہے یعنی دعوت ولیمہ قبول کرنا واجب ہے ، حفیہ کا یک قول بھی ہے ، امام مالک کا بھی ایک قول اس کے مطابق ہے اور شوافع اور حنابلہ سے بھی ایک ایک قول بھی متقول ہے (۲۳)

ورسرا قول یہ ہے کہ دلیمہ کی وعوت قبول کرنا سنت ہے اور یہی جمہور علماء کا مسلک ہے ، حفیہ ، مالکیہ ، شوافع اور حنابلہ کے یہاں یہی راجح قول ہے (۲۵)

بعض شوافع اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ فرض کفایہ ہے '(۳۱) علامہ ابن وقیق العید فرماتے ہیں کہ موض کفایہ ہو آگر دعوت خاص ہو تو فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے جب عام لوگوں کو دعوت دی گئی ہو لیکن اگر دعوت خاص ہو تو جس کی تخصیص کی گئی ہو ' اس کا حاضر ہونا ضروری ہے (۳۷)

آگے "الدعوة" كا لفظ دعوت وليمه كے علاوہ دوسرى دعوتوں كے متعلق بتانے كے لئے ہے كہ ان كاكيا حكم ہے ؟

ومناولمسبعةايامونحوه

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اختلافی مسئلہ کی طرف اثارہ کیا ہے اور وہ یہ کہ ولیمہ کتنے دنوں تک کیا جاسکتا ہے ؟

جمہور علماء فرماتے ہیں کہ ولیمہ پہلے دن کرنا مسئون ، دوسرے دن کرنا جائز اور تعیسرے دن مکروہ اور ریا میں داخل ہے (۳۸) ان کی دلیل زُہیر بن عثمان کی وہ روایت ہے جو امام الاداود اور امام نسائی نے نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "الولیمة اول یوم حق والثانی

<sup>(</sup>۲۳) فتح الباري: ۱/۹ . ۳ - المجموع شرح المهذب: ۵۲۸/۱۵ -

<sup>(</sup>۲۵) فتح البارى: ٢٠١/٩- المجموع شرح المهذب: ٥٢٨/١٥- نيزويك اعدالسنن. ١٠/١١ باب استحباب الوليمة -

<sup>(</sup>٣٦)فتحالباري:٢٠١/٩\_

<sup>(</sup>۲۷)فتح الباري: ۲۰۱/۹\_

<sup>(</sup>٣٨) ويكصى المغنى لابن قدامة: ٣/٤ كتاب الوليمة واعلاء السنن: ١٣/١١ اباب جواز الوليمة الى ايام.

معروف والثالث سمعة ورياء "كين الم بخارى كت بين لا يصح اسناده ولا يصع له صحبة ند سند سحيح ب اورند بن زمير بن عثمان سحالي بين -

لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زبیر بن عثان نے جو حدیث نقل کی ہے ،

اس کے مضمون میں وہ منفرد نہیں ہیں ، ان کے کئی متابع بھی موجود ہیں چانچہ ابن ماجہ نے حضرت المحرر ہی ہے یہ مضمون نقل کیا ہے ، ابن عدی اور بہقی نے حضرت انس ہے اور امام ترمذی نے حضرت عبداللہ بن مسعود ہے اس منہوم کی حدیث نقل کی ہے ، ترمذی کی حدیث کے الفاظ ہیں "کان طعام اول یوم حق وطعام الیوم الثانی سنة ، وطعام الیوم الثانت سمعة "حضرت کی ابن عبال ہے بھی اس منہوم کی روایت متول ہے (۲۹) ان روایتوں میں اگر چے ہر روایت کی سند پر کچھ نہ کچھ کلام ہے لیکن ان سب کو جمع کرنے سے ان میں قوت پیدا ہوجاتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کی اصل ہے ،اس لئے اس کا اعتبار کیا جانا چاہئے (۲۰)

حضرات مالکیہ فرماتے ہیں کہ ولیمہ سات دن تک کیا جاسکتا ہے (۳۱) ، امام ، کاری رحمہ الله سے بھی ترجمۃ الباب میں مالکیہ کی تائید فرمائی ہے اور فرمایا "ومن اولم بسبعة ایام و نحوه ولم یوقت النبی ﷺ یوماً ولایومین"

مالکید کا استدلال حفرت ابن سرین کی ردایت ہے جس کو ابن ابی شیب نقل کیا ہے۔ جس کو ابن ابی شیب نے نقل کیا ہے کہ ان کی بیٹی حفصہ بنت سیرین کی شادی پر سات دن تک ولیمہ کیا گیا اور امام عبدالرزاق کی روایت میں آٹھ دن کا ذکر ہے امام بخاری نے "سبعذایام" کے بعد "و نحوہ" سے غالباً اسی آٹھ دن والی روایت کی طرف اشارہ کیا ہے (۴۲)

جمہور فرماتے ہیں کہ مذکورہ روایت لوگوں کی کثرت پر محمول ہے کہ لوگ زیادہ تھے اس کئے انہیں سات دنوں میں تقسیم کردیا تھا ، ہردن مختلف لوگ آگر ولیمہ کھاتے اور اس طرح کی صورت میں تین دن سے زیادہ کا جواز ہے (۴۳)

<sup>(</sup>۲۹) مذکورہ تفصیل کے لئے ویکھتے فتح البادی: ۲۰۲/۹-وارشادالساری: ۲۲۹/۱۱\_

<sup>(</sup>۲۰)فتح الباري: ۲۰۲/۹\_

<sup>(</sup>٣١) ويكھئے فتح البارى: ٩/ ومرقاة إلى فاتيح: ٢٥٦/٦ كتاب النكاح ،باب الوليمة، والابواب والتراجم: ٢٥٣/٢ ـ

<sup>(</sup>٣٢) فتح البارى : ٣٠٢/٩ نيز ديكھي مصنف ابن ابي شيبد: ٣١٣/٢ ــ من كان يقول يطعم في العرس والختان وسنن كبرى للبيهقي: ٢٦١/٤ ـ

<sup>(</sup>٣٣) فتح البارى: ٢٠٣/٩\_

\* ١٨٨٠ : حدّثنا الحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ مُعَاوِيَةً آبْنِ سُوَيْدٍ : قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَاذِبٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَمَرَنَا النَّبِيُ عَيْلِكُ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ : أَمْرَنَا بِعِيَادَةِ اللَّرِيضِ ، وَآتَبُاعِ الْجُنَازَةِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَإِبْرَادِ الْقَسَمِ وَنَصْرِ المظلومِ ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ ، وَإِجَابَةِ ٱلدَّاعِي . وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ ٱلدَّهَبِ ، وَعَنْ آنِيَةِ الْفِضَةِ ، وَعَنِ النَّيْ الْفِضَةِ ، وَعَنِ النَّاقِي ، وَالْإِسْتَبْرَقِ ، وَآلَدِيبَاجِ .

تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ . وَالشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ أَشْعَتْ : فِي إِفْشَاءِ السَّلَامِ . [ر : ١١٨٢]

صفرت براء بن عازب فخرائے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے جمیں سات چیزول
کا حکم دیا اور سات چیزول سے جمیں روکا ، جن سات چیزول کا حکم دیا وہ یہ ہیں ۞ مریض کی عیادت ۞ جنازہ کے ساتھ جانا ۞ چھنکنے والے کو جواب دیا ۞ ابرار الْمقسم: قسم کھانے والے کی تصدیق کرنا یا قسم دینے والے کی قسم کو پورا کرنا ۞ مظلوم کی نصرت کرنا ۞ سلام کی اشاعت کرنا ۞ اور وعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنا ، اور جن سات چیزول سے منع کیا وہ یہ ہیں ۞ خواتیم الذھب: مردول کے کہ مونے کی انگوشی کا استعمال ۞ چاندی کے برتن ۞ میائر: یہ مِیشُرہ کی معملے ہے ہوئے کی انگوشی کا استعمال ۞ چاندی کے برتن ۞ میائر: یہ مِیشُرہ کی معملے جن میں الذھب: مردول کے لئے سونے کی انگوشی کا استعمال ۞ چاندی کے برتن ۞ میائر: یہ مِیشُرہ کی میں ریشم ملا ہوتا ہے ۞ اِسْتَبْر ق نہ ایک موٹی قسم کا ریشم ہے ۞ دیباج: یہ بھی ریشم کی ایک قسم ہے ریشم ملا ہوتا ہے ۞ اِسْتَبْر ق نہ ایک موٹی قسم کا ریشم ہے ۞ دیباج: یہ بھی ریشم کی ایک قسم ہے جس کو ابریشم کہتے ہیں ، یہ چھ ہوگئے ، ساتواں اس حدیث میں یہاں ذکر نہیں کیا ہے ، آگے کتاب جس کو ابریشم کہتے ہیں ، یہ چھ ہوگئے ، ساتواں اس حدیث میں یہاں ذکر نہیں کیا ہے ، آگے کتاب الباس میں اس کو ذکر کیا ہے ۞ حریر یعنی عام ریشم (۲۳) یہ حدیث کتاب الجنائز میں گذر چکی ہے ۔

تابعدابو عوانة والشيباني عن اشعث في افشاء السلام

یعنی ابدالاحوص سلام بن ملیم کی متابعت ابدعوانہ وضاح بن عبدالله یککری نے کی ہے ، امام بخاری رحمہ الله سے کتاب الاشربة میں اس متابعت کو موصولا نقل کیا ہے (۴۵)

اور الواسحاق سلیمان شیبانی نے بھی الوالاحوص کی متابعت کی ہے جس کو امام بخاری نے کتاب الاستندان میں موصولا نقل کیا ہے (۴۸) البتہ ان کی روایت میں "افشاء السلام" کے انقاظ

<sup>(</sup>۲۲۳) ارشادالساری: ۲۵۱/۱۱-۵

<sup>(</sup>۳۵) عمدة القارى: ١٥٩/٢٠ \_

<sup>(</sup>٢٦) عمدة القاري: ١٥٩/٢٠ \_وفتيح الباري: ٢٠٣/٩ \_

ہیں جبکہ شعب عن اشعث کی روایت میں "رد السلام" کے الفاظ ہیں کتاب الجنائز میں ان کی ۔ روایت گذر چکی ، روایت باب میں بھی "افشاءالسلام کے الفاظ ہیں ۔

فائده

ولیمہ کے علاوہ دعوت کے سلسلے میں جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ اسے قبول کرنا مستحب ب واجب نہیں البتہ علامہ ابن حزم اس کو واجب قرار دیتے ہیں ، سرخمی شافعی نے عدم وجوب پر اجماع نقل کیا ہے (۴۷)

٤٨٨١ : حدَثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حازِمٍ ، عَنْ أَبِي حازِمٍ ، عَنْ أَبِي حازِمٍ ، عَنْ أَبِي حازِمٍ ، عَنْ أَبِي عَالَتُهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْلِةٍ فِي عُرْسِهِ ، وَكَانَتِ الْمُرَأَّتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ ، وَهِيَ الْعَرُوسُ ، قَالَ سَهْلٌ : تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللهِ عَلِيْلِةٍ ؟ أَنْقَعَتْ لَهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ ، وَهِيَ الْعَرُوسُ ، قَالَ سَهْلٌ : تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللهِ عَلِيْلِةٍ ؟ أَنْقَعَتْ لَهُ يَعْرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا أَكُلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ . [٤٨٨٧ ، ٤٨٨٨ ، ٢٦٩ ، ٢٧٥ ، ٥٢٧٥ ، ٢٣٠٩]

حضرت سهل بن سعد نے فرمایا کہ ابواسید ساعدی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شادی میں بلایا ، ان کی بوی ممانوں کی خدمت کررہی تھیں حالانکہ وہ نوبیاہتا دلهن تھیں ، حضرت سمل شادی میں معلوم ہے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پلایا تھا ؟ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پلایا تھا ؟ انہوں نے

(۳۷) فتح البارى: ۲/۹،۴۰۴ باب اجابة الداعي في العرس وغيره-

(۲۸۸۱) واخرجه البخارى في عدة مواضع: باب قيام المراة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس رقم الحديث: ٣٩٤٦ ، ٣٩٤٦ في وكتاب الاشربة ، باب الانتباذ في الاوعية والتور ، رقم الحديث: ٣٩٤٦ و كتاب الاشربة ، باب نقيع التمرمالم يسكر ، رقم الحديث ، ۵۵۹۵ و في كتاب الايمان والنذور ، باب اذا حلف ان لايشرب نبيذا فشرب طلاء اوسكر أ .... رقم الحديث ، ٢٦٨٥ و اخرجه ابن ماجه كتاب النكاح عن محمد بن الصباح ، باب الوليمة رقم الحديث ١٩١٢ ...

٤٨٨١ : أخرجه مسلم في الأشربة . باب : إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا ، رقم : ٢٠٠٦ .

(امرأته) واسمها سلامة بنت وهب رضي الله عنها . (خادمهم) تقوم بخدمتهم وتقدم لهم الضيافة ، وكان ذلك قبل أن يفرض الحجاب . على أنه ليس في مجموع طرق الحديث ما يدل أنها جلست معهم ، أو أظهرت لهم الزينة أو مواضعها ، وعليه : فلا إشكال ، ولا ممسك لذوي النفوس الضعيفة والقلوب المريضة ، في مثل هذه الحوادث ، إذ لا يمتنع دخول المرأة مجالس الرجال وخدمتهم ، إذا كانت هناك حاجة . وكانت محتجبة بالحجاب الذي افترضه الله عز وجل .

رات کو مھجوریں پانی میں بھگو دی تھیں ، پس جب آپ کھانا کھا چکے تو وہی انہوں نے حضور آکرم ملی اللہ علیہ وسلم کو پلایا ، أَنْقَعَتْ: إِنْقَاع سے ب پانی میں بھگونا۔

٧٧ - باب : من ترك الدَّعُوة فَقَدْ عصى الله ورسوله

٤٨٨٢ : حدَّثنا عَبْدُ ٱللهِ بُنُ يُوسُفَ : أَخُبِرَنا مالكُ . عنِ أَبْن شِهابِ . عَنِ الْأَعْرَجِ . عَنْ أَلِي هُويُرَة رَضِي ٱللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كان يَقُولُ : شرُّ الطَّعام طعام الوليمة . يُدُعى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُثْرِكُ الْفُقَرَاءُ . وَمَنْ ترك آلدَّعُوة فقَدُ عَصَى آللهُ تَعالىٰ وَرسُولُهُ ﷺ .

امام بخاری رحمہ اللہ یمال بیہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی آدمی کو دعوت دی گئی اور اس نے اس کو چھوڑ دیا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے ۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ ابن حزم کی طرح امام بخاری کے نزدیک بھی دعوت کو قبول کرنا واجب ہے ، لیکن ان کے نزدیک بھی وجوب اس وقت ہے جب کوئی عدر نہ ہو۔

٧٣ - باب : من أجاب إلى كراع

\* ١٨٨٣ : حدّثنا عَبُدَانُ ، عنُ أَبِي حَمْرَةَ ، عنِ الْأَعْمَشِ ، عنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي مَرْ أَبِي مَنْ أَبِي مَرْ أَبِي مِنْ أَبِي مَرْ أَبِي مَنْ أَبِي مَرْ أَبِي مَرْ أَبِي مَرْ أَبِي مَرْ أَبِي مِنْ مِنْ أَنِهِ مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ أَبِي مِنْ أَنْ مِنْ أَبِي مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنِي مِنْ أَبِي مِنْ أَبِي مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَبِي مِنْ أَبِي مِنْ أَبِي مِنْ أَبِي مِنْ أَبِي مِنْ أَبِي مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنِي مِنْ أَبِي مِنِ أَنْ مِنْ أَبِي مِنْ أَنِي مِنْ أَبِي مِنْ أَبِي مِنْ أَبِي مِنْ أَبِي مِنْ أَبِي مِنِي مِنْ أَبِي مِنْ

کراع پنٹلی کے اس مصے کو کہتے ہیں جو ٹخنے سے اوپر ہوتا ہے ، جیسے ہاتھ کے اندر کلائی ہوتی ہے ، اردو میں اس کو سری پائے کہ سکتے ہیں (۱) حدیث میں ہے کہ اگر کوئی مجھے کراع (سری پائے جیسی حقیر چیزوہاں کا عرف میں تھا

(۱)عمدة القارى: ۱٫۱/۲۰ـ

(۲۸۸۲) واخر جدمسلم في كتاب النكاح٬ باب الامر با جابة الداعي الى دعوة٬ وقم الحديث: ۱۳۳۲، واخر جد النسائي٬ واخر جد ابن ما جد في كتاب النكاح٬ باب اجابة الداعي٬ وقم الحديث: ۱۹۱۳

جب کہ ہمارے یہاں اِس کا عکس ہے ) کی دعوت بھی دے تو میں اس کو قبول کروں گا۔

امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حراع سے یمال بکری کے پائے مراد نہیں بلکہ مدینہ اور
مکہ کے درمیان واقع "حراع الخصیم" مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی "حراع الغمیم"
جیسی دور جگہ میں بھی دعوت کے لئے کہ تو میں بُغد مکان کے باوجود وہاں جاؤں گا ، چنانچہ امام
غزالی نے "حراع" کے بعد "الغمیم" کا اضافہ کرکے "حراع الغمیم" کے الفاظ کے ساتھ اس صدیث کو ذکر کیا ہے لیکن اس زیادتی کی کوئی اصل نہیں اور جمہور اس میں "حراع" سے بکری وغیرہ
کے پائے ہی مراد لیتے ہیں اور منشا یہ ہے کہ اگر دعوت کی معمولی چیز کی بھی ہو اے قبول کرلینا چاہئے (۲)

### ٧٤ - باب: إِجَابَةِ ٱلدَّاعِي فِي العُرْسِ وغَبْرِهِ

٤٨٨٤ : حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا الْحجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قالَ : قالَ آبْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ قالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِهِ : (أَجِيبُوا هٰذِهِ ٱلدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا)

قالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْتِي ٱلدُّعْوَة فِي العُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ وَهُوَ صَائِمٌ . [ر : ٤٨٧٨]

"نی العرس" سے مراد ولیمہ ہے اور "وغیرہ" سے عام دعوت مراد ہے ، روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اوزے کی حالت میں بھی دعوت میں جایا کرتے تھے ، اس میں ہے ضروری نمیں کہ وہ اپنا روزہ بھی افطار کرلیا کرتے تھے ، فتماء نے اس سلسلہ میں یہ تقصیل لکھی ہے کہ اگر روزہ نفل ہے اور افطار نہ کرنے سے واعی کو تکلیف اور نارافگی ہو تو الیمی صورت میں وہ نفل روزہ افطار کرلینا چاہئے اور یہ دعوت اس کے حق میں عذر شمار ہوگی لیکن اگر روزہ نفل نمیں ہے یا داعی کو افطار نہ کرنے کی صورت میں کوئی خلش اور تکلیف محس نے ہوتی ہو تو الیمی صورت میں داعی کو افطار نمیں کرنا چاہئے بللہ واعی کے حق میں دعا کرکے واپس آجانا چاہئے (۲)

<sup>(</sup>۲)ویکھتے فتح الباری: ۳۰۱/۹\_

<sup>(</sup>٢) فتح البارى: ٢٠٨/٩ ، وعمدة القارى: ١٩٢/٢٠ \_

### ٥٧ - باب : ذَهَابِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ إِلَى الْعُرْسِ

٤٨٨٥ : حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمَبَارَكِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوارِثِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَبْنِ ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : أَبْصَرَ النَّبِيُ عَيْظِيْمَ نِسَاءُ وَصِبْيَانًا مُقْبِلِينَ مِنْ أَجْسَرُ النَّبِيُ عَيْظِيْمَ نِسَاءُ وَصِبْيَانًا مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسٍ ، فَقَامَ مُمْتَنَّا فَقَالَ : (اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ). [ر: ٣٥٧١]

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصدیہ ہے کہ شادی میں شرکت کے لئے عور توں اور بچوں کا جانا صدیث سے شاری رحمہ اللہ کا مقصدیہ ہے کہ شادی میں شرکت کے سلسلہ میں اسراف ، فضول حدیث سے ثابت ہے اور سنت میں اس کی اصل موجود ہے ، شادی کے سلسلہ میں اسراف ، فضول خرچی ، اور نمود ونمائش کی گنجائش یقیناً شریعت میں نہیں ہے لیکن اس میں اس قدر تقشف اور سادگ اضتیار کرلینا کہ کسی کو شریک ہی نہ کیا جائے یہ بھی غلو اور نامناسب ہے ۔

روایت کی سند میں تمام راوی بھری ہیں (۳) ، حضرت انس بخرماتے ہیں کہ حضور آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عور توں اور بچوں کو شادی سے سامنے آتے ہوئے دیکھا تو ان کی طرف سیدھے کھڑے ہوکر فرمانے گا، کہ آپ لوگ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں ۔

مُمْتنا: ید منة سے مانوذ ہے جس کے معنی قوت اور طاقت کے ہیں (۵) یعنی آپ ان کی طرف قوت وطاقت کے ہیں (۵) یعنی آپ ان کی طرف قوت وطاقت اور نشاط کے ساتھ کھڑے ہوئے اور فرمایا "اللهم أنتم من احب الناس الی" اس میں "اللهم" كا نفظ بطور تبرك ذكر كیا ہے یا اپنی سچائی کے لئے بطور گواہی اس كا ذكر كیا گیا ہے ۔ (۲)

٧٦ – باب : هَلُ يرْجِعُ إِذَا رَأَى نُنْكُرا فِي الدَّعُوةِ .

وَرَأَى آبُنُ مَسْعُودٍ صُورَةً فِي الْبَيْتِ فَرَجَعَ . • دعا آبُنُ عُمرَ أَبَا أَيُّوب . فَرَأَى فِي الْبَيْتِ مِيثْرًا عَلَى ٱلجِدَارِ ، فَقَالَ آبُنُ عُمْرَ : غَلَبْنَا عَلَيْهِ مَسَاءَ . فَقَالَ : مِنْ كُنْتُ أَخْشَى عليْهِ فَلَمْ أَكُنْ أَخْشَى عَلَيْكَ . وآللهِ لَا أَطْعَمُ لَكُمْ طَعامًا . فرجع

<sup>(</sup>۳)فتح البارى: ۹/۹-۳۰

<sup>(</sup>۵)فتحالباری: ۲۰۹/۹\_

<sup>(</sup>۲) ارشادالساری: ۲۵۵/۱۱-۲۵۵

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقدریہ ہے کہ دعوت میں اگر کوئی منکر چیز نظر آجائے تو لوٹ آنا چائے اور اس میں شرکت نہیں کرنی چاہئے ، اس پر انہوں نے مختلف آثار پیش کئے ۔

وراى ابن مسعود صورة في البيت فرجع

مستملی ، اصلی ، قالبی اور عبدوس کی روایت میں " ابن مسعود " ہے اور باقی روایتوں میں " ابد مسعود " ہے اور باقی روایتوں میں " ابد مسعود " ہے ، حافظ ابن حجر نے اس دوسری روایت کو تصحیح اور پہلی کو تصحیف قرار دیا اور فرمایا کہ یہ اثر حضرت ابد مسعود عقبہ بن عمرو کا ہے جس کو بہتی نے موصولا نقل کیا ہے (ب) اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود عمی ای طرح کا واقعہ پیش اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود عمی ای طرح کا واقعہ پیش

آیا ہو کہ انہوں نے گھر میں تصویر دیکھی تو وہاں سے والیس ہوگئے (۸)

ودعاابن عمراباايوب فراى في البيت سترا...

حضرت عبداللہ بن عمر فی خضرت ابوابوب انساری کو دعوت دی وہ جب ان کے محمر آئے نو دیوار پر ایک پردہ دیکھا تو حضرت ابن عمر نے معذرت کے طور پر کہا کہ اس سلسلہ میں ہم پر عور تیں غالب آگئیں اور بیے پردہ لاکادیا ، حضرت ابوابوب انساری نے فرمایا " جن لوگوں کے بارے میں محصے اندیشہ ہوسکتا تھا (کہ وہ اس طرح امر منکر کا ارتکاب کریں گے ) وہ اور لوگ ہیں آپ کے بارے میں تو مجھے اندیشہ نہیں تھا (کہ تم بھی اس طرح کے معاملہ میں عور توں سے مغلوب بوجاؤگے ) واللہ ! میں تھارا کھانا نہیں کھاؤں گا اور واپس چلے گئے امام احمد نے اس اثر کو موصولا نقل کیا ہے ۔

علامہ ابن بطال مرماتے ہیں کہ کسی الیمی دعوت میں جہاں کوئی منکر ہورہاہو شرکت نہیں کرنی چاہئے ، کیونکہ شرکت کرنے ہے آپ کی طرف سے ان منکرات پر رضامندی کا اظہار ہوگا ، تقصیل اس کی یہ ہے کہ اگر وہاں کوئی امر منکر حرام کا ارتکاب ہورہا ہو اور اس کے ازالہ پر وہ قادر ہو

<sup>(</sup>سترا) ستارة بغطى - با الجدار ، كالسجاد الذي يوصع في أيامنا على الجدران في كثير من البيوت ، وإنما أنكره لأنه لا فائدة في استعماله ، فهو نوع من التنابير . (من كنت ..) أي إن كنت أخشى على أحد أن يغلب على أمره ، ويفعل في بيته مثل هذا المنكر ، فلم أكن أخشى أن تكون أنت ، لما أعلم من ورعك وقوتك في دير الله عروحل

<sup>(</sup>٤)فتح البارى: ٩١٠/٩\_

<sup>(</sup>٨) فتح البارى: ٩١٠/٩\_

تواں کو ختم کردید، بیائے اور الیمی صورت میں وہاں جانے میں کئی ترج بر اور شرکت کرسکتا ہے۔ لیکن اگر اس کو ختم کرنے پر وہ قادر نہ نیا تو اس سورت تیر یاٹ کا چاہئے اور شرکت نہیں کو نی چاہئے۔

ادر آگر وہاں کسی نزام کام کا ارتکاب نہ ہو بلکہ کروہ عزبی کا کوئی عملی ہورہاہو تو الیسی صورت میں شرکت کی عالمت ہے ، نفون کا تقاضہ یمی صورت میں شرکت کی عالمت ہے ، نفون کا تقاضہ یمی ہے کہ اس میں شرکت نے جائے ، وا)

امام الدعنيد فرماتے ہيں أد أيك مرب بينى ابلاء پيش أيا او ميں نے اسرے كام ليا ماب الدعنيد فرماتے ہيں كہ بدام صاحب كر منص التداء پر پہنچنے سے پہلے كا اللہ ہے (فلا ماحب بدايہ فرماتے ہيں كہ بدام صاحب كر منص التداء پر پہنچنے سے پہلے كا اللہ ہے (فلا تحد محمی امام احد شنے كتاب الزيد ميں نقل كيا ہے كہ مرت ابن عرق أيك مرحد كى سحابى كے مكان ميں داخل ہوئے عنهال انہوں نے بردہ طاع ہوا ديكھا تو آب نے فرمايا تحمارے مكان ميں به تعبہ كب سے آكيا ہے ؟ (١١)

، مام مسلم الله عضرة عائش كل روايت نقل كى بير كه حضور أكرم صلى الله علب وسلم في في الله علم في الله علم في ماء "ان الله لم المرابان في سوالحجارة والطين" (١٢)

اب سوال مديد ا بوتاب كد مكانون من برده كالماع كالماحم ب-

شوائع کے دو تول ہیں اور امام مالک کی بھی دروایتیں ہیں ، ایک یہ ردست ولکا حرام ہو ایک یہ کہ پردست ولکا حرام ہو اور ایم مالک کی بھی درمرا ہے (۱۱)

<sup>(</sup>٩) مذكوره تقصيل كے لئے ويكھے فتح البادى:١/٩ ٣٠ ـ

<sup>(</sup>۱۰) ديكهن انهداية كتاب الكراهية: ۴/۵۵/۴ زن الباري: ۲۰۱/۴۰

<sup>(</sup>۱۱)فتحالباری:۴۱۰/۹.

<sup>(</sup>۱۲) فتح الباري: ۱۹/۹ ۳۸ و حیح مسدم: ۱ / ۳۸

<sup>(</sup>۲)) شواقع کے مسلک کے لئے ویکھنے انبحالباری: ۲۱۱،۹

### حضرات حفیہ فرماتے ہیں کہ ضرورت ہو تو کوئی مضائقہ نہیں اور بغیر ضرورت کے مکروہ ہے (۱۴)

مَنْ عَائِشَة زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيْكِهِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ : أَنَّهَا ٱشْتَرَتْ نَمْوْقَةً فِيهَا تَصَاوِيرْ . فَلَمَّا رَآها رَسُولُ عَنْ عَائِشَة زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيْكِهِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ : أَنَّهَا ٱشْتَرَتْ نَمْوْقَةً فِيهَا تَصَاوِيرْ . فَلَمَّا رَآها رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكِيْ وَفَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلُ ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيةَ . فَقَلْتُ : يَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكِيْ وَاللهِ عَلَيْكِيْ وَاللهِ اللهِ عَلَيْكِيْ وَاللهِ اللهِ عَلَيْكِيْ وَاللهُ اللهِ عَلَيْكِيْ وَاللهُ هَذِهِ النِّيمُوقَةِ ) . أَنُوبُ إِلَى اللهِ عَلَيْكِيْ وَاللهُ عَلَيْكُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ وَاللهُ عَلَيْكُولُ وَاللهُ عَلَيْكُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَقَالَ : إِنَّ أَصْحَابَ قَالْتُ فَي وَلَيْكُمْ وَقَالَ : إِنَّ الْبَيْتِ اللّذِي فِيهِ اللّهُ هَذِهِ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَقَالَ : إِنَّ الْبَيْتِ اللّذِي فِيهِ اللّهُ وَلَا يَعْمُ عَلَيْهُ وَنُوسَدُهَا وَنُوسَدُهَا مَا خَلَقْتُمْ . وَقَالَ : إِنَّ الْبَيْتِ اللّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَذْخُلُهُ اللّذِيكَةُ مَا اللّهُ اللّهُ فَي أَلُهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَ الْقَيْامَةِ ، وَيُقَالُ لَهُمْ : أَخْبُوا مَا خَلَقْتُمْ . وَقَالَ : إِنَّ الْبَيْتِ اللّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَذْخُلُهُ اللّذِيكَةُ ) . [ر : 1994]

اس روایت پر تفصیلی کلام ان شاء الله آگے کتاب اللباس میں آئے گا۔ نَمْرُ قَة (نون اور راء کے ضمہ اور میم کے سکون کے ساتھ ) چھوٹا تکید ، وسادہ صغیرۃ

٧٧ - باب : قِيَامِ المَرْأَقِ عَلَى الرِّجالِ فِي الْعُرْسِ وَحِدْمَتِهِمْ بِالنَّفْسِ. ٧٧ - باب : قِيَامِ المَرْأَقِ عَلَى الرِّجالِ فِي الْعُرْسِ وَحِدْمَتِهِمْ بِالنَّفْسِ. ٤٨٨٧ : حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْبَمَ : حَدَّثَنا أَبُو غَسَّانَ قالَ : حَدَّنَنِي أَبُو حازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ قالَ : لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعا النَّبِيَّ عَيْلِيْتِهِ وَأَصْحَابَهُ ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلَا تَوْرَ بَنُ دِجَارَةٍ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ وَلَا تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ وَلَا تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ عَنْ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ مِنَ الطَّعَامِ أَمَانَتُهُ لَهُ فَسَقَتْهُ ، تُتَحِفْهُ بِذَلِكَ . [ر : ٤٨٨١]

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد ہے ہے کہ آگر شادی کے موقعہ پر دلهن ہی ممانوں کی خدمت کے لئے کھڑی ہوجائے آ: اس میں اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے ، سدت میں اس کی اصل موجود ہے ۔

حدثناسعيد

اس میں الدائسید ساعدی کا واقعہ بیان کیا کمیا ہے جو گذر چکا ، ان کا نام مالک بن ربیعہ ہے ،

اور ان کی بوی ام اسید کانام سلامہ بنت وعیب ہے (۱۵)

بَلْت التمر ات فی تورمن ججارة من الليل يعنی ام اسيد نے رات کو مجوریں پھرے بنے ہوئے آیک پيالہ میں بھگودی تھیں تود : برتن ، پيالہ

أَمَاثُتُه لِهِ فَسَقَتْهُ تُتُحِفُهُ بِذِلْك

یعنی ام اسید کے اس پیالے کی تھجوروں کو حنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ملکر شربت بنایا اور پمربطور تحفد آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے وہ بیالہ آپ کو پلایا -

اماثت: باب افعال سے واحد موعث کا صیغہ ہے ، اماث -- اماثة: کمی چیز کو پانی میں پھوٹ کا صیغہ ہے ، اماث -- اماثة: کمی چیز کو پانی میں پھوٹ کا مطلعا ، حل کرنا ۔ آئ اُماثت تورا مِن الحجارة للنبی ﷺ یعنی ام اسید نے ہتھر کے بنے ہوئے اس پیالے میں اللہ علیہ وسلم ۔ کے لئے حل کیا ، مطلب یہ ہے کہ اس پیالے میں کھجوروں کو ملکر شربت بنایا

میخفد: تیخفد: تیخف: یه باب افعال اِتحاف سے واحد مونث کا صیغہ ہے اور ضمیر منصوب بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے آتک سے اِتحافاً: تحله دینا ، تحله پیش کرنا ۔
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے آتک کن سے اِتک افا : تحله دینا ، تحله پیش کرنا ۔
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے اور مستلی اور سرخسی کی روایت میں "تحفقہ بذلک" کے الفاظ ہیں تحکفہ اُئی هُدِیّة (١٦)

٧٨ - باب : النَّقِيعِ وَالشَّرَابِ الَّذِي لَا يُسْكِرُ فِي الْعُوْسِ . ٧٨ - باب : النَّقِيعِ وَالشَّرَابِ الَّذِي لَا يُسْكِرُ فِي الْعُوْسِ . ٤٨٨٨ : حدَّثنا يَحْبِي بُنْ بَكِيْرِ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبْ بُنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْقَارِيُّ . عَنْ أَبِي حَازِمِ قَالَ : سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ : أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ دَعا النَّبِيَّ عَلِيْكُ لِعُرْسِهِ . فَكَانَتِ آمُرَأَتُهُ عَالِمَهُمْ يَوْمَئِنْدٍ . وَهُيَ الْعُرُوسُ - فَقَالَتْ ، أَوْ - قال : أَتَدُرُونَ مَا أَنْفَعَتُ لِرَسُولِ اللهِ يَتَلِيْكُ ؟ خَادِمَهُمْ يُومَئِنْدٍ . وَهُيَ النَّهُ فِي تَوْدِ . [ر : ٤٨٨١]

(فقالت أو قال) بالشك . وفي رواية : فقالت . بالجزم . وكلاهما خطأ . وتقدم في الرواية الماضية رئ (٤٨٨١) : (قال سهل) وهي المعتمدة ، فالحديث من روابة سهل . وليس لأم أسيد فيه رواية

<sup>(</sup>۱۵) ارشادالساری: ۲۵۲/۱۱ (۱۶) ویکھنے فتح الباری: ۴۱۳/۹۔

شادی کے موقع پر شربت دغیرہ پلانے کا رواج ہے ، امام بخاری رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ، چاہے کھجور کا شربت ہو یا کوئی دوسرا شربت ، لیکن مسکر نہیں ہونا چاہتے ، اس میں کوئی حرج نہیں ، چاہے کھجور کا شربت کو کہتے ہیں جو خشک انگور یا خشک کھجور کو پانی وغیرہ میں بھگو کر بنایا جاتا ہے (12)

٧٩ - باب : المداراةِ مَعَ النَّسَاءِ . وَقَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيْكِيْمُ : (إِنَّمَا المَرْأَةُ كَالضَّلَعِ) . كَنْ عَبْدِ اللهِ قال : حدَّ ثَنِي مالِكٌ . عَنْ أَبِي الزِّنَادِ . عَن الْأَعْرِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قال : حدَّ ثَنِي مالِكٌ . عَنْ أَبِي الزِّنَادِ . عَن الْأَعْرِجِ . عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ : أَنَّ رَسُول اللهِ عَلِيْكِيْهُ قال . (المَرْأَةُ كَالضَّلَعِ . إِنْ أَقَمْتُهَا كَسَرْتُهَا . وإِنْ اَسْتَمْتَعْت بَهَا وفيهَا عِوَجٌ) . [ر . ٣١٥٣]

مطلب یہ ہے کہ عور توں کے ساتھ لطف ، مربانی اور نری کا معاملہ ہونا چاہئے ، آپ کے فرمایا کہ عورت پہلی کی طرح (ٹیرھی) ہوتی ہے ، آپ نری کے ساتھ اس سے انتفاع حاصل کر سکتے ہیں ، لیکن اگر آپ نے اس کو بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کی تو آپ اسے توڑ دیں گے اور اس سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے ، اس لئے عورت کی تھوڑی بہت کمی گوارا کرلینی حاسنے ۔

پین یہ جمکم امور معاشرت اور امور دنیاویہ کے سلسلہ میں ہے ، امور دین کے سلسلے میں ایسا حکم نمیں کہ وہ دین کے احکام پامال کرتی رہے اور اس پر کوئی قدغن نہ لگائی جائے ، دینی امور کے سلسلہ میں اس کی نگرانی اور اس کو تبیہ کرنی چاہئے کین اس میں بھی عموما نری اور شفقت ہی مفید ہوتی ہے ۔

٨٠ - باب: الْوَصَاةِ بالنَّساءِ.

وصاة: يه وصية من أيك لغت ب (١٨)

• ٤٨٩ : حدَثنا إِسْحَقُ بْنُ نَصْرِ : حدَّثْنَا خُسْيُنُّ الْجُعْنِيُّ . عَنْ زَائِدَة . عَنْ مَيْسَرْةُ . عَنْ

<sup>(</sup>۱٤)عمدة الفارى: ١٩٥/٢٠\_

<sup>(</sup>۱۸)فتحالباری:۹/۵/۹\_

أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِكُ قَالَ : (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَالْيَوْم الآخِر فَلَا يُؤْذِي جازَهُ ، وَٱسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ في الضَّلَعِ أَعْلَاهُ ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتُهُ ، وَإِنْ تَرَكْتُهُ لَمْ بَزَلُ أَعْوَجَ ، فَٱسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا) .

[[: "10"]

مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا اپنے بڑوی کو تکلیف نمیں دیتا اور بوی چونکہ انسان کی عمر محرکی رفیق اور پراوی ہوتی ہے اس کے اس کو بھی تکلیف نہ دینا ایمان کے تفاضوں میں داخل ہے ۔

آمے فرمایا "استوصوابالنساء خیراً" عور تول کے علیے میں حسن سلوک اور بھلائی کی وصیت کو تم قبول کرو ، یہ کہلی سے پیدا کی گئی ہیں ۔

داودی رحمد الله فرمات بین که حفرت حواء علیما السلام کو حفرت آدم علیه السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا تھا ، جونکہ عور تیں حضرت حواء علیما السلام ہی کی صنف میں داخل ہیں اس لئے ان کے متعلق فرمایا کمیا کہ وہ کہلی سے پیدا کی مکی ہیں (١٩)

إِن أُغُوج شيء في الضَّلَم أعْلاه

یعنی سب سے زیادہ میرهی پہلی اور والی ہوتی ہے ، اگر آپ اے سیدھا کرنے کی کوشش کریں مے تو آب اے توڑ ریں مے اور اگر چھوڑ دیں مے تو وہ برابر میڑھی رہے گی ۔ لمذا اگر عورت کسی وقت زبان درازی کرے ، یا آپ کی ہدایت کی خلاف ورزی کرے تو آپ کو تحمل سے کام لینا چاہے ، اس طرح غالب امکان ہے کہ آپ اس کی اصلاح میں کامیاب ہوجائیں عے ، لیکن اگر آپ نے چاہا کہ وہ پہلے ہی دن بالک سیدھی ہوجائے تو وہ ٹوٹ جائے گی اور اس سے انتفاع حاصل نہیں کیا جاسکے گا۔

٤٨٩١ : حدَّثنا أَبُو نُعَيْمٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ ، عَنِ آبْنِ عُمَرَ رَضِييَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا نَتَنَى الْكَلَامَ وَالِآنْبِسَاطَ إِلَى نِسَائِنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيّ عَلِيكُمْ ، هَيْبَةَ أَنْ يُنْزِلَ فِينَا شَيْءٌ ، فَلَمَّا تُوْفَى النَّبَى عَلِيلَةٍ تَكَلَّمُنَا وَٱنْبَسَطْنَا .

<sup>(</sup>۱۹)عمدةالقارى: ۱۲۵/۲۰ــ

<sup>(</sup>٢٨٩١)واخرج ابن ماجد في كتاب الجنائز ، باب ذكرو فاتدو دفنه كلي ، رقم الحديث: ١٦٣٢ -

حفرت ابن عمر مخراتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم عور توں کے ساتھ بے تکلفی اور دل کی کرنے سے کمبرایا کرتے تھے کہ کمیں ہمارے بارے میں کوئی ایت نازل نہ ہوجائے لین جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاوصال ہوگیا تو ہمر ہم عور توں کے ساتھ بے تکلف بات چیت اور دل کی کرنے گئے (کیونکہ شری لحاظ سے اس کی کوئی ممافعت نمیں آئی)

# روایتِ باب کا ترجمۃ الباب سے تعلق

اس روایت کا بظاہر ترجمۃ الباب سے تعلق نظر نہیں آتا لیکن ذرا غور کرنے سے ترجمۃ الباب کے ساتھ روایت کی دقیق مناسبت معلوم ہوجاتی ہے کیونکہ حضرت ابن عمر شنے فربایا کہ ہم عور توں کے ساتھ بے تکلفی اور انعباط سے ڈرتے تھے ، اس سے یہ مغموم از خود لکل آتا ہے کہ عور توں کے ساتھ بے تکلفی ورا نعباط سے ڈرا کرتے تھے ، چونکہ اس دومری صورت میں بطریق اولی قرآن کریم کی آیت کے نازل ہونے کا احتال تھا (۲۰)

امل میں ہوتا ہے ہے کہ عورت کے ساتھ جب انسان زیادہ بے حکف ہوجاتا ہے تو وہ جری ہوکر سر پر چڑھ جاتی ہے اور بسا او قات مسائی تک نوبت آجاتی ہے جو شوہر کے لئے قابل برداشت نہیں ہوتی اور اس طرح مارپیٹ کی نوبت آجاتی ہے ، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم اس خوف سے کہ انبساط کے نتیجہ میں مارپیٹ کی نوبت آجائے اور پھر قرآن کریم کی کوئی آیت ہمارے بارے میں نازل ہو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عور توں کے ساتھ محتاط رویہ اختیار کرتے تھے اور چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نزول وئی کا کوئی ساتھ محتاط رویہ اختیار کرتے تھے اور چونکہ حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد نزول وئی کا کوئی سلسلہ رہا نہیں اس لئے ہم عور توں کے ساتھ بے تعلقی اور انبساط اختیار کرنے گئے اور خوف کی وجہ سے ہم جو بست محتاط رہتے تھے اس احتیاط کو ختم کردیا۔

اور علامه عینی ترجمة الباب کے ساتھ حدیث کی مناسبت کے متعلق لکھتے ہیں:

<sup>(</sup>۲۰) ويكي الابواب والتراجم: ۲۳/۲ مخرت محكوى رحم الله فرات إلى: "قولد: "كنا نتقى الكلام والانبساط" و ذلك لاستلزامه شيئاً من الضرب والتاديب ؛ فإن الرجل افا انبسعه الى امله ادى ذلك الى دل وقلة مبالاة بالمر الزوج ؛ فيقع العصيان ويؤدى ذلك الى مرب و تاديب وقد كانوا نهوا عن ذلك و بذلك يطابق المحديث بالترجمة " (وانظر لامع الدرارى: ٣١٣/٩)

وقال العيني في حملة القاري: ٢٠ /١٩٤ \_ " يمكن ان تؤخذ المطابقة من قولد: " وانبسطنا " لان الانبساط اليهن من جملة الوصايابهن "

كتاب النكاح

#### يمكن ان تؤخذ المطابقة من قوله: "وانبسطنا "لان الانبساط اليهن من جملة الوصايابهن ـ

٨١ – باب : «قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا» /التحريم: ٦/. ٤٨٩٢ : حدَّثنا أَبُو النُّعْمَانِ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زِيْدٍ . عَنْ أَيُوبَ . عَنْ نَافِع . عنْ عَبْدِ ٱللَّهِ : قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ : (كُلُّكُمْ رَاعِ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ . فَالْإِمَامُ رَاعِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهْيَ مَسْؤُولَةُ ، وَالْعَبْلُ. رَاعِ عَلَى مالِ سَنِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعِ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ). [ر: ١٩٣]

امام بحاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اپنے محمروالوں کی خبر میری کرنا اور ان کی اصلاح كرنا آدمى كے ذمه لازم ہے ۔

اس سے پہلے باب میں حدیث نقل فرمانی کہ عورت پہلی کی طرح طیرهی ہوتی ہے ، اس میں کمی ہوتی ہے ، اس لئے دنیوی معاملات میں ان کے ساتھ نرنی اور چشم بوشی کا رویہ اختیار کیا جانا چاہے ، اس باب کے بعد مذکورہ باب قائم کرے امام بخاری نے اس طرف اثارہ کردیا کہ بے نری اور چھم یوشی دنیوی امور اور تھریلو معاملات میں اختیار کرنی چاہئے لیکن دین کے معاملات میں اس طرح کی اجازت نمیں بلکہ وہاں "قواانفسکم وافیلیکم نارا" کا حکم ہے آگ سے بینے کے لئے اپنے آپ کو بھی دین پر مضبوطی ہے قائم رکھنا چاہئے اور اپنے محروالوں کو بھی دین پر مضبوطی کے اتھ قائم رکھنے کی کوشش کرنی چلہے ، موجب نار حرکتوں سے بچانے میں اخماض اور چھم یوشی کی كوئي منجائش نهيس (٢١)

لیکن اس کا یہ مطلب مجمی نہیں کہ اصلاح کیلئے سختی کا طریقہ اختیار کیا جائے چونکہ وہ عموما مفید ہونے کے بجائے عورتوں کی مند کی عادت کی وجہ سے مطر ہوتا ہے اس لئے اغماض یا چھم یوشی تو ورت نمیں لیکن سمجھانے کے لئے حکست اور نری سے کام لیا جانا چاہے ۔

٨٢ - باب : حُسْن المَعَاشَرَةِ مَعَ الْأَهْل . ٤٨٩٣ : حدَّثنا سُلَيْمانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا : أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَ :

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُرْوَةً . عَنْ عُرْوَةً . عَنْ عائِشَةَ قالَتْ : جَلسَ إِحْدَى عَشْرَةَ آمْرَأَةً . فَتَعَاهَدُنَ وَتَعَاقَدُنَ أَنْ لَا يَكْتُمُنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا . قالَتِ الْأُولَى : زُوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَثْرٍ ، عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ ؛ لَا سَهْلٍ فَيْرْتَقَى وَلَا سَمِينٍ فَيُنْتَقَلُ . قالَتِ الثَّانِيَةُ : زَوْجِي لَا أَبُتُ خَبَرَهُ . إِنِّي أَخافُ أَنْ لَا أَذَرَهُ . إِنْ أَذْكُرُهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبْجَرَهُ . قَالَتِ الثَّالِئَةُ : زَوْجِي الْعَشَنَّقُ ، إِنْ أَنْطِقُ أُطلَّقُ وَإِنْ أَسْكُتْ أُعلَّقُ . قالَتِ الرَّابِعَةُ : زَوْجِي كَليْل نِهَامَةَ ، لَا حَرٌّ وَلَا قُرُّ ، وَلَا مَخَافَةَ وَلَا سَآمَةَ . قالَتِ الْخَامِسَةُ : زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِد . وَإِنْ خَرَجَ أُسِدَ ، وَلَا يَشَأَلُ عَمَّا عَهِدَ . قَالَتِ السَّادِسَةُ : زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ ، وَإِنْ شَرِبَ ٱشْتَفَّ ، وَإِنِ ٱضْطَجَعَ ٱلْتَفَّ . وَلَا يُولِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ . قالتِ السَّابِعَةُ : زَوْجي غَيَاياءُ . أَوْ عَيَايَاءُ ، طَبَاقاءْ ، كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ ، شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ أَوْ جَمَعَ كُلاًّ لَكِ . قالَتِ النَّامِنَة : زَوْجِي المَسُّ مَسُ أَرْنَبٍ ، وَالرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبٍ . قالَتِ التَّاسِغَةُ : زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ ، طَوِيلُ النَّجَادِ ، عَظِيمُ الرَّمادِ ، قَريبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ ، قَالَتِ الْعَاشِرَةُ : زَوْجِي مالِكٌ وَما مالِكٌ ، مالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَٰلِكَ ، لَهُ إِبِلُّ كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ ، قَلِيلَاتُ الْمَسَارِحِ ، وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمُزْهَرِ ، أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هْوَالِكُ . قَالَتُ الْحَادِيَةَ عَشْرَة : زَوْجِي أَبُو زَرْع ، فَمَا أَبُو زَرْعٍ ، أَنَاسَ مِنْ خُلِيٍّ أَذْنَيَّ ، وَمَلَأُ مِنْ شَحْمٍ عَضْدَيَّ . وَنَجَّحنِي فَبَجِحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي . وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنيْمَةٍ بِشِقّ . فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلِ وأَطِيطٍ ، وَدائِسْ وَمُنَقٍّ ، فَعِنْدهْ أَقُول فَلَا أَتَبَّحْ ، وَأَرْقُدْ فَأَ تَصَبَّحْ ، وَأَشْرَبُ فَأَنْفَتُحُ. أَمْ أَبِي زِرْعٍ ، فَمَا أَمُّ أَبِي زِرْعٍ ، عُكُومُها رَداحٌ ، وبَيْتُهَا فَسَاحٌ . آبُنْ أَبِي زَرْعٍ ، فَمَا آبُنْ أَبِي زِرْعٍ ، مَضْجِعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ ، وَيُشْبِعُهُ ذِراعُ الجَفْرَةِ . بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ ، فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ . طَوْعٌ أَبِيها ، وَطَوْعُ أَمَّها ، ومِلْ كِسَايْها ، وَغَيْظُ جَارِيْهَا . جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ ، فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زِرْعٍ . لَا تُبُثُّ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا . وَلَا تُنقَّتُ مِيرِتَنَا تَنْقِيثًا ، وَلَا تَمْلَأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا قَالَتُ ؛ خرجَ أَبُو زرْعِ وَالْأَوْطَابُ تُمْخَضُ ، فَلَتِي أَمْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ ، يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرْمَّانَتَيْنَ . فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا . فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلاً سَرِيًّا ، رَكِبَ شَرِيًّا ،

<sup>(</sup>٣٨٩٣) واخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة ، باب ذكر حديث ام زرع ، رقم الحديث : ٢٣٣٨ ، واخرجه الترمذي في واخرجه النسائي في كتاب عشرة النساء ، باب شكر المراة لزوجها ، رقم الحديث ٩١٣٨ ، واخرجه الترمذي في الشمائل ، ص ١٤ باب حديث ام زرع -

وِأَخَذَ خَطِّيًا ، وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا ، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا ، وَقال : كُلِي أَمَّ زَرْعٍ ، وَمِيدِي أَهْلَكِ ، قالَتْ : فَلَوْ جَمَعْتُ كُلِّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ ، ما بَلَغَ أَصْغَر آنِيَةٍ أَبِي زَرْعٍ . وَمِيدِي أَهْلَكِ ، قالَتْ : فَلَوْ جَمَعْتُ كُلِّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ ، ما بَلَغَ أَصْغَر آنِيَةٍ أَبِي زَرْعٍ . قالَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ : (كُنْتُ لَكِ كَأْبِي زَرْعٍ لِأُمَّ زَرْعٍ) .

امام بحاری رحمہ اللہ فے حس معاشرت کے باب میں حدیث ام زرع کوبیان فرمایا ، ابن منظر مائل فرمایا ، ابن کریم مائل فرمات بیس کہ امام بحاری رحمہ اللہ فے اس حدیث پر بیہ ترجمہ منعقد فرماکر تنبیہ کی ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ تھمہ محض تھمہ کے طور پر ذکر نہیں فرمایا متھا بلکہ فائدہ شرعیہ پر مشتل ہونے کی وجہ سے بی قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا اور وہ فائدہ شرعیہ بی ہے کہ مشتل ہونے کی وجہ سے بی قصہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا اور وہ فائدہ شرعیہ بی ہے کہ آدی کو اپنے محمر والوں کے ساتھ حسن معاشرت اور بستر طریقہ اضتیار کرنا چلہے (۲۲) ۔

حافظ ابن مجر رحمہ اللہ نے ابن مُنیرِّ کے قول پر اعتراض کیا کہ امام بحاری نے اس حدیث میں جو سیاق اختیار فرمایا ہے اس میں یہ تصریح نمیں ہے کہ یہ قصہ حنور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا بلکہ بحاری میں یہ حدیث حضرت عائشہ پر موقوف ہے البتہ آخری جملہ سحنت لکِ حابی ذرع لائم ذرع " بالاتقاق مرفوع اور حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے ، پھریہ حدیث ابن متیر مالکی کے بیان کردہ ایک فائدہ پر نمیں ، بلکہ کئی فوائد پر مشتل ہے (۲۳)

حدیث ام زرع کی تخریج امام بحاری کے علاوہ امام مسلم ، امام ترمدی اور امام لسلل نے بھی کی ہے (۲۳) سیحین اور شمائل ترمدی کے سیاق سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارا قصہ حضرت عائشہ نے بیان کیا ہے اور آخری جملہ "کنت لک کأبی ذرع لائم ذرع" حضور آکرم ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے (۲۵)

لیکن امام نسانی ، زمیرین بکاراور کلبرانی نے اس پوری صدیث کو مرفوعاً بھی ذکر کیا ہے (۲۷) حافظ ابن مجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صحیحین وغیرہ میں بھی اگر چ یہ حدیث موقوقاً مروی

<sup>(</sup>۲۲)ویکھتے المتواری علی تراجم ابواب البخاری: ۲۹۰ ـ

<sup>(</sup>۲۳)نتحالباری: ۲۱۸/۹\_

<sup>(</sup>٧٣) المعديث اخرجدمسلم في كتاب فضائل الصحابة ، باب ذكر حديث ام زرع ، رقم الحديث: ٧٣٣٨ ، واخرجد الترمذي في الشمائل ، باب ما جاء في كلام رسول الله على في السمر: ١٤ ، وابن الاثير في جامع الاصول: ٢/١٠ ٥ ، وقم الحديث: ٣٤٢٧ -

<sup>(</sup>۲۵)فتحالباری:۲۹/۹\_

<sup>(</sup>۲۶)فتحالباری:۲۱۹/۹\_

ہ اور انظا بے شک بے سارا قصہ موقوف ہے لیکن حکماً اس کو مرفوع کما جائے گا کیونکہ ظاہر ہی ہے کہ حضرت عائشہ شنے بے حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ دسلم ہی سے سی ہوگی اور آپ سے من کر انہوں نے اس کو فقل کیا ہے اور اگر حضور سے انہوں نے نہیں سی بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا اور من کر اس کی تقریر علیہ وسلم کا سنا اور من کر اس کی تقریر فرمانا اس حدیث کو مرفوع ہونے کا درجہ دیدیتا ہے اور اس حیثیت سے اس کو مرفوع کمہ سکتے ہیں (۲۷)

صدیث ام زرع میں لغات چونکہ بت زیادہ ہیں اس لئے کئی علماء نے اس حدیث کی مستقل شروح لکھی ہیں ، چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ اسماعیل بن ابی اُریش ، ابوسعید میشاپوری ، ابن قتیب ، زمیر بن بکار ، قاضی عیاض ، قاضی ابدبکر بن عربی ، ابن فرحون اور مولانا فیض الحسن سارنبوری نے اس حدیث کی مستقل شروح لکھی ہیں (۲۸)

صدیث ام زرع کا شان ورود یہ بیان کیا کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها اپنے والد کے اس مال پر فخر کرنے لگیں جو زمانہ جاہلیت میں ان کے پاس تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا "اسکٹی یا عائشہ؛ فانی کنت لک کابی زرع لا مُزرع "حضرت عائشہ شنے دریافت کیا یارسول اللہ ! حدیثِ ام زرع والوزرع کیاہے ؟ تو آپ نے یہ تصد بیان فرمایا (۲۹)

جَلَسَ إِحْدَى عَشرةَ إِمْرَأَةً فَتَعَاهَدَنَ وَتَعَاقَدَنَ أَنْ لَا يَكْتُمُنَ مِنْ أَخْبارِ أَزُواجِهِنَّ شَيْئًا

میارہ عور بین بیٹھیں اور انہوں نے آپس میں یہ عمد دبیمان کیا کہ اپنے شوہروں کی خبروں میں سے کچھ بھی نہیں چھیائیں گی -

زمیر بن بکار کی روایت میں ہے کہ یہ میارہ عور میں یمن کی ایک بستی میں تھیں اور یمنی قبائل سے تعلق رکھتی تھیں لیکن همٹم کی روایت میں ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں تھیں ۔ (۳۰)

<sup>(</sup>۲۷)فتحالباری:۳۱۹/۹\_

<sup>(</sup>۲۸) الابواب والتراجم: ۲۲/۲\_۲۲\_

<sup>(</sup>۲۹)ارشادالساری: ۲۹۳/۱۱\_۳۹۳\_

<sup>(</sup>۳۰) فتع البارى: ۴۱۹/۹ وارشاد السارى: ۲۹۳/۱۱ س

قالتِ الأُولِي: زَوْجِيْ لَحْمُ جَمَلٍ غَتْ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ الْسَهْلِ فَيُرْتَقَى وَلا سَمِيْن فَيُنْتَقَلُ

پہلی عورت نے کما میرا شوہر کمزور اونٹ کا ایسا گوشت ہے جو پہاڑی چوٹی پر رکھا ہو (اس چوٹی کا) نہ راستہ آسان ہو کہ اس پر چربھا جائے اور یہ وہ گوشت ایسا فریہ ہے کہ (اس کی خاطر چربھائی کی مشقت برداشت کرکے) اسے منتقل کیا جائے ۔

"غث" کے معنی کمزور اور لاخر ہونے کے ہیں یہ "جمل" کی صفت بھی بن سکتا ہے اس صورت میں یہ مجرور ہوگا یعنی لاغر اونٹ کا گوشت اور "لحم" کی صفت بھی بن سکتا ہے یعنی اونٹ کا کمزور گوشت ، اس صورت میں یہ مرفوع ہوگا۔ (۳۱)

ایک تو خوداونٹ کا گوشت کوئی زیادہ پسندیدہ نہیں ہوتا ، ہمر وہ لاغر اور کمزور ہوتو کریلا اور نہم چرافا کے مصداق اور ناپسند ہوتا ہے ، اس عورت نے اپنے شوہر کی مذمت کی ہے کہ بالکل ناکارہ اور ناپسندیدہ شخص ہے جس سے کسی کو مالی اور جانی نفع نہیں پہنچ پاتا اور اس کے ساتھ ساتھ متکبر اور بداخلاق بھی اتنا ہے کہ اس تک رسائی بھی مشکل ہے ۔

اس عورت نے اپنے شوہر کی دد احلاقی برائیوں کی تعبید دد چیزوں کے ساتھ دی ہے ۔

• اس کے بحل و کنجو می کو لاغر اونٹ کے گوشت کے ساتھ تعبید دی ہے اور اس کی بداخلاقی اور درشتگی طبع کو مشکل پہاڑ کی چوٹی کے ساتھ تعبید دی ہے ، پمر آگے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ پہاڑ کا راستہ بھی کوئی آسان نہیں کہ اس پر چرسھا جائے اور چرسفے کی یہ مشقت کرتے ہوئے کہا کہ وہائے اگر وہ گوشت کی کام کا ہوتا ۔ (۲۲)

بعض روایتوں میں "لاسمین فینتقی" ہے انتقی کے معنی ہیں مغرکالنا ، گودہ لکالنا یعنی وہ گوشت ایسا موٹا تازہ بھی ہمیں ہے کہ اس سے گودا لکالا جائے (۱۳۳)
اس عورت کا نام معلوم نہ ہوسکا (۳۳)

<sup>(</sup>۲۱) ارشادالساری: ۲۱/۱۱ م

<sup>(</sup>۲۲) ارشادالساری: ۲۹۲/۱۱\_

<sup>(</sup>۲۲)فتحالباری:۲۲۳/۹\_

<sup>(</sup>۳۳) ارشادالساری: ۲۱/۱۱ ۳۲۳ ـ

قَالَتِ الثانيةُ: زُوْجِي لا أَبُثُ خَبَرَهُ وَإِنِي أَخافُ أَنْ لا أَذَرُهُ وَإِنْ أَذْكُرُهُ وَأَذْكُرُ عَجَرَهُ وَبُجُرَهُ

دومری عورت نے کہا کہ میں اپنے شوہر کی خبر نہیں پھیلاؤں گی ، ڈرتی ہوں کہ اس کو نہ چھوڑ بیٹھوں اگر اس کو دہ چھوڑ بیٹھوں اگر اس کو ذکر کروں گی ۔

پ عورت بھی اپنے شوہر کی مذمت کردہی ہے ، کمتی ہے کہ میں اپنے شوہر کی خبر نمیں ہے ہور کی خبر نمیں ہے ہور کی خبر نمیں ہے کہ اس بات کا اندلیشہ ہے کہ اگر میں نے اس کی خرابیاں بیان کرنا شروع کیں تو میری طبیعت میں اس کے متعلق کراہت بڑھ جائے گی اور بھر اندلیشہ ہے کہ میں کمیں اس کو چھوڑ نہ بیٹھوں ، اس صورت میں "لااندہ" میں "لا" زائدہ ہوگا (۲۵)

ورسرا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اگر کمیں اس کو پنتہ چل ممیا کہ میرے اوپر اس شان کے ساتھ جمرے کئے جاتے ہیں اور میرے معائب بیان کئے جاتے ہیں تو ہمر کمیں وہ مجھے طلاق نہ دیدے ، جس کے نتیجے میں میں اس کو چھوڑ بیٹھوں گی ، اس صورت میں بھی "لا" زائدہ ہے (۲۹)

مذکورہ دونوں صور توں میں "لاافرہ" میں ضمیر مفعون "زوج" کی طرف راجع ہے ۔

• تمیرا مطلب یہ ہے کہ اس کی خرابیاں اتنی ہیں کہ اگر میں نے بیان کرناشروع کیا توجھے فررہ کہ ورا نہ کر کوں گی اور نیج میں چھوڑنا پڑے گا ، کیونکہ اس کی کوئی ایک خرابی تو ہے نہیں قصہ ہزار داستان ہے ، اس صورت میں "لاافرہ" میں "لا" زائدہ نہیں ہے اور ضمیر "لاافرہ" میں خبر کی طرف راجع ہے اور یمی مطلب راجح اور سیاق وسباق کے مناسب ہے (۲۷)

(تعاقدن)أخذن على أنفسهن أن يصدقن وتواتقن على ذلك . (غث) شديد الهزال . (فينتقل) لا يبقله الناس إلى بيونهم لهزاله ، وتعني بهذا قلة خيره وبخله . وهو مع دلك شامخ بأنفه شرس في خلقه متكبر متعجرف . (أبث) أشيع وأظهر حديثه الطويل الذي لا خير فيه (لا أفره) لا أتركه لطوله وكثرته فلا أستطيع استيفاءه . (عجره وبجره) عيوبه الظاهرة وأسراره الكامنة . أو : ظاهره المستور الحال وباطنه الرديء . (العشنق) السيء الخلق . أو الطويل المذموم . (أعلق) أبقى معلقة : لا مطلقة فأتزوج غيره ، ولا ذات زوج فأنتفع به .

<sup>(</sup>۳۵) ارشادالسارى: ۲۱/۱۲۱ وعملة القارى: ۲۰/۲۰ ـ

<sup>(</sup>٢٦)فتحالبارى: ٢٢٣/٩\_

<sup>(</sup>۳۲)عمدة القارى: ۲۵۰/۲۰\_

عُجُونَ یہ عُجُرُہُ کی جمع ہے ، عجرہ اس گرہ کو کتے ہیں جو رگ پر رگ کے پڑھ جانے کی وجہ سے گلے میں پیدا ہوجاتی ہے اور بجر بجرہ کی جمع ہے اس گرہ کو کہتے ہیں جو پیٹ میں یا ناف کے اوپر پیدا ہوجاتی ہے ، عجر سے ظاہری عبوب اور بجر سے باطنی عبوب مراد ہیں (۲۸) اس دو مری عورت کا نام عمرہ بنت عمرہ تمیں لکھا ہے (۲۹) ، بعض حفرات نے اعتراض کیا کہ اس عورت نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی اور اپنے شوہر کی بات کھنے سے الکار کردیا لیکن صحیح بات سے کہ اس نے مختمر الفاظ میں سب کھے کہ دیا کہ وہ مجمہ عیوب ہے (۲۰)

قَالَتِ الثالثةُ: زَوْجِی العَشَنَقَ إِن أَنْطِقَ أَطُلَقَ وَإِنْ أَسْكُتُ أَعُلَقَ العَلَقَ وَالْ الشَّكُتُ أَعُلَقَ العَسَلَةُ وَالْمُ الْحَالِيَ اللَّهُ الْحَالِي اللَّهُ اللَ

عَشَنَّ : الیے آدی کو کہتے ہیں جو حدے زیادہ لمبا ہو ، اس قیم کا آدی عمواً بیوتوف ہوتا ہے کہونکہ اس کے دماغ اور دل کے درمیان لمبی گردن حائل ہونے کی وجہ نے فاصلہ زیادہ ہوتا ہے ، اس طرح حدے زیادہ لمبا آدی بدنما بھی ہوتا ہے (۱۳) ، مطلب یہ ہے کہ میرا شوہر بیوقوف وبدنما بھی ہے ہو اور بدخلق بھی اس قدر ہے کہ کوئی بات بھی اگر زبان سے لکالوں تو طلاق طنے کا اندیشہ ہے ۔ اور اگر چپ رہوں ، کوئی بات نہ کروں تو خود سے اسے کسی بات کی پروا ہی نمیں ہے ، بس ہوں ہی اور ہیں گئی رہوں ، نہ شوہروالیوں میں شمار کہ شوہروں جمیسی کوئی بات ہی نمیں اور نہ ہی اور میر صوبروں جمیسی کوئی بات ہی نمیں اور نہ ہی بغیر شوہر کے ہوں کہ کسی دوسری جگہ شادی کر سکوں کہ ہمر حال ظاہرا پلہ اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے ۔

اس میسری عورت کا نام مجمی بنت تعب یمانی لکھا ہے (۳۲) ، اس نے بھی اپنے شوہر کی برائی کی ہے ۔

<sup>(</sup>۲۸) ارشادالساری: ۲۱/۲۱ ۱ وعمدة القاری: ۱۲۰/۲۰ ـ

<sup>(</sup>۲۹)عمدةالقارى: ۲۰/۲۰ــ

<sup>(</sup>۲۰) دیکھنے مصائل نبوی شرح شائل ترمذی: ۱۴۱ -

<sup>(</sup>۱۱) فتح البارى: ۲۴۴/۹-

<sup>(</sup>۲۳) ارشادالساري : ۱۱/۲۲۱ -

قَالَتِ الرابعةُ: زوجی کَلیْلِ تِهَامَةَ الاَحْرِ وَلاَقْرَ وَلاَمنَا اَفَةُ وَلاَساَمَةَ كَالْتِها مَهُ اللّ چوتھی نے کمامیرا شوہر تمامہ کی رات کی طرح (معتدل) ہے نہ زیادہ گرم نہ بہت تھنڈا ، نہ ہی کوئی خوف ہے اور نہ ہی باعث اکتابٹ ہے ۔

تہامہ حجاز کا علاقہ ہے جہاں کی رات شدید گری میں بھی معتدل رہتی ہے ، اس نے اپنے شوہر کی تعریف کی ہے کہ وہ معتدل ہے ، اس سے نہ آدمی کھبراتا ہے اور نہ ہی اس سے اکتابث محسوس ہوتی ہے ۔

اس عورت كانام مدد بنت الى مرومه لكهاب (٢٣)

قالت الخامسة: زوجی إِنْ دَخَلَ فَهِدَ وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ وَلاَ يَشَأَلُ عَمَاعُهِدَ

پانچیں عورت نے کہا کہ میرا شوہر اگر گھر میں آتا ہے تو چیتا بن جاتا ہے ، باہر جاتا ہے

تو شیر بن جاتا ہے اور اس چیز کے بارے میں نہیں پوچھتا جس کو وہ دیکھ لیتا ہے اور جان لیتا ہے ۔

اس پانچیں عورت نے بعض حفرات کے نزدیک اپنے شوہر کی تعریف کی ہے اور یمی رائح ہے ، کمر میں آکر چیتا بن جاتا ہے

رائح ہے ، کہنا یہ چاہی ہے کہ میرا شوہر اچھ انطاق کا مالک ہے ، گھر میں آکر چیتا بن جاتا ہے

چیتا سونے میں بہت مشہور ہے ، مطلب یہ ہے کہ میرا شوہر آکے سوجاتا ہے ، ہمارے عیوب نہیں نکاتا ، ہماری باتوں میں دخل اندازی نہیں کرتا لیکن جب باہر لکاتا ہے تو شیر کی طرح بادر ہوتا ہے ، باہر لوگ اس ہے ذریتے ہیں ، اور آگر گھر میں ہم سے کوئی کوتائی ہوجائے اور اس کو معلوم ہوتو کوئی تحقیق و تقتیش نہیں کرتا ، اعراض کرلیتا ہے ۔

بھی ہوتو کوئی تحقیق و تقتیش نہیں کرتا ، اعراض کرلیتا ہے ۔

لیکن بعض حفرات کے نزدیک اس عورت نے اپنے شوہر کی برائی بیان کی ہے کہ جب وہ لیکن بعض حفرات کے نزدیک اس عورت نے اپنے شوہر کی برائی بیان کی ہے کہ جب وہ لیکن بعض حفرات کے نزدیک اس عورت نے اپنے شوہر کی برائی بیان کی ہے کہ جب وہ لیکن بعض حفرات کے نزدیک اس عورت نے اپنے شوہر کی برائی بیان کی ہے کہ جب وہ لیکن بعض حفرات کے نزدیک اس عورت نے اپنے شوہر کی برائی بیان کی ہے کہ جب وہ لیکن بعض حفرات کے نزدیک اس عورت نے اپنے شوہر کی برائی بیان کی ہے کہ جب وہ لیکن بعض حفرات کے نزدیک اس عورت نے اپنے شوہر کی برائی بیان کی ہے کہ جب وہ اس عورت نے اپنے شوہر کی برائی بیان کی ہے کہ جب وہ اس عورت نے اپنے شوہر کی برائی بیان کی ہے کہ جب وہ اس عورت نے اپنے شوہر کی برائی بیان کی ہے کہ جب وہ اس عورت نے اپنے سوہا کیا کو کا بھوں اس عورت نے اپنے شوہر کی برائی بیان کی ہے کہ جب وہ اس عورت نے اپنے شوہر کی برائی بیان کی ہے کہ جب وہ اس عورت نے اپنے سو بیات کی بیات کیاتی ہو بیاتھ کی کو بیاتھ کیاتھ کو بیاتھ کی بھور کی برائی بیان کی ہو کو بیاتھ کی بیاتھ کی بیاتھ کو بیاتھ کو بیاتھ کی بیاتھ کی بیاتھ کیاتھ کی بیاتھ کی بھور کی بیاتھ کی بیاتھ کی بینے کر بیاتھ کی بیاتھ کی بیاتھ کی بیاتھ کی بیاتھ کیاتھ کی بیاتھ کی بیاتھ کیاتھ کی بیاتھ کی بیات

(mr) ارشادانساری: ۱۱ / ۲۹۰ \_

(تهامة) من التُهم وهو ركود الربح. أو المراد مكة ، تربد: أنه ليس فيه أذى ، بل فيه راحة ولذة عيش ، كليل تهامة معتدل ليس فيه حر مفرط ولا برد قارس . (قر) برد . (سآمة) ملل (فهد) كالفهد وهو حيوان شديد الوثوب ، تعيى أنه كثير النوم فلا ينتبه إلى ما يلزمها إصلاحه من معايب البيت ، وقيل : تعني : أنه يثب عليها وثوب الفهد أي يبادر إلى جماعها من شدة حبه لها ، فهو لا يصبر عنها إذا رآها . (أسد) تعني أنه إذا صار بين الناس كان كالأسد في الشجاعة . (عهد) لا يتفقد ماله وغيره لكرمه . وقيل : المراد أنه يعاملها معاملة وحشية ، وهو بين الناس أشد قسوة . ولا يسأل عن حالها ولا يكترث

سمر میں آتا ہے تو محمر والوں سے کوئی مطلب تعلق نہیں ، بس چیتے کی بلرح پڑا سویا رہتا ہے ، باہر جاتا ہے ، باہر جاتا ہے تو تو لوگوں کی مصیبت آجاتی ہے ، ان کے ساتھ اس طرح پیش آتا ہے جیسے شیر کمزور جانوروں کی اسے علم بھی ہوجاتا ہے ان کے بارے میں بھی کوئی سوال نہیں کرتا ، اور توجہ نہیں دیتا (۱)

اس عورت کا نام کبشہ بتایا کیا ہے (۲)

قالت السادسة: زوجي إِنْ أَكَلَ لَكَّ وَإِنْ شَرِبَ اِشْتَكَ وَإِنْ اَصْطَجَعَ اِلْتَكَ وَلِا الْسَادِسة : وَوجي إِنْ أَكَلَ لَكَ وَإِنْ شَرِبَ اِشْتَكَ وَإِنْ اِضْطَجَعَ اِلْتَكَ وَلاَ يُوْلِجُ الكُفُّ لِيعْلَمُ البُثُ

چھٹی عورت نے کہا کہ میرا شوہر اگر کھاتا ہے تو سب نبیر دیتا ہے جب پیتا ہے تو سب چھٹی عورت نے کہا کہ میرا شوہر اگر کھاتا ہے اور وہ مصلی کو واخل نہیں کرتا چٹ کرجاتا ہے اور وہ مصلی کو واخل نہیں کرتا تاکہ برا کندگی اور بریشانی کو جان کے ۔

لف: باب نصرت ماضى كا صيغه ب ، بمعنى لييلنا - اشتف: باب افتعال س ماضى كا صيغه ب ، اشتفاف ك معنى بيل برتن ميل جو كيم به و مارا كها في جانا ، چث كرجانا - التفان باب افتعال سے ب التفاف ك معنى بيل : ليث جانا - بث : غم أور پريشانى كو كهتے بيل -

اس چھٹی عورت کی عبارت کو بھی مدح اور ذم دونوں پر تحمول کیا گیا ہے ، لیکن ذم کا احتال راج ہے ۔

مدح کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اگر وہ کھاتا ہے تو سب کچھ کھالیتا ہے ، نخرے نہیں کرتا جو بھی میسر ہو سب کھالیتا ہے ، اس کے دسترخوان پر کھانے پینے کی مختلف انواع موجود رہتی ہیں تو وہ بخیل بھی سیں اور اس کی طبیعت میں نخرے بھی نہیں اور جس وقت وہ لیلتا ہے تو چادر میں لیٹ کر لیٹ جاتا ہے ہمیں شگ اور پریشان نمیں کرتا ، اسی طرح عیوب جانے کے لئے دوسروں کی پھٹن میں ہاتھ نہیں ڈالتا ، ہماری کو تاہوں کی جستمو میں نہیں نگا رہتا (۳)

<sup>(</sup>۱) دیکھنے فتح الباری: ۲۲۵/۹\_۲۲۲\_

<sup>(</sup>۲) ارشادالسازی: ۲۱/۱۱\_

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٣٧٤/٩ وخصائل نبوي: ١٣٣\_

اور ذم کی صورت میں مطلب یہ ہوگا گھاتا ہے۔ تو سب نود ہی گھاجاتا ہے ، بوی بچوں کا کوئی خیال نہیں رکھتا اور پیتا ہے تو بھی اس انداز میں ، کسی کی پروا کئے بغیرسب خود پی جاتا ہے اور جب لیٹ جاتا ہے ، ول لگی اور سحبت وغیرہ کی طرف کو جب لیٹ جاتا ہے ، ول لگی اور سحبت وغیرہ کی طرف کوئی التفارت نہیں کرتا ، کثیر الطعام والشراب ہونا اور قلیل الجماع ہونا عربوں کے ہاں عیب تھا۔ علامہ قسطلانی لکھتے ہیں : "و هذا غایة الذم عندالعرب؛ فانها تذم بحثرة الطعام والشرب و تتمدح بقلتهما و کثرة الجماع لدلالة ذلک علی صحة الذکوریة والفحولیة" اس عورت کا نام ہند مقا۔ مقا۔ (۱)

قِالت السابِعةُ: زُوْجِى غَياياء أَوْ عَياياء وطَباقاء وكُلُ داءٍ لَه دَاء وشَجَكِ أَوْ فَلَكِ

ساتویں عورت نے کما میرا شوہر ممراہ ہے یا عاجز ہے ، عورت کو سینے سے دبانے والاہے ، ہر عیب اس کے لئے عیب ہے تیرا سر پھوڑے یا زخمی کردے یا دونوں ہی کر گذرے .۔

نکیایاء: یہ غی سے ماخوذ ہے جس کے معنی شریس انهاک ، محروی اور مراہی کے اتے ہیں یہاں راوی عیمی بن یونس کو شک ہے کہ غیاباء اس نے کہا یا عیاباء عیاباء عی ہے ماخوذ ہے جس کے معنی عجز کے ہیں یعنی وہ عاجز ہے جماع سے یا عقل وقع سے ۔ (۵)طباقاء: اس کے معنی احمق کے بھی آتے ہیں اور اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو جماع کے وقت اپنے سینے اس کے معنی احمق کے بھی آتے ہیں اور اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو جماع کے وقت اپنے سینے یا بیٹ پر منطبق کرنے والا ہو اور یہ انداز عورت کو نابسند ہوتا ہے ، چونکہ اس طرح کرنے سے مرد کا چھلا حصہ اوپر اٹھ جاتا ہے اور جماع کے عمل میں قوت اور زور میں کی

(نف) أكثر من الأكل مع التحليط في صنوف الطعام بحيث لا يبقي شيئًا. (اشتف) استقصى ما في الإناء. (التف) بثوبه وتنحى عنها فلا يعاشرها. (لا يولج الكف) يولج يدخل . أي لا يمد يده إليها ليعلم حزبها وسوه حالها. (البث) الحرن الشاءيد. (غياياء) لا يهتدي لمسلك يسلكه لمصالحه. (عياياء) لا يستطيع إنيان النساء ، من الهي وهو الضعف. (طباقاء) أحمق تطبق عليه الأمور ، وقيل : يطبق صدره عند الجماع على صدرها فيرتفع عنها أسفله ، فيثقل عليها ولا تستمتع به . (كل داء له داء) ما تفرق في الناس من العيوب موجود لدبه ومجتمع فيه ، والداء المرض. (شجك) جرحك في رأسك . (فلك) جرحك في أي جزء من بدنك . (جمع كلاً لك) الشج والجرح ، وتعني أنه كثير الضرب وشديد فيه ، لا يبالي ماذا أصاب به بدنك . (جمع كلاً لك) الشج والجرح ، وتعني أنه كثير الضرب وشديد فيه ، لا يبالي ماذا أصاب به

<sup>(</sup>۳) ارشادالساری: ۲۹۸/۱۱ ـ

<sup>(</sup>۵)فتح البارى: ۲۲۸/۹ ــ

واقع ہوتی ہے ، عورت اس کو پسند نہیں کرتی ، لاند لا یصل الی ما تریدہ علامہ جاحظ اس لفظ کی تشریح میں لکھتے ہیں:

"الثقيل الصدر عند الجماع عنطبق صدره على صدر المرأة عنير تفع سفله عنها وقد ذمت امراة امرى القيس فقالت له: ثقيل الصدر عفيف العجز سريع الاراقة على الافاقة" (٦)

کل داءلہ داء: ہوساری اس کے لئے ساری ہے ، یعنی لوگوں میں جعنی خرابیاں پائی جاتی ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں ۔

شُخِکِ أُو فلک: شُج کے معنی ہیں سی محوانا ، سر میں زخم لگانا اور فُلُ کے معنی ہیں کند کرنا ، یمال جسم کو زخی کرنا مراد ہے یعنی وہ سر محواردے یا زخی کردے یا دونوں کر گذرے ۔ اس ماتویں عورت کا نام مجی بنت علقمہ ہے (2)

قالت الثامنة : زَوْجى المسَّرِ مُسَّ أَرْنَبِ والريحُ رِيْحُ زَرْنَبِ آمُوي عورت نے كماكہ ميرا شوہر كوچونا ايسا ہے جيے نزگوش كو چونا اور خوشو اس كى الي ہے جيے زرنب كھاس كى خوشو -

زرنب ایک خوشو دار مھاس کو کہتے ہیں بعض نے زعفران سے اس کا ترجمہ کیا ہے (۸) مطلب یہ ہے کہ میرا شوہر فرگوش کی طرح نرم ونازک ہے ۔

اس عورت کا نام یاسر بنت اوس بن عبد لکھا ہے (۹) اور اس نے مجھی اپنے شوہر کی تعریف کی ہے ۔
کی ہے ۔

قالِت التاسعة: زوجى رفيع العِمَاد ، طويل النَّجادِ ، عظيم الرَّمادِ ، قريب البيت من النَّادِ

نویں عورت نے کہا میرا شوہر اونچے ستونوں والا ، لمبے پر تلے والا ، بہت راکھ والا ہے ، اس کا محمر مجلس کے قریب ہے ۔

<sup>(</sup>٦)فتحالباری:۲۸/۹ـ

<sup>(</sup>۵) ارشادالساری: ۲۲۹/۱۱

<sup>(</sup>۸) ارشادالساری: ۲۶۹/۱۱ و فتح الباری: ۲۲۹/۹

"اونچ ستونوں والا ہے " یعنی اس کا محمر اونچ اونچ ستونوں ۔ تعمیر کیا کیا ہے ، براے لوگ کو کھیاں بناتے ہیں تو ان کی چھتیں بردی اور اونچی رکھتے ہیں ، اس جملہ سے اس کی طرون اشارہ ہے ۔ اشارہ ہے ۔

"طویل النجاد" ہے اس کے قد کی لمبائی کی طرف اثارہ ہے "عظیم الر ماد" ہے اس کی حاوت کی طرف اثارہ ہے ، ممانوں کے لئے کھاتا زیادہ پکتاہے تب ہی توراکھ زیادہ اکھٹی ہوجاتی ہے ، اس کا گھر مجلس کے قریب ہے کیونکہ وہ ایک دانا اور صاحب رائے شخص ہے ، جمال لوگوں کی مجلس ہوتی ہے اس کے قریب اس کا گھر تعمیر کیا گیا تاکہ لوگ آسانی کے ماتھ اس سے استفادہ کرسکیں اور یہ بھی کما جا کتا ہے کہ چونکہ وہ بہت سخی ہے اس لئے اپنا گھراس نے دارالندوہ کے قریب بنایا ہے تاکہ آنے والے لوگوں کی وہ خاطر مدارت کرے (۱۰)

اس نویں عورت کانام معلوم نہیں ہو سکا (۱۱)

قالت العاشرة: زوجي مَالِكُ ، وَمَامَالِكَ؟ مَالِك خَيْرٌ مِنْ ذَلَف

دسویں عورت نے کما میرا شوہر مالک ہے اور بھلا مالک کی کیا تعریف کروں مالک اس سے بہتر ہے "ذکک" کا مشارالیہ یا تو سائلہ عور تول کی ذکر کردہ تعریفات ہیں کہ ان نوعور تول نے اپنے شوہرول کی جو تعریفیں کی ہیں ان سب سے مالک بہتر ہے اور یا اس کا مشارالیہ ذہن میں آنے والا ذکر تعریف ہے کہ جو مدائح آدمی کے ذہن میں آئے ہیں ان سے مالک بالا تر ہے (۱۲)

لَد إِبِلَّ كَثَير اتُ المَبَارِكِ على لات المَسَارِجِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا اس كے پاس اونٹ بيس جو اكثر اوقات باؤے كے اندر ہوتے بيس ، جراگاہوں ميں كم

<sup>(</sup>۱۰)فتحالباری:۱۳۴۰/۹

<sup>(</sup>۱۱)ارشادالساری:۲۲۰/۱۱\_

<sup>(</sup>۱۲)فتح البارى: ۱۲۱/۹-

<sup>(</sup>المس مس أرّب) أي حسن الخلق ولين الجانب ، كمس الأرنب إذا وضعت يدك على ظهره فإنك نحس بالنعومة واللين. (ربيح زرنب) هو نبت طيب الرائحة ، تعني : أنه طيب رائحة العرق ، لنظافته وكثرة استعماله للطيب. (رفيع العماد) هو العمود اادي يرفع عليه البيت ويدعم به ، وهو كناية عن الرفعة والشرف. (طويل النجاد) حمائل السيف ، وهو كناية عن طول قامته. (عظيم الرماد) أي لكثرة ما يوقد من النار ، وهو كناية عن الكرم وكثرة الضيوف. (الناد) هو كناية عن الكرم والسؤدد ، لأن النادي مجلس القوم ومتحدثهم ، فلا يقرب منه إلا من كان كذلك ، لأنه يتعرض لكثرة الضيوف.

جاتے ہیں "مبارک" یہ "مبرک" کی جمع ہے ، اونٹ بھانے کی جگہ اور "مسارح" یہ "مشرک" کی جمع ہے : چراگاہ : مطلب یہ ہے کہ وہ اونٹ اکثر اوقات باڑے ہی میں گھڑے رہتے ہیں تاکہ ممانوں کی خاطر تواضع کے لئے کسی بھی وقت ضرورت بیش آئے تو انہیں ذرح کیا جائے ، چراگاہوں کی طرف انہیں کم بھیجا جاتا ہے کہ کمیں ایسا نہ ہو کہ ذرح کرنے کی ضرورت بیش آئے اور وہ موجود نہ ہوں (۱۳)

واذاسمِعْنَ صَوْتَ المِرْهُرِ أَيقَنَ أَنَهَنَ هُوَ اللَّكُ جَاءَ وَاللَّهُ جَاءَ وَاللَّهُ جَاءَ وَاللَّهُ جَب جبوه اونٹ ساز اور باجر كى آواز سنتے ہيں تو يقين كرليتے ہيں كه وه اب ذرح ہونے والے ہيں -

البرز کر: ساز بجانے کا آلد ، باجر ، مطلب یہ ہے کہ مہمانوں کی آمدے موقع پر عربوں کی اس وقت کی عادت کے مطابق گانا اور موسیقی کا اہمتام کیاجاتا تھا ، جب وہ اونٹ باجر کی آواز س لیتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ اب وہ مہمانوں کے لئے ذرع ہوں گے ۔
اس دسویں عورت کا نام کبشہ بنت ارقم بتایا محیاہے (۱۲)

قالت الحادية عشرة : زوجى أبوزُرْعِ وَهُمَا أَبُوزُرْعِ وَأَناسَ مِنْ حُلِيٍّ أَذَنَى وَمَلاَمُن شَحْمِ عَضُدَى

میر میارہویں عورت نے کہا کہ میرا شوہر ابوزرع ہے اور ابوزرع کاکیا کہنا! اس نے زبورات سے میرے کانوں کو بوجھل کردیا اور چہل سے میرے بازووں کو بھر دیا۔

آنائس - إنائية كم معنى ہيں: حركت دينا ، متحرك كرنا ، (١٥) يعنى اس نے زيورات اور باليوں سے ميرے كانوں كو متحرك كرديا كہ ان زيورات كى حركت كے ساتھ كان ملتے رستے ہيں اى طرح اس نے بہترين غذا كھلا كھلاكر ميرے بازووں كو جربى سے موٹا كرديا -

<sup>(</sup>۱۳) ارشادالساری: ۱۱/۱۱ ۳۵\_

<sup>(</sup>۱۳) إرشادالسارى: ۱۱/۱۱ ۲۴\_

<sup>(</sup>۱۵)فتحالباری:۲۲۲/۹\_

وبَجَّحَنِيْ فَبَجِحَتْ إِلَىَّ نَفْسِنْ ' وَجَدَنِيْ فِيْ أَهْلِ غُنْيُمَةٍ بِشِقٍّ ' فَجَعَلَنِيْ فِيْ أَهْلِ صَمِنَا مَ أَطِيْطُو دائس ومُنَقَ

صبهیا و آطیط و دائیس و منیق اس نظیم کی که میرا نفس مجھے عظیم لکنے لگا ، اس نے مجھے ایسے اس نے میری (اس قدر) تعظیم کی که میرا نفس مجھے عظیم لگنے لگا ، اس نے مجھے ایسے محمرانے میں پایا جو بمشکل چند بکریوں والا تھا ، بھر مجھے ایسے (خوشخال) تحرانے میں لایا جو تحوثوں کی ہناہت ، کجاوں کی آواز ، بیل اور کسان والا تھا ۔ بہتے ، باب تقعیل سے اس کے معنی خوش کرنے اور تعظیم کرنے کے آتے ہیں یعنی اس نے مجھے اس قدر خوش کردیا کہ مجھے اپنے ابدر خود کرنے اور تعظیم کرنے گا ، اپنے متعلق اس کی تعریفیں سن سن کر میں خود اپنی نظروں میں بلند ہونے لگی (۱۲)

شِق: شین کے کسرہ کے ساتھ بمعنی مشقت یعنی میں ایک غریب خاندان کی لوکی متی ایک عریب خاندان کی لوکی متی ازدگی برای مشقت سے گذرتی متی صرف چند بکریوں پر گذارہ تھا۔

بعضوں نے کماکہ "شق" شین کے فتح کے ماتھ جگد کانام ہے ، یا اس سے "شُقّ الجبل" پہاڑکا دامن مراد ہے بعنی میرے محروالے مقام شق یا دامن کوہ میں تھے وہاں سے اس نے مجھے منتقل کردیا (۱۷)

صبهیل: عموروں کی آواز اور منهانے کو کہتے ہیں ، اُطیط: کجاوہ کی آواز کو کہتے ہیں ، مطلب سے ہے کہ الوزرع کے عمر میں محمورے اور اونٹ دونوں تھے ۔

دانس: اس بیل کو کہتے ہیں جس کو عمیموں اور عندم کے خشک بودوں کے اوپر چلایا

(۱۹) فتح البارى: ۲۲۲/۹\_ (۱۷) فتح البارى: ۲۲۲/۹\_

(مالك وما مالك)

أي ما أعظم ما يملك (مالك خير من ذلك) عنده من الصفات ما هو خبر من كل ما ذكرتن. (كثيرات المبارك) ببرك كثيراً لتحلب ويسقى حليبها. (قليلات المسارح) لا يتركها تسرح للرعي إلا قليلاً ؛ حتى يبقى مستعدًا للضيوف. (صوت المزهر) الدف الذي يضرب عند بجيء الضيفان. (هوالك) مذبوحات ، لأنه قد جرت عادته بذلك: يضرب الدف طربًا بالضيوف ، ثم يذبح لهم الإبل ، فالإبل قد اعتادت هذا وأصبحت تشعر به. (أناس من حلي أذني) حركهما بما ملأهما به من ذهب ولؤلؤ. (ملأ من شحم عضدي) سمنني وملأ بدني شحمًا ، بكثرة إكرامه ، وسمن العضدين دليل سمن البدن. (بجحني) عظمي وفرحني . (فبححت إلى نفسي) عظمت عندي . (أهل غنيمة) أصحاب أغنام قليلة ، وليسوا أصحاب إبل ولا خيل . (بشق) مشتة وضيق غيش . (صهيل) صوت الحيل . (أطبط) صوت الإبل ، أي أصحاب خيل وإبل ، ووجودهما دليل السعة والشرف . (دائس) يدوس الزرع ليخرج منه الحب ، وهي البقرة . (منق) يزيل ما يخلط به من قشر ونحوه ، وتعنى : أنه ذو زرع إلى جانب ما ذكرته من النّعم .

جاتا تاكه بهوسه عليحده بوجائ اور دان عليحده بوجاكي ، جس كو اردو مي داكس چلان والا بيل كي والا بيل مرائل والا بيل كيت بيل ، علامه قسطلاني لكيت بيل: "دائس: يدوس الزرع في بيدره ليخرج الحبرن السنبل " (١٨)

مربق یہ بب تفعیل تُنفِیة سے میغہ اسم فاعل ہے ، مراد اناج ، محظے والا کسان ہے ، محد محظے والا کسان ہے ، محدم کے بودوں پریل چلانے کے بعد کسان ہوا کے رخ پر کھڑے ہوکر چھاج میں اس بھوسہ اور دانوں کو اڑاتے ہیں ، دانے نیچ گرتے ہیں ادر بھوسہ ہوا کے رخ پر ذرا آگے جاکر گرتا ہے ، اس عمل کو تَنْفِیَة کھے ہیں ۔

مطلب یہ ہے کہ الوزرع کے محمر میں بیل بھی تھے اور کھیتی باڑی کا کام کرنے والے کسان مجمی تھے ۔

اس کے پاس میں اولی تو میری عیب جینی نمیں کی جاتی ،سوتی تو میم کردی اور پیتی تو اطمینان سے خوب سیر ہوکر پیتی ۔

مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس میری کسی بات پر گرفت نہیں ہوتی تھی ، سوتی تو دن چراہے تک سوتی رہتی ، کوئی جگاتا نہ تھا اور جب پیتی تو فراوانی کی دجہ سے خوب سیر ہوکر پیتی ۔

اتقنع: باب تقعل سے واحد متلکم کاصیفہ ہے اورنون کے ساتھ ہے جس کے معنی ہیں خوب آسودہ موکر پیغا ۔

بعض حفرات نے اس کو میم کے ساتھ اُتقتح نقل کیا ہے ، اس کے معنی بھی خوب سیر ہوکر پینے کے ہیں ، چنانچہ امام بخاری رحمہ الله اس روایت کے آخر میں فرماتے ہیں "قال بعضهم:
" فَا تَقْمِح" بِالْمِيم وهذا أُصِح -

اُم اُبی زَرْع وَ مَا أُم اَبی زَرْع وَ عُکُوْمهار داح و بیتهافکساح ابوزرع کی مال (میری خوشدامن) ابوزرع کی مال کاکیا کهنا! اس کی کوشیال یا مجھالیال بھری رہتی تھیں ، زمینداروں کے یمال مختلف پختہ یا خام چھوٹی بڑی کو تھیال ہوتی ہیں کسی کسی میں دالیں کمی کمی میں چاول اور غلے رکھے جاتے ہیں اور کمیں اس مقصد کے لئے ، چھوٹے مشکوں کے برابر کچھالیاں ہوتی ہیں یمی کو تھیاں یا کچھالیاں مراد ہیں اور اس کا تھر کشادہ

مُحكُوْم: عِبْم كى تمع ہے ، كو تھى يا كھالى كو كہتے ہيں جس ميں غلہ وغيرہ ركھا جاتا ہے (٢٠) مطلب يہ ہے كہ اس كا كھر سازوسامان سے بھرا پڑا تھا اور اس كا كھر بھى ايك وسيع اور كشاوہ كھر تھا ، وہ ايك صاحب حيثيت خاتون تھى ۔

مَضْجع: میغهٔ ظرف ہے: سونے اور لیٹنے کی جگه ، نواب گاہ ، بصوں نے جم کا وہ حصہ مراولیا کے جو سوتے وقت فرش کے ساتھ لگتاہے جیسے پہلی وغیرہ ہے (۲۱)

مُسُلَّ: سُلُ (ن) سُلاَّ سے مصدر میں ہے جس کے معنی سو تننے اور تلوار وغیرہ کو نیام سے باہر لکالنے کے آتے ہیں۔ شطبة: کھور کی شاخ کو کہتے ہیں (۲۲) مَسَل شُطْبة میں صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہے یعنی سنتی ہوئی کھور کی شاخ ، کھور کی الیی شاخ جس سے زائد پتے بالکل کاٹ دئے جائیں ، کھور کی شاخ ایک تو والیے ہی پتی ہوتی ہے ، بتے چھیلنے کے بعد مزید پتی ہوجاتی ہے ، مطلب یہ ہے کہ وہ اس قدر دہلا پتلا ہے کہ اس کی نوابگاہ کھور کی شاخ کی طرح باریک معلوم ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ وہ اس قدر دہلا پتلا ہے کہ اس کی نوابگاہ کھور کی شاخ کی طرح باریک معلوم ہوتی ہے

و م ، اب افعال سے ب رَجْفُرة: بری کے چار ماہ کے یچ کو کہتے ہیں ، یعنی بری کے مشبعہ: باب افعال سے بری کے

(۲۰)فتحالباری: ۲۲۵/۹\_

(٢١) ديكم خمائل بوي للشخ زكريا: ١٢٥ -

(۲۲) حاشیه خصائل نبوی: منشخ زکریا": ۱۲۵۔

(أرقد فأتصبح) أنام حتى الصبيحة وهي أول النهار ، وتعني أنها ذات خدم يكفونها المؤونة والعمل . (فأتقنح) أي : لا أتقلل من مشروبي ولا يقطعه علي شيء حتى أرتوي ، وفي رواية (فأتقمح) أي أشرب حتى أرتوي وأصبح لا أرغب في الشراب . (عكومها) جمع عِكم ، وهو الوعاء الذي تجمع في الأمتعة ونحوها . (رداح) كبيرة وعظيمة . (فساح) واسع كبير ، وهو دليل سعة الثروة والنعمة . (مضجعه) موضع نومه . (كمسل شطبة) صغير يشبة الجريد المشطوب من قشره ، أي هو مهفهف كالسيف المسلول من غمده : (الجفرة) الأنثى من المعز إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها

چھوٹے بچہ کا ایک ہاتھ اس کے کھانے کے لئے کافی ہوجاتا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ کم کھاتا ہے ، کم کھاتا ہے ، کم کھاتا ہے ، کم کھانا عربوں کے ہاں جوانوں کی اچھی خصلتوں میں شمار ہوتا تھا۔

بنت أبى زرع وفما بنت أبى زرع وطُوع أبيها وطَوْع أُمّها وَمِلْ وُكِساءها وغيظ جاريتها

الدزرع کی بیٹی ، الدزرع کی بیٹی کا کیا کہنا! اپنے والدین کی سرایا فرمابردار! اپنی چادر کو بھرنے والی ادر ابنی پردس کے لئے باعث خیظ وغضب ۔

طوع مصدر ہے اس کا حمل مبانقہ کیا گیا ہے ، مل محساء ما کے معنی ہیں کہ وہ موٹی تازی صحتمند ہے ، اپنی چادر کو اوڑھتی ہے تو اسمیں کوئی جھول اور خلا نہیں رہتا ، چادر بھر جاتی ہے اس کی پڑوس اس کی اس شان کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتی ہے ، جارہ سے سوکن بھی مراد ہوسکتی ہے ۔ عربوں میں جوان دبلا پلا اور چھریرے بدن کا پسند کیا جاتا تھا جبکہ لڑکی موٹی اور بھاری بھر کم پسند کی جاتی تھی جاتی تھی (۲۳)

وَلَا تُنْقُثُ مِنْ رَبَّا تَنِقَيْنًا وَلَا تَمُلاً يُنَّتَا تَعْشِيشًا

وہ نہ ہمارے محمر کی چیزوں میں کی کرتی ہے اور نہ ہی ہمارے محمر کو خس وخاشاک ۔ سے آ

نَفَتُ: باب تقعیل سے ہے جمعی دوڑنا ، الوسعید نے فرمایا کہ تنقیث کے معنی ہیں اپنے محمر کی چیزوں کو غیروں کی طرف لکالنا ۔ (۲۲) میر اور : زاد ، ذخیرہ طعام ، مطلب بہ ہے وہ جمارے زاد وطعام میں کسی قسم کا تعرف اور خیانت نہیں کرتی ہے ۔تَعْشِیْش : خس وخاشاک کو کہتے ہیں یعنی وہ محمر کو گھرے سے نہیں جمرتی بلکہ محمر کو آئینہ کی طرح صاف رکھتی ہے ۔

<sup>(</sup>۲۲)فتحالباری: ۲۳۹/۹\_

<sup>(</sup>۲۴)فتحالباری:۹/۲۲۸-

قالت: خَرَجَ أَبِوزَرْع والأُوْطابُ تُمْخَضُ

ام زرع کہتی ہے کہ میرا شوہر الوزرع (ایک دن مج سویرے اس وقت) لکلا جب دودھ کی کھائیاں بلوئی جارہی تھیں ۔

الأوطاب: وطب كى جمع ب ، دوده ك اس برتن كوكت بين جس مين دبى دال كربلويا جاتا ب الأوطاب: وطب كل مربلويا جاتا ب اور بهر اس سه مكن لكالا جاتا ب ، اس كو چائى بهى كت بين (٢٥) تمنخض: ميغه جمول ب مكن لكال ي دوده كوبلونا ، حركت دينا -

دودھ بلونے کا یہ عمل گاؤں میں عموماً می سویرے طلوع آفتاب سے پہلے ہوتاہے ، مطلب یہ ہے کہ الوزرع می سویرے تھرے نکلا۔

فَلِقِي إِثْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنَ يلْعَبُانِ مِنْ تَحْتَ خَصْرِها بُرَمَّا نَتَيْنِ فَطَلَّقْنِي

اس کی طاقات ایک الیی عورت سے ہوگئ جس کے پاس چیتے جیسے دو یچے اس کی کمر کے نیچے دوانار کے دانوں کے ساتھ کھیل رہے تھے ، چنانچہ اس نے مجھے طلاق دی اور اس کے ساتھ لکاح کرایا۔

چینا چھلانگ مارنے میں مشہورہ اور اس کے ساتھ چھلانگ میں تعبیہ دی جاتی ہے یعنی اس عورت کے دویج چینے کی طرح چھلانگیں نگارہ ہے تھے اور کھیل کود میں مشغول تھے (۲۱)
"اور وہ دونوں اس کی کمر کے نیچے دو انار کے دانوں کے ساتھ کھیل رہے تھے " انار کے دانوں سے یا حقیقتاً انار کے دانے مراد ہیں ، انار کے دانے اس کی کمر کے نیچے اس طرح آگئے تھے

<sup>(4)</sup> الأوطاب: جميم وطب وهو سقاء اللبن ومخصَّها استخراج الزيد من اللبن يتحريكها (وانظر جامع الأصول: ٥١٦/٦\_

<sup>(</sup>۲۶)ارشِادالساری: ۲۱/۱۱ أي تملأ ثوبها

لامتلاء جسمها وسمنتها. (غبظ جارتها) تغيظ ضرتها لجمالها وأدبها وعفتها. (تبث) تذيع وتفشي. (تبثينًا) مصدر بث. (تنفث) تفسد وتذهب. (ميرننا) طعامنا وزادنا. (تعشيشًا) لا تترك القمامة مفرقة في البيت كأعشاش الطيور، وقيل :هو كناية عن عفتها وحفظ فرجها، فهي لا تملأ البيت وسخًا بأخدانها وأطفالها من الزنا، وفي رواية (تغشيشًا) من الغش، أي لا تملؤها بالخيانة، بل هي ملازمة للنصح فيما هي فيه. (الأوطاب) جمع وطب وهو وعاء اللبن. (تمخض) تحرك لاستخراج الزبد. (كالفهدين) في الوثوب. (خصرها) وسطها. (برمانتين) ثديين صغيرين حسنين كالرمانتين من حيث الرأس والاستدارة، فيهما نوع طول، بحيث إذا نامت قربا من وسطها حيث يجلس الرلدان.

کہ چونکہ اس کے سرین براے براے اور بھاری تھے اس لئے زمین پر لیٹے ہوئے کم اور زمین ہے درمیان فاصلہ آکیا تھا اس کے خلاق فاصلہ میں دو انار تھے اور یچے ان کے ساتھ کھیل رہے تھے ، موٹے سرین والا انسان جب زمین پر چت لیلتا ہے تو اس کی کمرزمین سے نمیں لگتی ، زمین اور کمر کے درمیان خلا ہوتاہے ۔

اور یا انار سے پنتان مراد ہیں کہ وہ بچ اپنی والدہ کے ددنوں پلووں میں اس کے پنتانوں سے کھیل رہے تھے (۲۷)

اس غورت کانام معلوم نه بوسکا (۲۸)

ؙ ؙڡٚڬڂۛؾؠڠۮ؋ڔڂؚڵٲڛؚڒؖٵٷڮؚڹۺؘڕۨۑٞٵٷٲڂۮؘڂڟؚؽٲ

اس کے بعد میں کنے ایک شریف ادی سے (جس کام معلوم نہ ہوگا) لکاح کرایا جو تیزر فتار کھوڑے پر سوار ہوتا تھا ، ہاتھ میں خطی نیزہ لئے رکھتا تھا (بدادر تھا)

سُرِی کے معلی سردار اور شریف کے ہیں ، شری: سرکش اور تیزرفتار کھوڑا ۔ خطکی: مقام خط کا بنا ہوا نیزہ ،خط بحرین کے علاقہ میں ایک جگہ کا نام ہے (۲۹)

وأَرَاحَ عَلَى نَعَما ثَرِيًّا وأَعْطَانِي مِنْ كُل رائحةٍ زُوْجًا

اور وہ رات کے وقت میرے پاس بت سارے مویشی لے آیا اور ہر قسم کے مویشیوں میں سے ایک ایک جوڑا مجھے دیا۔ آراح -اراحة کے معنی ہیں: رات کے وقت مویشی لانا ۔ نکساً:

اُنگام کا مفرو ہے مویشی اور اونٹ وغیرہ کو کہتے ہیں ۔ قُریا: بہت ، کثیر ، بعض لنخول میں نِکساً

(بکسر نون) ہے نِکساۃ کی جمع ہے یعنی مجھے بہت ساری تعمیں عطا کیں (۳۰) ۔ رائحة سے رات کے وقت آنے والے مویشی مراد ہیں ۔

<sup>(</sup>۲۷)فتحالباری:۹<u>/</u>۰۲۳

<sup>(</sup>۲۸)ارشادالساری: ۱۴۵/۱۱-

<sup>(</sup>۲۹)فتح البارى: ۲۲۱/۹-

<sup>(</sup>۲۰)فتحالباری:۲۳۲/۹\_

# وقال: كُلِي أُمَّزَرْعِ: وَمِيْرِي أَمْلَكِ

کینے لگا ، ام زرع ! تم بھی کھاؤ اور اپنے میکے والوں کو بھی پہنچاؤ۔ میرِی: امر حاضر موسم کا صیغہ ہے ۔ کمار (ض) میرِاً: اهل وعیال کے پاس نان ونفقہ۔

مطلب بیہ ہے کہ عمواً شوہر نیہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیوی اس کے عمر کا سامان اپنے ماں باپ کے عمر کا سامان اپنے ماں باپ کے عمر پہنچائے لیکن یہ دوسرا شوہراس قدر فراخدل تھا کہ مجھے کما کہ خود بھی کھاؤ اوراپنے ماں باپ کے عمر بھی دے آؤ۔

قَالَتَ: فَلُوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيءِ أَعْطَانِيهِ مَا لَكُ أَصْغَرَ آنِيةِ أَبِي زَرْعِ

ام زرع نے کما کہ اس دوسرے شوہر نے مجھے جو کچھ دیا وہ سب میں جمع کردوں تو
الدزرع کے چھوٹے سے برتن (میں آنے والی نعموں) کو بھی نہیں پہنچ سکتا (الدزرع کی تو بات ہی
کچھ اور تھی)

(یہ قصہ سانے کے بعد) حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ اسے فرمایا کہ میں تھارے گئے ایسا ہوں جیسے ام زرع کے لئے الدزرع تھا اور اس میں کیا شک ہے بلکہ آپ تو اس سے بھی زیادہ حضرت عائشہ کے لئے ثابت ہوئے ۔

زبیر بن بکار اور طبرانی کی روایت کے آخر میں انا اضافہ بھی ہے "إلا أنه طلقها ولا أطلقك" الوزرع نے تو ام زرع كو طلاق ديدى تھى ليكن ميں طلاق نسي دوں گا (٣١)

(۳۱) فتيح البارى: ۲۳۲/۹ وارشاد السارى: ۴۲۵/۱۱

(سريًا) شريفًا ، وقبل : سخيًا . (شريًا) جيدًا ، يستشري في سيره ، أي يمضي فيه بلا فتور ولا انقطاع . (خطيًا) منسوبًا إلى الخط وهو موضع بنواحي البحرين ، تجلب منه الرماح . (أراح) من الإراحة ، وهو الإتيان إلى موضع البيت بعد الزوال . (نعمًا) إبلا ونحوها . (ثريًا) كثيرًا . (من كل رائحة) من كل شيء بأتيه . (زوجًا) اثنين ، أو صنفًا . (ميري أهلك) صليهم وأوسعي عليهم من الطعام . (ما بلغ أصغر آنية أبي فرع) لا يملؤها ، وهو مبالغة أي : كل ما أكرمني به لا يساوي شيئًا من إكرام أبي فرع . (كنت لك) كانت سيرتي معك ، وزاد الزبير في آخره : [إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك] ومثله في رواية للطبراني . وزاد النسائي في رواية له والطبراني . وزاد النسائي في رواية له والطبراني ، قالت عائشة رضي الله عنها : يا رسول الله ، بل أنت خير من أبي زرع . [فتح الباري] .

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ : وَلَا تُعَشَّشُ بَيْنَنَا تَعْشِيشًا . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ : فَأَ تَقَمَّحُ ، بِالمِيمِ ، وَهٰذَا أَصَحُّ .

الاعبدالله امام بخاری رحمہ الله کی کنیت ہے ، انہوں نے سعید بن سلمہ بن محسام مدنی کی تعلیق ہے ، انہوں نے سعید بن سلمہ کی صحیح بخاری میں صرف بھی ایک تعلیق ہے (۲۳) ، انہوں نے مذکورہ سند کے ساتھ عشام سے جاربہ ابی زرع کے وصف میں "ولاتُمُلاً" کے بجائے "ولا تعریب کے الفاظ نقل کئے ہیں ۔

تعبیش : باب تقعیل سے موحث کا صیغہ ہے ، عشش الطائر کے معنی ہیں پرندے کا گھولسلا بنانا ، "
ولا تعشش بیتنا تعشیشا " کے معنی ہیں : وہ ہمارے گھر میں گھولسلا نہیں بناتی ، اس کے دو مطلب
ہوسکتے ہیں ایک بید کہ وہ ہمارے گھر میں شکے اس طرح جمع ہونے نہیں دبی کہ وہ پرندے کا گھولسلا
معلوم ہو بلکہ گھر کو صاف شفاف رکھتی ہے اور دوسرا مطلب بیہ ہوسکتا ہے کہ وہ ہمارے گھر کو اپنے
سے گھولسلا نہیں بناتی کہ اس میں زنا کرکے بچ جنتی رہے جس طرح گھولسلے میں بچ ہوتے ہیں
بلکہ وہ ایک عفیف بلدی ہے بدکار وزنا کار نہیں ۔

حافظ ابن مجررتمہ اللہ نے "وَلَا تَعْشِشْ" عَنِى مَعْجمہ كے ساتھ فقل كيا ہے جو "غش" سے ماخوذ ہے جس كے معنى كھوٹ كے ہيں جو "خالص" كى صدب اس صورت ميں مطلب واضح ہے كہ وہ ہمارے محرميں كھوٹ اور خيانت سے كام نہيں ليتى - (٢٣)

٤٨٩٤ : حدّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عَرْفِلُ ٱللهِ عَيْقِهِ وَأَنَا عَنْ عُرْوَةً ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ الحَبَشُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ ، فَسَتَرَفِي رَسُولُ ٱللهِ عَيْقِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ ، فَمَا زِلْتُ أَنْظُرُ حَتَّى كُنْتُ أَنَا أَنْصَرِفُ ، فَآقَدُرُوا قَدْرَ الجَارِيَةِ الحَدِيثَةِ السِّنِّ ، تَسْمَعُ اللَّهُو . [ر : ٤٤٣]

حفرت عائشہ رضی اللہ عنھائے فرمایاکہ حبثی اپنے نیزوں کے ساتھ کھیل رہے متے ، حضور آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھپایا اور میں دیکھ رہی متھی ، میں برابر دیکھتی رہی یمال تک کہ میں خود ہی واپس ہوئی ، اب اندازہ لگاؤ اس لوکی کا جو نو عمر ہے اور کھیل کود کو سنتی ہے بیعی

<sup>(</sup>۳۲)فتحالباری:۲۳۲/۹\_

<sup>(</sup>۲۲)فتحالباری:۹/۹۲۹\_

مکیل کود کی شوقین ہے۔

رواب: کُورَة کی جمع ہے نیزہ کو کہتے ہیں ، یہ حدیث ماقبل میں کئی بار گذر چکی ہے ،

یمال "حسن المعاشر قمع الاهل" کے تحت اس کو لائے ہیں ، ایک کمسن لڑکی جو کھیل کود کی

شوقین ہو ظاہر ہے وہ کافی دیر کھیل دیکھتی رہے گی ، حضرت عائشہ کئی عمر بھی اس وقت تقریباً پندرہ

مال تھی اور آپ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے آڑ میں کھیل دیکھتی رہیں اور جب تک خود نہیں

میں ، رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں بٹایا ۔

عورت اجنبی مرد کو بغیر شہوت کے دیکھ سکتی ہے (۲۳)

244

## ٨٣ – باب : مَوْعِظَةِ الزَّجُلِ أَبْنتهُ لِحَالِ زَوْجِهَا .

<sup>(</sup>۲۳) دیکھتے العدایة کتاب الکراحیة: ۲۲۰/۲۰\_

مِنْهُنَّ ، ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَىَّ ثِيَابِي ، فَنَزلْتُ فَلَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا : أَيْ حَفْصَةٌ ، أَنْعَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ النَّبِيِّ عَلِيلِتُهِ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ؟ قالَتْ : نَعَمْ . فَقُلْتْ : فَدْ خِبْتِ وَخَسِرْتِ . أَفَتَأُمَنِينَ أَنْ يَغْضَبَ ٱللَّهُ لِغَضَبِ رَسُولِهِ عَيْظِيْتُهِ فَتَهْلِكَي؟ لَا تَسْنَكُثِرِي النَّبِيُّ عَلِيْظِهِ وَلَا تُرَاجِعِيهِ في شَيْءٍ وَلَا تَهْجُرِيهِ . وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكُ ِ . وَلَا يَغْزَنَّكِ أَنْ كَانَتْ حِرَنْكِ أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْكُ ، يُريدُ عائِشَةَ . قالَ عُمَرُ : وَكُنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلِ الْخَيْلَ لِغَزُونَا ، فَنَزَلَ صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ ۚ ۚ فَرَجَعَ إِلَيْنَا عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدٌ . وَوَلَ : أَثَمَ هُو ؟ فَفَاعِتُ ْفَخَرَجْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : قَدْ حَدَثَ الْيَوْمَ أَمْرٌ عَطِيمٌ . قُلْتُ : ما هُو ، أَجاءَ عَسَانُ؟ قالَ ﴿ كَ بَلْ أَعْظُمُ مِنْ ذَٰلِكَ وَأَهْوَلُ . طَلَق النَّبِيُّ عَلِيلِتُهِ نِسَاءَهُ . فَتَلْتُ : خابَتْ حفْصَةُ وَخَسِرَتْ . قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هٰذَا يُوشِكُ أَنْ بَكُونَ ، فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي . فَصَلَيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيّ عَيِّلِكُمْ ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ عَيْلِكُمْ مَشْرُبَةً لَهُ فَٱعْتَرَلَ فِيهَا ، وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي . فَقُلْتُ : مَا يُبْكِيكِ أَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ هَٰذَا ، أَطَلَّقَكُنَّ النَّبِيُّ عَلِيلَتْهِ ؟ قَالَتْ : لَا أَدْرِي ، هَا هُو ذَا مُعْتَزِلٌ فِي المَشْرُبَةِ ، فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ ، فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ ، فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلاً . ثُمَّ غَلَبَنِي مِا أَجِدُ فَجِئْتُ المَشْرُبَةَ الَّتِي فِيهَا النَّبِيُّ عَلَيْكُ ، فَقُلْتُ لِغُلَامٍ لَهُ أَسْوَدَ : ٱسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ ، فَدَخَلَ الْغُلَامُ فَكَلَّمَ النَّبِيَّ عَلِيلَةٍ ثُمَّ رَجَعَ . فَقَال : كَلَّمْتُ النَّبِيَّ عَلِيلَةٍ وَذَكَرْنُكَ لَهُ فَصَمَتَ . فَٱنْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ المِنْبَرِ ، ثُمَّ غَلَبَنِي ما أَجِدُ فَجِئْتُ فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ: ٱسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ ، فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ ، فَرَجَعْتُ فَجَلَسْتُ مِعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ، ثُمَّ غَلَبَنِي ما أَجِدُ . فَجِئْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ : آسْتُأْذِنْ لِعُمَرَ ، فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ فَقَالَ : قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ . فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصِرِفًا ، قالَ : إِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي ، فَقَالَ : قَدْ أَذِنَ لَكَ النَّبِيُّ عَلِيلِتُهِ ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيلِتُهِ فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمالِ حَصِيرٍ ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ ، قَدْ أَثَّرِ الرِّمالُ بِجَنْبِهِ ، مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشُوُهَا لِيفٌ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قائِمٌ : ب رَسُولَ ٱللَّهِ ، أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ ؟ فَرَفَعَ إِنَّيَّ بَصَرَهُ فَقَالَ : ﴿لَا) . فَقُلْتُ : ٱللَّهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَ قَائِمٌ أَسْتَأْنِسُ : يَا رَسُولَ ٱللَّهِ ، لَوْ رَأَيْتَنِي وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشِ نَغْلِبُ النِّسَاءَ ، فَلَمَّا قِدِمْنَا اللَّدِينَةَ إِذَا قَوْمٌ نَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ · فَتَبَسِّمَ

یہ حدیث کتاب العلم میں مخفراً گذر چکی ہے ، کتاب الطالم مین تفصیلاً گذری ہے اور سیاب التفسیر میں بھی گذر چکی ہے ۔ (۱)

حضرت ابن عباس مفرماتے ہیں کہ مجھے مسلسل یہ خواہش رہی کہ حضرت عمر اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ان دو عور توں کے متعلق دریافت کروں جن کے متعلق اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ''اُن تُتُوبُالِلَی اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قَلُوبِکُما'' ارثاد فرمایا ہے ' یہاں تک کہ حضرت عمر شنے جج کیا اور میں نے بھی ان کے ساتھ جج کیا ، والہی پر وہ راستہ سے قضائے حاجت کے لئے علیحدہ ایک طرف گئے ' میں بھی لوٹالے کر ان کے ساتھ ای طرف کیا ، وہ قضائے صاحت نے ان کے باتھوں پر پانی بہایا اور انہوں نے وضو کیا حاجت نے فارغ ہوکر آئے تو میں نے لوٹے سے ان کے ہاتھوں پر پانی بہایا اور انہوں نے وضو کیا

<sup>(</sup>۱) الحديث اخرجه البخاري في كتاب العلم بهاب التناوب في العلم ۲۵ كرقم الحديث: ٨٩ وفي كتاب المظالم بهاب الغرفة و العلية المسرفة وغير المشرفة في السطوح: ٣٨٩ كرقم الحديث: ٢٣٩٤ كوفي كناب التفسير كنب تبتعي مرصاد ارواحك (من سوره التحريم): ١٠٥٠ كروم الحديث ٢٣٩١ .

، (اس موقعہ پر) میں نے ان سے کہا " امیر الموسنین! ازواج مطرات میں سے وہ دو عورتیں کون مقیں جن کے متعلق ابلد تعالی کا ارشاد ہے "ان تتوباالی الله فقد صغت قلوب کما" حضرت عمر الله فقد صغت قلوب کما حضرت عمر الله فقد صغت قلوب کما اور حفصہ نے فرمایا " ابن عباس! تم پر تعجب ہے (کہ تمہیں یہ بات نہیں معلوم) وہ دونوں عائشہ اور حفصہ ہی تو تقییں "

پر مطرت عمر مدیث بیان کرتے ہوئے متوجہ ہوئے ، فرمانے لکے "میں اور میرا ایک انصاری بڑوی بوامیہ بن زید ( کے محلہ ) میں رہتے تھے ، بوامیہ مدینہ منورہ کے اطراف میں ر من محق ، ہم بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باری باری آتے محف ، ایک دن وہ آتے اور ایک دن میں ، جب میں آتا تو ان کے پاس وحی وغیرہ کے متعلق اس دن کی خبر لاتا اور جب وہ آتے توای طرح کرتے ، ہم (مکہ مکرمہ میں) قریش کے لوگ عور توں پر غالب سے ، ہمرجب ہم (مدینہ منورہ) انصار کے یاس آئے تو دیکھا کہ ان پر ان کی عور میں غالب ہیں ، ( انہیں دیکھ کر ) ہماری عور توں نے انصار کی عور توں کی عادت اپنانا شروع کی چنانچہ ایک دن میں اپنی بیوی پر چلایا تو اس نے بلٹ کر مجھے جواب دیا ، مجھے اس کا بلٹ کر جواب دیناناگوار گدرا ، وہ کھنے لگی " یہ بات آب کو کیوں ناگوار گذرتی ہے کہ میں آپ کو جواب دوں ، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج انہیں جواب دیتی ہیں ، ان میں سے ایک تو (مراد حضرت حفصہ نہیں) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (ے معتکو) کو رات تک پورا دن چھوڑدی ہے " اس بات نے مجھے خوف زدہ کردیا اور میں نے ان سے کما " ان میں سے جس نے مجھی اس طرح کیا وہ محروم ہوگئ " پھر میں نے اپنے کیرے سمیٹے اور مدینہ منورہ آکر حفصہ کے پاس کیا ، ان سے بوچھا " حفصہ اکیا تم میں سے کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی بورا دن رات ک ناراض رکھتی ہے ؟ " کھنے لگی " جی ہال " تو میں نے كما " تب تو تو ناكام اور نامراد مولى مكيا تو اس بات سے محفوظ ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم کی نارامکی کی وجہ سے اللہ تعالی ناراض ہوجائے اور تو ہلاک ہو؟ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہ مالکا کرو اور نہ ہی کسی چیز کے متعلق انہیں پلٹ کر جواب دو اور نہ انہیں چھوڑا کرو ، تماری جو ضرورت ہو وہ مجھ سے ماک لو ، اور یہ بات تم کو دھوکہ میں نہ ڈالے کہ تمہاری سوکن (چارہ سے سوکن مرادیے ) جو تم سے زیادہ حسین اور رسول الله ملی الله علیہ وسلم کو تم سے زیادہ محبوب ہے (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی وج سے انہیں کچھ نہیں فرماتے توتم بھی غلط قهی میں مبلا ہوکر جری ہوجاؤ) ان کی مراد حضرت عائشہ سے تھی ۔

حضرت عمر ف فرمایا کہ ہم باتیں کرتے متھ کہ غسان نامی بادشاہ ہم سے لرف کے لئے محصوروں کو نعل لگوارہا ہے (اور اشیں تیار کررہا ہے ) میرا انصاری ساتھی اپنی باری کے دن مدینہ منورہ آیااور عشاء کے وقت ہمارے پاس والیس آکر زور سے میرا دروازہ مارنے لگا ، بولا " بمال محمر میں وہ ہیں ؟ " میں لکلا تو کئے لگا " آج تو بہت برا حادثہ ہوگیا " میں نے کما " کیا ہوا ؟ کیا غسان آئیا ؟ " کما " نمیں بلکہ اس سے بھی برا اور ہولناک حادثہ ہے ، نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے آئی ازواج کو طلاق دیدی ہے " میں نے کما " حفصہ ناکام دنامرا ہوئی ، مجھے خیال آرہا تھا کہ یہ واقعہ عنقریب ہوگا "

چنانچہ میں نے اپنے کیرے سمیٹے اور (مدینہ منورہ جاکر) صح کی نماز حضور آکرم ملی اللہ عليه وسلم كے ساتھ براھى ، كھر ( نماز كے بعد ) حضور أكرم صلى الله عليه وسلم اينے بالا خاند ميس داخل بوكر گوشہ نشين ہوگئے ، ميں عفصہ كے پاس آيا تو ديكھاكہ وہ روربى ہے ، ميں نے كما " تم كيوں رورہی ہو کیا میں نے تمہیں اس سے ڈرایا نہیں تھا کیا بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کو طلاق دیدی ؟ " وہ کہنے گی " پت نہیں ، وہ یمال کمرے میں گوشہ نشین ہوگئے ہیں " میں وہال سے لکل كر ( مجد بوى ميس ) منبرك ياس آيا تو اس كے ياس ايك جماعت تھى اور اس كے بعض افراد رورے کتے ، میں ان کے پاس مقوری دیر بیٹھا ، بمر مجھ پر میرا احساس غالب می اس سمرے کی طرف چلا جس میں حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کے سیاہ غلام سے میں نے كماكه " عمر كے لئے اجازت لے لو " غلام اندر كيا ، حضور اكرم صلى الله عليه وسلم سے بات كى ، بمروالی آکر کہنے لگا " میں نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور آپ کا ذکر کیا لیکن حنور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے " چنانچہ میں لوٹ کر منبر کے پاس موجود جماعت کے ساتھ دوبارہ بیٹھ گیا لیکن میرا احساس ، محر مجھ پر غالب آگیا اور میں نے آگر غلام ہے کہا کہ "عمر ك لئ اجازت طلب كرو " وه اندر جاكر والس آيا اور كماكه " ميس في حضورات آب كا ذكر كيا لیکن وہ خاموش رہے " میں پھر لوٹ کر منبر کے پاس موجود جاعت کے ساتھ بیٹھا لیکن میرا احساس ، محر مجمد پر غالب آیا تو میں ، محر غلام کے پاس آکر کھنے لگاکہ " عمر کے لئے اجازت طلب کرو " وہ اندر کیا ، پھر میری طرف والی آکر کھنے لگا " میں نے حضورات آپ کا ذکر کیا لیکن وہ خاموش رہے " جب میں طر کر واپس جانے لگا ، حضرت عمر مخرماتے ہیں کہ غلام مجھے بلانے لگا اور کما کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دیدی ، چنانچہ میں رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندر ممیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (کھجور کی چھالوں کی) بن ہوئی ایک چطائی کر مطابی پر ایس جھائی کی جطائی کی جطائی کی جطائی کی جطائی کی مجھالوں نے سے پہلو میں نشان ڈالدئے تھے ، چڑے کے ایک تکیہ پر آپ طیک لگائے ہوئے محقے جس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی ۔

چانچ میں نے آپ کو سلام کیا اور پھر کھڑے ہی کھڑے کیا " یارسول اللہ! کیا آپ نے اپنی بولوں کو طلاق دیدی ہے ؟ " آپ نے میری طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا " نہیں " میں نے کہا " اللہ اکبر" پھر میں نے مانوس کرنے کے لئے کھڑے ہونے کی صالت ہی میں کہا " یارسول اللہ! کاش آپ میری بات کی طرف التفات فرمائیں ، ہم قریش کے لوگ عور توں پر غالب رہتی ہیں " رہا کرتے تھے ، جب ہم مدینہ آئے تو دیکھا کہ وہاں کی توم پر ان کی عور تیں غالب رہتی ہیں " میری اتی بات س کر رسول اللہ علیہ و سلم مسکرادئے ، پھر میں نے کہا " میں حصہ کے میری اتی بات س کر رسول اللہ علیہ و سلم مسکرادئے ، پھر میں نے کہا " میں حصہ کیا ہیا اور میں نے اس سے کہا کہ تمہیں اپنی سؤکن (جارہ سے سوکن مراد ہے ) کی حالت سے دھورت عمر شکی مراد حضرت عائش ہے تھی ۔ تو بی کریم صلی اللہ علیہ و سلم بی سن کر دوبارہ مسکرادئے ، میں نے جب آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو میں بیٹھ گیا ، میں نے آپ کے مرے میں نگاہ ڈائی میں نے جب آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو میں بیٹھ گیا ، میں نے آپ کے مرے میں نگاہ ڈائی تو میں نے کہا تو تین چڑوں کے علاوہ مرے میں الیہی کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی جو نگاہ کو لو ٹائی تو میں نے کہا "پارسول اللہ! اللہ سے دعا کریں کہ آپ کی امت پر فراخی فرمادیں ، اس لئے کہ فارس اور روم پر فراخی کئی ہے طالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ، حضور آکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ دیا کی دونہ نہیں کرتے ہوئے تھے میری بات س کے کہ فارس اور دوم پر فراخی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ دیا ہیں دیا تھے میری بات س کر آپ بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا :

"أُوْفِي هذاأنت ياابن الخطاب إن أُولئك فوم قدعجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا"
" اے ابن الحظاب ! كياتم اس خيال ميں ہو ، بے شكتے اليے لوگ ميں جن كو ان كى السنديدہ عمدہ چيزيں دنيا ہي ميں ديدي كئي ہيں "

تو میں نے کما " یا رسول اللہ! میرے لئے مغرت طلب فرمائیں ، (کہ میں نے اس طرح کی نامناسب ورخواست آپ سے کی) چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بولوں سے اس بات کی وجہ سے جس کو حفصہ نے عاکشہ کے سامنے ظاہر کردیا تھا ۲۹ دن الگ رہے ، آپ نے ازواج پر سخت ناراضگی کی وجہ سے فرمایا تھا " میں ایک ماہ تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا "

پھر جب ٢٩ دن گذر كئے تو آپ صلى الله عليه وسلم حضرت عائشة كے پاس آئے اور ان كا ابتداء كى حضرت عائشة كئے پاس آئے اور ان كا ابتداء كى حضرت عائشة نے آپ سے فرمایا " یا رسول الله ! آپ نے تو قسم كھائى تھى كه آپ ایک ماہ تک ہمارے پاس نمیں آئیں گے ، ابھى تو آپ نے ٢٩ دن گذارے ہیں میں كن ربى ہوں " حضور اكرم ملى الله عليه وسلم نے فرمایا " ممينه ٢٩ دن كا بھى ہوتا ہے " وہ ممينه ٢٩ دن كا بھى ہوتا ہے " وہ ممينه ٢٩ دن كا بھى ہوتا ہے " وہ ممينه ٢٩ دن كا بھى ہوتا ہے " وہ ممينه ٢٩ دن كا بھى ہوتا ہے " وہ ممينه ٢٩ دن كا بھى ہوتا ہے " وہ ممينه ٢٩ دن كا بھى ہوتا ہے " وہ ممينه ٢٩ دن كا بھى ہوتا ہے " وہ ممينه ٢٩ دن كا بھى ہوتا ہے " وہ ممينه ٢٩ دن كا بھى ہوتا ہے " وہ ممينه ٢٩ دن كا بھى ہوتا ہے " وہ ممينه ٢٩ دن كا بھى ہوتا ہے " وہ ممينه ٢٩ دن كا بھى ہوتا ہے " وہ ممينه ٢٩ دن كا بھى ہوتا ہے " وہ ممينه ٢٩ دن كا بھى ہوتا ہے " وہ ممينه ٢٩ دن كا بھى ہوتا ہے " وہ ممينه وہ دن كا بھى ہوتا ہے " وہ ممينه وہ دن كا بھى ہوتا ہے " وہ ممينه وہ دن كا بھى ہوتا ہے " وہ ممينه وہ دن كا بھى ہوتا ہے " وہ ممينه وہ دن كا بھى ہوتا ہے " وہ ممينه وہ دن كا بھى ہوتا ہے " وہ ممينه وہ دن كا بھى ہوتا ہے " وہ ممينه وہ دن كا بھى ہوتا ہے " وہ ممينه وہ دن كا بھى ہوتا ہے " وہ ممينه وہ دن كا بھى ہوتا ہے " وہ ممينه وہ دن كا بھى ہوتا ہے " وہ ممينه وہ دن كا بھى ہوتا ہے " وہ ممينه وہ دن كا بھى ہوتا ہے " وہ ممينه وہ دن كا بھى ہوتا ہے " وہ ممينه وہ دن كا بھى ہوتا ہے " وہ ممينه وہ دن كا بھى ہوتا ہے تو در الله دن كا بھى ہوتا ہے تو در الله دن كا بھى ہوتا ہے تو در الله دان كا بھى ہوتا ہے تو در الله دن كا بھى ہوتا ہے تو در الله دن كا بھى ہوتا ہے تو در الله دان كا بھى ہوتا ہے تو در الله در الله در الله دن كا بھى ہوتا ہے تو در الله در

حضرت عائشہ سنے فرمایا " بمحر اللہ تعالی نے آیت تخییر نازل فرمائی اور اپنی بیویوں میں سے سب سے پہلے مجھ سے ابتداء فرمائی چھانچہ میں نے آپ کو اختیار کیا ، بھر آپ نے اپنی شام بیویوں کو اختیار دیا اور سب نے وہی کما جو عائشہ شنے کما تھا۔

وعُدُل وعُدُلْتُ مع بِإِدا وَ وَفَتَبَرَّزَ

عدل یعنی آپ اُراست بٹ گئے ، میں بھی لوٹا لے کر آپ کے ماتھ بٹ کیا ، آپ براز کے لئے گئے ، تَبَرَّزُ أَیْ خَرَج و ذهب للبراز \_إِداؤة: لوٹا ، پانی کا برتن (۲)

واعجبالك ياابن عباس

وَاعَجَباً میں دو قول ہیں آیک ہے کہ واعجباً توین کے عاتھ اسم فعل بمعنی "أَتعَجَب" بي حجب كو اعتجباً الله على الله الله على الله

علامہ زمخشری نے فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر شنے یہ الفاظ ناگواری کے طور پر کیے ہیں حضرت ابن عباس کی سوال آپ کو ناگوار گذرا ، ابن شماب زحری کا بھی یہی خیال ہے ، چنانچہ تشمح مسلم میں ہے "قال الزهری : کرہ والله ماساًلہ عنہ ولم یکتمد" (۳) علامہ قرطبی نے ان الفاظ ہے ناگواری کے اس مغہوم کو بعید سمجھا (۵) اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حضرت عمر شنے یہ الفاظ ناگواری کے اظہار کے لئے نہیں کے بلکہ بطور تعجب کے ہیں کہ آپ استے براے عالم ہیں اور

<sup>(</sup>٢) واصل تبرز من البراز: وهو الموضع الخالى البارز عن البيوت: ثم اطلق على نفس الفعل (فتح البارى: ٢٣٨/٩)

<sup>(</sup>۲) ارشادالساری: ۲۸۰/۱۱\_

<sup>(</sup>٣) مسحيح مسلم ١٠/ وفتح الباسي: ٣٧٩/٩\_

<sup>(</sup>۵) فتح البارى: ۲۳۹/۹\_

ب یہ واقعہ آپ کو معلوم نمیں ، چنانچہ کتاب التقسیر کی روایت میں حضرت ابن عباس کا قول معلول کے دانہوں نے حضرت عمر سے کہ انہوں نے حضرت عمر سے کہ انہوں نے حضرت عمر سے کہ انہوں نے حضرت عمر سے فرایا "فلا تفعل ما ظننت اُن عندی مِنْ عِلْم فَاسْالنی ، فان کان لی علم خبر تک بد تک کہ حضرت ابن عباس کا سوال حضرت عمر ہم کو ناگوار نمیں محدرا ۔

كنتأنا وجارلي من الأنصار

عوالی المدینة : عُوالی : عالیة کی جمع ب سس سے مدینہ کے قریب مشرق کی جانب واقع بستیاں مراد ہیں (۸)

نتناوب النزول: تناوب كسى چيز كو بارى بارى كرنا ، نوبت بنوبت كرنا-

صُخِبْتُ على امرأتى: صَخِبُ (س) صَخباً: ﴿ عَلَا الله المِن لَوْل مِن "سخبت" سين كے ساتھ ہے ، دونوں كے ايك ہى معنى ہيں (٩)

لاتُستكثر النبي عَظِين: اي لاتطلبي مندالكثير (١٠)

غسکان: سے قبیلۂ غسان مراد ہے ، جس کے سردار اور بادشاہ کانام حارث بن ابی شمر تھا (١١)

مرم الخیل: تُنعِل: باب افعال سے ہے: گھوڑوں کو نعل لگوانا ۔

اَ مُنَمَّ مُو: ہمزہ استفامیہ ہے "ثُمَّ ظرف مکان ہے یعنی کیا گھر میں حضرت عمر ہیں ۔

میوشک: افعال مقاربہ میں سے ہے ، جَمَعْتُ عَلَی بِبابی: میں نے کپرے سمیٹے ، جمع کے مکمر میں آدمی کے پاس مختصر لباس ہوتا ہے ، چادر وغیرہ رکھ دیتا ہے ، مطلب یہ ہے کہ

<sup>(</sup>٦) ويكي اصحيح بخارى كتاب التفسير اسورة التحريم: ١٨٩٩/٣ وقم الحديث: ٢٦٢٩ ـ

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٩/ ٩٥٠ ـ وارشاد السارى: ١١ / ٣٨٠ ـ

<sup>(</sup>٨)فتحالباري:٩/٩٠-

<sup>(</sup>٩)فتحالباري: ٣٥١/٩\_

<sup>(</sup>۱۰)ارشادالساری: ۲۸۱/۱۱<u>-</u>

<sup>(</sup>۱۱)ارشادالساری: ۳۸۱/۱۱ـ

چادر وغیرہ میں نے اور ھی اور روانہ ہوا۔

مشربة : كمره ، بالاخانه -

غلام لدائشود: اس غلام كانام رباح الساب (١٢)

فاذاهومضطجع على رمال حصير

یعنی چائی کی بناوٹ پر آپ لیٹے ہوئے تھے ، کوئی بستر بچھا ہوا نہیں تھا ، اس لئے بناوٹ فے صفور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر نشان ڈالدیا تھا۔

اس صدیت میں نفظ "رمال" کی تشریح کرتے ہوئے علامہ این اشیر لکھتے ہیں:
"الرمال:مارمل ای نسج ، یقال: رمل الحصیر و اُرملہ فہو مرمول ، و مُرمُل ۔ قال
الزمخشری: و نظیرہ: الحطام ، والرکام ، لماحطمور کم وقال غیرہ: الرمال جمع
رمول کخلق الله بمعنی مخلوقہ ، والمراد اُنہ کان السریر قد نسج
وجهد بالسعف ، ولم یکن علی السریر وطاء سوی الحصیر " (۱۳)

اور حافظ ابن مجر الكهة الي : "رمال: بكسر الراء وقد تضم ... تقول: رملت الحصير و أرملت إذا نسجت و حصير مرمول أى منسوج والمرادهنا أن سريره كان مرمولاً بما يرمل بدالحصير (١٣)

وسنادة مِنْ أَدَم حَشُوُ هالِيْفٌ

بھرہ کا تکیہ جس کے اندر کھجور کی چھال بھری گئی تھی ۔ لیف: محجور کی چھال اور حشولاً سے تعلیم کے تعلق اور حشولاً سے تکیہ کے کیڑے میں جو زائد چیزروئی وغیرہ بھرتے ہیں وہ مرادیے ۔

فقلت:اللهاكبر

یہ کہ یا تو تعجب کے طور پر کھا ؟ امام بخاری رحمہ اللہ کی یمی رائے ہے اور انہوں نے ابواب الآواب ص ۹۱۸ پر ایک ترجمہ قائم کیا ہے ، اس سے اس کی وضاحت ہوتی ہے (۱۵)

<sup>(</sup>۱۲) فيتح البارى: ۲۵۸/۹\_.

<sup>(</sup>١٣) ويكف النهاية لابن الاثير: ٢٦٥/٢ ...

<sup>(</sup>۱۳) نتح الباري: ۹۵۸/۹\_

<sup>(</sup>١٥)ويكمت 'ممحيح بخارى كتاب الادب بهاب التكبير والتسبيح عندالتعجب

ابعض شراح بحاری کا نیال ہے کہ حضرت عمر شنے یہ انفاظ بطور تشکر ادا کئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دی ، یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا ، آپ طلاق دیتے تو حضرت عمر جی بیٹی کو بھی طلاق ہوجاتی (۱۶)

وقال عبیدبن حنین: سمع ابن عباس عن عمر ، فقال: اعتزل النبی و الله از واجه ید درمیان میں عبید بن حنین کی تعلیق ذکر فرادی ، اس تعلیق میں نفظ "طلق" کے بحاب التھیر میں اس تعلیق کو امام نے موصولا فقل کیا ہے ۔ (۱۷)

موصول ہے ، مابعہ حدیث "فقلت: خابت حفصہ و خسرت .... " یہ سند باب سے متعلق ہے اور موصول ہے ، مابعہ حدیث کا تسلسل ہے ، درمیان میں عبید بن حنین کی تعلیق جملہ محرضہ کے طور پر ذکر کی ہے اس تعلیق کے ذکر کرنے ہے امام بخاری رحمہ الله کا مقصد یہ ہے کہ "طلق" کو نظر پر تام روایات متعق نہیں ہیں ، بعض میں "طلق" اور بعض میں "اعتزل" کا لفظ ہے ۔ اگر "طلق" کی نوای سے متاثر ہوگئے تھے ، حضور اکرم ملی الله کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ منافقین کے پرویگنڈہ سے متاثر ہوگئے تھے ، حضور اکرم ملی الله علیہ وسلم صرف گوشہ نشین ہوگئے تھے ، اھل نفاق نے یہ بے پرکی اڑائی کہ حضور اکرم ملی الله علیہ وسلم صرف گوشہ نشین ہوگئے تھے ، اھل نفاق نے یہ بے پرکی اڑائی کہ حضور اکرم ملی الله علیہ وسلم نے طلاق دیدی اور لوگ اس کو فقل کرنے گئے ۔ (۱۸)

ثمقلت: وأَناقائم أُسْتَأْنِسُ

یعنی ہمر میں نے کہا ، اس حال میں کہ میں کھڑا ہوکر مانوس ہورہا تھا ، اُستأنیس : یہ ماقبل ہے کہ میں کھڑا ہوکر مانوس ہورہا تھا ، اُستأنیس ج ، اصل میں اُسکنا اُسکنا اُسکنا ہوں ، اصل میں اُسکنا اُسکنا ہوں ، ایک ہمزہ کو تختیفاً حدف کردیا یعنی کیا میں مانوس ہوکر بات کر سکتا ہوں ، لیکن پہلے معنی ظاہر میں ۔ (13)

<sup>(</sup>١٦) فيتح البارى: ٩/٩٥٩ـ

<sup>(</sup>١٤) ويكي مسعيع بخارى كتاب التفسير مسوره التحريم: ١٨٦٦/٣ ، وقم الحديث: ٢٦٢٩ ـ

<sup>(</sup>۱۸)فتحالباری:۹/۵۵/۹\_

<sup>(</sup>۱۹)فتحالباری: ۹۹۹۹-

غيراًهَبَةٍ ثلاثةٍ

ُ اُلَّمَبَة: (بمزہ اور باء کے فتحہ کے ساتھ) یہ إِلَاكِ كی خلاف قیاس جمع ہے ، (۲۰) چرے كو كہتے ہیں۔

مِنْ شِلَةٍ مَوْجِدَةِ عَلَيْهِن : مَوْجِدَة ،غضب ، غصه

اس صدیتُ کے آخر میں ہے کہ رسول اللہ علی وسلم اس بات کی وجہ سے ناراض ہوکر اپنی ازواج سے الگ ہوگئے کھے جو حضرت حفصہ شنے حضرت عائش شکے سامنے ظاہر کردی تھی ، وہ بات کیا تھی ؟ اس کے متعلق تقصیل سورۃ تحریم کی تقسیر میں گذر چکی ہے ، (۳۱) وہال دیکھ لی جائے ۔

مدیث کی مناسبت ترجمہ الباب سے وانع ہے کہ اس میں طرت عرائے اپنی صاحبزادی طرت خصیت فرمائی ۔

٨٤ – باب : صَوْم الْمُرْأَةِ بإِذْنِ زَوْجِهَا نَطَوُّعًا .

٤٨٩٦ : حدّثنا محَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا مَنْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِكُمْ : (لَا تَصُومُ المَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) . [٤٨٩٩]

عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھ سکتی ہے ، امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں کوئی حکم نہیں لگایا ، البتہ اس کے تحت جو حدیث ذکر کی ہے ، اس سے عدم جواز معلوم ہوتا ہے ۔

تطوع کی قید اس لئے لگائی ہے کہ فرض روزے میں شوہر کی اجازت ضروری نہیں ، نفل میں البتہ عورت اس کی مکلف ہے کہ وہ شوہرے اجازت لے کر روزہ رکھے ۔ (۲۲)

<sup>(</sup>٣٨٩٦) اخرجه البخاري ايضا في كتاب النكاح٬ باب لاتانن المراة في بيت زوجها لاحد الاباذنه٬

واخرجمسلم فى الزكاة ، باب ما انفق العبد من مال مولاه ، وقم الحديث: ١٠٦٦ \_

<sup>(</sup>۲۰)فتحالباری:۹۱۰/۹\_

<sup>(</sup>٢١) ديكھے كشف الباري اكاب التفسير منحد : ١٨٣ -

<sup>(</sup>٢٢) الابواب والتراجم: ٢٢/٧\_

شوہر کی اجازت کے بغیر اگر عورت نے نقلی روزہ رکھ لیا تو اکثرنے اس کو حرام ، بعضوں نے کروہ قرار ریا ہے ، امام نووی نے حرمت کے قول کو اور مملب نے مکروہ تزیمی کے قول کو نرجیح دی ہے ، العبتہ روزہ رکھنے کے بعد وہ روزہ معتبر اور سیح ہوگا لیکن عورت ممنگار ہوگی اور اس کی قبولیت کا معاملہ اللہ تعالی کے حوالہ ہے ۔ (۲۲)

سند حدیث میں "عبدالله" ہے عبدالله بن مبارک مرادییں ، حدیث میں ہے کہ عورت کا شوہر آگر حاضر ہے تو وہ روزہ نہ رکھے مگر اس ہے اجازت لے کر۔

البتہ آگر شوہر سفر پر ہے یا اس طرح بیار ہے کہ وہ عورت سے استناع حاصل نہیں کرسکتا تو ایسی صورت میں وہ روزہ رکھ سکتی ہے ، اگر وہ سفر سے آیا اور عورت روزہ دار تھی تو وہ اس کے روزہ کو فاسد کرسکتا ہے اور اس میں کسی قیم کی کوئی کراہت نہیں ۔ (۲۳)

# ه ٨ - باب : إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا .

٤٨٩٨/٤٨٩٧ : حدَّثنا محمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا ٱبْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سُكِيْهُ ، عَنْ سُكِيْهُ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سُكِيْهُ ، عَنْ أَبِي هُرَ بْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ قالَ : (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ آمْرَأَتُهُ إِلَى فِراشِهِ ، فَأَبِتُ أَنْ نَجِيءَ ، لَعَنَتُهَا اللَّلائِكَةُ حَتَى نُصْبِحَ )

(٤٨٩٨) : حدّثنا محمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ : حَدَّثَنَا شُغْبَةً . عَنُ قَتَادَةَ . عَنُ زُرَارَةَ . عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ : قالَ النَّبِيُّ ﷺ : (إِذَا بَاتَتِ الْمُرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا . لَعَنْها المَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ). [ر : ٣٠٦٥]

مطلب یہ ہے کہ شوہر عورت کو جماع کے لئے بلاتا ہے اور وہ بغیر کسی عذر کے نہیں آنی ، الکار کردیتی ہے تو اس پر ملائکہ مبح تک لعنت کرتے ہیں ، جب کہ شوہر ناراضگی کی حالت میں رات محذارے ۔

دوسری روایت میں ہے کہ فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں یمال تک کہ و.عورت (شوہر کو چھوڑ دینے سے ) رجوع کرے ۔

<sup>(</sup>۲۳)فتحالباری:۲۹۹۹\_

<sup>(</sup>۲۲)فتحالباري: ۲۹۹/۹\_

# ٨٦ - باب : لَا تَأْذَنُ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا لِأَحَدِ إِلَّا بِإِذْنِهِ .

امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا پائتے ہیں کہ عورت کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو آنے دے ، چاہے وہ اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔
حضرات مالکیہ کے نزدیک عورت کے باپ بھائی اس کے شوہر کے گھر میں بغیر اجازت کے آسکتے ہیں ، ان کے لئے اجازت ضروری نہیں ، وہ ولیل میں صلتہ الرحم کی روایات پیش کرتے ہیں ،
کمتے ہیں کہ ان کو روکنے سے قطع رحمی لازم آئے گی ، حالانکہ صلہ رحمی واجب اور ضروری ہے ۔ (۲۵)

حضرات حفیہ کے اس مسئلہ میں تین قول ہیں:

ایک قول تو مطلقاً ممانعت کا ہے یعنی کسی کو بھی شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مگھر میں آنا صحیح نہیں ۔

دوسرا قول ہے ہے کہ رشتہ داروں کا دخول تو بغیر اجازت کے ممنوع نہیں البتہ زیادہ ریر وہاں عظمرنا اور طویل مختکو کرنا ممنوع ہے ۔

اور حميرا قول يہ ہے كہ عورت كے والدين شوہركى اجازت كے بغير ہفتہ ميں ايك مرحب آكتے ہيں ، شوہر كو انہيں روكنے كاحق نہيں ، اسى طرح عورت اگر والدين كے پاس ہفتہ ميں ايك بار جانا چاہے تو اس كے لئے بھى اجازت ہوگى ، البتہ دوسرے رشتہ داروں كو سال بھر ميں ايك مرحبہ شوہركى اجازت كے بغير عورت سے ملنے كاحق ہے ۔ (٢٦)

امام بخاری رحمہ اللہ کا مسلک مطلقاً ممانعت کا معلوم ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ترجمہ میں الفاظ مطلق اور عام ذکر کئے ہیں ۔

<sup>(</sup>٢۵) الابواب والتراجم: ٢٧/٢\_

<sup>(</sup>٢٦) مذكوره تينول اقوال كے لئے ويكھے: الهداية كتاب الطلاق باب النفقة: ٣١٨/٢ ماحب بدايا نے آخرى قول كو مفتى ب

١٩٩٩ : حدَّثنا أَبُو الْبِهَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنُ أَبِي هُرْيُرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِائِهِ قَالَ : (لَا يَخِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ اللهِ عِلْقَائِهِ ، وَمَا أَنْفَقَتُ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ ) . إلاّ بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَنْفَقَتُ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ ) . وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ أَيْضًا عَنْ مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً فِي الصَّوْمِ . [ر : ٤٨٩٦]

وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْر أَمْرِه وَإِنديو دَى إليد شَطره

عورت نے آگر شوہر کی (صریح) اجازت کے بغیر اس کے مال اور کمائی میں سے کچھ خرچ کردیا تو اس کا آدھا حصہ شوہر کو دیا جائے گا ، یعنی آدھے حصہ کا ثواب شوہر کو ملیگا۔

مطلب ہے کہ شوہر چونکہ مالک ہے ، ملک کی وجہ سے اسکو آدھا تواب ملے گا اور بیوی نے انفاق اور نوج کیا ہے تو انفاق کی وجہ سے آدھا تواب بیوی کو ملے گا۔

آلیکن ہے اس صورت میں ہے کہ شوہر نے اتی مقدار خرچ کرنے کی صراحتاً اجازت تو نہ دی ہو لیکن عرفاً اتنی مقدار خرچ کرنے وقت صراحتاً اجازت نہ دی ہو لیکن عرفاً اتنی مقدار خرچ کرنے وقت صراحتاً اجازت نہ دی ہو لیکن مابق میں اے اجازت دی گئ ہو ، تو الیمی صورت میں اگر عورت مال کی اتنی مقدار راہ خیر میں خرچ کرے گی تو اس کا آدھا تواب شوہر کو ملیگا کیونکہ وہ اس کی کمائی تھی اور چونکہ انفاق بیوی نے میں ہے اس لئے آدھا تواب بیوی کو ملے گا ، حدیث میں "عن غیر امره" سے "عن غیر امره الصریح" مراو ہے یعنی صریح اجازت انفاق کے وقت نہ ہو اور "امر صریح" مابقہ اجازت یا عرفی اجازت کے منافی نہیں ۔

کین اگر عورت شوہر کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر اتنی مقدار فرچ کردے جس کی اے عرفا اجازت نمیں اور نہ ہی شوہر نے بابق میں اے اجازت دی ہو تو یہ جائز نمیں ، الیمی صورت میں عورت کو ثواب نمیں ملے گا بلکہ وہ محنگار ہوگی ۔ (۲۷)

<sup>8099: (</sup>لا تأذن في بيته) أي لا تسمح بالدخول إلى مسكنه لأحد يكرهه . وتعلم عدم رضاه مدخوله . امرأة كانت أو رجلاً يجوز له الدخول عليها ، وأما من لا يجوز له الدخول عليها فلا تسمح له بالدخول ولوكان زوجها يرضى بذلك . (يؤدى إليه شطره) يعطى نصف الأجر ، وقيل : المراد أنها إذا أنفقت على نفسها زيادة عن القدر المعتاد غرمت له الزيادة . (في الصوم) أي رواه بإسناد آخر في الصوم خاصة ، ولم يذكر فيه الإذن والإيفاق

<sup>(</sup>۲۷) دیکھتے فتحالباری: ۲۲۰/۹\_

ورواہ أبوالزَ ناداً يضاعن موسى عن أبيد عن أبى هريرة فى الصوم مقصديه ہے كه روايت باب جو "شعيب عن أبى الزِّناد عن الأَعْرج" كے طريق ہے ہے عن احكام پر مشتل ہے ، إذْنِ زوج كے بغير صوم كاحكم ، إذْنِ زوج كے بغير دخول بيت كاحكم ، اور امر صريح كے بغير إنْفاق كاحكم ، امام بحارى رحمہ اللہ نے مذكورہ تعليق ذكر كركے اشارہ كرديا كه

اور امر صرح کے جیر العال کا علم ' امام بخاری رحمہ اللہ نے مذاورہ علین ذار سرکے اشارہ کردیا کہ الا الزناد ایک دوسری سند "عن موسی عن ابید" کے طریق سے بھی بیر روایت نقل کرتے ہیں اور اس میں تین احکام میں سے صرف صوم والا حکم مذکور ہے کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نمیں رکھ سکتی ۔

تعلیق میں موی سے موسی بن ابی عثان مراد ہیں ، ان کے والد کا نام تبان یا عمران ہے اور ان کی کنیت الوعثمان ہے ، بخاری میں ان کی صرف یمی ایک تعلیق ہے ، کمیں اور ان کا ذکر نہیں ۔ (۲۸)

اس تعلیق کو امام احمد اور نسائی وغیرہ نے موصولا نقل کیا ہے۔ (۲۹)

#### باب

٤٩٠٠ : حدّثنا مُسكنَّدُ : حدَّثنا إِسْماعِيلُ : أَخْبَرْنَا التَّيْمِيُّ . عَنْ أَبِي عَنْهانَ . عَنْ أُسَامَةً .
 عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكِ قَالَ : (قَمْتُ عَلَى بابِ الجَنَّةِ ، فَكَانَ عامَّةً مَنْ دَخَلَهَا المَسَاكِينُ . وأَصْحابُ الجَدِّ مَحْبُوسُونَ . غَيْرَ أَنَّ أَصْحابِ النَّارِ قَدْ أَمِرْ بِهِمْ إِلَى النَّارِ . وقَمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النَّسَاءُ ) . [١٨١٦]

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے دروازہ پر کھڑا ہوں گا تو عام طور سے جنت میں داخل ہونے والے مساکین ہوں گے ادر اغنیاء اور مالدار حساب وکتاب میں محبوس

(۳۹۰)واخرجه البخارى في كتاب الرقاق٬ باب صفة الجنة والنار٬ وقم الحديث: ۲۵۳۸٬ واخرجه مسلم في كتاب الذكروالدعاء والتوبة٬ باب اكثر اهل الجنة الفقراء٬ وقم الحديث: ۲۲۳۲٬ واخرجه النسائي في كتاب عشرة النساء٬ باب ماذكر في النساء٬ وقم الحديث: ۹۲۵۹\_

(۲۸)عمدةالقارى: ۲۰/۲۸۱ ـ

(۲۹)عمدة القارى: ۱۸٦/۲۰\_

ہوں مے لیکن اصحاب النارے کے لئے نار میں لیجانے کا حکم ہوچکا ہوگا اور میں دوزخ کے دروازہ پر کھڑا موں گا ، وہال عام طور پر دوزخ میں داخل ہونے والی عور تیں ہوں گی ۔

ترمدی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ فقراء نصف یوم پہلے اغنیاء سے جنت میں داخل

ہوں گے اور آخرت کا دن ایک ہزار سال کا ہے ، لہذا وہ پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے ۔ (۳۰)

سفیان بن عینیہ سے نقل کیا گیا کہ اصل میں اغنیاء اپنے دروازہ کو چھوڑ کر فقراء کے دروازہ

کے پاس غلطی سے چلے جائیں گے ، انہیں پھر ان کے دورازے کے پاس والی کیا جائے گا ،

یا فاصلہ پانچ سو سال کا ہوگا ، اس لئے انہیں جنت میں داخل ہونے میں پانچ سو سال کی تاخیر ہوگی ۔ (۳۱)

لیکن روایت کے ظاہری الفاظ سے اس توجیہ کی تائید نہیں ہوتی ،"واُصحاب البَجِدِّ میں ہوتی ہوتی ، "واُصحاب البَجِدِّ میں ہوتی ہوتی کہ ان کو حساب وکتاب کی بناء پر دیر گھے گی ۔

محبوسون سے و متبادری ہے کہ ان و ساب والب کی جام پر دیر سے ک جہ میں عام طور پر عور تول کے داخل ہونے پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ جنتیوں کے بارے
میں آتا ہے کہ "لکل واحد منهم ذوجتان" جنت میں ہر جنتی مرد کو دو بویال ملیں گی " پھر جب

عام طورے عورتیں جہنم میں داخل ہونے والی ہیں تو جنتیوں کو دو بیویاں کمال سے ملیں گی ؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ص ۱۲۸ پر روایت گذری ہے ، اس میں ہے "لکل امری منهم زوجتان مِن الحور العین" (۳۲)

اُور ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ ابتداء عور تیں جہنم میں زیادہ ہوں گی اور پھر وہاں کی سزا مکمل ہونے کے بعد جب جنت میں آئیں گی تو ہر جنتی کو دو دو عور تیں عطا کی جائیں گی ۔ (۲۳) یہ باب بلا ترجمہ کے ہے اور کالفصل من الباب السابق ہے ، بعض نسخوں میں باب کا لفظ مذکور نہیں ، اس صورت میں یہ ماقبل باب "لا تأذن المراة ...." کے تحت آئے گا ، باب اور حبیث کے ذرمیان مناسبت اس طرح ہوگی کہ اس حدیث میں اثارہ کردیا کہ عور تیں مذکورہ نمی کی عوماً مرتکب ہوتی ہیں ، اس وجہ سے آئر جہنم میں واخل ہوں گی ، چنا نچہ حافظ ابن حجر الکھتے ہیں : وسقط للنسفی لفظ "باب" فصار الحدیث الذی فیدمن جملة الباب الذی قبلہ "وسقط للنسفی لفظ "باب" فصار الحدیث الذی فیدمن جملة الباب الذی قبلہ

<sup>(</sup>۴۰)ویکھے مسنن ترمذی: وفیض الباری: ۳۰۳/۴.

<sup>(</sup>٢١) البدرالساري: ٣٠٣/٣ وقوت المغتذى: ٢/ ٦١

<sup>(</sup>٣٧) ويكيمت مسحيح بخارى كتاب بده الخلق بهاب ما جاء في صفة الجنة و انها مخلوقة: ١٧٦١/١ ـ

<sup>(</sup>٣٣) مرتاة المفاتيح: ٣ / ٣٢٠

# ومناسبتدلدمن جهة الاشارة إلى أن النساء غالباً يرتكبن النهى المذكور ، ومِنْ ثُم كُنَّ أَكثر مَنْ دخل النار " (٣٣)

٨٧ - باب: كُفْرَانِ الْعَشِيرِ وَهُوَ الزَّوْجُ ، وَهُوَ الخَلِيطُ ، مِنَ الْمُعَاشَرَةِ
 فيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِكُ .

يَسَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ : خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ : خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ . فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ . فَهَ رَكُعَ رُكُوعًا طَوِيلاً . وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً . وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً . وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً . وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً . وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ الْوَيلِ ، ثُمَّ سَجَدَ . ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلاً ، وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً . وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ مُكُوعًا طَوِيلاً . وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ انْصَرَف ، رُكُوعًا طَوِيلاً . وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ اللهِ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ انْصَرَف ، الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ مَكُوعًا طَوِيلاً . وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ ، ثُمَّ الْعَيلَ بَو اللهُ مَنْ أَنْ الْقَيْمِ مَنْفَالَ : (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ ، لَمُ أَرَائِنَكَ مَنْفَالِ لَوْلِ الْعَلَى اللهُ مَنْ أَوْلَ اللهُ مَنْ أَلُولُ اللهُ مَنْ أَلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو اللهُ الل

٤٩٠٢ : حدّثنا عُثْمانُ بْنُ الْهَيْئَمِ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ . عَنْ أَبِي رَجاءٍ . عَنْ عِمْرَانَ . عَنِ النَّي عَلِيْقِ قالَ : (اَطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَمْلِهَا الْفُقَرَاءَ ، وَاَطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَمْلِهَا الْفُقَرَاءَ ، وَاَطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَمْلِهَا الْفُقَرَاءَ ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَمْلِهَا النِّسَاءَ) .

تَالَعَهُ أَيُّوبُ وَسَلُّمُ بْنُ زَرِيرِ . [ر : ٣٠٦٩]

عشیر کے دو معنی آتے ہیں ایک زدج کے اور دومرے سامتی کے ، چانچ الدعبیدہ نے قرآن کریم کی آیت "کَبِفْس المُولی وَلَبِفْس العَشیر" میں "عَبِشیر" کے معنی خلیط کے بیان کئے ہیں (۲۵)

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصدیہ ہے کہ شوہر کی نافرمانی اور ناشکری کرنا ممنوع ہے ۔
چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث ذکر فرمائی ہے ، اس کے آخر میں ہے کہ میں
نے جہنم کو دیکھا کہ اس میں عور توں کی آکثریت ہے ، حضرات صحابہ نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا "
جب کفر ھن" ان کے کفر کی وجہ ہے ، صحابہ نے پوچھا "یکفرن باللہ؟" کیا وہ اللہ تعالی کا افکار کرتی
ہیں تو آپ نے فرمایا یکفرن العشیر ، ویکفرن الاحسان: شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں ، احسان کی
نافکری کرتی ہیں ، اگر آپ ان میں ہے کسی ایک کے ساتھ ساری عمر اچھائی کرتے رہیں اور پھر اس
نافکری کرتی ہیں ، اگر آپ ان میں ہے کسی ایک کے ساتھ ساری عمر اچھائی کرتے رہیں اور پھر اس
نے آپ ہے کوئی ایک بات بھی خلاف طبع دیکھ ٹی تو کھے گی " میں نے آپ ہے کبھی بھلائی
نمیں دیکھی " اور ظاہر ہے ہے نافکری ہے شوہر کی بھی اور بھلائی اور احسان کی بھی اور ان کی ہے
نافکری ان کے جمنم میں جانے کا سبب بن جاتی ہے ۔

مولانا انورشاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فرایاکہ جہنم میں عور توں کی کشرت کا یہ مشاہدہ کلیہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک جزئی مشاہدہ ہے ، یعنی جس وقت آپ نے مشاہدہ فرایا اس وقت عور توں کی کشرت کمی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جہنم میں جمیشہ عور توں کی کشرت ہوگی ، چانچہ فیض الباری میں ہے

"وقد مر مِن أن مشاهدته تلك ليست كلية ، بل مشاهدة جزئية ، تقتصر على هذه الحال فقط ، ويؤيده ما عندالبخارى فى الصفحة الاتية ٢٨٣ ـ طبع الهند - مواطلعت فى الجنة فر أيت أكثر أهلها الفقراء ، واطلعت فى النار فر أيت أكثر أهلها النساء " ففيه إشعار بأنها مشاهدته إذ ذاك ، ولو أراد الضابطة الكلية لقال : موالر جال "بدل " الفقراء "ليستقيم تقابله بالنساء ، ولكنه ذكر الفقراء من جانب، وذكر النساء من جانب، فظهر أندلم يردبيان الضابطة " (٣٦)

<sup>(</sup>۴۵) فتح البارى: ۲۲۲/۹-

<sup>(</sup>۴۶) فیض الباری:۳۰۳/۳\_

باب کی پہلی حدیث الداب الکوف میں گذر چی ہے اور وہیں اس پر بحث بھی گذر چی ہے (۳۷)
دوسری حدیث کے آخر میں ہے ۔

تابعهايوبوسلمبنزرير

یعی ایوب اور سُلُم بن زُرِیر نے عوف کی جو الدرجاء سے روایت نقل کررہ ہیں متابعت کی ہے ۔

ہے ۔

ایوب کی متابعت کو امام نسائی نے اور سُلُم بن زُرِیر کی روایت کو امام بکاری نے صفتہ الجنہ
میں موصولا نقل کیاہے ۔ (۳۸)

٨٨ - باب : (لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقُ ).
 قالَهُ أَبُو جُحَنْفَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِكُ . [ر : ١٨٦٧]

الد جُحُیْد کی تعلیق کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الصوم میں موصولاً نقل کیا ہے۔ (۳۹)

پہلے باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ بیری پر شوہر کا حق ہے اور اس
حق کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے آکثر عور میں جمنم میں بول گی ، اس باب میں امام بخاری یہ بتانا چاہتے
میں کہ شوہر پر بیری کا بھی حق ہے۔

جَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سُلَمَةً بْنُ عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو يَحْيِي بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو آبُنِ الْعَاصِ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو آبُنِ الْعَاصِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَةٍ : (بَا عَبْدَ اللهِ ، أَلَمْ أَخْبَرُ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَفُومُ اللَّيْلَ) .

<sup>(</sup>٣٤) راجع صحيح البخاري: كتاب الكسوف باب الصلوة في كسوف الشمس : رقم الحديث: ١٠٣٠ ، ص : ٢٠٥

<sup>(</sup>۲۸)عمدةالقارى: ۲۸۸/۲۰\_

<sup>(</sup>۲۹)عملةالقارى: ۲۰ / ۱۸۸ \_

قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قالَ : (فَلَا تَفْعَلْ ، صُمْ وَأَفْطِرْ ، وَقُمْ وَنَمْ . فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًا ، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًا ، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا) . [ر : ١٠٧٩]

روایت میں ہے "إن لزوجك علیك حُقّا" آپ كا نشاب تقاكه اس طرح اگر تم مسلسل روزے ركھتے رہے اور قیام اختیار كیا تو تم كمزور بوجاؤے اور اپنی بوى كاحق اوا نمیں كركو كے صرف نان نفقه بى تو اس كاحق نمیں ہے ۔

بوی سے صحبت نہ کرنے والے کا حکم

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگر آیک آدی اپنی بوی کے ساتھ ہم بستری نہ کرے تو اس کا کیا حکم ہے ؟

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آگر کوئی آدی بلا عدر ایسا کرتا ہے تو اس کو تبیہ کردی جائے آگر وہ ، محر بھی ہم بستری نہیں کرتا تو دونوں کے درمیان تفریق کردی جائے (۴۰)

امام احد بن حنبل رحمه الله ے بھی یمی قول نقل کیا گیا ہے (۳۱)

امام شافعی رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے ہے کہ شوہر پر جمعبسری واجب نمیں ہے اور ایک قول ہے ہے کہ تکاح کے بعد ایک مرتبہ ہم بستری کرنا واجب ہے (۴۲)

بعض اللاف سے متقول ہے کہ چار را توں میں ایک مرتبہ واجب ہے ، بعض کہتے ہیں ،
ایک طہر میں ایک مرتبہ واجب ہے (۴۴) حظرات حفیہ کا مسلک بہ ہے کہ لکاح کے بعد ایک مرتبہ
تو واجب ہے اوراس کے بعد وجوب دیاتہ ہے ، قضاء نہیں ، محق بن همام فرماتے ہیں کہ مدت
ایلاء یعنی چار ماہ میں ایک مرتبہ وطی ضروری ہے ، اس سے زیادہ تاخیر درست نہیں (۴۵)

ہاں اگر بیوی خود ترک وطی اور ترک جماع پر راضی ہے تو اس صورت میں کوئی مضائقہ

نہیں ۔

<sup>(</sup>۲۰) فتح الباري: ۲۷۲/۹\_

<sup>(</sup>۴۱)فتحالباري: ۲۲۳/۹\_

<sup>(</sup>۳۲)فتحالباری: ۳۲۳/۹\_

<sup>(</sup>۲۳) فتح الباري: ۲۷۲/۹\_

<sup>(</sup>۴۲) فتح الباري: ۲۷۳/۹\_

<sup>(</sup>۵) حفیہ کے مسلک اور ابن حمام کے قول کے لئے دیکھئے :فتحالقدیر اکتاب النکاح اباب القسم: ۳۰۲/۳۔

### ٨٩ - باب : المَرْأَةُ رَاعِيةٌ في بَيْتِ زَوْجِهَا .

؟ ٩٠٤ : حدَثنا عَبْدَانُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَهَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ اللهِ عُمْرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ اللّهِي عَلِيلِهِ قالَ : (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمُرَاقُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ). [ر: ٥٠٣]

بیوی محمر میں نگران ہوتی ہے ، اولاد کی تربیت اور شوہر کے محمر کی حفاظت اس کے ذمہ لازم ہے ۔

٩٠ - باب : قُولِ ٱللهِ تَعَالَى : "الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّل ٱللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ - إِنَّ ٱللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبيرًا" /النساء: ٣٤/.

وَهِ عَنْهُ عَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ : حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : آلَى رَسُولُ اللّهِ عَلِيْكِتْم مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا ، وَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ ، فَنَزَلَ لِتِسْع وَغِشْرِ بنَ ، اللّهُ عَنْهُ قَالَ : (إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ) . [د : ٣٧١] فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّكَ آلَيْتَ عَلَى شَهْرٍ ؟ قَالَ : (إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ) . [د : ٣٧١]

(٩٠) (قوامون) يقومون بأمرهن . آمرين لهن وناهين كما تقوم الولاة على الرعايا . (مما فضل الله) بسبب ما جعل الله تعالى في كل مِن المرأة والرجل من خصائص . وقد اختص الرجل بمزيد الروية والتعقل والقدرة والحلد . وتتمتها : «ويما أَنْفَقُوا مِنْ أَمُوالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْفَيْبِ بِمَا حَفِظُ اللهُ وَاللَّابِي تَعَافُون نُشُوزَهُنَ فَمِظُوهُنَ وَاهْحُرُوهُنَ فِي المضاجع وَاضْرِبُوهُنَ فَإِنْ أَطْعَنكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْبِنَّ سَبِيلًا وَ (و بما أَنفقوا) بسبب ما أدوه من مهر وما يؤدونه من نفقة المسكن والملبس والمأكل ونحو ذلك .(فالصالحات) المؤمنات المحسنات . (قانتات) مطبعات . (حافظات للغيب) صائبات لنفوسهن في غيبة أزواجهن كما يصنها في حضرتهم . (مما حفظ الله) كما أمر الله تعالى ، ومقابلة لوصية الله تعالى بهن ، وأمره الرجال بحفظهن والإحسان لهن . (سُوزهن) عصيانهن . (المضاجع) جمع مضجع وهو الفراش ، والمراد ترك الحماع والمجر وغير ذلك . في ردها عن جموحها ومخالفتها . (أطعنكم) في أداء ما وجب عليهن في طاعة والإصلاح وغير ذلك . في ردها عن جموحها ومخالفتها . (أطعنكم) في أداء ما وجب عليهن في طاعة والم وحل . (فلا تبغوا عليهن سبيلاً) فلا تطلبوا مسلكًا من المسالك لايدائهن بالضرب أو التوبيخ ظلمًا وعيد كبرًا) أقدر منكم ، وسلطانه عليكم أشد من سلطانكم على نسائكم فاحدروا مخالفته ولا تظلموهن . وعيد كبرًا) أقدر منكم ، وسلطانه عليكم أشد من سلطانكم على نسائكم فاحدروا مخالفته ولا تظلموهن .

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں ایلاء والی روایت نقل کی ہے ، امام اسماعیلی نے اس پر اشکال کیا ہے کہ یہ روایت آیت مشرکم بھا "الرجال قوامون...." کے ساتھ مرتبط نمیں ہے ، دونوں کے درمیان مناسبت نمیں (۱)

حافظ ابن مجررحمہ اللہ نے جواب دیا کہ امام بحاری رحمہ اللہ نے آیت کریمہ کے ابتدائی حصہ کو صرف ترجمہ کا جزء نہیں بنایا بلکہ انہوں نے فرمایا ہے "الی قولہ: "ان اللہ کان علیما حکیما" پوری آیت امام بخاری رحمہ اللہ کے پیش نظر ہے اور پوری آیت میں "فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی اللّٰہ اللّٰہ کے بیش نظر ہے اور پوری آیت میں "فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی اللّٰہ اللّٰہ الله الله میں ازواج مطرات سے اجر پایا ممیا ہے ، آپ ملی الله علی والله میں اور کے مطرات سے اجر پایا میان مطابقت اور علیہ وسلّم نے ان سے علیم کی اضیار کی محمی اس لئے روایت اور آیت کے درمیان مطابقت اور مناسبت یائی جاتی ہے ۔ (۲)

٩١ - باب : هِجْرَةِ النَّبِيِّ عَيَلِظَةٍ نِسَاءَهُ فِي غَيْرِ الْبُوتِهِنَّ . وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَفَعَهُ : (غَيْرَ أَنْ لَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ) . وَالْأَوَّلُ أَصَعُّ

امام بخاری رجمہ اللہ فرمادہ ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم اپنی انواج ہے الگ رہ لین ان کے محرول میں ان ہے اعتزال نمیں فرمایا بلکہ بالاخانہ میں جاکر آپ نے قیام فرمایا ۔

مگلب کہتے ہیں کہ امام بخاری اس ترجہ ہے اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ہجر فی البیوت ہوتا ہے اور ایک ہجر فی غیر البیوت ہوتا ہے تو ہجر فی البیوت بہت علت ہوتا ہے ، بوی کے لئے یہ بات نا قابل برداشت ہوتی ہے کہ شوہر اس کے محر میں موجود ہو اور پمحروہ اس سے اعراض کرے ، اس لئے حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے اس عقت طریقے کو اختیار کرنے بالا خانے میں قیام فرمایا ، امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد ہ ہے کہ عورت کے ساتھ اگر ہجر کی صورت بیش آئے تو اس میں نری کرنی چاہئے اور وہ صورت اختیار کرنی چاہئے جو استے مورت نہیں ہے ۔ (۲)

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٩ /٣٤٣ ـ وفي اللامع: ٩٧٤/٩: " دلالة الرواية عليدمن حيث ان الزوج كان لدالا يلاء والامتناع عن قربانها 'ولا يمكن فلك المراة ان تصدت.

۲۱)فتحالباری: ۳۵۲/۹ (۲) الابواب والتراجم: ۲۳/۲\_

ابن منیر مالکی نے فرمایا کہ مملب نے امام بخاری کا جو مقصد بیان کیا یہ بعید ہے بلکہ امام بخاری ا ججرکی دونوں صور توں کے جواز کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہجر فی البیوت بھی جائز ہے اور ہجر فی غیر البیوت بھی جائز ہے ۔ (۴)

ویذکر عن معاویة بن حیدة رفعه: "غیر ان لاتهجر الافی البیت" والاول اصح اس عصورت معاویه بن حیده قشری رضی الله عنه کی روایت کی طرف اشاره ہے جس کو امام احد اور امام الدواود ، نے نقل کیا ہے کہ صور اکرم ملی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ ازواج سے محربی میں اجرافتیار کیا جائے ۔ (۳) \*

امام بخاری رحمہ اللہ نے "والاگول اُصح" کمہ کر معاویہ بن حُیدہ کی روایت کے ضعف اور مرجوح ہونے کی طرف اشارہ کیا کہ ہجر صرف گھر میں مخصر نہیں ، ہجر فی البیت اور فی غیر البیت دونوں درست ہیں جیسا کہ حضرت انس بھی روایت میں ہے جو اس سے پہلے باب میں گذری امام نے اس روایت کو اضح فرمایا ۔

ر مرد العلى معاويد بن خيره سے يه حديث مرفوعاً معول ب \_

عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا آبُنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْبَىٰ بُنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِي : أَنَّ عَكْرِمَةَ بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَارِثِ أَخْبَرَهُ : أَنَّ أَمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ : أَنَّ النّبِي عَلِيلِيّهِ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا ، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْنَ أَوْ رَاحَ ، فَقِيلَ لَهُ : يَا نَبِي اللهِ ، بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا ، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْنَ أَوْ رَاحَ ، فَقِيلَ لَهُ : يَا نَبِي اللهِ ، عَلْفُ وَعَشْرِينَ بَوْمًا ) . [ر : ١٨١١] حَلَفْتُ أَنْ لاَ تَدُخُلَ عَلَيْنِ شَهْرًا ؟ قَالَ : (إِن الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةٌ وَعِشْرِينَ بَوْمًا) . [ر : ١٨١١] حَلَقْنَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنِ شَهْرًا ؟ قَالَ : (إِن الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةٌ وَعِشْرِينَ بَوْمًا وَنِسَاءُ النّبِي مَالِيةً عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَبْرَقُ أَنْ اللهِ يَعْفُورِ قَالَ : عَدَاكَرُنَا عَيْدَ أَبِي الضَّحْى فَقُالَ : حَدَّثَنَا ٱبْنُ عَبَاسٍ قَالَ : أَصْبَحْنَا يَوْمًا وَنِسَاءُ النّبِي عَلَيْكِ مَنْ النّاسِ ، فَجَاءَ تَذَاكُرْنَا عِنْدَ كُلِ آمْرَأَةٍ مِنْهُنَّ أَهْلُهَا ، فَخَرَجْتُ إِلَى المَسْجِدِ . فَإِذَا هُو مَلْآنُ مِنَ النَّاسِ ، فَجَاءَ يَبْكِينَ ، عِنْدَ كُلِّ آمْرَأَةٍ مِنْهُنَّ أَهْلُهَا ، فَخَرَجْتُ إِلَى المَسْجِدِ . فَإِذَا هُو مَلْآنُ مِنَ النَّاسِ ، فَجَاء

<sup>(</sup>۲)فتحالباری:۲،۲/۹\_

<sup>\* (</sup>۳) فتح البارى: ۹۲۵/۹ و ارشادالسارى: ۲۹۲/۱۱\_

<sup>(</sup>٤٠ ٠٧) واخرج النسائي في كتاب الطلاق باب الايلاء وقم الحديث: ٥٦٣٩ ــ

عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ۚ، فَصَعِدَ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْكَ وَهُوَ فِي غُرُفَةٍ لِهُ ، فَسَلَّمَ فَلَمْ نِجِبْهُ أَحَدٌ ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ نُجِبْهُ أَحَدٌ ، فَنَادَاهُ ، فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْكَ فَقَالَ : أَطَلَّقُتَ فِشَالَ ! فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ . ثُمَّ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ نِسَاءُكَ ؟ فَقَالَ : (لَا ، وَلَكِنْ آلَيْتُ مِنْهَنَّ شَهْرًا) . فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ . ثُمَّ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ

ابو یکفنور کا نام عبد الرحمن بن عبید ب ، یہ کوفہ کے رہنے والے ہیں ، تقد ہیں سیح بخاری میں ان کی صرف میں ایک حدیث ہے ۔ (۵)

حضرت ابن عباس مخرماتے ہیں ، ایک روز ہم نے صبح کے وقت دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سب کی سب رورہی تقیں اور ان میں سے ہر ایک کے پاس اس کے رشتہ دار اکھٹے تھے ہیں سجد کیا تو دیکھا کہ سجد لوگوں سے بھری ہوئی ہے ، حضرت عمر آگئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ، آپ اپ بالا ضانے میں تھے ، حضرت عمر آنے وہاں جاکر سلام کیا کس نے جواب نہیں میں نے جواب نہیں دیا ، پھر سلام کیا کس نے جواب نہیں دیا ، پھر سلام کیا کس نے جواب نہیں دیا ، پھر سلام کیا کس نے جواب نہیں دیا ، پھر (حضرت بلال) نے حضرت عمر اکو بلایا ، آپ شنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ نے اپنی بویوں کو طلاق دیدی ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " نہیں لیکن میں نے ایک ماہ تک ان سے ایلاء اختیار کرایا ہے "

فناداه

اس میں فاعل کا ذکر نہیں ، ابولعیم اورنسائی کی روایت میں حضرت بلال کا نام ہے ابولعیم کی روایت میں نے "فناداوبلال،فدخل" (٦)

ید روایت اس سے پہلے تقصیل سے گذر کی ہے ، اس میں تھا کہ غلام اسود رہاح نے حضرت عمر اور بلایا تھا اور ابو تعیم اور نسائی کی روایت میں " حضرت بلال " کام ہے ۔ (2)

کین دونوں میں تطبیق ہوسکتی ہے کہ حضرت بلال حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اندر کمرے میں تشریف فرماتھے جبکہ رہاح باہر دروازہ کے پاس تھے ، حضرت بلال نے اجازت طبتے ہی آواز دی اور رہاح نے حضرت عمر کو واپس جاتے ہوئے آواز دی کیونکہ وہ باہر دروازہ کے پاس

<sup>(</sup>۵)عملة القارى: ١٩١/٢٠\_

<sup>(</sup>٦)فتحالباري: ٣٤٤/٩\_

<sup>(</sup>٤)فتحالباري: ٢٤٤/٩\_

تحف اس طرح دونول میں کوئی تعارض نمیں رہتا ۔ (۸)

اس روایت میں ہے کہ حظرت عمر شنے سلام کیا اور کسی نے ان کو جواب نہیں دیا یعنی خاموش رہے جبکہ ابھی اس سے پہلے تقصیلی روایت گذر چکی ہے کہ حظرت عمر شنے غلام سے اجازت لینے کے لئے کما تھا اور غلام نے ہر دفعہ کما کہ میں نے آپ کا ذکر کیا لیکن حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔

ای تعارض کا عل یہ ہے کہ یمال روایتِ باب میں اختصار ہے اور اصل صور تحال وہی علی جو پہلے تقصیلی روایت میں بیان کی گئ ہے ، یمال اختصار کی غرض سے حضرت عمر کی اجازت لینے کو "سکتم علیہ فَلَم یُجبْداً حد" سے تعبیر کیا ہے ۔

اس روایت کے بعد کا ہے کیونکہ ایلاء کا یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد کا ہے کیونکہ عظرت ابن عباس مفتح مکہ کے بعد کا ہے کیونکہ عظرت ابن عباس مفتح مکہ کے بدر ہجرت کرکے مدینہ منورہ تشریف لائے کتھے ۔ (۹)

ای طرح ایلاء کا یہ واقعہ حجاب کے نزول کے بعد کا ہے کیونکہ نزول حجاب کا حکم حضرت زینب سے نکاح کا جا ہے اور حضرت زینب سکا لکاح خطیعہ ابن خیاط اور الدعبیدہ کے نزدیک سنہ ۳ھ اور حافظ شرف الدین دمیاطی کے نزدیک سن ۴ بجری اور واقدی طبری اور حافظ ابن حجر کے نزدیک سنہ ۵ھ میں ہوا ہے ان میں سے جس سنہ کا بھی یہ واقعہ ہو تاہم ایلاء کا واقعہ اس کے بزدیک سنہ ۵ھ میں ہوا ہے ان میں سے جس سنہ کا بھی یہ واقعہ ہو تاہم ایلاء کا واقعہ اس کے بعد کا ہے ۔ (۱۰)

مسلم کی بعض روایات میں ہے کہ قصہ تخیر نزولِ جاب سے پہلے پیش آیا تھا وہ کسی راوی کا وہم ہے کیونکہ تخیر کا واقعہ ایلاء کے ساتھ پیش آیا تھا اور واقعہ ایلاء نزولِ حجاب کے بعد سنہ 9 ھ کا قصہ ہے ۔(١١)

<sup>(</sup>۸)فتحالباری:۹/۲۲۷\_

<sup>(</sup>٩) نتحالباري: ٢٥٦/٩\_

<sup>(</sup>١٠) احكام القرآن للمفتى مدهمه شفيع: ٢٠٤/٧\_

<sup>(</sup>۱۱) مذکورہ تھمیل کے لئے دیکھتے فتح الباری: ۲۵۱/۹ ـ ۲۵۵ ـ

#### ٩٢ - باب : ما يُكُرَهُ مِنْ ضَرَّبِ النَّسَاءِ .

وَقَوْلِ ٱللَّهِ : «وَٱضْرِبُوهُنَّ» /النساء: ٣٤/ : أَيْ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ .

١٩٠٨ : حدّثنا مُحمَّدُ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا سُفْبَانُ ، عَنْ هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ ٱبْنِ زَمْعَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَبَالِيْلُ قالَ : (لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ ٱمْزَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ، ثُمَّ بْجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْبَوْمِ) . [د : ٣١٩٧]

امام بخاری رحمہ اللہ اس ترجمہ کے ذریعہ دراصل قرآن اور صدیث کے درمیان تطبیق دینا چاہتے ہیں قرآن کریم کی آیت میں ہے "فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ " اس آیت کریمہ سے عور توں کو مارنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے اور روایت باب میں ہے کہ جس طرح غلام کی پٹائی کرتے ہو اس طرح بوی کو نہ مارا کرو ، پھر بعد میں تمہیں اس کے ساتھ ہم بستری کی ضرورت پیش آئے گی تو انساط اور انشراح کیسے ہوگا "اس روایت سے ضرب کی ممانعت معلوم ہوری ہے ۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے بتایا کہ ایک ہے ضرب شدید اور دوسری ہے ضرب خفیف ،
آیت کریمہ میں ضرب خفیف کی اجازت ہے اور روایت میں ضرب شدید کی ممانعت ہے ، چنانچہ قرآن کریم کی آیت میں "واضربوهن" کے بعد امام نے اضافہ فرمایا "اُی ضُرْباً غَیْرُ مُبرّیّے" یعنی ایسی مار ماروجو تکلیف دہ نہ ہو۔ (۱۲) جَلَدُ: (ض) جَلْداً: مارنا ، کوڑا مارنا

#### ٩٣ - باب : لَا تُطِيعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي مَعْصِيَةٍ

١٩٠٩ : حدّثنا خَلَّادُ بْنُ يَحْبَىٰ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِع ، عَنِ الحَسَنِ ، هُوَ ٱبْنُ مُسْلِم ، عَنْ عائِشَةَ : أَنَّ ٱمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ٱبْنَتَهَا ، فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأْسَهَا ، فَجَاءَتْ عَنْ صَفِيَّةً ، عَنْ عائِشَةَ : أَنَّ ٱمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ٱبْنَتَهَا ، فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأْسَهَا ، فَجَاءَتْ

<sup>(</sup>۱۲)الابوابوالتراجم:۲/۲۲ـ

<sup>(</sup>٢٩٠٩) واخرجد البخارى ايضا فى كتاب اللباس ، باب الوصل فى الشعر ، رقم الحديث: ٤٩٣٣ ، واخرجد واخرجد واخرجد واخرجد اللباس والزينة ، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة ، رقم الحديث: ٢١٢٣ ، واخرجد النسائى فى كتاب الزينة ، باب الموتصلة رقم الحديث: ٩٣٤٦ ...

إِلَى النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَٰلِكَ لَهُ . فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِهَا ، فَقَالَ : (لَا إِنَّهُ فَلْ لُعِنَ الْمُوصِلَاتُ) . [٩٥٥]

عورت کو شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم ہے لیکن آگر شوہر معصیت اور اللہ تعالی کی نافرمانی کا حکم دے تو ہمراس کی اطاعت کرنا جائر نہیں لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق۔
صدیث باب میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک انصاری عورت آئی جس نے اپنی بیٹی کی شادی کرادی تھی ، اس کے سرکے بال چیچک کی بیماری کی وجہ سے گرکئے تھے ، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اس کا شوہر کہتا ہے کہ میں اس کے بالوں میں دوسرے بال جوڑدوں ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " بنیس ، بال جوڑنے والیوں پر لعنت کی گئے ہے "

بالول میں دوسرے بال ملانے کا حکم

امام الدحنيد ، امام ثافعی اور امام احمد کے نزدیک وصل پشعر الآدی تو ناجائز ہے لیکن آدی کے بالوں کے علاوہ کالے رمگ کے دھامے وغیرہ سے آگر وصل کیا جائے تو جائز ہے ۔ (۱۳) امام مالک مطلقاً عدم جواز کے قائل ہیں ، نہ وصل پشعر الآدی ان کے نزدیک جائز ہے اور نہ وصل بشی آخر ان کے نزدیک جائز ہے ۔ (۱۳)

علامہ نودی رحمہ اللہ نے ای قول کو اختیار کیا ہے ، قاضی عیاض نے اس قول کو آکثر علامہ نودی رحمہ اللہ نے اس قول کو آکثر علماء کی طرف منسوب کیا ہے ۔ (۱۵) علماء کی طرف منسوب کیا ہے ۔ (۱۵) امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب اللباس میں آھے اس پر مستقل باب قائم کیا ہے ۔ (۱۲)

تَمُعَطُ الشَّعُر: بمارى كى وجب بال كرجانا -

<sup>(</sup>۱۳) تعليقات لامع الدرارى: ٩٢٠/٩\_

<sup>(</sup>۱۴) تعليقات لامع الدرارى: ۲۲۰/۹\_

<sup>(</sup>١٥) تعليقات لامع الدرارى: ٩٠٠/٩\_

<sup>(</sup>١٦) ويكي معيع بخارى كتاب اللباس: باب الموصلة: ٨٤٩/٢ـ

. ٩٤ - باب : "وَإِنِ آمُواَٰةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِغْرَاضًا» /النساء: ١٢٨/. • ٤٩١٠ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ : أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : "وإِنِ آمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بِعُلِها شُوزًا أَوْ إِغْرَاضًا». قَالَتْ : هي المُرْأَةُ

نَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكُثُرُ مِنْهَا ، فَيْرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا ، تَقُولُ لَهُ : أَمْسِكُنِي وَلَا يُطَلِّقْنِي ، ثُمَّ تَرَوَّجُ غَيْرِي ، فَذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : نُطَلِّقْنِي ، ثُمَّ تَرَوَّجُ غَيْرِي ، فَذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : نَطَلِّقْنِي ، ثُمَّ تَرَوَّجُ غَيْرِي ، فَذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى :

«فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلْحُ خَيْرٌ». [ر: ٢٣١٨]

حضرت عائشہ خرماتی ہیں کہ آیت کریمہ "وان اُسراَة خافت مِن بَعْلَهَا نَشُوَدُ اَوْ إَعْراضًا" سے وہ عورت مراو ہے جو کسی مرد کے پاس ہو اور وہ مرد اس کو اپنے پاس ند رکھنا چاہے بلکہ اس کو طلاق دے کر کسی دوسری عورت سے فکاح کرنے کا اراوہ رکھتا ہو تو یہ عورت اپنے شوہر سے کے کہ تو فحم میرجا اور مجھے طلاق نہ دے ، خواہ تو غیر سے فکاح کرلے ، میرے نفقہ اور باری دونوں سے تو آزاد ہے ، قرآن کریم کی آیت "فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا والصلح خیر" سے کا اور فرقت کے بجائے ملح کرکے ساتھ رہنا چاہیں تو یہ ان کے لئے بہتر ہے )۔

يه باب اور حديث كتاب التفسير ميس بهي كدر يك بيس -

لأيشتثثر وثنها

راستَکُر مِنَ الشيءِ: ببت كرنا ، بت كى رغبت كرنا ، يعنى وه مرد اس عورت كى سحبت عرفبت نه ركعتا بويا اس كا اچمى طرح خيال نه ركعتا بو ـ

الیسی عورت جو اپنی ہاری کو معاف کردے اور پمر رجوع کرنا چاہے ، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک وہ رجوع کر سکتی ہے ۔ (۱۷)

٤٩١٠ : (جناح) إثم (يصالحا) يصطلحا فيما بينهما . على طريقة ما في القسم والنفقة . بأن تترك له شيئًا من حقها فيهما ، فإن لم ترض فعلى الزوج أن يوفيها حقها أو يطلقها وفي قراءة (بُصْلِحًا) بممنى يصطلحا .
 (خير) لما فيه من قطع النزاع وإعادة العشرة بينهما /النساء : ١٧٨/

<sup>(</sup>۱۷) ریکھتے فتح الباری: ۳۸۰/۹ \_ وفتح القدیر: ۳۱۶/۳۱ و حمدة القاری: ۱۹۳/۲۰ \_

امام مالک کا ایک تول ائمہ ٹلائہ کے مطابق ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کو رجوع کا حق صامل نہیں ، حضرت حسن بھری اور ابراھیم نخفی سے بھی عدم رجوع کا قول متقول ہے ۔ (۱۸)

#### ٩٥ - باب : الْعَزَلِ

٤٩١١ : حدّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْييٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ٱبْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ
 جابِرِ قالَ : كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْلِئْهِ .

ُ حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : قالَ عَمْرٌو : أَخْبَرَنِي عَطَاءً : سَمِعَ جابِرًا رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ : كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ .

وَعَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْقِائِمِ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ . 

8917 : حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاء : حَدَّنَنَا جُويْرِيَةُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ أَبْنِ مُحَيْرِيزٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِئِيَّ قَالَ : أَصَبْنَا سَبْيًا ، فَكَنَّا نَعْزِلُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ أَبْنِ مُحَيْرِيزٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِئِيِّ قَالَ : أَصَبْنَا سَبْيًا ، فَكَنَّا نَعْزِلُ ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ ٱللهِ عَيْلِيَّةٍ فَقَالَ : (أَوَ إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ - قَالَهَا ثَلَاثًا - مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ النِّيَامَةِ إِلَّا هِي كَائِنَةً إِلَى يَوْمِ النِّيَامَةِ إِلَّا هِي كَائِنَةً إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ إِلَّا هِي كَائِنَةً ) . [ر : ٢١١٦]

عزل کا مطلب یہ ہے کہ جماع کے وقت آدی انزال فرج سے باہر کرے ، عزل کے حکم میں اختلاف ہے ، علامہ ابن جرم طاہری فرماتے ہیں کہ عزل جرام ہے (۱۹) ، وہ حضرت جُذامہ بنت وہب اسدی کی روایت سے استدلال کرتے ہیں جس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزل کے متعلق فرمایا "ذلک الواد النخفی" (۲۰) (واد کے معنی زندہ در گور کرنے کے ہیں)

کین جمهور علماء نے احادیث باب کی بناء پر عزل کو جائز قرار دیا ہے اور حضرت جذامہ

(٢٩١١) اخرجه مسلم في النكاح٬ بات: حكم العزل٬ رقم الحديث ١٣٣٠ ، واخرجه الترمذي في

الذكاح باب ماجآء في العزل: ١٣٥١ ،

(۱۸) ممدة القارى: ۱۹۳/۲۰\_

(۱۹)فتحالباري:۳۸۵/۹\_

(٢٠) ديكم مسعيح مسلم: ٢١٦٦/١ كتاب النكاح.

کی روایت کو بعض حفرات نے موخ کہا ہے اور بعض نے اس کو کراہت شریعی پر محمول کیا ہے کہ عزل جائز تو ہے لیکن مکروہ شزیمی ہے ۔ (۲۱)

عزل کے سلسلہ میں مقوری کی تقصیل یہ ہے کہ حرّہ یعنی آزاد عورت کی اجازت کے بغیر عزل جائز نہیں ، ائمہ ثلاثہ کا یمی مذہب ہے ، اور امام ثافعی کا ایک قول بھی اس کے مطابق ہے ، ان کا دوسرا قول یہ ہے کہ اجازت کے بغیر بھی عزل جائز ہے ۔

بادی کی اجازت کے بغیر بالاتفاق آقا عزل کر سکتا ہے اور اگر بادی کسی کے لکاح میں ہے تو اس صورت میں جمہور علماء کے نزدیک اجازت ضروری ہے ، امام الوحنید ، امام احمد اور مالکید کے نزدیک آقا سے اجازت لی جائے گی اور اس کی اجازت کافی ہے ، صاحبین فرماتے ہیں کہ باندی سے اجازت لی جائے گی ۔

امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ شادی شدہ باندی سے عزل کے لئے اجازت کی ضرورت نہیں ہے ، امام احمد رحمہ اللہ کی ایک روایت اسی کے مطابق ہے ۔ (۲۲)

كنانعزل على عهدالنبي كالله والقرآن ينزل

اس کا مطلب ہے ہے کہ اگر عزل حرام ہوتا تو قرآن مجید میں اس کی حرمت نازل ہوجاتی کی حرمت نازل ہوجاتی کی حرمت نازل ہوجاتی کی حرمت نازل نہیں ہوئی تو معلوم ہوا کہ عزل جائز ہے لیکن جیسا کہ بتایا کیا کہ ضرورت کے تحت جائز ہے ۔

(٢١) فتح البارى: ٣٨٥/٩ ـ ٣٨٦ وشرح الطبيى كتاب النكاح بهاب المباشرة: ٢٨٢/٦ \_

(۲۷) مذکورہ مذاہب اور تقصیل کے لئے دیکھتے عنت الباری: ۲۸۵-۳۸۵ حفیہ کے مذہب کے لئے دیکھتے عنت القدیر: ۴/

بوی سے مقاربت کے وقت آخری لمحات میں مرد کا اپن من کو اہر خارج کرنا عزل کملاتا ہے۔

موجودہ دور میں عزل کی مختلف صور عمی رائج میں اور احکام بھی ان کے مختلف ہیں ، یباں ان صور توں کا اور ان کے احکام کا ایک مختصر تعارف فاہدہ سے خالی نے ہوگا ۔ عزل کا مقصد ہے ہے کہ مردکی من عورت کے رقم بکٹ نے چینچے اور عمل نے فشرے ، اس مقصد کے حصول کے لیے جو طریقہ اضتیار کیا جائے گا وہ عزل شمار ہوگا۔ عزل یا مواقع عمل کے اسباب دو طرح ہیں۔

● مستش اور دائمی انع عمل @عارضی اور وقتی انع عمل

مستقل اور دائی مانع عمل کا مطلب ہے ہے کہ کوئی البی تدبیر اختیار کرنا جس سے توالد و تاسل کا سلسلہ جمیش کے لیے مقطع ہوجائے۔ مصر حاضر میں عموا اس کے مندرج ذیل طریقے مردج ہیں۔

#### (الف)نس بندی

بلراد بونے والی نسول کو دونول جانب سے یاکی جگه سے کاٹ کر بادھ دیا جاتا ہے۔

#### (ب) گره بندي

اس طریقہ کار میں نبول کو کائے بغیراس طرح بندھ دیا جاتا ہے ، تاکہ مادہ منوبے کا افزاج ممکن ندرہے ، گرمبر اگر چ عارض مانع ممل حدیر مجھی جاتی ہے لیمن عملاً ہے ستقل اور دائی ہوتا ہے ۔

### (ج) تقطيع و تخريج

اس طریقہ کا حاصل ہے ہے کہ عورت کی بیضہ دانی یعنی رحم کو کاٹ کر شکم سے باہر لکال دیا جاتا ہے ، تاکہ بار آور نہ ہوسکے ، سے حینوں طریقے عمل برامی کے نتیجہ میں روبعل لائے جاتے ہیں۔

مرد کے لیے کوئی الی تدبیر جس سے مستقل طور پر قوتِ توالد و تناسل اور اس کی صلاحیت و اعداد ہی سرے سے ختم موجائے کسی حال میں مجمی جائز نمیں۔ اس لیے مذکورہ مین طریقے شرقی لحاظ ہے جائز نمیں ۔

حورت کے لیے بھی عام حالات میں اس طرح کی تدیر اختیار کرنا جائز نہیں جس سے بچے پیدا کرنے کی ملاحیت ہی ختم ہوجائے ، البتہ سخت افطراری حالت میں اس کی کہائش ہے ، جس کی ایک صورت یہ ہے کہ کی خاتون کے متعلق بابر ڈاکٹر مختیق کے بعد تطعی اور یقنی طور یہ کرد دے کہ اگر سلسلا آوالد کو ختم نہ کیا گیا اور جمل کھٹر گیا، آو اس کی ولادت کی کوئی صورت شیں اور عورت کے بعد تطعی اور یقنی طور یہ کرد دے کہ اگر سلسلا آوالد کو ختم نہ کیا گیا اور جمل کھٹر گیا، آو اس کی ولادت کی کوئی صورت شیں اور عورت کے بوا کوئی چارہ کار نمیں ، ایے حالات میں مستقل مانع جمل حدایہ کو اختیار کیا جاسکتا ہے کہونگر یہ شریعت کا مسلمہ اصول ہے کہ "المضرورات آبیح المحظورات"

#### عارضی مانع حمل تدابیر

یعنی وہ تدایر جن کے اختیار کرنے سے ایک مدت تک عمل نہیں المٹرتا، البتہ توالد و تناسل کی اعتداد اور صلاحیت برقرار ری ہے ، اس کی مروجہ صور عی مندرج نیل ایس ؟

(الف) عزل! يه وه قديم اور ساده طريقه به ، جو ابتدا اسلام سه اج سك رائج به وه يدك انزال كه وقت مرد اين من كو بابر خارج كردك -

(ب) مورت رقم كامنه بندكر رق ب تاكه مردك من رقم كك نه يكفي بائ ، موجوده دوريس اس كى ايك صورت لوب

کریٹ کی ہے یہ انگریزی T کی شکل کا تاہے کا تار ہوتا ہے ، سے ڈاکٹر عورت کے اندام نمانی میں اس طرح فٹ کر دیتے ہی کہ یہ مرد کی منی رقم میں داخل نمیں ہونے دیتا۔ اس طریقہ میں عموا عورت کی باہواری میں بے قاعدگی پیدا ہوجاتی ہے -

(ج) خلاف آلد کا اعدال (یعنی نرورد کاندو) یہ ایک مین طائم باریک خبارے کی باید ہوتا ہے ، بغیر ہوا بھرے لمے خبارے کی خلاف کا یہ محضوص خبارہ مباشرت سے قبل مرد صنو تاسل پر ای طرح چراعالیتا ہے جس طرح پاؤں پر موزہ اور ہاتھ پر وستانہ چراے کی شکل کا یہ محضوص خبارہ مباشر ہوں کا میں مورت می معنو تاسل کمل طور پر ذمک جانے کے باعث مباشرت میں مردک می مورت کی اندام نمانی کے کہائے ای کاندوم میں گرتی ہے ، اس لیے ممل قرار پانے کا نافوے فید اندائشہ خم ہوجاتا ہے۔

(ز) مانع ممل مولیاں یا مانع مل انجکشن کا استعمال! ان کے استعمال سے عمل نسیں کھٹر تاکین یہ طریق سعت کے لیے مطر ب ، جدید محقیق کے مطابق اس کی وجہ سے خون میں خطرناک حد تک چہلی کی مقدار کم ہوجاتی ہے ۔

س ) پانی کی پہلری سے رقم وحودا، جلع کے بعد پانی کی پہلری سے رقم وحولیا جاتا ہے ، تاکہ ماوہ منویہ اگر رقم میں پہنچ کا ہے وہ لک آئے۔

### عارضی موانع حل کے جواز کی صورتیں

ورج ذيل صور تون مي بلاكرابت عارض مانع عمل تدايير كو اختيار كيا جاسكتا ب-

- ود بجول کے درمیان معاسب وقلد کے لیے ، تاکہ ہر یجے کو مال کی طرف سے توج اور محمد اشت مل سے مثلاً پہلا ہج ایام رضاعت میں ہے اور استقرار حمل ہوگیا، تو مال کا دودھ مطر ثابت ہوگا، جس سے نظری طور پر اس کے بدن میں ضعف و کمزوری پیدا ہوسکتی ہے ۔ اس کے علاوہ دو کچن کے درمیان معاسب وقلد نہونے کی وج سے مال کی توج و محمد اشت تقسیم ہوجاتی ہے جس سے بچیں کی صحت متاثر ہوسکتی ہے ۔
- ع یچ کے بارے میں یہ نظرہ عن غالب کے درجے میں ہوکہ وہ خطرناک موروثی امراض میں مبلا ہرسکتا ہے۔ (جدید نعمی مباحث: ۱۹۸۱)
- ۔ اگر حورت اتی کرور ہوکہ بارحل کا تحمل نمیں کر سکتی ، حمل کی کالیف یا ورد زہ وخیرہ برداشت کرنے کی اس کے اندر طاقت نمیں ، یا والدت کے بعد شدید کمزوری کے لاحق ہونے کا اندیشہ ہو ، تو اس صورت میں بھی منع عمل کی اجازت ہے ۔ (ضبط والدت: ١٩) ● بعض فتراء کرام نے تصریح فربائی ہے کہ اگر حورت بداخلاق سخت مزاج ہو ، خادند طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہو اور اندیشہ ہوکہ ادالد بیدا ہوجانے کے بعد بداخلاق میں اضافہ ہوگا ، تو ایس صورت میں بھی منع عمل یعنی حزل ورست ہے ۔ شامیے میں ہے

"اوكانت الزوجة سيئة الخلق ويريد فراقها يخاف ان تحبل" (شاميه: ٢ ١ ٢ ١٣)

#### ٩٦ اللهُ : الْقُرْعَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا

امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب آدی سفر میں جاتا ہے تو وہ کیف ما اتفق اپنی کسی بھی بوی کو سفر میں ساتھ لیجائے یا یہ کہ اس کو قرعہ اندازی کرنی چاہئے۔
علامہ مُوفَق فرماتے ہیں کہ قرعہ کے بغیر سفر کرنا اکثر اهل علم کے زدیک ناجائز ہے ،
شواقع کے نزدیک بھی نزاع کی صورت میں قرعہ کے بغیر سفر کرنا جائز نہیں ۔ (۱۳)
امام مالک فرماتے ہیں کہ اے اضیار ہے جے چاہے لیجائے ، اس لئے کہ سفر میں خاص طور پر مناسبت کی ہے حد ضرورت ہوتی ہے تو اس کو سفر کے حالات کے پیش نظر جو بوی خاص طور پر مناسبت کی ہے حد ضرورت ہوتی ہے تو اس کو سفر کے حالات کے پیش نظر جو بوی زیادہ سازگار معلوم ہو وہ اسے لیجا سکتا ہے ، اس میں قرعہ اندازی کی ضرورت نہیں (۲۲)

● کتب فقد میں یہ بات صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ نساد زبان کی وج سے اگر نافربان اور بدکردار اولاد کے پیدا ہونے کا خوف ہو تو الیی صورت میں بھی عزل جائز ہے ۔

وفي الفتاوي ان خاف من الولد السوء في الحرة يسعد العزل لغير رضاها لفساد الزمان ..... وبد جزم القيستاني حيث قال هذا اذا لم يخف على الولد السوء لفساد الزمان والا فتجوز بلا اذنها (شاميد: ٢ / ٢ ١ ٢)

#### عارضی مانع حمل کے عدم جواز کی صورتیں

- معاثی علی کے پیش نظر عزل کرنا، تاکہ کم یچے ہوں اور ان کا مستقبل بستر ہو یہ عدر شری نہیں، کیونکہ معاش کے معاش سے اعداد مستقبل کی بستری اللہ تعالی نے اپ ذھے لے رکھی ہے ، اس لیے اسے عزل کے اعداد میں شمار نہیں کیا جاسکا۔ (ضبط ولادت: ۲۰)
  - موجودہ دور کے فیشن " چھوٹا خامدان " کے لیے بھی ہے "مدبیر جائز نمیں ، چھوٹے خامدان کا تصور اسلام کے مزاج و ما احول سے ہم آبنگ نمیں ۔
    - عارمنی منع مل کی وہ تدبیر بھی جائز نہیں جو ہمیشے لیے او ی کا سب بے۔
    - محض اولادے اعراض مقصود ہو بعنی صرف میں نیت ہوکہ اولاد نہونے یائے۔
- اس کا محرک کوئی الیمی غرض ہو جو اسلامی اصولوں کے خلاف ہو ملاً لوئی پیدا ہونے کے خوف سے عزل کرنا۔ (ضبط ولادت: ١٠
  - (٢٣) ديكي المغنى لابن قدامة: ٢٣٨/٤ كتاب النكاح: مسالة: ٥٤٣١ وارشادالسارى: ٥٠١/١١
    - (٢٢) ويكم الابواب والتراجم: ٢٥/٧-

طرات حفیہ کے زدیک قرعہ جت مرزمہ نہیں ، صرف تطبیب قلب کے لئے اس کو اختیار کیا جاتا ہے اور ان کے یمال قرعہ ڈالنا صرف مستحب کے درجے میں ہے۔ (۲۵)

٤٩١٣ : حَدَّثْنَا أَبُو نُعَيْمٍ : حَدَّثَنَا عَبْلُهُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قالَ : حَدَّثَنِي آبْنُ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكِ كانَ إِذَا خِرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ لِعَائِشَةً وَحَفُّصَةً ، وَكَانَ النَّبِيُّ عَيْلِيَّةٍ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ ، فَقَالَتْ حَفْصَةً : أَلَا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ ، تَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ؟ فَقَالَتْ : بَلَى ، فَرَكِبَتْ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ عَلِيْكُمْ إِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةً ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا ، وَٱفْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ ، فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ رِجُلَيْهَا بَيْنَ الْإِذْخِرِ وَتَقُولُ : يَـا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي ، وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا

روایت میں ہے کہ طرت حصر انے طرت عائش اے کا کہ آج رات تم میرے اونٹ پر سوار ہوجاد اور میں تھارے اونٹ پر سوار ہوتی ہوں اور بمحر دیکھو (کی میرا اونٹ کیسا چلتا ہے ) اور میں دیکھتی ہوں (کہ تھارا اونٹ کیسا چلتا ہے یا آپ اس طہان کو دیکھیں جس طرف میں چل رہنی ہوں اور میں اس جانب کو دیکھوں جس جانب <sup>آ</sup>پ چلتی ہیں )

حفرت حفصه ﴿ بخته عمر کی خاتون تقیں اور حفرت عائشہ ﴿ بہت کم عمر تقیں ، حضرت حفصہ ﴿ نے حضرت عائشہ کو یوں بلاوادیا ، منشاء ان کا بیر تھا کہ حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کی عادت بیر ہے کہ رات کو عائشہ کے ساتھ سفر کرتے ہیں ، یہ سعادت مجھے کیوں حاصل نہ ہو ، آپ عائشہ کے اونٹ کو دیکھ کر تشریف لائیں گے ، موجود اس میں ،میں ہول کی تو مجھ سے باتیں ہول گی -چنانچہ حضرت عائشہ مضرت حصہ اے کئے میں آمکیں اور اونٹ تبدیل کرایا ، حنور

<sup>(</sup>۲۵)فتحالقدير:۲۱۵/۲ـ

٤٩١٣ : أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ، باب في فضل عائشة رضي الله عنها ، رقم : ٧٤٤٥ .

<sup>(</sup>فطارت) حصلت . (تنظرين وأنظر) ماذا يحدث ، فأرى أنا ما لم أكن أراه ، و ترين أنت ما لم ثرينه من قبل. (افتقدته) استوحشت لفقده حالة المسايرة والمسامرة. (نزلوا) في مكان للاستراحة أو النوم .(الإذخر) حشيش ، طيب الرائحة ، تأوي إليه هوام الأرض غالبًا . (تلدغني) من اللدغ وهو عض الحية أو ضرب العقرب.، وقالت ذلك نامًا على ما فعلته حيث أجابت حفصة رضي الله عنها لطلبها وعرفت أنها هي التي جنت على نفسها . (أقول له) أقول في حقه .

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے اونٹ کے پاس تشریف لانے تو دیکھا کہ وہال عائشہ کے بجائے حضرت حضہ بہیں ، آپ نے ان کو سلام کیا اور چلنے لگے ، اوھر حضرت عائشہ نے چلتے ہوئے جب صفور اکرم معلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہے ہم پایا ، تو انہیں برط افسوس ہوا۔
جب لفکر نے پرطؤ ڈالا تو حضرت عائشہ ہونٹر کھاس کے اندر پاؤں لٹکا کر بیٹھ کئیں اور کہنے گئیں " اے پروردگار! میرے اوپر کسی بچھو یا سانپ کو مسلط کردیجئے جو مجھے ڈس لے ، میں آپ سے کچھ کہ میری اپنی ہے ، غرضیکہ حضرت عائشہ بنادم بھی تقسی اور دیجے کھر کہ بھی نہیں سکتی ہوں " (کیونکہ غلطی میری اپنی ہے ، غرضیکہ حضرت عائشہ بنادم بھی تقسی اور دیجے بھی ہوں " (کیونکہ غلطی میری اپنی ہے ، غرضیکہ حضرت عائشہ بنادم بھی تقسی اور دیجے بھی ہوں " (کیونکہ غلطی میری اپنی ہے ، غرضیکہ حضرت عائشہ بنادم بھی تقسی اور دیجے بھی ہوں " (کیونکہ غلطی میری اپنی ہے ، غرضیکہ حضرت عائشہ بنادم بھی تقسی اور دیجے بھی ہوں ")

طارت القرعة لعائشة : أَيْ حَصَلَتْ \_

٩٧ - باب : المَوْأَةُ تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِضَرَّتِهَا ، وَكَيْفَ يَقْسِمُ ذَلِكَ .
 ٤٩١٤ : حدَّثنا مَالِكُ بْنُ إِسْماعِيلَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ :
 أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ ، وَكَانَ النَّبِيُ عَيْلِكُ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمٍ سَوْدَةً .

یہ بات ما قبل میں آچی ہے کہ ایک عورت اپنی باری اپن سوکنوں میں سے کسی کو ہب کرسکتی ہے و کیف بقیسم ذلک: مرد اس کو کیسے تقسیم کرے گا ، یعنی آگر ایک بیری اپنی باری اپنی کسی سوکن کو ہب کردے تو مرد اس کو تقسیم کیسے کرے گا ، امام بخاری نے اس قسمت کی کیفیت بیان نہیں کی بلکہ اس کو علی سپیل الاستنمام ذکر کیا ہے ۔

اس تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ موہوبہ اس باری میں بمنزلہ واہبہ ہوگی ، واہبہ کا جو دن ہو وہی دن ہو وہی دن موہوبہ کے اپنی باری دوسرے دن ہے اورداہبہ کی باری کا دن چو تھا ہے تو موہوبہ کو اب دو دن ملیں کے ایک دوسرا جو اس کا اپنا ہے اور ایک چو تھا جو واہبہ کا ہے ، اس میں شوہر کے لئے اس طرح کرنا صحیح نمیں کہ موہوبہ کو دو دن ساتھ دیدے یعنی دوسرا اور عیسرا کیونکہ اس صورت میں دوسری سوکوں کا حرج ہوگا ، بال اگر موہوبہ کی باری کا دن واہبہ کی باری کے دن کے ساتھ متصل ہو تو ہمرموہوبہ کو دو دن متصل مل جائیں کے دن کے ساتھ متصل ہو تو ہمرموہوبہ کو دو دن متصل مل جائیں کے ۔ (۲۷)

<sup>(</sup>٣٩١٣) المحديث اخرجه مسلم في الرضاع باب جواز هبتها نوبتها لغيرتها: ١ /٣٠ ١-

بارى اور قسم كالمسنون طريقه

اس سلسلہ میں حضور اکرم ملی الشرطیب وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نے ہرایک کے لئے ایک رات اور دن مقرر فرمایا تھا۔

اس لئے بعض اهل علم کا خیال ہے کہ باری کے سلسلہ میں آیک رات اور دن سے زیادہ مدت کی آیک و نہیں رہی چاہئے ، امام مالک ، الد تور اور شوافع میں سے الداسحاق مروزی کی یمی رائے ہے (۲۷)

امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یوم ولیلۃ کا حساب مستحب اور بہترہے تا ہم دو دو اور عین عین میں را توں کے حساب سے بھی باری لگانے کی مخبائش اور جوازہ ، اس سے زیادہ مکردہ ہے ۔ (۲۸) علامہ جُورِیْنی فرماتے ہیں کہ باری کی ہے مدت ، مدتِ ایلاء یعنی چار ماہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہئے ، اس سے کم میں جائزہ ، مثلا ایک ایک ماہ کے حساب سے بھی باری لگائی جا کتی ہے ۔ (۲۹) حضرات هفیه فرماتے ہیں کہ اس میں تحدید اور تعیین نہیں ہے بلکہ زوج اور ازواج کی باہمی رضامندی اور مثورہ پر موتوف ہے ۔ (۲۰)

٩٨ - باب: الْعَلْكِ بَيْنَ النِّسَاءِ.

، وكَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ - إِلَى قَوْلِهِ - وَاسِعًا حَكِيمًا» /النساء: ١٢٩ ، ١٣٠ .

(۲۷) عملة القارى: ۱۹۸/۲۰\_۱۹۹\_

(۲۸)عملةالقارى: ۱۹۹/۲۰\_

(۲۹)عملةالقارى: ۱۹۹/۲۰\_

(٣٠) ويكف الهداية كتاب النكاح باب القسم: ٣١٩/٢\_

(٩٨) (إلى قوله) وتتمتها: وَأَنُو حَرَصَتُمْ فَلاَ تَعِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَنَذَرُوهَا كَالْمُمَلَّقَةِ وَإِنْ تُصَلِّحُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ اللهَ كَالَّ مَعْتِهِ وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكِيمًا.. و (تعدارا) تسووا يبنن في المحبة والميل القلبي ، وهذا أمر لا يكلف به الإنسان لأنه لا يملكه ، إذ ربما يميل في قلبه أحيانًا إلى بعض أولاده أكثر من بعض ، وإنما يكلف الإنسان بالعدل في الأمور الحسية : من مببت ونفقه ونحو ذلك . (حرصتم) على التسوية بينهن في المحبة . (تميلوا) إلى التي تحبونها . (كل الميل) بحيث يحملكم ذلك على الميل الظاهر من ترك العدل في الأمور الحسية . (فتذروها) تتركوا الممال عنها . (كالمعلقة) التي ليست بذات الميل الظاهر من ترك العدل بين النساء في الأمور الحسية . (نتقوا) تحذروا الظلم والجور . (غفورًا) لم في تلويكم من الميل . (رحيمًا) حيث لم يكلفكم انتسوية فيه . (بتقوا) أي الزوجان ، بالطلاق .

میں واجب ہے جو اختیاری ہیں جیسے نان و نفقہ ، کئی وغیر بھے اختیاری چیزوں میں مساوات کا آدی مکلف نہیں ، اگر ایک بیوی سے آدی کو فطری طور پر محبت زیادہ ہے اور دوسری سے کم ہے تو یہ قابل مواضدہ نہیں ۔

## ٩٩ - باب : إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى النَّيِّبِ.

قَلْهُ عَنْهُ - وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ - وَلٰكِنْ قَالَ : السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكُرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الْبِكُرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ النَّيْبُ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا . [٤٩١٦]

ھیہ عورت پہلے سے آدی کے پاس موجود ہو اور آدی کنواری عورت سے شادی کرلے تو اس کے پاس رہے اللہ نے اس ترجمہ کے تحت حضرت انس شام کاری رحمہ اللہ نے اس ترجمہ کے تحت حضرت انس شام کی حدیث ذکر کرکے وہ ترتیب بیان کردی کہ اس میں مسنون یہ ہے کہ اس باکرہ کے پاس شوہر

(يغن الله كلاً من سعته) يجعل لكل من الزوجين غنى له عن صاحبه ، حيث يرزقه من فضله سبحانه زوجًا عوضًا عن زوجه ، وغير ذلك .

(٣١) اخرجدابوداؤد رقم الحديث: ٢١٢٣ ، والترمذي: رقم الحديث: ١١٢٠ والدارمي: رقم الحديث: ٢١٢٥ وابن ماجد: ١٩٤٨ ، وابن ماجد: ١٩٤٨ ، وابن حبان: رقم الحديث: ٢٢٠٥ والحاكم: ١٩٨/٢٠ تيزد يكيت عملة القارى: ١٩٩/٢٠ \_

(٢٩١٥) الحديث اخرجه البخارى ايضا في النكاح٬ باب اذا تزوج الثيب على البكر٬ رقم الحديث:

٣٩١٦ ، واخرج مسلم في الرضاع ، باب قدر ماتستحق البكر والثيب من اقامة الزوج .... رقم الحديث: ١٣٦١ ، واخرج مسلم في النكاح ، واخرج الترمذي في النكاح ، باب الاقامة على البكر و الثيب ١٣٤ ، واخرج و الثيب ١٣٤ ... °

8410 : آخرجه مسلم في الرضاع ، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج .. ، رقم : ١٤٦١ . (ولو شئت) قائل هذا خالد الحذاء ، أي لو قلت: قال النبي على لكتت صادقًا . (ولكن قال) أي أنس رضي الله عنه ، وأنا ألتزم ما قال . (السنة) الطريقة النبوية . (البكر) هي التي لم تتزوج من قبل . (أقام عندها) أي على التوالي ، دون أن يبيت عند زوجة غيرها . (الثيب) التي سبق لها أن تزوجت .

سات دن رہے گا اور ان سات دنوں کے بعد پھر باری شروع ہوگی ، یہ سات دن باری میں شمار نہیں کے جامیں عے ۔

امام بخاری شن اس باب کے تحت جو صدیث ذکر فرمائی ہے اس میں "علی الثیب "کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ صرف یہ ہے کہ باکرہ سے شادی کرنے کے بعد اس کے پاس سات دن رہنا سنت ہے ، لیکن اسی حدیث کے دوسرے طرق میں چونکہ "علی الثیب" کے انفاظ ہیں اس لئے ترجمہ میں بھی "علی الثیب" کے انفاظ امام نے استعمال کئے ، چنانچہ اگھے باب میں حضرت انس بھی اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں ۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں "اذا تزوج البکر ...." شرط کو ذکر کیا ، آھے حدیث پر اکتفا کرتے ہوئے بڑاء ذکر نہیں کی ۔

١٠٠ - باب : إِذَا تَزَوَّجَ النَّيْبَ عَلَى الْبِكْرِ.

٤٩١٦ : حِدِّثْنَا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ : حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سَفْيَانَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَخالِدٌ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسِ قالَ : مِنَ السَّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبُ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ .

ْ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ : وَلَوْ شِنْتُ لَقُلْتُ : إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ .

وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ ، قَالَ خَالِدٌ : وَلَوْ شَيْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْكِ . [ر : ٤٩١٥]

اس باب کے تحت بھی حضرت انس یکی حدیث ذکر فرمائی کہ باکرہ کی موجودگی میں تھیہ سے شادی کرلی تو تین دن تک اس کے پاس شوہر رہے گا اور پھر باری شروع ہوگی ۔

اس مسئلہ میں حضرات حفیہ اور ائمہ ثلاثہ کا اختلاف ہے ، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مذکورہ حدیث کے مطابق تکاح جدید کے بعد باکرہ کے لئے سات دن اور تھیہ کے لئے تین دن زائعہ ہوں گے اور پھر باری شروع ہوگی ۔ (۲۲) حضرات حفیہ کے نزدیک مساوات بین اللزواج واجب ہے اور پھر باری شروع ہوگی ۔ (۲۲)

اور هیبه ، باکره ، قدیمه ، جدیده کا کوئی فرق نمین ( ۱۳۳)

حضرات حفیہ ان نصوص سے استدلال کرتے ہیں جن میں مساوات کا مطلق ذکر آیا ہے۔ مثلا قرآن کریم کی آیت میں ہے "فَانْ خِفْتُم اَنْ لاَ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَة...." اس میں قدیم ، جدید وغیرہ کی کوئی قید نہیں ۔ (۳۳)

ای طرح طادی وغیرہ نے حضرت ام سلم یکی روایت ذکر کی ہے کہ حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے لکاح کیا اور آپ نے ان کے پاس تین دن قیام فرمایا ، پھر جب آپ دوسری ازواج کے پاس جانے گئے تو حضرت ام سلم شنے آپ کا کرتہ پکرطیا تو حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "کیشس ککِ علی اُلگی کُون بُون شِفْتِ سَبَعْتُ عندک وسَبَعْتُ عندهن وإِن شِفْتِ سَبَعْتُ عندک وسَبَعْتُ عندهن وإِن شِفْتِ مَدُر تُن مَالت: ثُلُّف "(٣٥)

امام محمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ ام سلم اللہ یہ سمجھا تھا کہ سات دن اگر آپ میرے پاس رہیں گے اور پھر سات دن دو سری ازواج کے پاس رہیں گے تو میری باری پھر بہت دن کے بعد آئے گی ، اس لئے انہوں نے کہا کہ آپ جمن دن رہیں ، اس سے معلوم ہوا کہ اگر ان کو سات دن دئے جاتے تو تمام ازواج کو سات سات دن دئے جائیں گے اور اگر انہیں جمن دن دئے جائیں گے تو بھر تمام کو جمن دن دئے جائیں گے ، معلوم ہوا خصوصیت کوئی بھی نہیں ۔ (۲۹)

جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں تھارے پاس سات دن رہوں گا تو چھر دوسری تمام ازواج کے پاس بھی سات سات دن رہوں گا اور اگر میں تھارے پاس تین دن رہوں گا تو چکھر تم نئی ہو تو چھر میں دوسری ازواج کے پاس تین تین دن نہیں رہوں گا ، ایک دن رہ کر چھر تھارے پاس آجاؤں گا ، دوسری مرتبہ میں تھارااتنا ہی حق ہوگا جھتا کہ دوسری ازواج کا ہے ، اور حضرت ام سلم بھی جو روایت مسلم میں وارد ہوئی ہے ، اس سے جمہور علماء کے خیال کی تائید ہوتی ہے ۔ (۲۷)

<sup>(</sup>٧٣٢) عمدة القارى: ٢٠١/٢٠ والهداية مع الفتح القدير: ٢٠١٠ ١٠٢ باب القسم

<sup>(</sup>۲۳)فتح القدير: ۲۱۰/۳\_

<sup>(</sup>٣٥) شرح معانى الاثار للطحاوى كتاب النكاح باب مقدار مايقيم الرجل عندالثيب او البكر اذا تروجها: ١٩/٢ ا

<sup>(</sup>٣٦) واجع المؤطأ للامام محمد: كتاب النكاح باب الرجل تكون عنده نسوة كيف يقسم بينهن : ص ٢٣٧

<sup>(</sup>۳۵) ویکھتے ،صحیح مسلم ، کتاب النکاح ، باب قدر ما تستحقدالبکر والثیب : ۲۲۵۲/۱ و شرح مسلم للنووی : ۳۲۲/۲ و شرح معانی الاثار للطحاوی : ۱۹/۲ ، و شرح الزر آنانی علی مؤطا الامام مالک کتاب النکاح : ۱۳۵/۳ ...

ھیب سے نکاح جدید کرنے کے بعد ائمہ طالہ کے نزدیک باری سے بٹ کر اس کو حین دن طقے ہیں لیکن اگر حین دن سے زیادہ سات دن کوئی رہا تو وہ سات دن باری باری میں محسوب ہوں کے ۔ (۲۸)

صاصل بد که نصوص مطلقه حفید کی تائید کرتی بین اور دیگر نصوص ائمه ثلاثه کی تائید کرتی بین -

وقال عبد الرزاق اخبرنا يوسف عن ايوب وخالد وقال خالد: "لوشئت لقلت رفعه الى النبى وَاللَّهُ "

راوی مدیث خالد فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو کہ سکتا ہوں کہ حفرت انس شنے اس مدیث کو مرفوعًا ذکر کیا ہے ، "ولوشنت لقلت...." اس قول کے قائل میں اختلاف ہے ، امام کاری شنے یہ تعلیق ذکر کرکے اس اختلاف کی طرف اشارہ کیا ، اوپر باب کی مدیث موصول میں اس قول کا قائل الوقلابہ ہے وہاں ہے "قال ابوقلابة: لوشنت..." اور عبدالرزاق کی روایت میں اس قول کا قائل الوقلابہ کا شاکرد خالد ہے ۔

١٠١ - باب : مَنْ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسُلِ وَاحِلهِ .

٣٩٩٧: حدَّثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ : أَنَّ نَبِيَّ ٱللهِ عَلَيْكِ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ ، وَلَهُ يَوْمَئِلْدٍ تِشْعُ نِسَوَةٍ . [ر: ٢٦٥]

امام بخاری رحمہ اللہ کا اس ترجمہ سے مقصدیہ ہے کہ ہرجماع کے لئے مستقل غسل کرنا واجب نہیں ، بلکہ غسل کئے بغیرا پئی مختلف بولوں سے جماع کرسکتا ہے۔

یہ حدیث کتاب الغسل میں "باب إذا جَامُعُ ثم عَادُ" کے تحت گذر چکی ہے اور وہیں اس پر تقصیلی بحث بھی گذر چکی ہے۔

١٠٢ – باب : دُخُولُو الرَّجُلُ عَلَى نِسَائِهِ فِي الْيَوْمِ ِ.

الله عَنْهَا : حَدَّثَنَا فَرُوَةً : حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكِ إِذَا ٱنْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ ، فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ ، فَلَدْخَلَ عَلَى نِسَائِهِ ، فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ ، فَذَخَلَ عَلَى خَنْهُ .

[۲۹۷۷ ، ۱۱۰ ، ۷۷۷ ، ۲۹۱ ، ۳۵۸ ، ۲۵۷۱ ، وانظر : ۲۲۸۶]

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد ہے ہے کہ عُدل بین الگُزواج میں اصل اعتبار رات کا ہے کہ رات میں جس کی باری ہوگی ، اس میں دوسری بیوی کے پاس رہنا جائز نہیں ، لیکن اگر دن کو کچھ دیر کے لئے یا کسی ضرورت کی وجہ سے دوسری بیوی کے پاس جانا پڑے تو وہ عدل کے منافی سیس ۔ چنا نچہ حدیث باب میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت عصر کی نماز کے بعد اپنی بیویوں کے پاس تشریف لاتے تھے اور کسی کے پاس کچھ دیر شھر جاتے تھے ایک دن عضرت حفصہ شکے پاس گھ دیر شعمر جاتے تھے ایک دن عظرت حفصہ شکے پاس گئے اور وہال معمول سے زیادہ تھم ہے ، معلوم ہوا دن کے وقت مختلف بیوں کے بال جاسکتے ہیں ۔

اس حدیث سے بعض حظرات نے استدلال کیاہے کہ شرب عسل کا واقعہ حظرت حفصہ " کے یہاں ہوا تھا ، بعضوں نے حضرت سودہ گانام نیا لیکن ماقبل میں گذر چکا کہ صحیح قول یہ ہے کہ وہ واقعہ حضرت زینب "کے ہاں پیش آیا تھا۔ (۲۹)

٣٠ - باب : إِذَا ٱسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ بَعْضِهِنَّ فَأَذِنَّ لَهُ .

مُركَّض : صيغة المجهول ، مِن التمريض ، وهو القيام على المريض ، وتعاهد حالد في الماضى (٣٠) .

مطلب ہے کہ آدی بیمار ہو اور وہ اپنی برویوں سے اجازت لے لے کہ وہ اپنازمانہ مرض کی ایک کے پاس گذارے گا اور ان کی طرف سے اجازت بل جائے تو وہ اس کے پاس

<sup>(</sup>٣٩) ديكھيئ كشف الباري وكتاب التغيير و تغسير مورة التحريم: ٩٨٥

<sup>(</sup>۴۰) عمدة القاري : ۲۰۲/۴۰ \_

منتقل ہوسکتا ہے ، باری اور عدل کے یہ منافی نہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وفات کے ایام حضرت عائشہ سے ہاں محذارے تھے اور باتی ازواج مطرات نے انہیں اجازت دیدی تھی۔

﴿ ١٩٩٩ : حَدَّثِنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمانُ بْنُ بِلَالٍ : قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ : أَخْبَرَنِي أَلِي ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْتِي كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي ماتَ فِيهِ : وَأَيْنَ أَنَا غَدًا ؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا ﴾ . يُرِيدُ يَوْمَ عائِشَةَ ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ ، فَكَانَ فِي رَأَيْنَ أَنَا غَدًا ؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا ﴾ . يُرِيدُ يَوْمَ عائِشَةَ ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عائِشَةَ حَتَّى ماتَ عِنْدَهَا ، قَالَتْ عائِشَةُ : فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ فِي بَيْتِي ، فَقَبَضَهُ ٱللهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِي وَسَحْرِي ، وَخَالَط رِيقُهُ رِيقِي . [ر : ٨٥٠]

حضور مر عدل بين الازواج واجب تفاكه نهيس؟

لین آکثر شوافع اور حنابلہ کے نزدیک عدل بین الازواج واجب تھا (۴۲) ، وہ حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں ، حفیہ اس کو استحباب پر محمول کرتے ہیں کہ آپ مپر واجب تو نہ تھا لیکن ابن طرف سے عدل کا اہمام کرتے تھے ۔

١٠٤ – باب : حُبِّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضِ . ٤٩٢٠ : حدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ ، عَنْ يَحْبِيٰ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ : سَمِعَ ٱبْنَ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ : دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَ : يا بُنَيَّةُ ، لَا يَغُرَّنَكِ

<sup>(</sup>۱۱) حفیے کے مزہب کے لئے ویکھتے 'حاشیدترمذی للشیخ احمد علی السہارنفوری: ۲۱۵/۱ 'باب ما جاءفی التسویۃ بین المضر اثر مالکیے کے مذہب کے لئے ویکھتے شرح الزرقانی علی مؤطا الامام مالک 'کتاب النکاح: ۱۳۵/۳ ۔

<sup>(</sup>۲۲)عملة القارى: ۲۰۲/۲۰\_

هٰذِهِ الَّتِي أَعْجَبَهَا حُسُنُهَا وَحُبُّ رَسُولِ اللهِ عَلِيْلَةٍ إِيَّاهَا . يُرِيدُ عائِشَةَ ، فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْلِةٍ فَتَبَسَّمَ . [ر: ٨٩]

اس باب سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصدیہ بلانا ہے کہ عدل کا تعلق محبت اور تعلق قلبی سے نہیں ہے کیونکہ وہ ایک غیر اختیاری شی ہے ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے زیادہ محبت تھی ، حضرت عربعود اس کا اقرار کررہے ہیں ۔

١٠٥ – باب : الْمُتَشَبِّعِ بِمَا لَمْ يَنَلْ ، وَمَا يُنْهَى مِنِ ٱفْتِخَارِ الضَّرَّةِ

متشبع: باب تقعل سے صیغہ اسم فاعل ہے ، تشبع کے معی ہیں: بتکلف شکم سیر بننا ، بست کرنا ، بست ظاہر کرفا ، "المنشبع بمالم بنل" کے معیٰ ہیں کہ جو چیز انسان کو حاصل نہیں اس کو اپنے لئے حاصل شدہ ظاہر کرنا تاکہ دو سرول کو معلوم ہو کہ یہ چیز اسے حاصل ہے ، حدیث میں آمے الیے شخص کا حکم آرہا ہے ۔

وماينهي مِن افتخار الضُرَّة

ایک سوکن کو دو مری سوکن کے مقابلہ میں اس طرح کا جھوٹا افتخار ممنوع ہے کہ سوکن کو جلانے کے لئے روز بیان کرے کہ شوہر آج میرے لئے ایسا کیڑا لایا ہے ، ایسا زیور لایا ہے لئین حقیقت کچھ بھی نہ ہو ، ہاں اگر کسی شوہر کو کسی بیوی کے ساتھ واقعۃ محبت زیادہ ہو اور وہ اس محبت کا ذکر کرے تو اس میں کوئی مضائفہ نہیں ، بعض نسخوں میں "من اضحار الضرة" ہے محبت کا ذکر کرے تو اس میں کوئی مضائفہ نہیں ، بعض نسخوں میں "مواضحار الضرة اُی اِلحاق الغم والقلق اِیاها (۴۷) مطلب بیہ ہے کہ سوکن کو غم اور قلق میں مبلا کرنا ممنوع ہے ۔

<sup>(</sup>۳۳)عمدة التارى: ۲۰۳/۲۰\_۲۰۴\_

قَنْ أَسْمَاءَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكِمَانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَبْدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ فاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكِمْ .

حَدَّثَنِي مَحَمَّدُ بْنُ الْمُنَّى : حَدَّثَنَا بَحْيى ، عَنْ هِشَامٍ : حَدَّثَنِي فاطِمَةُ ، عَنْ أَسْمَاءَ : أَنَّ ٱمْرَأَةً قالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّ لِي ضَرَّةً ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكِ : (الْمُنْشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ فَوْنِيْ زُورٍ)

ایک عورت نے بی کریم علی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! میری ایک سوکن ہے اگر میں (اس کو جلانے کے لئے اس کے سامنے )اپ شوہر کی طرف سے جس قدر وہ مجھے دیتا ہے اس سے زیادہ برطھا کر بالماؤں تو کیا مجھے پر ممناہ ہوگا ؟ حضور اکرم علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ دی ہوئی چیز کو ظاہر کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی جھوٹ کے دو کپڑے پہنے ہوئے ہو ۔ علامہ خطابی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ "ثوب" کا نقط اس میں بطور محاورہ اور بطور مثال استعمال ہے اور مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص صاحب زور اور صاحب کذب یعنی جھوٹا ہے ، جیسے استعمال ہے اور مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص صاحب زور اور صاحب کذب یعنی جھوٹا ہے ، جیسے کسی کی صفائی بیان کرنی ہو تو کہتے ہیں "موطاهر النوب" مراد اس سے ثوب نہیں ہوتا بلکہ نفس رجل ہوتا ہے ۔ (۲۳)

ابوسعید ضریر نے فرمایا کہ جھوٹی گوائی دینے والا دو خوبصورت کیرے پہن کر گوائی دیتا ہے تاکہ اس کی ظاہری اچھی حالیت کو دیکھ کر اس پر جھوٹ کا کمان نہ ہو۔

علامہ خطابی نے نعیم بن حاد سے اس سلسلہ میں ایک حایت بھی نقل کی ہے کہ ایک قبیلہ میں طاہری بیئت کے اعتبار سے ایک باوقار آدمی رہتا تھا جب کبھی جھوٹی گواہی دیتا ہوتی تو وہ دو کپرے بہن کر گواہی دیتا اور اس کی ظاہری کیفیت اور نباس کی وجہ سے اس کی گواہی قبول کرنی جاتی ،

٤٩٣١ : أخرجه مسلم في اللباس والزينة ، باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره .. . رقم : ٢١٣٠ . .

<sup>(</sup>ضرة) هي الزوجة الأخرى لزوج المرأة ، سميت بذلك لما توقع بالأخرى من ضرر لمشاركتها لها بزوجها وما يكون له من نفع . واسم هذه الضرة هنا أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ، رضي الله عنها . (تشبعت) ادعيت أنه يعطيني من الحظوة عنده أكثر ما هو واقع ، تريد بذلك غيظ ضرتها وإزعاجها . (المتشبع) المتزين والمنظاهر ، شبه بالشبعان . (كلابس ثوبي زور) كمن يلس ثوبين مستمارين ، أو مودعين عنده ، يتظاهر أنها ملكه وقبل : هو من بلس لباس أهل الزهد والتقوى والصلاح وهو ليس كذلك ، وقبل : يلس كذلك ، وقبل : يلس كذلك ،

لوگ کتے "اُمضاهابثوبید" یعنی اس نے کپڑوں کے ذریعہ سے گواہی قبول کرادی ، اس طرح اُن دو کپڑوں کی طرف زور کی نسبت ہونے لگی ، کما جاتا ہے "کلابس تُوبی زُوْر" حاصل یہ کہ مذکورہ پس منظر میں یہ ایک محاورہ بن محیا ہے ۔ (۲۵)

حدیث میں "فُونی ذُوْد" کو شنیہ لانے ہیں یہ حکت بھی ہے کہ اس میں اپنے نفس پر بھی جھوٹ ہے کہ اس میں اپنے نفس پر بھی جھوٹ ہے کہ جو چیزاس پر بھی جھوٹ ہے کہ جو چیزاس نے دی نمیں ، اس کی نسبت اس کی طرف کی جارہی ہے ، اس طرح جھوٹی گواہی دینے والااپنے اور بھی ظلم کرتا ہے اور مشہود علیہ پر بھی ظلم کرتا ہے ۔ (۲۸)

حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والی جس عورت کا ذکر ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے اور اس کے شوہر کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہوسکا کہ ان کا کمیانام مخا اور وہ کون تھے ۔(۴۷)

#### ١٠٦ - بات : الْغَيْرَةِ

غیرت اور تغیر کا مادہ ایک ہے ، غیرت تغیر پر دلالت کرتی ہے ، اصطلاح میں غیرت اس طبعی نارامگی کو کہا جاتا ہے جو کی ایسی چیز کی وجہ سے انسان کو لاحق ہو جس میں انسان شرکت پسند نہیں کرتا ، (۴۸) مثلا کوئی آدمی کسی کی بوری کاہ سے دیکھتا ہے تو شوہر کواس سے طبعی طور سے ملال اور نارامگی ہوتی ہے کیونکہ بیری کے معاملہ میں کوئی آدی شرکت کو پسند نہیں کرتا تو اس طبعی نارامگی کو غیرت کیا جائے گا۔

<sup>(</sup>۲۵) فتع البارى: ۲۹۴/۹\_

<sup>(</sup>٣٦) فتح الباري: ٩/٤٩٤ وعمدة القاري: ٢٠٣/٠٠ \_

<sup>(</sup>۲۷)فتح البارى: ۲۹٤/۹\_

<sup>(</sup>٣٨) قال صاحب المشارق: "معنى الغيرة: تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة في الاختصاص من احداثر وجين بالاخر، وتحريمه و فيه عند " (عمدة القاري: ٢٠٥/٢٠) \_

وَقَالَ وَرَّادٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ : قالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ : لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ آمْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَح ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ : (أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ، لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي) . [ر: ٦٣٧٣]

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں نے کسی آدی کو اپنی بیوی کے پاس دیکھ لیا تو میں اس کو تلوار کی دھارے ماروں گا۔

"مصفح" یہ "صفح" ہے ہو الوار کے عرض اور چوڑائی کو کہتے ہیں ، یہ باب افعال سے صیغۂ اسم فاعل بھی ہوسکتا ہے اور صیغۂ اسم مفعول بھی ، اسم فاعل کی صورت میں "ضربت "
کی ضمیر فاعل سے حال ہوگا یعنی میں اس کو ماروں گا اس حال میں کہ تلوار کو چوڑائی میں مارنے والا نہیں ہوں گا ( بلکہ تلوار کی دھار ہے اس کا کام تمام کروں گا ) اور اسم مفعول کی صورت میں یہ انہیں ہوں گا ( بلکہ تلوار کی دھار ہوگا یعنی اس حال این کہ وہ چوڑائی اور عرض سے نہیں ماری جائے گی ، بلکہ دھار سے ماری جائے گی ، بلکہ دھار سے ماری جائے گی ۔ (۴۹)

صنور اکرم صلی الله علیه وسلم نے ان کی بات س کر حضرات سحابہ سے فرمایا " تمسیں سعد کی بات س کر تقب ہوتاہوگامیں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں اور الله تعالی مجھ سے زیادہ باغیرت ہے " ۔ باغیرت ہے " ۔

<sup>(</sup>٣٩)فتح البارى: ٢٠١/٩\_

<sup>(</sup>۵۰) و يكھتے 'صحيح بخارى 'كتاب الحدود: ٢/ قولد: "اتمجون من غيرة سعد "الهمزة فيدللاستفهام 'يجوزان يكون على مسيل الاستحضار 'ويجوزان يكون على سبيل الاستحضار 'ويجوزان يكون على سبيل الانكار يعنى لاتمجوا من غيرة سعد 'وانا اغير منساى من سعد (عمدة القارى: ٢٠٥/٢٠) (۵۱) فتح البارى: ٢٠١/٩\_ ٢٠٠٧\_

؟ ٤٩٢٧ : حدَّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَنْ عَن عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْظِيْ قالَ : (ما مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ ، مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ ، وَمَا أَحَدُّ أَحَبَّ إِلَيْهِ اللَّهُ مِنَ اللهِ ) . [ر : ٣٥٨]

رسول الله ملی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ الله تعالی سے زیادہ کوئی باغیرت نہیں ، اسی وجہ سے الله تعالی نے بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا اور الله تعالی سے زیادہ کسی کو اپنی مدح بسند نہیں ۔

غیرت کی نسبت اس حدیث میں اللہ تعالی کی طرف کی گئی ہے ، مقدمین کے مسلک میں اس طرح کے الفاظ میں تقویض و نسلیم ہی بہتر ہے ، متافرین فرماتے ہیں کہ اس طرح کے الفاظ کی نسبت اللہ تعالی کی طرف غایت اور نتیجہ کے اعتبار سے ہے ، مبداء کے اعتبار سے نہیں ، فیرت کا نتیجہ اور غایت یہ ہوتی ہے کہ اس چیز کو باتی نہیں رکھا جاتا جس پر غیرت آتی ہے ، اللہ تعالی کو فواحش پر غیرت آتی ہے اس لئے اللہ تعالی نے ان کو حرام قرار دیا ہے ۔ (۵۲)

جَدُّنَا عَبْدُ ٱللّٰهِ مِنْ مَسْلَمَةً ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللّٰهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللّٰهِ عَلَيْهِ عَالِيَّةٍ قَالَ : (يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ، مَا أَحَدُّ أُغْيَرَ مَى ٱللّٰهِ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ أَوْ مَنْهَ مُحَمَّدٍ ، مَا أَحَدُّ أَغْيَرَ مَى ٱللّٰهِ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ أَوْ أَمَّتُهُ تَزْنِي ، يَا أُمَّةً مُحَمَّدٍ ، لُوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ ، لَضَحِكُتُمْ قَلِيلاً وَلَبكَنْتُمْ كَثَيرًا) . [ر: ٩٩٧]

اس حدیث میں اس خطبہ کا ایک حصہ نقل کیا گیا ہے جو حضور اکر ملی الله علیہ وسلم فی الله علیہ وسلم فی الله علیہ وسلم فی ارشاد فرمایا محفا اور کتاب الکسوف میں گذر چکا ، وہیں اس پر بحث گذر گئ ہے ۔ (۵۳)

٤٩٢٥/٤٩٢٤ : حدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ يَخْيَىٰ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّ عُرُوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّنَهُ عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ : أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْكُ يَقُولُ : (لَا شَيْءَ أَغْيَرُ مِنَ ٱللهِ ﴾ .

وَعَنْ بَحْيَىٰ : أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلِيلِكُ

<sup>(</sup>۵۲) راجع عمدة القارى: ۲۰ / ۲۰۵

١٤٩٧٤ أخرجه مسلم في النوبة ، باب : غيرة الله تعالى وتحريه الفواحش ، رقم ٢٧٦١ ، ٢٧٦٢
 رأن بأتى المؤمن أي نهيه أن يأتي المؤمن المحرمات .

<sup>(</sup>٥٣) ويكي صحيح البخارى كتاب الكسوف: باب الصدقة في الكسوف وقم الحديث ١٠٣٢ -

(٤٩٢٥) : حدَّثنا أَبُو نُعَيْم : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَىٰ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ أَنَّهُ قالَ : (إِنَّ اللهَ يَغَارُ ، وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللهُ ﴾

"عن یحی ان اباسلمة..." یه ماقبل سند پر معطوف ہے اور موصول ہے امام کاری رحمہ اللہ نے دوسندیں بیان کی ہیں ، موسی بن اسماعیل عن همام عن
یحی عن ابی سلمة عن ابی هریرة عن النبی ﷺ ابونعیم عن شیبان عن یحی عن ابی سلمة عن
ابی هریرة عن النبی ﷺ ، یکی پر جاکر دونوں سندیں مل جاتی ہیں ، یماں جو القاظ صدیث متول ہیں :
"ان الله یغار ، وغیرة الله أن یأتی المؤمن ما حرم الله" حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بطاہر دونوں سندوں کے ہیں ۔ (۵۴)

جَمَّنَا هِشَامٌ قَالَ : أَخْبَرَنِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ ، وَمَا لَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ مَالُو وَلَا أَمْهَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ ، وَمَا لَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ مَالُو وَلَا مَمْلُوكِ ، وَلَا شَيْعِ المَاءَ ، وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ مَمْلُوكِ ، وَلَا شَيْعِ المَاءَ ، وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ وَأَعْجِنُ ، وَلَمْ أَكُنْ أُخْسِنُ أَخْبِزُ ، وكَانَ يَخْبِرُ جَارَاتٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْق ، وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ عَلَى رَأْسِي ، وَهُيَ مِنَى عَلَى وَلَيْقِ مَعْهُ نَفَرٌ مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطِعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ عَلَى رَأْسِي ، وَهُيَ مِنَى عَلَى وَلَمْتُ مَنْعَ اللّهِ عَلِيلَةٍ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ الْأَنْصَارِ ، وَكُنْ أَنْهُمْ وَالنَّوى عَلَى رَأْسِي ، فَلَقِيتُ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَخَرَتُ مُنَا اللهِ عَلِيلَةٍ وَعَلَى رَأْسِي النَّوْعَ مِنْ أَنْ أَسِي النَّوْمِ اللهِ عَلَيْكَ أَنْهُ وَعَرَفْ مَنْ وَاللّهِ عَلَيْكُ أَنْ أَنْ أَنْ اللهِ عَلَى وَاللّهُ وَعَلَى مَالُولُ اللهِ عَلَيْكُ أَنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْكُ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصُولُ اللهِ عَلَيْكُ أَلْ فَي اللّهُ مِنْ أَنْسَلُ إِلَيْ أَبُو بَكُو فِي اللّهُ لَكُولُ اللّهِ النَّوى كَانَ أَشَدَ عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَى مَالًا اللّهُ عَلَى مَنْهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ مَنْ أَلْ مَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مِنْ اللّهُ مَلِيلُ عَمْهُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَى مَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَالِكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى مَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ

(۲۹۲۵)الحدیث اخرجه النسائی غیراند ذکر (ان لایاتی) مکان (ان یاتی) ، باب غیرة النساء و جدهن ، اخرجه البخاری ایضا فی کتاب الادب، باب مایجوز من الهجران لمن عصی، رقم الحدیث: ۲۰۷۸ و اخرجه مسلم فی فضائل الصحابة، باب فی فضل عائشة رقم الحدیث ۲۳۳۹ (۵۸) فتحالباری ۲۰۷۹۱.

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی الله عنهما فرطتی بیس که مجھ سے زبیر نے شادی کی تو مذان کے پاس مال متھا نہ زمین اور نہ لونڈی غلام ستھ ، بجزیانی تھینچنے والے اونٹ اور کھوڑے کے مجھ نہ تھا۔ ان کے محورے کو میں چراتی تھی ، پانی لاتی تھی ، اس کا دول سیتی تھی اور آٹا گوندھتی تھی ، البتہ روٹی پکانا مجھے اچھے طریقے سے نہیں آتا تھا ، میری روٹی انساری پروسنیں یکایا کرتی تھیں ، وہ بری سی اور کھری عور میں تھیں ، زبیری اس زمین سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی تھی میں اے مریر تھجوروں کی مطلیاں لایا کرتی تھی ، وہ مقام دو سیل دور تھا ، ایک دن میں اپنے سر پر مشلیاں رکھے کارہی تھی کہ مجھے حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم ملے ، کپ کے ہم راہ چند صحلبہ بھی تھے آپ نے مجھے بکارا ، پھر مجھے اپنے پیچھے بٹھانے کے لئے اونٹ کو (رکوانے کے واسطے ) اخ اخ کما لیکن مجھے مردول کے ساتھ چلنے میں شرم آئی ، زبیر کی غیرت بھی مجھے یاد آئی اور وہ براے غیر تمند تھے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کئے کہ میں شرما رہی ہوں تو آپ چل دئے ، زبیرے میں نے آکر کما کہ راستہ میں مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملے تھے ، میرے سرير محمليان تقين آپ كے ہمراہ چند سحابہ بھی تھے ، آپ نے مجھے بھانے كے لئے اوٹ كو لھرایا تو مجھے اس سے شرم آئی اور آپ کی غیرت کو بھی میں جاتی ہوں ، زبیر نے کہا " آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیرے سوار ہونے سے تیرام مطلیاں اٹھانا مجھ پر زیادہ سخت اور بھاری ہے لِکیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا کوئی باعث عار نہیں لیکن اس طرح زمین سے کشملوں کے محیفے اٹھاکر لانا بسا او قات عار اور طعنہ کا سبب بن جاتاہے ) ۔

اس کے بعد حضرت ابوبکر شنے ایک خادم بھیج دیا جو تھوڑے کی دیکھ بھال اور گرانی کے لئے میری طرف سے کافی ہوگیا گویا کہ انہوں نے اس بوجھ سے مجھے آزاد کردیا۔

ناضح: وہ اونٹ جس پر پائی لایاجاتا ہے ۔ اُعْلِفُ: از ضرب: پرانا ، پرنا ۔ اُسْتَقِیْ: یہ اس کا افتعال سے مظم کا صیغہ ہے ۔ اِسْتَقَی مِنَ النهرِ: نروغیرہ سے پانی لانا ۔ اُخْرِزُ غَرْبُد: میں اس کا دول سیتی تھی خَرز (ض) خُرزاً: سینا ۔ غُرب: دُول ۔ اُعْجِن: (ضن) عَجْنا: آٹا گوندھنا ۔ نِشُوہ صِدْق: سپائی کی علمبردار عورتیں "صِدْق"کی طرف اسم کی اضافت کی جاتی ہے قرآن کریم میں ہے "اُن لَکُمْ قَدُمُ صِدْقِ عِنْدُریّقِمْ" النّوی : کمھی ۔ اُقطعہُ: اِفظاعاً: جاگیر دینا ، زمین دینا میں ہے "اُن لَکُمْ قَدُمُ صِدْقِ عِنْدُریّقِمْ" النّوی : کمھی ۔ اُقطعہُ: اِفظاعاً: جاگیر دینا ، زمین دینا میں ہے دائی کہ مورد ہے حال ہے اُن کُنتُ اُنقلُ النّوی حال کُونھا علی دائسی مِن اُرْضِ الزبیر ... مِنْ اِنْ اِنْ کُنتُ اُنقلُ النّوی کی اونٹ کو بھانے کے لئے کما جاتا ہے ... مِناسَة الفرس: مُورِد کی مُم اِن کی مُرانی ۔ سیاسَة الفرس: مُورِد کی مُم اِن کی مُرانی ۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ظاہر یہی ہے کہ یہ واقعہ نزولِ حجاب سے پہلے کا ہے ، ابھی تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے کتھے ۔(۵۵)

١٩٢٧ : حدّثنا عَلِيِّ : حَدَّثَنَا ٱبْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ قال : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ ، فَأَرْسَلَتْ إِحْلَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامُ ، فَضَرَبَتِ الَّتِي النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ وَيَمُونُ وَيَهُولُ : وَيَقُولُ : وَعَرَبُ أُمُّكُمْ ) . ثُمَّ حَبَسَ الخَادِمَ عَلَيْكُمْ فَيَهَا الطَّعَامَ اللَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ ، وَيَقُولُ : (غارَتْ أُمُّكُمْ ) . ثُمَّ حَبَسَ الخَادِمَ عَلَيْ إِنِي هُو فِي بَيْهَا ، فَدَفَعَ الصَّحْفَة الصَّحِيحَة إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَةًا ، وَأَمْسَكَ الْكُسُورَة فِي بَيْتِ الْتِي هُو فِي بَيْهَا ، فَدَفَعَ الصَّحْفَة الصَّحِيحَة إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَةًا ، وَأَمْسَكَ الْكُسُورَة فِي بَيْتِ الَّتِي كُسِرَتْ . [ر : ٢٣٤٩]

یہ حدیث کتاب المظالم میں گذر چی ہے ، حضو راکرم ملی اللہ علیہ وسلم اپن ایک بوی کے پاس تھے دوسری اهلیہ نے ان کے محمر پلیٹ میں کھانا بھیجا ، آپ جن کے پاس تھے ، انہیں غیرت کی دجہ سے غصہ آیا اور خادم کے ہاتھ سے اس پلیٹ کو گراکر توڑدیا ، حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے پلیٹ کے ٹوٹے ہوئے کروں کو جمع کیا اور فرمایا کہ تمصاری ای کو غصہ آگیا ، پمر جنہوں نے برتن قوڑا کھا ان کے محمر سے سیح برتن خادم کو دلوایا اور ٹوٹا ہوا برتن انہی کے محمر سے سیح برتن خادم کو دلوایا اور ٹوٹا ہوا برتن انہی کے محمر کھا۔ ۳

حافظ ابن مجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ جس عورت کے مھر تھے وہ حضرت عائشہ م تھیں اور کھانا بھیجنے والی حضرت زینب بنت جحش پر تھیں ۔ (۵۲) "غَارَتُ اُمْکُمْ" میں خطاب غلام اور جو حاضر تھے ان سے تھا اور "امکم" سے وہ زوجہ مراد تھیں جنہوں نے برتن توڑا تھا۔ (۵۷)

<sup>(</sup>۵۵)فتحالباری:۹۰۵/۹۰

<sup>(</sup>۵٦)فتحالباری: ۲۰۵/۹\_

<sup>(</sup>۵۵)فتح البارى: ٢٠٦/٩\_

٤٩٢٧ : (بصحفة) إناء كالقصعة المبسوطة . (فانفلقت) تكسرت . (فلق) قطع ، جمع فلقة .

١٩٢٨ : حدّ ثنا مُحمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْقَدَّمِيُّ : حَدَّنَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ اَبْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِهِ قالَ : (دَخَلْتُ الجَنَّةَ ، المُنْكَدِرِ ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِهِ قالَ : (دَخَلْتُ الجَنَّةَ ، فَأَبْصَرْتُ قَصْرًا ، فَقُلْتُ : لَمِنْ هٰذَا ؟ قالُوا : لِعُمْرَ بْنِ الخَطَّابِ ، فَأَرَدْتُ أَوْ أَنَيْتُ الجَنَّةُ ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي إِلَّا عِلْمِي بِغَيْرَتِكَ ) . قالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، بِأَيِي أَنْ أَدْخُلُهُ ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي إِلَّا عِلْمِي بِغَيْرَتِكَ ) . قالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، بِأَيِي أَنْ أَدْخُلُهُ ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي إِلَّا عِلْمِي بِغَيْرَتِكَ ) . قالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، بِأَي

١٩٢٩ : حدّثنا عَبْدَانُ : أَخْبَرُنا عَبْدُ اللهِ . عَنْ يُونْسَ . عنِ الزَّهْرِيِّ قالَ : أَخْبَرَنِي أَبْنُ الْمُسَيَّبِ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قال : لِنَهَا نَحْنُ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيَّالِيْكُ جُلُوسٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيْكِ جُلُوسٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْكُ : (بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتَنِي فِي الجَنَّةِ . فإذا آمْرأَةٌ تَتُوصًا إلى جانِبِ قَصْرٍ . فَقُلْتُ : لِمَنْ هٰذَا ؟ عَلَيْكُ : (بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتَنِي فِي الجَنَّةِ . فؤلَّبُتُ مُدْبِرًا) . فَبكى غُمَرُ وهُو فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ قالَ : قَالُوا : هذَا لِغُمرَ . فَذَكَرُتُ غَيْرَتَهُ ، فؤلَّبُتُ مُدْبِرًا) . فَبكى غُمَرُ وهُو فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ قالَ : أَو عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَغَارُ ؟! . [ر : ٣٠٧٠]

یہ حدیث کتاب المناقب میں حضرت عمر شکے مناقب میں گذر چکی ہے "فاذا امراة تتوضا" پر بعض حضرات نے کہا کہ جنت کی عور تیں پاک ہوں گی ، انہیں وضوء کی ضرورت نہیں ہوگی ، اس لئے یہ تقعیف ہے اصل میں "وضاء" یا "شوھاء" کا لفظ ہے جس کے معنی خوبصورت اور جمیلہ کے ہیں یعنی وہاں خوبصورت عورت کھی ، لیکن حافظ ابن حجر شنے فرمایاکہ "تتوضا" کالفظ تقعیف نہیں بلکہ تحجے ہے باقی جنت میں اس عورت کا یہ وضوء نظافت کے لئے نہیں کھا بلکہ بطورعادت کے کھا۔ (۵۸)

داودی نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ جنت میں حوریں نمازیں پڑھیں گی اور وضوء کریں گی '(۵۹)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جنت میں عبادت کے مکلف نہ ہونے سے یہ لازم نمیں آتا کہ مہال اپنے انعتیار (اور شوق) سے کوئی عبادت نمیں کرے گا۔ (۱۰)

<sup>(</sup>۵۸)فتح البارى: ۲۰۹/۹\_

<sup>(</sup>۵۹) فتح البارى: ۲۰۹۸\_

<sup>(</sup>٦٠)فتح البارى: ٢٠٦/٩\_

#### ١٠٧ - باب : غيْرةِ النِّسَاءِ وَوَجْدِهِنَّ .

"وجد" غصد كوكت بين علامد انورشاه كشميري رحمد الله فراسة بين:
"وجدهن : ولدأربعة مصادر : وجدانًا ووجدًا وموجدة ، ووجدة ووجدة وموجدة بالمصنف : "وموجدتهن "مصادره الأربعة تختلف معانيد والمناسب لترجمة المصنف : "وموجدتهن "بدل "وجدهن "فان الوجدتر جمته: "ول بحر آنا " وليس بمناسب ههنا" (١)

امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عورتوں میں غیرت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے اور وہ جلای ناراض ہوجایا کرتی ہیں ، لہذا ان کی اس قسم کی کوئی کیفیت سامنے آئے تو اس میں ان کو معدور سمجھنا چلیئے ۔

امام بحاری رحمہ اللہ نے ترجمہ میں کوئی تقصیل پیش نہیں کی کیونکہ اس سلسلہ میں کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے ، احوال اور انتخاص کے اعتبار سے اس میں اختلاف ہوتا رہتا ہے ۔

عورت کواگر مرد پر غیرت اور غصہ آتا ہے اور اس کی کوئی کھوس وجہ اور جوت ہو ملا وہ زنا یا اس کے حقوق زوجیت کی اوائیگی میں کو تاہی کا مرتکب ہورہاہو تو اس طرح کی غیرت کا شرعاً جواز ہے لیکن اگر دلیل اور جبوت نہ ہو محض طن اور وہم کی بنیاد پر عورت غیرت کا اظہار کرتی ہے تو شرعی لحاظ ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے البتہ اگر عورت کی طرف سے اس میں حدسے تجاوز نہ ہو تو مرد کو اسے معذور سمجھنا چاہئے اور مبرو تحمل سے کام لینا چاہئے ۔ (۲)

٤٩٣٠ : حدّثنا غبيْد بْنْ إِسْهاعِيل : حدَّثَنا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْها قالَتْ : قالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ عَيْلِكُمْ : (إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِي رَاضِيَةً ، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيْ غَضْبَى) . قالَتْ : فَقُلْتُ : مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ ؟ فَقَال : (أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِي رَاضِيَةً ، فَإِنَّكُ تَعْمُ عَنْهِ . وَإِذَا كُنْتِ عَنِي رَاضِيَةً ، فَإِنَّكُ تَقُولِينَ : لَا وَرَبً مُحَمَّدٍ . وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَى ، قُلْتِ : لَا وَرَبً إِبْرَاهِيمَ)

<sup>(</sup>۱)فیض الباری:۳۰۲/۳\_

<sup>(</sup>۲)فتحالباري: ۲۰۵/۹\_

كتاب النكاح

قَالَتْ : قُلْتُ : أَجَلْ وَٱللَّهِ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ ، مَا أَهْجُرُ إِلَّا ٱسْمَكَ . [٥٧٧٨]

حضرت عائشہ مغرماتی ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم مجھ ے خوش ہوتی ہو یا ناراض تو میں پہان لیتا ہوں ، حضرت عائیہ فخرماتی ہیں کہ میں نے بوچھا "وہ کیے ؟" تو آپ نے فرایا کہ جب تم محمد ہوتی ہوتی ہوتو قسم کھاتے وقت "لاوربسحمد" كمتى مواور جب خام موتى يوتو "لاوربابراهيم"كتى مو ، حضرت عائشة فرماتى ميس كه ميس في كما ورست ہے لیکن خدا کی قسم ! یا رسول الله میں صرف آپ کا نام چموراتی ہوں الله ایک آپ کی ذات ے دل کا جو تعلق ہے وہ تو بسر حال بر قرار رہتا ہے )

ی حدیث یمال امام بخاری رحمه الله نے پہلی بار ذکر کی ہے اور حدیث کی مناسبت ترجمت الباب ع مابرب

حرت ماکشہ فارامکی کے وقت تمام انبیاء میں سے حضرت ابراهیم علیہ السلام کا نام لے كر "لاودب ابراهيه" كهتي تقيل كونكه چغرت أبراهيم عليه السلام تمام انبياء مين حضور أكرم صلى الله علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ قربت اور تعلق رکھتے ہیں ، یہ حضرت عائشہ یک سمجھ داری اور زبانت کا نتیجہ مقاکہ نارامگی کے وقت جب آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے نام سے عدول اختیار کر عیں تو ایسے بی کام لیتیں جو آپ کے قریب ترین ہو۔ (r)

اس مدیث سے متعلق دیگر بحش ان شاء الله کتاب التوحید میں آئیں گی ، اُعان الله تعالی على الوصولِ إلى ذلك بِحُوْل وَقُوتُو ـ

٤٩٣١ : حِدَثْنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجاءٍ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ ، عَنْ هِشَامٍ قالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ عَائِشَةً ۚ أَنَّهَا قَالَتُ : مَا غِرْتُ عَلَى آمْرَأَةٍ لِرَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيلِكُ كَمَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ ، لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ ٱللَّهِ ﷺ إِيَّاهَا وَتُنَائِهِ عَلَيْهَا ، وَقَدْ أُوحِيَ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ ﷺ أَنْ يُبَشِّرَهَا بَبَيْتٍ لَهَا في الجُّنَّةِ مِنْ قَصَبٍ . [ر : ٣٦٠٥]

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جنتی غیرت مجھے حضرت ضدیجہ سے سلیلے میں آتی تھی اتنی غیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی سمی دومری بوی بر مجھے سیس آئی سوکله حضور اکرم ملی الله عليه وسلم ان كاكثرت سے ذكر ادر ان كى برى تعريف كرتے تھے ، حضوراكرم ملى الله عليه وسلم كى

طرف وی کی می می کہ وہ حضرت خدیجہ کو جنت میں موتی کے ایک علی کی خو تخبری دیدیں ۔
قصب: نیکل اور بانس کو بھی کہتے ہیں اور مروارید ابدار تازہ اور زُرُجُدِ ابدار تازہ کو بھی کہتے ہیں اور مروارید ابدار تازہ اور زُرُجُدِ ابدار تازہ کو بھی کہتے ہیں جو قیمتی جواہرات کے موتوں سے ان کے لئے جست میں آیک محل تیار کیا کہا ہے ، (م) یہ حدیث ابواب المناقب میں "باب تزویج النبی کھی خدیجة" کے تحت گذر مجی ہے اور ویس اس پر بحث بھی گذر کی ہے ۔ (۵)

١٠٨ – باب : ذَبِّ الرَّجُل عَنِ ٱبْنَتِهِ فِي الْغَبْرَةِ وَالْإِنْصَافِ.

اس ترجمہ کا مقصدیہ ہے کہ کسی کی بیٹی اگر کسی کے لکاح میں ہے اور اس بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ بیش آئے جو اس کی غیرت کا سبب بنے تو باپ اپنی بیٹی کی طرف سے دفاع کرسکتا ہے ، اس طرح کا دفاع عصبیت جاہلیت میں داخل نہیں ۔

١٩٣٧ : حدّ ثنا تُعَيِّبَةُ : حَدِّنَا اللَّبْثُ ، عَنِ ٱبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ قالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ الْمُنْبَرِ : (إِنَّ بَنِي هِشَامٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ ٱسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكِحُوا أَنْ يُسْعِتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَىٰ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَلَا آذَنُ ، ثُمَّ لَا آذَنُ ، ثُمَّ لَا آذَنُ ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ آبْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطِلِبُ مَا أَذَاهَا ) أَنْ يُطِلِبُ مَا أَرَابَهَا ، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا ) مُكَذَا قالَ . 1 د : ١٨٤ :

علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ صدیث ہے جس کی تخریج ائمہ خمسہ بکاری ، مسلم ، ابوداود ، ترمدی اور نسانی نے ایک ہی استاذ قتیب سے کی ہے ، یہ صدیث ابواب المعاقب میں کرز کی ہے ۔ یہ حدیث ابواب المعاقب میں کرز کی ہے ۔ (2)

روایت میں ہے کہ حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر خطب دیتے ہوئے فرمایا کہ بنوہاشم بن مغیرہ (جو الد جمل کے خاندان کے لوگ تھے ) نے مجر سے اجازت ماگی ہے کہ وہ اپنی

<sup>(</sup>۴)عملةالقارى: ۲۱۱/۲۰ ـ

<sup>(</sup>٥) ركح صعيح البخاري البواب المناقب اباب تزويج النبي الله خديجة: رقم الحديث: ٣٨١٦ ،

<sup>(</sup>٤) صحيح البخارى ابواب المناقب بابذكر اصهار النبي على وقم الحديث: ٢٤٢٩-

بیٹی (عکرمہ کی بہن) کا لکاح علی بن ابی طالب کے ساتھ کردیں لیکن میں آنہیں کبھی بھی اجازت نہیں دول گا ، ہاں اگر علی بن ابی طالب میری بیٹی کو طلاق دے کر اس سے لکاح کرنا چاہیں تو کر لیں ۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں شمار کرسکتے ہیں کہ آپ کی صاحبزادی کے ساتھ کسی عورت کو لکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ۔

اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں شمار نہ کیاجائے بلکہ کہا جائے کہ آپ نے حضرت فاطمہ بھی رعایت اور دلجوئی کی خاطر اجازت نہیں دی ۔

اور اس کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنھاکی خصوصیت پر بھی محمول کرسکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کسی عورت کو لکاح میں جمع کرنا جائز نہیں تھا ۔ (۸) واللہ اعلم۔

م مر يُرِيْسِى مَاأُرابِهَا:

اور الله العال سے ب الدائی اس وقت کہتے ہیں جب کمی آدی سے آپ برائی اور تکلیف محول کریں ، علامہ ابن اخیر النمانة میں فرماتے ہیں :

"يريبنى ما يريبها : أَى يسوم نِي ما يسومها ويُزْعِجني ما يُزْعِجُها ، يقال : رَابنَي هذا الأُمر ، وأَرابنى إِذار أَيْتُ مندما تكره" (٩)

١٠٩ باب: يَقِلُ الرِّجالُ وَيَكُثُرُ النِّسَاءُ

وَقَالَ أَبُو مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ : ﴿وَتَرَى الرَّجْلَ الْوَاحِدَ ، يَتَبَعْهُ أَرْبِعُود آمُر ۚ فَ يَلْذُنَ بِهِ ، مِنْ قِلَةِ الرِّجالِ وَكُثْرَةِ النِّسَاءِ) . [ر: ١٣٤٨]

وَ ﴿ وَهُوكُونَ وَ مُونُ مُنْ عُمْرَ الْحَوْضِيُّ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ . لَأَحَدَّثَنَكُمْ حِدِيدُ سَمَعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْلِكُ لَا يُحَدَّثُكُمْ بِهِ أَحَدٌ عَيْرِي : سَمِعْتُ اللهُ عَنْهُ قَالَ . لَأَحَدَّثُنَكُمْ بِهِ أَحَدٌ عَيْرِي : سَمِعْتُ

 <sup>(</sup>١٠٩) (أربعون امرأة) من بنات وأخوات وشبههن من القريبات . (يلذن به) يلتجئن إليه ويستغثن به .
 وتكون قلة الرجال بسبب كثرة الحروب والفتن

<sup>\$977 : (</sup>لا يحدثكم به أحد غيري) لمل مراده : أنه كان وحده مع رسول الله عَلَيْقُ حين حدث به ، وغلب على ظنه أنه عَلَيْقٍ لم يحدث به ثانية ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٨) مذكوره تفصيل ك ك ويكه فتع البارى: ٣١١/٩\_

<sup>(</sup>٩) المنهاية لابن الاثير: ٢٨٤/٢ \_باب الراء مع الياء \_

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : (إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعِ الْعِلْمُ . وَبَكُثْرَ الجَهْلُ . وَيَكُثْرَ الزَّنَا ، وَيَكُثْرَ النَّسَاءُ . حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ آمْرَأَةَ الْقَيَّمُ الْوَاحِدُ ) . وَيَكُثْرَ النَّسَاءُ . حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ آمْرَأَةَ الْقَيَّمُ الْوَاحِدُ ) . [ر : ٨٠]

مطلب بیہ ہے کہ قیامت کی علامات میں ہے ایک بیہ بھی ہے کہ مردوں کی قلت ہوگی اور عور توں کی کثرت ، حفرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ ایک مرد کے پیچھے چالیس عور توں کو دیکھیں سے کہ وہ اس کی پناہ میں ہوں گی ۔ مطرت ابوموسی اشعری کی اس تعلیق کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الزکولا میں موصولاً فقل کیا ہے ۔ (۱۰)

آمے حطرت انس یکی روایت میں " پچاس عور توں " کا ذکر ہے لیکن وونوں میں کوئی تصاد نہیں کوئی تصاد نہیں کوئی تصاد نہیں کوئی تصاد نہیں کوئی عدد اقل عدد اکثری نفی نہیں کرتا ؛ نیزید بھی ہوسکتا ہے کہ عدد ناص مراد نہ ہو بلکہ کشرت مراد ہو ۔ (١١)

حطرت انس جی یہ روایت کتاب العلم میں گدر حکی ہے اور وہیں اس پر بحث ہوئی ہے ۔ (۱۲)

١١٠ -- باب : لَا يَخْلُونَ رَجُلُ بِآمْرَأَةٍ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ ، وَٱلدُّخُولُ عَلَى الْمُغِيبَةِ .

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد ہے کہ عورت کے ساتھ محرم کے علاوہ کسی دوسرے کو خطوت اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے ، اسی طرح آگر کوئی عورت مغیب ہے یعنی اس کا شوہراس سے غائب ہے کمیں باہر کیا ہوا ہے تو اس کے پاس بھی سوائے محرم کے کسی غیر کو آنے کی اجازت نہیں ۔

"دخول" کو مجرور بھی پڑھ کتے ہیں ، اس صورت میں اس کا عطف "امراً،" پر ہوگا یعنی لا یخلون رجل بالدخول علی المُغِیبَة اور اس کو مرفوع بھی پڑھ کتے ہیں ، اس صورت میں بیر مبتدا

<sup>(</sup>١٠) ويكم محيح البخاري كتاب الزكاة بهاب الصدقة قبل الرد: رقم الحديث: ١٣١٣ ، ص: ٧٨٠

<sup>(</sup>١١)فتع الباري:٣١٢/٩\_

<sup>(</sup>١٢) ويكي صحيح البخارى كتاب العلم باب رفع العلم وظهور الجهل: ١٨/١ ...

محذوف کے لئے خبر بنے گا ای و کذاالد خول علی المغیبة ۔ (۱۳) م مغیبة : باب افعال سے صیغہ اسم فاعل موعث کا صیغہ ہے ، اس عورت کو کہتے ہیں جس کا شوہر اس کے پاس نہ ہو ، کمیں باہر کیا ہو ۔

٤٩٣٤ : حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا لَيْتٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِيلَةٍ قالَ : (إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النَّسَاءِ) . فَقَالَ رَجُلُ مِنَ عَنْ عُقْبَة بْنِ عامِرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِلَةٍ قالَ : (الحَمْوُ المَوْتُ) .

رسول الله ملی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ عور توں کے پاس آنے سے پرمیز کرو ، ایک انصاری شخص نے پوچھا یا رسول الله ! دیور کے متعلق کیا حکم ہے ؟ آپ نے فرمایا "دیور تو موت ہے " ۔

حافظ ابن مجررمہ اللہ نے لکھا ہے کہ پوچھنے والے اس انصاری شخص کا نام معلوم نہیں ہو کا (۱۳)

الحمو : شوہر کی طرف سے رشتہ داروں پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے جیسے دیور ، دیور کا بیٹا ، دیور کا چھا ، دیور کا کا دیور کا دیور

"الحُمُو الموت: أَى لِقاؤه مثل لِقاء الموت الذالخُلُوةُ بدتُودَى إِلى هلاك الدِّينَ الْمَالُدِينَ المُحَودة الموت المعصية أوالنفس إِنْ وجب إلرجم المراة على طلاقها "(١٥) حملته الغيرة على المراة على طلاقها "(١٥)

اور امام نووى رحمه الله شرح مسلم مين لكصف بين:

"الحَمُو المراد به هنا أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه ؛ لأنهم محارم للزوجة ، ويجوز لهم الخلوة بها ، ولا يوصفون بالموت ، وإنما المراد الأخ ، وابن الأخ ونحوهماممن يحل لها تزويجدلولم تكن متزوجة ، وقد جرت العادة بالتساهل فيد فيخلو الأخبام أُدَّا أخيد ، فشبه بالموت ، وهو أولى بالمنع من الأجنبى ، لِشَرِّبه

<sup>(</sup>۱۲)عمدة القاري: ۲۱۲/۲۰\_

<sup>(</sup>۱۳) فتع البارى: ۱۳/۹۳.

<sup>(</sup>۱۵) ارشادالساری: ۱۹/۱۱هـ

# اكثر مِن الأجنبي والفتنة بدأمكن من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكير عليه بخلاف الأجنبي "(١٦)

دُورِهِ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ آللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا عَمْرٌو ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكِ قَالَ : (لَا يَخْلُونَ رَجُلٌّ بِأَمْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) . فَقَامَ رَجُلٌ أَبْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ : (لَا يَخْلُونَ رَجُلٌّ بِأَمْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا زُسُولَ ٱللهِ ، آمْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً ، وَٱكْتُنِبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : (ٱرْجِعْ ، فَقَالَ : (ٱرْجِعْ ، فَحُجَّ مَعَ آمْرَأَنِك) . [ر : ١٧٦٣]

# یہ حدیث کتاب الحج میں گذر چی ہے اور وہیں اس پر بحث بھی گذر کی ہے ۔ (۱۷)

المَّاسِ عِنْدَ النَّاسِ اللهِ عَنْدَ النَّاسِ اللهُ عَنْدَ النَّاسِ اللهُ اللهُ عَنْدَ النَّاسِ اللهُ اللهُ عَنْدُ النَّاسِ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ الل

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد ہے ہے کہ لوگوں کی موجودگی میں اگر کمی عورت سے علیخدہ جاکر کوئی بات کی جائے تو اس میں مضائقہ نہیں ، شلاً وہ کوئی مسئلہ بوچسنا چاہتی ہے اور عام آوگوں کے سامنے بیان کرنے سے شرماتی ہے تو ایک طرف ہوکر اس کے ساتھ بات کی جاسکتی ہے ۔ روایت باب فضائل انصار میں گذر چکی ہے ۔ (۱۸)

١١٢ - باب: ما يُنهى مِنْ دُخُولِ الْمَتْشَبِهِين بِالنَساءِ على المُرْأَةِ.
 ٤٩٣٧ : حدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَة : خَدَّثَنَا عَبْدُةُ . غَنْ هِشَام بُنَ عُرُوةَ . عَنْ أَبِيهِ ؛
 عَنْ زِبْنَب بِنْت أُمِّ سَلَمة . عَنْ أُمِّ سَلَمة : أَنَّ النَّبِيَ عَلِيلَةٍ كَانَ عِنْدَهَ وَفِي لَبَيْتِ مُخَنِّثُ .

<sup>(</sup>١٦) شرح مسلم للنووي : كتاب السلام الماب الخلوة بالاجنبية : ٢١٦/٢ -

<sup>(14)</sup>ويك صحيح البخارى كتاب الحج اباب حج النساء:

<sup>(</sup>۱۸) محیح البخاری ابواب المناقب: باب فول النبی صلی الله علیه وسلم للانصار: انتم احب الناس الی رقم الحدیث: ۳۵۸۲ ، ص : ۲۵۵

فَقَالَ الْمُخَنِّتُ لِأَخِي أُمَّ سَلَمَةَ عَبُدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ : إِنْ فَتَحَ اللهُ لَكُمُ الطَّائِفَ غَدًا ، أَدُلُكَ عَلَى اَبْنَةِ غَيْلانَ . فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِنَمَانٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكُنَّ : (لَا يَدْخُلَنَّ هٰذَا عَلَيْكُنَّ) . [ر: ٤٠٦٩]

ایسا آدی جو اپنی حرکات اور چال وانداز میں عور توں کے ساتھ مشاہت رکھتا ہو ، کسی ا اجنبی عورت کے پاس اس کا جانا جائز نہیں ، ممنوع ہے ۔

منختُ : (نون کے فتہ اور کسرہ کے ساتھ) اس آدی کو کہتے ہیں جو کلام اور حرکات وسکتات میں عور توں کے ساتھ مشابت رکھتا ہو ، اگر کسی کی خلقت ہی الیم ہے تو قابل ملامت نہیں ، لیکن اگر بتکلف اس طرح کی مشابت اختیار کرتا ہے تو درست نہیں ، قابل مذمت ہے ۔ (١٩) حدیثِ باب کی تشریح کتاب المغازی میں گذر جگی ہے ۔ (٢٠)

١١٣ - باب : نَظَرِ المَرْأَةِ إِلَى الحَبَشِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ .

٤٩٣٨ : حدّثنا إِسْحُقْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ : رَأَيْتُ النَّيِّ عَلَيْكَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ ، وَأَنَا أَنْظُرْ إِلَى الْحَبَشَةِ بَلْعَبُونَ فِي اللَّسْجِدِ ، حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِي أَسْأَمْ ، فَٱقْدُرُوا قَدْرَ الجَارِيَةِ الحَدِيثَةِ السَّلُ ، الحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْوِ. [ر: ٤٤٣]

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد ہے ہے کہ بغیر شہوت کے عورت مردوں کو دیکھتی ہے تو ہے جائز ہے جائز ہے جائز ہے جائز ہے جائز ہے جائز ہے جائن ہے دان کا اندلیشہ نہ ہو ، یمی ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک تول بھی اسی کے مطابق ہے ، ان کا دوسرا قول عدم جواز کا ہے ، امام نووی رحمہ اللہ نے اس دوسرے قول کو ترجیح دی ہے ۔ (۲۱)

<sup>(</sup>۱۹)فتحالباری:۲۱۸/۹\_

<sup>(</sup>٧٠) دير من كشف الباري وكتاب المفازى: باب غزوة الطائف: ٢٠٥ -

<sup>(</sup>٣١)ويكي الابواب والتراجم: ٢٦/٢ وفتح البارى: ٢٧١/٩ وارشاد السارى: ٥٢٣/١١-

ان كا استدلال حفرت ام سمري روايت سے به وه فرماتی بين: فلات أنا وميمونة جالستين عندرسول الله ﷺ ، فاشتاً فن عليه ابن أم مكتوم فقال: إحْتَجِباونه ، فقلنا: يارمول الله اليس أعمى لا يُبصرنا ، ولا يعرفنا ، فقال: أَنَعَمْياوان أَنتما ، الشَّمَا تَبُصِرانه " (٢٢)

جمور روایتِ باب سے استدلال کرتے ہیں ، امام نودی نے روایت باب کے متعلق فرمایا کہ یہ یانزول جاب سے بہلے کا واقعہ ہے یا اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت عائشہ البالغ تھیں ۔

لین امام نودی کی مذکورہ دونوں با میں درست نہیں کونکہ روایتِ باب کے بعض طرق میں ہے کہ مذکورہ واقعہ وفد حبشہ کی آمد ہے بعد کا ہے اور وفد حبشہ کی آمد سنہ کے بجری میں ہے ، اس وقت حضرت عائشہ کی عمر ۱۹ سال تھی ، اس طرح جاب کا حکم بھی نازل ہوچکا تھا۔ (۲۲)

حفرت ام سلمی کی ذکر کردہ روایت کا جواب جمہوریہ دیتے ہیں کہ مذکورہ حکم تقوی پر محمولی ہے فتوی کا بیان نہیں ، یا یہ حکم حفرت عبداللہ بن ام مکوم کے ساتھ خاص تھا کیونکہ وہ نامیط تھے اور نامینا کے جسم سے بعض ایسے حصہ کے کھل جانے کا امکان ہوتا ہے جس کو دیکھنا عور تون کے لئے ہرحال میں ناجائز ہے ، چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں :

"والجمع بين الحديثين .... أن يكون فى قصة الحديث الذى ذكره نبهان شىء يمنع النساء مِنْ رُويته ولكون ابن ام مكتوم كان أعمى ، فلعله كان منه شىء ينكشف ولا يشعر به ويقوى الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء والى المساجد والأسواق والأسفار ، متنقبات لئلا يراهن الرجال ، ولم يؤمر الرجال قطبالانتقاب لئلاير اهم النساء وفدل على تغاير الحكم بين الطائفتين " (٢٢)

بر حال امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کرکے اور اس سے تحت حفرت عائشری روایت ذکر کرکے یہ بتایا کہ عورت اجنبی مرد کی طرف دیکھ سکتی ہے ، چنانچہ حفرت شیخ الحدبث مولانا ذکریا صاحب لکھتے ہیں :

"وبالجملة أن الغرض من الترجمة بيان جواز نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي،

<sup>(</sup>٢٢) الأبواب والتراجم: ٢٧/٧-

<sup>(</sup>۲۲)فتیرالباری: ۲۲۱/۹\_

<sup>(</sup>۲۴)فتحالباری: ۲۱/۹-

وهوكذلك عندالاثمة الثلاثة كما يظهر من النقول المتقدمة ويخالف مذهب الشافعية على قول" (٢٥) البته يه جواز اس وقت ہے جب فقد كا الديشه مذ مو ، چنانچه ترجمة الباب ميس "ون غير ریبة " سے ای طرف اثارہ ہے ۔

١١٤ – باب : خُرُوجِ النِّسَاءِ لِحَوَائِجِهِنَّ .

٤٩٣٩ : حدَّثنا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي المُغْرَاءِ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : خَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ لَيْلًا ، فَرَآهَا عُمَرُ فَعَرَفَهَا ، فَقَالَ : إنَّكِ وَٱللَّهِ يَا سَوْد ۚ أَهُ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا ، فَرَجَعَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلِكَ فَذَكَرَتْ ذَٰلِكَ لَهُ ، وَهُوَ فِي خُجْرَتِي يَتَعَشَّى ، وَإِنَّ فِي رَ فِهِ لَعَرْقًا ، فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ ، فَرُفِعَ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ : (قَدْ أَذِنَ ٱللَّهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَانِجِكُنَّ) .

[187]

ام بحاری رحمہ اللہ کا مقصدیہ ہے کہ نزول حجاب کے بعد بھی عورتیں اپنی ضرورت کے ائے بایردہ ہو کر باہر لکل سکتی ہیں ۔

روایت کا میں ہے کہ حضرت سودہ بنت زمعہ (پروگا حکم نازل ہونے کے بعد) رات کے وقت باہر نکلیں تو م عفرت عمر شنے انہیں دیکھ کر پہان لیا (کتاب التفسیری روایت میں ہے "و کانت امر أة جسيمة لا تخفى ،على من يعرفها " اور كتاب الوضوء كي روايت مي "وكانت امرأة طويلة " ك الفاظ ہیں) اور ان سے کہا "سودہ! آپ ہم سے نہیں چھپ سکتیں " چانچہ وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اس بات کا ذکر کیا ، حضرت عائشہ مغرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے حجرے، میں رات کا کھانا تناول فرمارہے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ہڈی تھی ، آپ م یر وی نازل ہوئی ، جب نزول وی کی کیفیت آپ سے حتم ہوئی تو آپ نے فرمایا "قدادن الله لکن ان تخرجن لحوائجكن " اكر) ضرور تول كے لئے لكنے كى اللہ نے محمی اجازت ديدى ہے -عرق: (عین کے فتحہ اور راء کے سکون کے ساتھ ) گوشت والی ہڑی ۔ (فرفع عند)ماکان

فيدمه الشدة بسبب نزول الوحى - (٢٩)

<sup>(</sup>٢٤) الابواب والتراجم: ٢٧/٧-

<sup>(</sup>۲٦) ارشادالساری: ۲۸/۱۱۱

## ب حدیث کتاب التفسیر میں بھی گذر چکی ہے اور کتاب الوضوء میں بھی گذری ہے - (۲۷)

. ١١٥ - باب : ٱسْتِثْلَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي الخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِلِهِ وَغَيْرِهِ. ١٩٤٠ : حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْلِهِ : (إِذَا ٱسْتَأْذَنَتِ ٱمْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا بَمْنَعْهَا). [ر: ٨٢٧]

امام بخاری رحمہ اللہ مسئلہ تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عورت اگر محمر ہے باہر جانا چاہے تو وہ شوہر ہے اجازت لے کر جاسکتی ہے لیکن اس مسئلہ کے لئے ان کے پاس کوئی روایت نہیں ہے ، اس لئے انہوں نے خروج الی المسجد والی روایت ہے استدلال کیا ہے ورنہ خروج الی المسجد کا مسئلہ خود وہ ابواب الصلوۃ میں بیان کر چکے ہیں (۲۸) ، اب یمال اس کو ذکر کرکے غیر مسجد کے لئے زوج کی اجازت سے خروج کا جواز بتانا چاہتے ہیں کہ جب خروج الی المسجد کے لئے عورت کو شوہر سے اجازت کی ضرورت ہے تو غیر مسجد کی طرف خروج کے لئے بطریقہ اولی اس کو اجازت لینی ہوگی ۔

١١٦ - باب: مَا يَحِلُّ مِنَ ٱلدُّخُولِ وَالنَّظَرِ إِنَى النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ.

عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ ٱللهُ غَنْهَا أَنَّهَا قَالَتُ : جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَآسَنَا فَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ ٱللهُ غَنْهَا أَنَّهَا قَالَتُ : جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَآسَنَا فَنَ عَلَيَّ فَأَ بَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ ، حَمُّكُ ، حَمَّى أَسْأَلُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْكِم ، فَسَأَلُتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : (إِنَّهُ عَمَّكِ ، فَأَذَنِي لَهُ ) . قالَت : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي المَرْأَةُ ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ ، قالَت : فَقُلْتُ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي المَرْأَةُ ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ ، قالت : فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكِ ، قالَت عَائِشَةُ : وَذَٰلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكَ ! . قالَت عائِشَةُ : وَذَٰلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ عَلَيْكِ اللّهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحُرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحُرُمُ مِنَ الْوَلَادَةِ . [ب : ٢٠٠١]

# اس باب سے امام کاری رحمہ اللہ کا مقصدیہ ہے کہ رضاعت کا رشتہ قائم ہونے کے بعد

<sup>(</sup>۲۷) صحیح البخاری کتاب الوضوء 'باب خروج النساء الی البراز 'رقم الحدیث : ۱۲۲ 'وکتاب التفسیر 'باب قولد: "لاتدخلوا بیوت النبی...." رقم الحدیث: ۹۵ ـ ۳۲ ـ

<sup>(</sup>٢٨) وكمك صحيح البخارى كتاب الصلاة ،باب خروج النساء الى المساجد بالليل و الفلس ، و قم الحديث: ٦٢٧ مـ

آدمی کے لئے پردہ کا حکم باتی نہیں رہتا اور جن عور توں سے رضاعت کا رشتہ قائم ہے ان کے پاس آدمی جاسکتا ہے ۔

## ١١٧ - باب : لَا تُبَاشِر المُرْأَةُ المُرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا .

؟ ٤٩٤٣/٤٩٤٢ : حدّثنا محَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ أَبِي وَاثِلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : قالَ النَّبِيُّ ﷺ : (لَا تُبَاشِرِ الْمُرْأَةُ المَرْأَةُ المَرْأَةُ ، فَتَنْعَمَّمَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا)

(٤٩٤٣) : حدَّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قالَ : حَدَّثَنِي شَقِيقٌ قالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ قالَ : قالَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ : (لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ ، فَتَنْعَلَهَا لِزُوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا).

مطلب یہ ہے کہ کی عورت کے لئے یہ جائز نہیں کہ۔ وہ کی دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے اور ، محر وہ اس کے جسم کے کوائف کو اپنے شوہر کے سامنے بیان کرے ، طاہر ہے کہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے ، ممکن ہے شوہر کی طبیعت اپنی بیوی کے بجائے اس عورت کی طرف مائل ہوجائے جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کوطلاق دیدے یا اس عورت کے ساتھ محناہ میں مبتلا ہوجائے اس لئے یہ جائز نہیں کہ وہ دوسری عورت کے جسم کے اوصاف اپنے شوہر سے بیان کرے ۔

١١٨ - باب : قَوْلِ الرَّجُلِ : لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِي .

اس ترجمہ سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقبدیہ ہے کہ آگر کوئی آدی کسی سے یہ کے کہ آج رات میں اپنی بیری کے پاس جاؤں گا تو یہ جائز ہے اور سابقہ باب میں جس نعت اور وصف کی ممانعت

<sup>8987 : (</sup>تباشر) من المباشرة وهي الملامسة في الثوب الواحد ، فتحس بنعومة بدنها وغير ذلك ، وه. يكون المراد مطلق الاطلاع على بدنها ، مما يجوز للمرأة أن تراه ولا يجوز أن يراه الرجل . (فتنعتها) فتصفه . (كامه ينظر إليها) لدقة الوصف وكثرة الإيضاح .

آئى ہے یہ اس میں واخل نہیں ، چنانچہ طفرت کے الحدیث مولانا ذکریا رحمہ اللہ لکھتے ہیں:
"والظاهر عندی فی غرض الترجمة أن المصنف أشار بذلك إلى أن القول
المذكور ، وإظهار ذلك الأمر لا يدخل في النعت المنهى عندالمذكور فيما سبق
فتامل "(٢٩)

؟ ٤٩٤٤ : حدَّثني مَحْمُودٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ آبْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال : (قالَ سُلَيْمانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ : لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِائَةِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال : (قالَ سُلَيْمانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ : قُلْ إِنْ شَاءَ اللّهُ ، فَلَمْ بَقُلْ أَمْرَأَةً ، فَلَمْ بَقُلْ وَنَسِي ، فَأَطَافَ بِبِنَّ ، وَلَمْ تَلِدُ مِنْهُنَّ إِلَّا آمْرَأَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ . ) قالَ النَّبِيُ عَلِيْكَ : ( لَوْ قال : إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ بَحْنَثُ ، وَكَانَ أَرْجَى لِحَاجَتِهِ ) . [ر : ٣٧٤٢]

ید روایت کتاب الانبیاء میں گذر چی ہے ، اس کے آخر میں ہے "لوقال: إنْ شاءالله لَمْ يحنث و كان أَرْجَى لحاجته " لعنى اگر حفرت سليمان عليه السلام ان شاء الله كه ويت تو ان كى قدم نه تو شي اور حاجت بر آنے كى اميد بھى زيادہ ہوتى ۔

١١٩ - باب : لَا يَطُرُقُ أَهْلَهُ لَيُلاً إِذَا أَطَالَ الْغَيْبَةَ . مَخَافَةَ أَنُ يُخَوِّنَهُمْ أَوْ يَلْتَمِس عَثَرَاتِهِمْ . ١١٩ - باب : لَا يَطُرُقُ أَهْلَهُ لَيُلاً إِذَا أَطَالَ الْغَيْبَةَ . مَخَافَةَ أَنْ يُخَوِّنَهُمْ أَوْ يَلْتَمِس عَثَرَاتِهِمْ . ١٩٤٦/٤٩٤٥ : حَدَّثَنَا آدَمُ : حَدَّثَنَا شُعْبَةً : حَدَّثَنَا شُعَادٍ بَنْ دِثَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ جَايِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَيْقِالِيْهِ يَكُرَهُ أَنْ يَأْتِي الرَّجُلُ أَهْلَهُ طُرُوقًا جَايِرُ بُنَ عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بُنْ سُلَيْسَان . (٤٩٤٦) : حَدَّثنا مَحَمَّدُ بُنُ شُقَاتِلٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بُنْ سُلَيْسَان .

<sup>(</sup>٤٩)الابوابوالتراجم:٢/٢٦\_

<sup>(</sup>٣٩٣٣) المحديث اخرج مسلم في السلام واب تحريم الخلوة بالاحنبية والدخول عليها وقم الحديث:

٢١٤٢ واخرجمالنسائى في عشرة النساء واخرجم الترمذي في النكاح باب ماجاء في كراهية الدخول على المغيبات:

<sup>1/17/</sup> 

<sup>(</sup>١١٩) (يطرق) من الطروق وهو إتبان المنزل في الليل ، وقوله (ليلاً) تأكيد . (مخافة أن يحونهم) لأجل أن لا يتهم بنسبة المخيانة إليهم . (يلتمس عثراتهم) يتهم بطلب زلاتهم والبحث عنها .

غَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَتِم : ﴿إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَبْبَة فَلا يَطُرُقُ أَمْلُهُ لَيْلاً﴾ . [ر: ١٧٠٧]

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصدیہ ہے کہ اگر طویل سفر ہو اور گھرسے کافی عرصہ ادی عائب رہا ہو تو اسے اچانک رات کو گھر نہیں آنا چاہئے ، ایسا نہ ہو کہ کوئی ناگوار صورت سامنے آجائے اور پھر عمر بھرکے لئے زندگی تلخ ہوجائے ۔

"أَطالُ الغَيْبَةَ" كى قيد اس ك أكانى كه اگر ايك دو دن كے كئے عميا ہوا ہے اور پر محرواليس آتا ہے تو اليمي صورت ميں اچانك رات كے وقت آنے ميں كوئى حرج نميں ، كيونكه اليمي صورت ميں محروالوں كو معلوم ہوتا ہے كہ سفر ايك دو دن كا ہے ۔

امام بحاری رجمہ اللہ نے ترجمہ میں آگے قید لگادی ہے "مَخَافَةَ أَنْ يُخُونَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَرَاتِهِم" باب کی روایت میں یہ قید نہیں ہے ، پھر ترجمہ کیے ثابت ہوگا ؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ترجمہ ارحمہ ارحمہ یعنی بتانا یہ ہے کہ حدیث میں المانعت اس ورد کے کہ حدیث میں المانعت اس وج سے کی گئی ہے جس کو امام بخاری کے ترجمہ میں طاہر فرمایا ہے ، یعنی حدیث میں وارد حکم کی علت امام نے ترجمہ میں بیان فرمائی تو یہ ترجمہ علت الحکم فی الحدیث کے بیان اور تشریح پر مشتل ہے۔

نیز بخاری کی روایت میں اگر چہ یہ قید نہیں لیکن تیجے مسلم کی روایت میں یہ اضافہ ہے " نھی دسول الله ﷺ أن بطرق الرجل أهلدليلاً ينخونهم أو يطلب عَثر اتهم " (٣٠) اس روایت میں مذكورہ اضافه کی وجہ سے امام نے ترجمۃ الباب میں "مخافۃ أن يُخونهم أو يلتمسَ عثر اتهم " ك الفاظ براھائے ہیں ۔ يُخونهم : باب تقعیل سے ہے "خون ً ۔ تَخويناً : كى كو خیانت كی طرف مسوب كرنا ، اس میں ضمير فاعل "رجل" اور ضمير مفعول "اُعل " کو جو ہے ، مطلب یہ ہوں اور ات كے وقت اپنے تحر والوں كے پاس اس اندیشہ كی وجہ سے نہ آئے كہ كمیں وہ انہیں خیانت كی طرف مندوب كرنے گئے يا ان كی لغرشوں كو تلاش كرنے گئے ، يعنی مكن ہے تحر والے اچھی حالت میں نہ ہوں اور رات كو اچاكم آنے والا انہیں دیکھ كر انہیں خائن سمجھے اس وج سے رات كو اچاكم نہیں ان چائے چنانچ علامہ قُطلانی رحمہ الله لکھتے ہیں :

"والعلة في ذلك أندربما يجدأُ هلدعلي غير أهبة من التنظيف والتزين المطلوب

<sup>(</sup>٣٠)؛ يُكِيِّكُ صحيح سلم: كتاب الامارة٬ باب كراهة الطروق وهو الدخوُّل ليلا: رقم الحديث ١٩٢٨

من المرأة ، فيكون ذلك سببا للنفرة بينهما ، أو يجدها على غير حالة مرضية ، والسترمطلوب بالشرع " (٣١)

ابن التين في فرمايا كه "يَخُوِّنهُنّ " اور "عَثَرَ اتِهِنَّ " فون كه ماته مونا چاسئ كونكه مرجع مونث هم الكين روايت من "يُخُوِّنهُمْ " أيم كه ماته هه اس كي به تاويل كي جاسكن ها محمع مونث هه الكين روايت من "يُخُوِّنهُمْ " أيم كه ماته هي الله الله محمى الله عن شامل ها من الله الله محمد التعمال كي - (٢٢)

### ١٢٠ - باب : طَلَبِ الْوَلَدِ .

٤٩٤٨/٤٩٤٧ : حدثنا مُسَدَّدُ ، عَنْ هُشَيْم ، عَنْ سَبَّادٍ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، عَنْ جابِرٍ قالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِيْم في غزُوةٍ ، فَلَمَّا قَفَلْنًا ، تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ قَطُوفٍ ، فَلَجقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْنِي ، فَالْتَفَتُ فَإِذَا أَنَا بِرِسُولِ اللهِ عَيْلِيْكِم ، قالَ : (ما يُعْجِلُكَ) . قُلْتُ : إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ ، قالَ : (فَهَلَّا جارِيَةً تَلَاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ) . فَلْتُ : بَلْ ثَبِّا ، قالَ : (فَهَلَّا جارِيَةً تَلَاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ) . قالَ : (فَهَلَّا جارِيَةً تَلَاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ) . قالَ : (فَهَلَّا جارِيَةً تَلَاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ) . قالَ : (فَهَلَّا جارِيَةً تَلَاعُهُمَا وَتُلاعِبُكَ) . قالَ : (فَهَلَا جارِيَةً تَلَاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ) . قالَ : (فَهَلَا جارِيَةً تَلَاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ) . قَالَ : (أَمْهِلُوا ، حَبَّى تَدْخُلُوا لَيُلاً - أَيْ عِشَاءً - لِكَيْ قَالَ : (أَمْهِلُوا ، حَبَّى تَدْخُلُوا لَيْلاً - أَيْ عِشَاءً - لِكَيْ تَمْتَشِطُ الشَّعِثَةُ . وَتَسْتَحِدً المُغِيبَةُ) .

قَالَ : وَحَدَّثَنِي النَّقَةُ : أَنَّهُ قَالَ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ : (الْكَيْسَ الْكَيْسَ يَا جَابِرُ) . يَعْنِي الْوَلَدَ . (الْكَيْسَ الْكَيْسَ الْكَيْسَ يَا جَابِرُ) . يَعْنِي الْوَلَدِ : حَدَّثَنَا محمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهمَا : أَنَّ النَّيِّ عَلِيلِهُ قَالَ : (إِذَا دَخَلْتَ لَيْلاً ، عَنِ الشَّعْبِيَّةِ ، وَتَمْتَشِطَ الشَّعِنَةُ ) . قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيّةٍ : (فَعَلَيْكُ بَالْكَيْسِ الْكَيْسِ الْمُعْبِيَةِ ، وَتَمْتَشِطَ السَّعِنَةُ ) . قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيّةً :

نَابَعَهُ عَبِيدُ ٱللهِ مَ عَنْ وَهُبِ مَ عَنْ جَارِ مَ عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ : فَي أَكَبُس [ : ٤٣٢] من الله عن النّبي عَلَيْكَ : في أَكَبُس [ : ٤٣٢] من الله عن الل

<sup>(</sup>۳۱)ارشادالساری: ۲۹/۱۱\_

<sup>(</sup>۳۲)فتح الباري: ۳۲۵/۹ وارشاد الساري: ۱۱/۵۲۹ و

صدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے "الکیش الکیش" فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر ولد سے کی ہے اور اشارہ اسی طرف کیا کہ وطی اور جماع کا مقصد طلب ولد ہونا چاہئے ، ابن حبّان نے "الکیش" کی تقسیر جماع سے کی ہے (۳۳)

"الكيش" كے اصلى معنى عقل اور دانشمندى كے ہيں اس لئے بعض حفرات نے حديث ميں واقع اس لفظ كى تشريح يوں كى ہے كہ ديكھو تم سفرے گھر جارہے ہو ، ايسا نہ ہو كہ غلبہ شہوت ميں تميں كوئى خيال نہ رہے اور بوى تمارى حالت حيض ميں ہو تب بھى تم جماع كرلو ، ايسا نہيں ہونا چاہئے ، عقل اور ہوشمندى كو اختيار كرنا چاہئے ۔ (٣٣)

قال: وحدثني الثقة اندقال في هذا الحديث: "الكيس الكيس"

قائل هشیم ہیں ، جوامام بخاری کے استاذ مسدد کے شیخ ہیں ، انہوں نے کہا کہ ایک ثقه راوی نے اس حدیث میں "الکیس الکیس یا جابر" کے الفاظ کا اضافہ کیا ہے ، حافظ ابن حجر رحمہ الله نے فرمایا کہ یہ ثقہ راوی غالباً شعبہ ہیں ، کیونکہ امام بخاری ؓ نے اس کے بعد شعبہ کی روایت ذکر کی ہے اور اس میں یہ الفاظ ہیں ۔ (۲۵)

تابعہ عبید الله عن و هب عن جابر عن النبی وَ عَلَیْ فی الکیس

یعنی عبید الله بن عمرو نے شعبی کی متابعت لفظ "الکیس" میں کی ہے ، انہوں نے بھی

و عن و هب عن جابر " کے طریق ہے مذکور حدیث میں یہ الفاظ برطھائے ہیں ۔

عبید الله بن عمرو کی مذکورہ تعلیق کتاب البوع میں امام بخاری رحمہ اللہ نے موصولاً نقل کی

ہے ۔ (۲۹)

١٢١ - باب: تستَحِدُ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطُ الشَّعِثَةُ

٤٩٤٩ : حدَّثني يَعْقُوبُ بْنْ إِبْراهِيم : حَدَّثنا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنا سَيَّارٌ . عنِ الشَّعْبِيّ ، عنْ جَابِرِ آبُن عَبْدِ الله قال : كُنَّا مع النَّبِيِّ عَلِيْظِيْمِ في غزْوَةٍ . فلمَّا قَفَلْنَا . كُنَّا قريبا مِن المدينة . تعجَّلُتُ

<sup>(</sup>۲۳)فتح البارى: ۲۲۸/۹\_

<sup>(</sup>۳۲۳) مجمع بحارالانوار: ۳ / ۲۵۳

<sup>(</sup>٣٥) فتح الباري: ٣٢٤/٩\_

<sup>(</sup>٢٦) صحيح البخاري كتاب البيوع: ماب شراء الدواب والحمير، رقم الحديث: ٢٠٩٤ ، ص: ٣١٣

عَلَى بُعِيرٍ لِي قَطُوفٍ ، أَحِمَّنِي رَاكِبُ مِنْ خَلْقِي ، فَنَحْسَ ؛ يَرِي بِعَنزَةٍ كَانَتْ مَغَهُ . فَسَار بَعِيرِي كَأْحُسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الإِملِ ، فَالْفَتُ فَإِدَا أَنَا بِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْكِ . فَعَلْتُ ؛ يَا رَسُولَ اللهِ لِيَّالِي مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الإِملِ ، فَالْفَتُ فَإِدَا أَنَا بِرَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ وَقَلْتُ ؛ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي خَدِيثُ عَهْدٍ بِعَرَسَ ، فَالَ : (أَنْهَا تَلَاعِبُهَا وَتُلاعِبُنَ ) قَالَ : فَلَمَّا قَدِمُنَا ذَمْنِنَا لِنَدْخُلُ قُلْتًا : بَلْ نَبِنًا ، قَالَ : (فَهَلَّا بِنَكُرًا تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ ) قَالَ : فَلَمَّا قَدِمُنَا ذَمْنِنَا لِنَدْخُلُ فَلْنَا ، وَاللّهَ فَهُ ، وَتَسْتَحِدُ الْمُنِينَةِ ) فَلَاا ، (أَنْهَلُونَ ، خَتَى اللهِ لَلْهُ مِنْ عَشَا – لِكَيْ تَهُ شِطَ الشَّعِثَةُ ، وَتَسْتَحِدُ الْمُنِينَةِ )

[[.: YY3

ا ہوں مداند کا مفعداس تربد اسب سے بہت کہ جس رت کا شوہر سفر پر نیا ہوا ہو اور کا شوہر سفر پر نیا ہوا ہو اور کا سوریت کو چاہئے کہ اپنے ہوا ہوں اور کا نورت کو چاہئے کہ اپنے جسم کی ملل اور کانسی بول کے اربر مادے میڈ کی اہم اور کانسی بول کے اور کانسی کی کانسی کی کانسی بول کے اور کانسی کی کانسی کی کانسی کی کانسی کی کانسی کے اور کانسی کی کانسی کی کانسی کی کانسی کی کانسی کی کانسی کی کانسی کانسی کی کانسی کی کانسی کانسی کی کانسی کی کانسی کی کانسی کی کانسی کانسی

مال الد ما له استعمال مياميد جس معنى خرد استعمال كرد كي بن كبن آج فل بحت س دوم ي بيزير والحج بولي ابن عور عن در هي استداز ركر كري بين

١٢٢٠ . اب : ﴿ لَا يُبِرِينَ رَيْمَتُهُنَّ إِلَّا لِبُغُولَتِهِمْ ۖ ۖ إِلَى قُولِهِ ﴿ لَمْ ۚ ﴿ أَوْرُوا عَالَ عُورُاتِ النَّسَاءِ،

### /النور: ٣١/ .

• ١٩٥٠ : حدَّثنا نَتَيْبَهُ بْنَ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا سُفَيَانِ ، عن أَبِي حازِمٍ قالَ : آخَتَلَف النَّاسُ بِأَيْ سُغِيهٍ دُودِيَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ يَوْمَ أُحُدٍ ، . مَأْلُوا مَهْلَ بن سَعْدِ السَّاعِدِيِّ . وكان مِنْ آخِرِ مَنْ بَنِي مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْكِ بِاللَّدِينَةِ ، فَقَالَ : وما بَنِي مِن النَّاسِ أَحدُ أَعْلَمُ به مِنِي ، كانَتُ فاطِمَةُ عَنْهَا السَّلَامُ تَغْسِلُ ٱلدَّمَ عَنْ وَجَعْهِ ، وعَلِيُّ يَأْتِي بِاللَّهِ عَلَى تُرْسِهِ . فَأَخِذَ حَصِيرٌ فَحَرَّقَ ، فَاطِمَةُ عَنْها السَّلَامُ تَغْسِلُ ٱلدُّمَ عَنْ وَجَعْهِ ، وعَلِيُّ يَأْتِي بِاللَّهِ عَلَى تُرْسِهِ . فَأَخِذَ حَصِيرٌ فَحَرَّقَ ، فَخَيْثِي بِاللَّهِ عَلَى تُرْسِهِ . فَأَخِذَ حَصِيرٌ فَحَرَّقَ ، فَخَيْثِي بِهِ جُرْحُهُ . [ر : ٢٤٠]

(١٢٢) (إلى قول) وتنمة ما بين الجملتين : «أو آبايين أو آباء بعوليين أو أبنائين أو أبناء بعوليين أو المخوانين أو أبناء بعوليين أو المخوانين المخوانين المخوانين أو المخوانين المخوانين أو المخوانين المخوانين أو المخوانين المخوانين المخوانين أو المخوانين أو المخوانين أو المخوانين أو المخوانين أو المخوانين أي الساء المسلمات (ما ملكت أيمانين) من المحيد والإماء (الإربة) المحاجة والميل إلى النساء (لم يظهروا على عورات الساء) لا يعرفون ما المورة ولا يميزون بينها وبين غيرها.

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصدیہ ہے کہ عورت اپنے مواقع زینت کو شوہر ، اپنے والد اور بیٹے وغیرہ کے سامنے ظاہر کرسکتی ہے ۔

روایت سے ظاہر ہے حضرت فاطمہ نے اپنے ہاتھوں اور چہرے کو حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کیا جس سے معلوم ہوا کہ مواضع زینت کو عورت اپنے والد کے سامنے ظاہر کرسکتی ہے۔

وكانمن آخرمن بقى من اصحاب النبي سيكالية بالمدينة

مدینہ منورہ میں حضرت سمل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سب سے آخری صحابی تھے لیکن سے حدیث کے راوی ہونے کے اعتبار سے آخری صحابی تھے ، ورنہ حضرت سمل کی زندگی کے آخری ایام میں محمود بن الربیج اور محمود بن لبید مدینہ منورہ میں تھے اور بید دونوں سحابی بیس لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں کا سماع ثابت نہیں ۔ (۲۷)

مرس: دھال کو کہتے ہیں یعنی حضرت علی دھال میں پانی لاکر ڈال رہے تھے ، ایک چطائی کا کر شاں دہو تھے ، ایک چطائی کا کر طلایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم اس سے بھرا گیا ۔ حُشِی بروزن دُعِی، یہ باب نصر سے ماضی مجمول کا صیغہ ہے ، حَشَا (ن) حَشُوا — الوسادة بِالقُطن: کلیہ میں روئی بھرنا ، فَحُشِی بِدُجُرْ حُدُ: یعنی اس چطائی کے ذریعہ آپ کا زخم بھرا گیا ۔

فائده

امام بخاری رحمد الله في ترجمة الباب مين جوآيت كريمه ذكر فرماني ب علامه شبير احمد عثاني رحمه الله اس كي تفسير مي لكھتے بين :

"سنگار عرف میں خارجی اور کسی آرائش کو کہتے ہیں جو مثلا نباس یا زیور وغیرہ سے حاصل ہو ، احقر کے نزدیک یمال " زینت " کا ترجمہ " سنگار " کے بجائے " زیبائش " کیا جاتا تو زیادہ جامع اور مناسب ہوتا ، زیبائش کا لفظ ہر قسم کی خلقی اور کسبی زینت کو شامل ہے ، خواہ جسم کی پیدائشی ساخت سے

متعلق ہو یا بوشاک وغیرہ خارجی لیب ٹاپ سے ، خلاصۂ مطلب یہ ہے کہ عورت كو كمى قسم كى خلقى ياكسبى زيبائش كا اظهار بجز تحارم كے جن كا ذكر آگے آتا ہے سمی کے سامنے جائز نہیں ، ہاں جس قدر زیبائش کا ظہور ناگزیر ہے اور اس کے ظہور کو بسبب عدم قدرت یا ضرورت کے روک نہیں سکتی ، اس کے مجبوری یا بغرورت كعلا ركھنے میں مضائقہ نهیں (بشرطیكہ فتنه كا خوف نه ہو) حدیث و آثار ے ثابت ہوتا ہے کہ چرہ اور کفین (مصلیال) "إلا ماظهر مِنها" میں داخل ہیں کیونکہ بت سی ضرویات رہی ودنیوی ان کے کھلا رکھنے پر مجبور کرتی ہیں ، اگر ان کے چھیانے کا مطلقاً حکم دیا جائے توعور توں کے لئے کاروبار میں سخت میکی اور دشواری پیش آئے گی ، آگے فتہاء نے " فَدَمَیْن " کو بھی ان ہی اعضاء پر تیاس کیا ہے اور جب یہ اعضاء مستثنی ہوئے تو ان کے متعلقات ملا الکو تھی ، چھلا ، یا مهندی ، کاجل وغیرہ کو بھی استثناء میں داخل ماننا بڑے گا۔ لین واضح رہے کہ "بالا ما ظَهر مِنها" سے صرف عور توں کو بضرورت ان کے کھلا رکھنے کی اجازت ہوئی ' نامحرم مردوں کو اجازت نہیں دی محمّی کہ وہ آمکھیں **رٹایاکریں اور ان اعضاء کا نظارہ کیا کریں ، شاید اسی لئے اس اجازت سے پیشتر** ہی حق تعالی نے غض بھر کا حکم موسنین کو سنادیا ہے ، معلوم ہوا آیک طرف

سے کسی عضو کے کھولنے کی اجازت اس کو مسترم نہیں کہ دوسری طرف سے

اس کو دیکھنا بھی جائز ہو ، آخر مرد جن کے لئے بردہ کا حکم نہیں ، ای آیت

بالامیں عور توں کو ان کی طرف دیکھنے سے منع کیائیا ، نیزیاد رکھنا چاہے کہ ان

آیات میں محض سر کا مسئلہ بیان ہوا ہے یعنی اس سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ

اینے تھر کے اندر ہو یا باہر ، عورت کو کس حصہ بدن کا کس کے سامنے کن

حالات میں کھلا رکھنا جائز ہے ، باقی " مسئلہ حجاب " یعنی شریعت نے اس کو

کن حالات میں تھرہے باہر لگلنے اور سیروسیاحت کرنے کی اجازت دی یمال مذکور

نسیں .... اور ہم نے فتہ کا خوف نہ ہونے کی جو شرط براھائی وہ دوسرے دلائل اور

تواعد شرعیہ سے ماخوذ ہے جو ادنی تائل اور مراجعتِ نصوص سے دریافت ہوسکتی

(۴۸) تقسير مثاني ، تقسير سورة النور : ۲۷۱ - ۲۷۲ -

بيں ۔ (۲۸)

١٢٣ -- باب : «وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُّم سِنْكُمْ، /اانور: ٥٥/ .

إِنْ عَائِسٍ : صَعِفْتُ أَنْنَ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا سَأَلَهُ رَجُلُ : شَهِدُتَ مَعَ رَسُوا ِ اللهِ عَلَيْكُ الْمَعْنِ عَائِسٍ : سَعِفْتُ اَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا سَأَلَهُ رَجُلُ : شَهِدُتَ مَعَ رَسُوا ِ اللهِ عَلَيْكُ الْمَعْنِ عَائِسٍ : سَعِفْتُ اَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا سَأَلَهُ رَجُلُ : شَهِدُتُهُ ، يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ ، قَالَ : الله الْعِيدَ ، أَضَافُ الله عَلَيْكُ مَنْ مَعْرِهِ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَصَلًى ثُمَّ خَطَب . و لا يد الله إذا ولا إِقَالَةً . ثُمَّ أَلَى النَّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ مَرَدُ وَاللهُ إِلَى اللَّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ مَرْدَ وَاللهُ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

امام بخاری رحمہ اللہ ، معمد س تربتہ الباب ، یہ یہ کہ نابالغ یج جو ابھی بک جسی مسائل سے واقع یہ ، در توا می یاس اجاستے ہیں محمرت حبداللہ بن حباری بھی ایسے مسائل سے واقع یہ یہ جوٹے ہے اس سے وجی اجاری کرتے تھے ۔

١٢٤ - باب، قُولِ الرَّجْلِ لِصَاحِبِهِ : هَلْ أَعْرَسْتُمْ اللَّيْلَةَ ؟
 وطَعْن الرَّجْل أَبْسُهُ في الساصِرَ عِنْكَ الْعِتَابِ .

١٩٥٢ : حدّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُ : أخْبَرُنا مالِكُ . عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عافِشَةَ قالَتُ : عاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ . وجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خاصِرَتِي فَلَا زَمْنَعُنِي مِن النَّتَحَرِّكِ إِلّا مَكَانُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنِي . ورأَسُهُ عَا ، فَخِذِي . [د : ٣١٧].

امام بخاری اللہ فے ترجم الهاہ میں دو مسلے بیان کے ایس ، ایک یہ کر کیاایک آدی دو مسلے بیان کے ایس ، ایک یہ کر کیاایک آدی دو مرے آدی دو مرے کہ " اور دو مرا سے لہ ہے کہ عتاب کے سرقع پر باپ اپنی بیٹی کو مارسکتا ہے ، جمال تک دو مرے سے لمہ کا

(١٣٤) (أعرستم) يقال : أعرس وعرّس . من الاعراس والتُثمّريس . وهو نزول المسافر آخر الليل أي مكان للنوم والاستراحة . ويظلق الإعراس على جماح الدجل روجته لأنه من توابعه ، وهو المراد هنا ، ومنه قبل لكل من الزوجين بعد الدخول : غروس .

تعلق ہے وہ تو حضرت عائشہ اور حضرت ابو بکر اے قصے سے روایت میں صاف صاف معلوم ہورہا ہے ۔ لیکن پہلا مسئلہ حدیث باب سے ثابت نہیں ہورہا ۔

علامہ کرمانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ترجمۃ الباب میں مذکورہ پہلامسئلہ تعجیج بخاری کے اکثر السخوں میں نہیں ہے ۔ (۲۹) چنانچہ فتح الباری کے لیخ میں صرف "باب طعن الرجل ابنتہ فی المخاصرۃ عند العتاب " کے الفاظ ہیں ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ترجمۃ الباب میں پہلے مسئلہ کا اضافہ ابن بطال نے اپنی شرح میں کیا ہے ، (۴۰) اگر مذکورہ مسئلہ واقعۃ ترجمۃ الباب میں نہیں ، البۃ اگر یہ مسئلہ ہے تو ، کھر ترجمۃ الباب اور حدیث کے درمیان ربط کے سلسلہ میں مختلف توجیات بیان کی گئی ہیں ۔

وہ اپنی بیٹی کے خاصرہ پر ہاتھ رکھے ، لیکن رحمہ اللہ نے فرمایا کہ باپ کے لئے یہ ممنوع ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے خاصرہ پر ہاتھ رکھے ، لیکن حالت عتاب میں اس کی اجازت ہے ، جیسا کہ حدیث باب میں حضرت مدین اکبر نے حالت عتاب میں ایسا کیا ، اس طرح آدی کے لئے اپنے ساتھی ہے عام حالات میں اس طرح کی بات پوچھنا ممنوع ہے ، ہاں اگر دل گی کی باعیں ہورہی ہوں تو الیسی مخصوص حالت میں بوچھا جاسکتا ہے ، چنانچہ وہ لکھتے ہیں :

"والنجامع بينهما أن كلا الأمرين مستثنى في بعض الحالات؛ فإمساك الرجل بخاصرة ابنته ممنوع إلالمثل هذه الحاجة ، وسؤال الرجل صاحبه عما فعله في كسربيته ممنوع، وقدور دالنهى فيدالافي هذه الحالة المقتضية للبسط" (٢١)

• مولانا رشیداحد منگوبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ترجمۃ الباب میں مذکورہ مسئلہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث سے کہ حفرت مدلی آکبر اللہ نے حدیث سے کہ حفرت مدلی آکبر اللہ عنور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے اپنا سر مبارک حضرت عائشہ کی فخذ (ران) پر رکھا مقا ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں ان کو آنے سے منع نہیں کیا تو اس سے اعراس کے متعلق سوال کا جواز بطریق اولی معلوم ہوجاتا ہے کیونلہ سوال کا درجہ تو بسر حالی اس حالت سے کم بی ہے چنانچہ حضرت فرماتے ہیں :

"أرادإثبات ذلك قياسًا على ماذكر في الحديث أن أبابكر دخل عليهما والنبي علي الأعراس واضع رأسه على فُخِذها ولما لم يمنعه ذلك علم جواز سؤاله عن الأعراس

<sup>(</sup>۲۹)ویکھتے شرحالبخاریللکرمانی: ۱۹ / ۱۲۹

<sup>(</sup>۳۰)فتحالباری: ۲۲۱/۹\_

<sup>(</sup>٣١) المتوارى على تراجم ابواب البخاري لابن منير: ٧٩١ ــ ومعنى الكسر: الجانب والناحية ــ

### بالطريق الأولى الأنه أدون مِن ذلك وأيسر " (٣٢)

● حافظ ابن جررمہ اللہ نے فرمایا کہ امام بخاری رجمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں مذکورہ مسئلہ ذکر کرکے آگے بیاض چھوڑ دیا تھا کہ وہاں اس مسئلہ کے اشبات کے متعلق کوئی حدیث لکھیں گے مثلا ابوطلحہ اور ام سلیم کا قصہ مشہور ہے کہ ان کے بیچ کا انقال ہوگیا تھا ، ام سلیم نے حضرت ابوطلحہ کو بتایا نہیں ، دونوں نے رات ساتھ گذاری ، بھر میج انہیں بتایا ، حضرت ابوطلحہ شنے حضور اکرم میلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا تو حضور سنے ان سے پوچھا "مل اُعرستم اللیلة؟" تو انہوں نے "نعم" کہا ۔

یہ قصہ امام نے آگے کتاب العقیقہ میں ذکر کیا ہے تو امام بخاری مذکورہ مسئلہ کے جوت کے اس طرح کی کوئی حدیث ذکر کرنا چاہتے تھے ، لیکن وہ بیاض بیاض ہی رہی اور اشیں حدیث ذکر کرنا چانچہ حافظ ابن حجررحمہ اللہ لکھتے ہیں :

"والذى يظهر لى أن المصنف أخلى بياضها ليكتب فيد الحديث الذى أشار إليد، وهو "هل أعرستم" أو شيئًا مما يدل عليد، وقد وقع ذلك فى قصة أبى طلحة وأم سليم عند موت ولديهما، وكتمتها ذلك عند حتى تعشى وبات معها، فأخبر بذلك أبوطلحة النبى والله فقال: "أعرستم الليلة؟ قال: نعم "وسيأتى بهذا اللفظ فى أو ائل كتاب العقيقة "(٣٣)

صفرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے تشخید انہان کے لئے حدیث ذکر نمیں کی تاکہ قاری خود غور و تدبر کرکے اس کے لئے مناسب حدیث لکالے ، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

والأوجه عند هذا العبد الضعيف وهو الراجح عندى في أمثال هذه المواضع أن الإمام البخارى رحمد الله كثير اما يخلى الأبواب عن الروايات تشحيذ اللاذهان وإشارة إلى أنّد يثبت بحديث وارد في صحيحه ؛ فينبغي أن يجهد في التتبع والتدبر بسهر الليالى " (٣٣))

<sup>(</sup>٣٧) لامع الدرارى: ٣٣٨٩ ـ ٣٣٩ ـ وفي تقرير المكي "وراسدعلى فخذى: فيدالترجمة الاندلما جازان يرى احد هذه الحالة بين المراو زوجته وجازان يقول لد: "هل اعرستم الليلة" (وانظر تعليقات لامع الدرارى: ٣٣٨/٩ ـ

<sup>(</sup>۴۲) فتح الباري: ۲۳۱/۹ م

<sup>(</sup>٣٣) الابواب والتراجم: ٢٤/٢\_

كتاب الطلاق

### كتاب الطلاق، الاحاديث: (٥٩٥٣- ٥٠،٥)

صحیح خاری کی کتاب الطلاق ترپین (۵۳) ابداب پر مشتل ہے، ہم نے جو انتخ بطور متن اختیار کیا ہے اس میں ۱۵ ابداب ہیں، دراصل بعض نسخوں میں کمیں لفظ "باب" ہے اور بعض میں نہیں، مثلا ہمارے اس اختیار کردہ نسخ میں پہلا باب "افاطلقت المحائض" ہے شروع ہو تاہے جبکہ حافظ اور عینی کے نسخوں میں پہلا "باب" قرآن کر یم کی آیت "یا ایھا النبی افدا طلقتم...." پر قائم کیا گیا ہے جبکہ ہمارے نسخ میں اس پر باب نہیں، کتاب الطلاق میں امام خاری نے ایک سواٹھارہ احادیث ذکر فرمائی ہیں، ان میں (۲۲) احادیث تعلیقاً یا متعابعتاً نہ کور ہیں، بیانوے احادیث مرر ہیں اور چھیس (۲۲) احادیث کتاب الطلاق میں پہلی بار ذکر فرمائی ہیں، ان میں (۲۲) احادیث کتاب الطلاق میں پہلی بار ذکر فرمائی ہیں، ان میں گیارہ احادیث کے علاوہ باتی احادیث کی تخری امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی کی ہے، کتاب الطلاق میں صحابہ اور سلف کے نوے آثار امام خاری رحمہ اللہ نے دکر فرمائی ہیں۔

کتاب الطلاق میں امام نے لعان، ظہار اور عدت کے مسائل بھی بیان کئے ہیں ، عدت کے مسائل امام نے ۵ سالواب کے بعد بیان کئے ہیں، بعض شخوں میں وہاں مستقل ''کتاب العدۃ''کاعنوان بھی ہے۔ بني بالسَّالِجَ إِلَيْكُمْ الْجَالِجُمْ الْجَالِحُمْ الْجَالِحُمُ الْجَالِحُمْ الْجَلْحِمْ الْجَالِحُمْ الْجَالِحُمْ الْجَالِحُمْ الْجَالِحُمْ الْجَالِحُمْ الْجَالِحُمْ الْجَالِحُمْ الْجَالْحُمْ الْجَالِحُمْ الْجِمْ الْجَالِحُمْ الْجَالِحُمْ الْحَالِحُمْ الْحِمْ الْحَالِحُمْ الْحَالِحُمْ الْحَالِحُمْ الْعَلَامِ الْحَمْ الْحِمْ الْحَالِحُمْ الْحَالِحُمْ الْحَالِحُمْ الْحَالِحُمْ الْحَالِحُمْ الْحَالِحُمْ الْحَالِحُمْ الْحَالِحُمْ الْحَالِحُمْ الْحَالِحِمْ الْحَالِحُمْ الْحَالِحِمْ الْحَالِحُمْ الْحَالِحِمْ الْحَالِحِمْ الْحَالِحِمْ الْحَالِحِمْ الْحَالِحِمْ الْحَالِحِمْ الْحِمْ الْحَالِحُمْ الْحَالِحُمْ الْحَالِحُمْ الْحَالِحُمْ الْحَالِحِمْ الْحَالِحُمْ الْحَالِحُمْ الْحَالِحُمْ الْحَلْمُ الْحَالِحِمْ الْحَالِحِمْ الْحَالِحِمْ الْحَالِحِمْ الْحَالِحِمْ الْحَالِع

# ٧١- كتاك الطنلاق

قَوْلُ ٱللَّهِ تَعَالَى : «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ» /الطلاق: 1/. وأَحْصَيْنَاهُ» /يس: ١٢/ : حَفِظْنَاهُ وَعَدَدْنَاهُ .

وَطَلَاقُ السُّنَّةِ : أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرٍ جِمَاعٍ ، وَيُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ .

طلاق کے معنی نعتہ رفع انقید کے ہیں اور اصطلاح شرع میں نکاح کی قید کے رفع کو طلاق کماجاتا ہے (۱)

(طلقتم النساء) أردتم طلاقهن ، والطلاق في اللغة : رفع القيد مطلقاً . مأخوذ من إطلاق البعير وهو إرساله من عقاله . أي الحبل الذي تشدّ به ساقه إلى عضده حتى لا يشرد . وفي الشرع حل عقدة الزواج وإنهاؤه (لعدتهن) لأول عدتهن ، ويكون ذلك بأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه . (أحصوا العدة) احفظوا وقتها . حتى تتمكنوا من مراجعة المطلقة قبل انتهاء عدتها . (طلاق السنة) أي الطلاق المشروع الذي لا حرمة فيه ولا كراهة ، وينفذ باتفاق العلماء ، وتترتب عليه آثاره ، وهي انقطاع الزوجيّة بين المطلق والمطلقة (يطلقها) تطليقة واحدة ، منجزة غير معلقة . (طاهرًا) أي غير حائض ولا نفساء (من غير جماع) أي أن لا يكون قد جامعها في ذلك الطهر الذي طلقها فيه

(١)فتح البارى: ٩/٣٢٩ عمدة القارى: ٢٢٥/٢٠ \_

ایها النبی وامتداذا طلقتم .... " اور یہ بھی احتمال ہے کہ "قُلُ " محذوف مانا جائے تقدیر عبارت ہوگی "یاایها النبی قل لامتک اذا طلقتم "(۲)

"نعدتهن" میں لام وقت کے لئے ہے اور عدت سے عدت الرجال مراد ہے ، عدت کی دو قسمیں ہیں ایک عدت الرجال اور دو مری عدت النساء ، عدت الرجال کو عدت الطلاق بھی کہتے ہیں ، مراد اس سے وہ زمانہ ہے جس میں مرد کو طلاق دینے کے لئے مامور کیا گیا ہے اور وہ طمر کا زمانہ ہے جبکہ عدت النساء سے وہ زمانہ مراد ہے جس میں عورت عدت گذارتی ہے ، وہ موقت بالحیض ہے ۔ (۲)

"وَاحْصُواالعِدَة" كا منهوم متعين كرنے كے لئے "احْصَيْنَاه" جو قرآن مجيد ميں دوسرى جگه آيا ہے كى تفسيركى ہے ، يہ تفسير الوعبيدہ كى ہے ۔ (٣)

اس کے بعد مصنف نے طلاق ست کی تعریف کی ہے کہ آدی ایسے طهر میں طلاق دے جس میں اس نے جاع نہ کیا ہو اور پمراس کی عدت گذرنے دے ، حضرات ائمہ ثلاثہ کا مسلک یمی ہے ۔ (۵)

اور حضرات حفیہ کے یمال طلاق ست کی دو صور میں ہیں ، ایک صورت تو یہ ہے کہ ایسے طر میں طلاق دی جائے جس میں جماع نہ کیا ہو اور اس کے بعد عدت گذرنے کے لئے عورت کو چھوڑ دیا جائے اور کوئی طلاق نہ دی جائے ۔

اور دوسری صورت ہے ہے کہ آدمی ایک طهر میں ایک طلاق دے ، پھر دوسرے طهر میں دوسری طلاق اور جمیس کے اور میں جمیسری طلاق دے ۔

پہلی صورت کو احناف طلاق احسن اور دوسری صورت کو طلاق حسن کہتے ہیں ان کے نزدیک طلاق احسن اور حسن دونوں طلاق سنت میں شامل ہیں ، سفیان توری ہے بھی یمی متقول ہے۔ (۱) طلاق سنت کی صرف پہلی صورت ہے ، امام بخاری رحمہ اللہ نے جمہور

کی تائید کی ہے ۔

<sup>(</sup>٢) فتح البارى: ٩ / ٣٣٣ عمدة القارى: ٧٠ / ٢٢٥ \_

<sup>(</sup>٣) فيض البارى: ٣٠٩/٣\_

<sup>(</sup>۴)فتحالباری:۲۲۳/۹.

<sup>(</sup>۵) المفنى لابن قدامة، كتاب الطلاق: ٤ / ٢٤٨

<sup>(</sup>١) ويكي مختصر اختلاف العلماء للطحاوى: ٢٠٥٧/٢ طلاق السنة رقم المسئله: ٨٥٩ ـ والهداية كتاب الطلاق: ٣٥٣/٢ ـ

١٩٥٣ : حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ : حَدَّنَنِي مَالِكُ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ اَبْنِ عُمَرَ رَضِي َ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ طَلَّقَ ٱمْرَأَتَهُ وَهِي حافِضٌ ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتِهِ ، فَسَأَلَ عُمْرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيلِهِ عَنْ ذَٰلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيلِهِ : (مُرْهُ فَلْبُرَاجِعْهَا ، عُمْرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْتِهِ عَنْ ذَٰلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكِ : (مُرْهُ فَلْبُرَاجِعْهَا ، عُمْ لِيُعْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ نَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقُ لَهَا النَّسَاءُ ) . [ر : ٢٥٧٥]

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپی بیری کو رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بحالت حیض طلاق دیدی ، حضرت عمر نے بی کریم ملی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو رجوع کرنے کا حکم دو ، بمعروہ اس کو رجوع کرنے کا حکم دو ، بمعروہ اس کو رکھے ، یماں تک کہ پاک ہوجائے ، بمعر خیض آئے ، بمعر پاک ہوجائے ، بمعر اگر چاہے تو اس کے بعد ا پنے پاس رہنے دے اور اگر چاہے تو صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے ، یمی وہ عدت ہے جس کے لئے عور توں کو طلاق دئے جانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ۔

َ مَنَهُ مُرَاتُدُوهِی حائض طُلُقُ امرُ اُتَّہُ وہی حائض

اس عورت کا نام علامہ نووی رحمہ اللہ نے تھذیب میں آمنہ بنت غفار لکھا ہے ، بعض نے آمنہ بنت عمار اور مسند احمد کی روایت میں نوار آیا ہے ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا یوں ان روایات میں تطبیق ہو سکتی ہے کہ آمنہ نام اور نوار لقب ہو ۔ (2)

و مورمور مره فليراجعها

اگر کری نے حیض میں اپن بوی کو طلاق دی تواس طلاق سے رجوع کے متعلق ائمہ کا اختلاف ہے ، امام مالک اور داؤد ظاہری کے نزدیک رجوع کرنا واجب ہے ، امام مالک اور داؤد ظاہری کے نزدیک رجوع کرنا واجب ہے ، امام احمد کی بھی ایک روایت اسی کے مطابق ہے اور حفیہ کے نزدیک بھی مختار سی ہے (۸) کیونکہ حدیث باب میں "فلیراجعہا" امرکا صیغہ ہے جو وجوب پر دلالت کرتا ہے ، لمذا رجوع واجب ہے عملا بحقیقة

<sup>(</sup>٤)فتح البارى: ٢٠٩/٩ وتلخيص الحبير: ٢٠٩/٢ \_

<sup>(</sup>٨) ويكت المغنى لابن قدامة: ١٠٠/٠ ـ البحر الرائق: ٢٣٢/٣ ، وردالمحتار: ٢٢٣/٣ ـ

الامرورُفعَّالِلْمعصيةبقدرالممكن\_

امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک رجوع کرنا مستحب ہے اور حنابلہ کا مختار مسلک بھی یمی ہے۔ (۹)

مطلب بہ ہے کہ جس حیض میں طلاق دی تھی اس کے متصل طهر میں طلاق نہ دے بلکہ اس کے متصل طهر میں طلاق نہ دے بلکہ اس کے بعد حیض آئے گا ، ہمر دوسرا طهر آئے گا ، اس دوسرے طهر میں وہ طلاق دے سکتا ہے ۔ جس حیض میں طلاق دی ہے اس کے متصل طهر میں طلاق شافعیہ اور حفیہ دونوں کے اس حول کے متصل طهر میں طلاق شافعیہ اور حفیہ دونوں کے اس حول کے مطابق جائز نہیں بلکہ انگا طهر کا انظار کیا جائے گا اور یہ انظار واجب ہے ۔

امام احمد اورامام مالک کے نزدیک جائز ہے ، البتہ اگر طمر ثانی تک طلاق کو موٹر کیا جائے تو مستحب ہے ، امام الاجنیعہ کی بھی ایک روایت اس کے مطابق ہے۔

حافظ ابن تمیہ نے "المُحُرّد" میں قول اول کو اختیار کیا ہے ، طمر اول میں طلاق دینے کو انہوں نے بدعت کما ہے ۔ (۱۰)

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مسئلہ میں کوئی تفصیل نہیں بیان فرمائی ۔ حدیثِ باب حفیہ اور شوافع کا مستدل ہے ۔

١ - باب : إذَا طُلِّقَتِ الحَائِضُ يُعْنَدُ بِذَٰلِكَ الطَّلَاقِ.

یعنی آگر حیض میں عورت کو طلاق دی گئی تو اس طلاق کا اعتبار کیا جائے گا ، امام بخاری رحمہ اللہ نے واضح فیصلہ کیا ہے ، جمہور اور ائمہ اربعہ کا یمی مسلک ہے کہ حیض میں طلاق دیناحرام ہے لیکن طلاق واقع ہوجائے گی ۔ (۱۱)

حافظ ابن تيميه ، علامه ابن قيم ، علامه ابن حرم ، ابراميم بن اسماعيل بن عليه اور روافض كا

<sup>(</sup>٩) المغنى لابن قدامة: ١٠٠/٤ وتكملة فتح الملهم: ١٢٥/١ -

<sup>(</sup>١٠) ويكمت فتح الباري: ٣٣٨/٩ والبحر الرائق: ٢٣٢/٣ ، والمغنى: ١٠١/٤ -

<sup>(</sup>١١) ويكي بدأتم الصنائع افصل واما حكم طلاق البدعة: ٩٦/٣ المجموع شرح المهذب الطلاق في الحيض يحتسب: ٩٨/١٩-

مذہب یہ ہے کہ حیض میں طلاق کا اعدار نہیں ، طلاق واقع نہیں ہوگی ۔ (۱۲)

یہ حضرات الاداود کی اس روایت ہے۔ استدلال کرتے ہیں جو انہوں نے "ابوالزبیر عن ابن عمر" کے طریق ہے نقل کی ہے "طلق عبدالله بن عمر امراته، وهی حائض علی عهد رسول الله ﷺ ، فَسُأَلُ عُمر رسول الله ﷺ ، فقال : إن عبدالله بن عمر طُلَق امراً تَد وهی حائض ، قال عبدالله ، فَرُدُها عَلَی ، وَلَمْ يَرُهَا شَيْئًا " (١٣) اس حدیث کے آخر میں ہے "ولم يرها شيئًا " اس سے استدلال کرکے یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جیض میں طلاق معتبر نمیں ۔

جمور اس اسدلال کے مختلف جوابات دیتے ہیں:

پلا جواب ہے ہے کہ "ولم یر هاشیناً" کا یہ اضافہ ابوالزئیر کا تفرد ہے امام الوداود فرماتے ہیں یہ ابوالزئیر کے علاوہ ان الفاظ کو کی اور نے روایت نہیں کیا۔ (۱۴)

ابن عبدالبرنے ان الفاظ کو منکر قرار دیا ۔ (۱۵)

اور آگر ان الفاظ کو درست اور ثابت مانا جائے تو حافظ ابن عبدالبر فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہوگا "لم یہ هاشیٹامستقیمالکونهالم تقع علی السنة "یعنی حیص کے زمانہ میں آپ صلی الله علیہ وسلم نے طلاق دینے کو سحے اقدام نہیں سمجھا ، علامہ خطابی اور امام شافعی رجمھمااللہ نے بھی ان الفاظ کے ثابت مانے کی صورت میں اس طرح کا مطلب بیان کیاہے ۔ (۱۲)

صحرت مولانا خلیل احمد سارنبوری رحمد الله نے فرمایا که "لم یر ها" کی ضمیر "رجعة" کی طرف بھی لوٹائی جاسکتی ہے ای لم یر الرجعة شیئا ممنوع کی طرف بھی لوٹائی جاسکتی ہے ای لم یر الرجعة شیئا ممنوع کی طرف بھی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع نہیں سمجھا ۔ (12)

جمہور کا استدلال بیاں باب کی آخری روایت ہے ، اس میں حضرتِ عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن عمر ا نے فرمایا "مسیت عَلَی بِتَعْلِی مَوْ اللّٰ اس میں تفریح ہے کہ انہوں نے حیض کے زمانہ میں جو طلاق دی تھی وہ معتبر تمجھی گئی ۔

<sup>(</sup>۱۲)فیض الباری: ۳/ والمحلی لابن حزم الایحل لرجل ان یطلق امرا تعفی حیضتها: ۱۰/۱۰ و زاد المعاد احکم رسول الله ﷺ فی تحریم طلاق الحائض: ۲۲۱/۵ \_

<sup>(</sup>١٣) سنن ابى داود: تفريع ابواب الطلاق باب فى طلاق السنة: ١٥٢/٢ ، رقم: ١٨١٧ - ٥٨١٢

<sup>(</sup>۱۴)سنن ابى داود: تفريع ابواب الطلاق: ۲ /۱۵۲/ وقم: ۲ ۵۸۱ م

<sup>(</sup>۱۵)فتح البارى: ۲۳۲/۹ـ

<sup>(</sup>١٦)فتحالباري: ٢٩٣٧٩\_

<sup>(</sup>١٤)بذل المجهود: ١٩/٣ــ

٤٩٥٤ : حدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قالَ : سَمِعْتُ ٱبْنَ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبْنَ عُمَرَ قَالَ : (لِيُرَاجِعْهَا) . وَلَنَ عُمَرَ قَالَ : (لِيُرَاجِعْهَا) . وَلُنَتُ عَمْرَ لِلنَّبِيِّ عَلِيْكُ فَقَالَ : (لِيُرَاجِعْهَا) . وَلُنُهُ ؟

وَعَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ يُونسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ قالَ : (مُرْهُ فَلْيَرَاجِعْهَا) . قُلْتُ : تُحْتَسَبُ ؟ قالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَٱسْتَحْمَقَ :

وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ سَعِيدَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ آبْنِ عُمَرَ قالَ : حُسِبَتْ عَلَىؓ بِتَطْلِيقَةٍ . [ر : ٢٦٥٤]

"فَمَد" کے بارے میں دو احتمال ہیں:

● ایک یہ کہ ما استفہامیہ ہے اور "،" وقف کے لئے ہے کی فیمایکون إِن كُم تحتسب؟ يعنى وہ طلاق كيوں شمار نہيں ہوگی ۔ (۱۸)

اور دومرا احتال بيب كه هاء اصليه بواور مد كو كلمه زجر مانا جائ ، أى كف عن مذالكلام، فاندلابدمِن وقوع الطلاق بذلك (١٩)

وعن قتادة عن يونس بن جبير ....

اس کا عطف سند اول میں "عن انس بن سیرین" پر ہے اور یہ موصول ہے ۔ (۲۰)

ارایت ان عجز واستحمق

اس جلے کے مین مطلب بیان کئے گئے ہیں:

● ایک یہ کہ اگر وہ (ابن عمر مسیح طریقہ پر طلاق دینے سے ) عاجز ہوگیا اور اس نے (حیض کی حالت میں طلاق دے کر) حماقت کا ارتکاب کرلیا تو کیا طلاق واقع نہیں ہوگی اور کیا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ کیا جائے گا۔

<sup>(</sup>۱۸) فتح الباری : ۱۹/۱۳۳۱ وقال ابن عبدالبر : "قول ابن عمر : "فمد" معناه فای شیء یکون اذالم یعتلبها ۴ انکار القول السائل : " ایعتلبها" فکاندقال : و هل من ذلک بد"

<sup>(</sup>۱۹)فتحالباری:۲۳۱/۹\_

<sup>(</sup>۲۰)فتح الباري: ۹۳۰/۹\_

ور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بیری کی طرف رجوع کرنے سے عاجز ہوجاتا اور رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہ کرے، حماقت کا ارتکاب کرتا تو کیا طلاق واقع نہ ہوتی ، طاہر ہے طلاق تو واقع ہوبی جاتی ۔ (۲۱)

ير مراء عنون صور تول ميل إِنْ عَجْر واستحمق "شرط ب اور جزاء محنوف ب : "الايقع الطلاق"

علامہ کرمانی رحمہ اللہ فے فرمایا کہ یہ بھی احتال ہے کہ "ران" کو نافیہ مانا جائے "اُی کہ معجز ابن عمر نہ کوئی عاجز آدی ہے اور نہیں ہے دار استکھمی ایسا کیا کیونکہ وہ بچہ اور مجنون تو نہیں ہے ۔ (۲۲)

# ٢ - باب : مَنْ طَلَّقَ . وَهَلُ يُواجِهُ الرَّجْلُ آمْراْتَهُ بِالطَّلَاقِ

مذکورہ ترجمتہ الباب دو جزء ول پر مشتل ہے ، پلا جزء ہے "مُنْ طَلَق" یہ جزء ابن بطال نے حذف کردیا ہے کیونکہ ان کے نزدیک اس کے کوئی معنی نہیں بٹتے ۔ (۲۲)

حافظ ابن تجرر حمد الله في فرمايا كه است امام بخارى كامقصد طلاق كاشرى جواز بتلاتا ب امام ابوداود رحمد الله في ايك حديث روايت كى ب "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" ليكن يه روايت اس صورت يرمحول ب جب طلاق بغير كي سبب ك دى جائ - (٢٣)

علامہ عینی رحمہ اللہ نے فرمایاکہ "مُن طَلَّقُ" کلام غیر مفید ہے ، ہاں اگر تقدیری عبارت کالی جائے تو اس صورت میں یہ کلام مفید ہوسکتا ہے اور تقدیری عبارت اس طرح نکالی جاسکتی ہے " هذا باب فی بیان حکم مُن طلق امر أُتُه هل بِها حله ذلک" یعنی کیا طلاق دینا مباح ہے ؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے جواب ذکر نہیں کیا ، جواب محذوف ہے " نعم" یعنی جی ہاں طلاق دینا جائز ہے ۔ (۲۵)

<sup>(</sup>۲۱) مذکورہ دونوں مطلب کے لئے دیکھنے فتح البادی: ۲۲۱/۹۔

<sup>(</sup>۲۲)شرح الكرماني: ۱۹ / ۱۷۹

<sup>(</sup>۲۲) فتح الباري: ۲۲۹/۹ وعمدة القاري ۲۲۹/۲ .

<sup>(</sup>۲۳) فتحالباري: ۲۳۹/۹\_

<sup>(</sup>۲۵) ممدة القارى: ۲۲۹/۲۰ ـ.

ترجمة الباب كا دوسرا جزء ب "هل يواجد الرجل امرأته بالطلاق" يعنى كيابوى كو بالمشافسه طلاق وى جاسكتى ب ؟ يمال پر بهى جواب ذكر نهيں فرمايا اعتماداً على ما يفهم مِنْ حديث الباب اور يمال بهى وى جواب مين "نكم"

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس جزء کے ساتھ لفظ "مُلْ" لاکر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ بالمشافہ طلاق دینا خلاف اولی ہے ، ہاں اگر ضرورت ہو تو دوسری بات ہے ۔ (۲۲)

٥٩٥٥ : حدّثنا الحْمَيْدِيُّ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ : أَيْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيِّلِيَّةٍ اَسْتَعَاذَتْ مِنْهُ ؟ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرُوْهُ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَيْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيِّلِيَّةٍ اللهُ عَنْهَا : أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَّةٍ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتُ : أَعُوذَ بِاللهِ مِنْكَ ، فَقَالَ لَهَا : أَنْ اللهِ عَلَيْ مِنْكَ ، فَقَالَ لَهَا : (لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ ، الْحَتِي بِأَهْلِكِ) .

قَالَ أَبُو عَبْدِ أَلَّلُهِ : رَوَّاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيعٍ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عائشَةَ قَالَتْ .

اس مدیث میں جو واقعہ بیان کیا کیا اس کی تقصیل اگلی دو مدیثوں کی تشریح میں آرہی ہے ، مدیث کے آخر میں ہے "لَفَدُعُذْتِ بِعظیم الْحَقِی بأُهلک" (الْحَقِی بأُهلک" طلاق سے کنایہ ہے ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالمشافیہ یہ جملہ اس سے کہا ، معلوم ہوا آدمی عورت کو بالمشافیہ طلاق دے سکتا ہے ۔

قال أَبُو عبد الله: رواہ حَجَّاجُ بن أَبِي مَنِيْع عَنْ جدہ عَنْ الزهرى الله: رواہ حَجَّاجُ بن أَبِي مَنِيْع عَنْ جدہ عَنْ الزهرى الله الله عبيد الله بن ابى زاد ہے اور یہ تجاج کے وادا ہیں ، تجاج کے والد كانام يوسف ہے ، تجاج اور ان كے دادا الوشيع كى امام بحارى نے تحجے میں صرف تعليقاً روایت ذكر كى ہے ، موصولاً ان سے كوئى روایت نہیں لى ہے ۔ (۲۷)

<sup>(</sup>۲۶)فتحالباری: ۲۹۲۹۹

<sup>(</sup>۳۹۵۵) الحديث اخرجه النسائى فى الطلاق ، باب مواجهة الرجل بالطلاق ٢ / ١٠١ ، واخرجه ابن ماجة فى الطلاق باب مايقع به الطلاق: ١ / ١٣٨ ابن ماجة فى الطلاق باب مايقع به الطلاق: ١ / ١٣٨ (٢٤) فتح البارى: ٣٣٤/٩، وعمدة القارى: ٢٠٠/٢٠\_

## اس تعلیق کو دیل نے رُخریات میں موصولاً نقل کیا ہے ۔ (۲۸)

أُمتَدِ ، عَنْ أَبِي أُسَيْدِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيِّالِيْهِ حَتَى ٱنْطَلَقْنَا إِلَى حائِطِ بُقَالُ لَهُ : أَسَيْدِ ، عَنْ أَبِي أُسَيْدِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيِّالِيْهِ حَتَى ٱنْطَلَقْنَا إِلَى حائِطِ بُقَالُ لَهُ : الشَّوْطُ ، حَتَى ٱنْطَلَقْنَا إِلَى حائِطِ بُقَالُ لَهُ : الشَّوْطُ ، حَتَى ٱنْطَلِقُ : (إَجْلِسُوا هَا هُمَنا) . وَدَخَلَ ، وَقَدْ أَنِي بِالجَوْنِيَّةِ ، فَأُنْزِلَتْ فِي بَيْتٍ فِي غَلْمٍ فِي بَيْتٍ أُمَيْمَةً بِنْتِ النَّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ ، وَمَعْهَا دَايَبُهَا حاضِنَةٌ لَهَا ، فَلَمّا دَخَلَ عَلَيْهَا النّبِي عَيَّالِيْهِ قَالَ : (هَبِي نَفْسَكِ لِي) . قالَتْ : وَهَلْ وَمَعْهَا دَايَبُهَا حاضِنَةٌ لَهَا ، فَلَمّا دَخَلَ عَلَيْهَا النّبِي عَيَّالِيهِ قالَ : (هَبِي نَفْسَكِ لِي) . قالَتْ : وَهَلْ مَبْكُونُ مَا لَلْسُوقَةِ ؟ قالَ : فأَهْوَى بِيَدُو يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِيَسْكُنَ ، فَقَالَتْ : أَعُوذُ بِاللهِ مَنْكُ ، فَقَالَتْ : أَعُوذُ بِاللهِ مَنْكَ ، فَقَالَ : (فَا أَنِ اللهُ أَنْ أَلْ أَنْ أَسْبُدِ ، آكُسُهَا وَازِقِيَّتَيْنِ ، مِنْكَ ، فَقَالَ : (فَا أَنْ أَسْبُدِ ، آكُسُهَا وَازِقِيَّتَيْنِ ، وَأَلْحِقُهُا بَأَهْلِهَا) .

(٤٩٥٧): وَقَالَ الحُسَيْنُ بُنُ الْوَلِيدِ النَّيْسَابُورِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ . عَنْ عَبَّاسِ بُنِ
سَهُل ، عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي أُسَيْدٍ قَالَا : تَزَوَّجَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ أُمَيْمَةَ بِنْتَ شَرَاحِيلَ ، فَلَمَّا أَدْخِلَتْ عَلَيْهِ
بَسَطُّ بَدَهُ إِلَيْهَا ، فَكَأَنَّهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ . فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُجَهِّزَهَا وَيَكُسُوهَا ثَوْبَيْنِ رَازِقِيَّيْنِ .
بَسَطُّ بَدَهُ إِلَيْها ، فَكَأَنَّهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ . فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُجَهِّزَهَا وَيَكُسُوهَا ثَوْبَيْنِ رَازِقِيَّيْنِ .
حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنْ أَبِي الْوَزِيرِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِيهِ بِهٰذَا . [د : ١٤٤٤]

مذكورہ دونوں حدیثوں میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ابتہ الجون كا واقعہ لكھا ہے فتيح بخاری میں اس طرح کے دو واقعات ہیں:

## ابنة الجون كا واقعه

ایک واقعہ تو یہاں احادیث باب میں ہے ، حضرت ابواسید رضی اللہ عنہ فرمائے ہیں کہ جم نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نخستان کی طرف لکنے ، جس کو "شوط" کہا جاتا تھا، جب ہم اس کی وو دیواروں کے پاس پہنچے تو وہال بیٹھ گئے ، آپ نے فرمایا یمیں بیٹھے رہو ، آپ اندر تشریف لے گئے ، وہال جونیہ (جس کام امیمہ تھا) لائی گئی تھی ، امیمہ کو نخستان میں واقع اندر تشریف لے گئے ، وہال جونیہ (جس کام امیمہ تھا) لائی گئی تھی ، امیمہ کو نخستان میں واقع

ایک کھر میں اتارا کمیا تھا ، بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب ہوئے تو فرمایا ہوئی نفسک (اپنی جان صبہ کرو) اس نے کما و مُلْ تَهُ الْمَلِكَةُ نفسهالِلسُّوْقَةِ ؟ کیا شزادی رعایا (اور عام آدی) کو اپنا نفس صبہ کر سکتی ہے ؟ آپ نے اپنا ہاتھ اس پر رکھنے کے لئے برطھایا تاکہ اس کو تسکین دیں ، اس نے کما آعوذ باللہ ہنک (میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدعدت بِمَعاذ (تو نے الیمی ذات کی پناہ ماگی ہے جس کی پناہ ماگی جاتی ہوں کے بھر آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے الواسید! اس کو دو راز فی کپڑے پہنا کر اس کے گھروالوں کے یاس پہنیادو۔

ابن سعد کی روایت میں اس میں قدرے اضافہ ہے ، اس میں ابواسید فرماتے ہیں کہ نعمان بن الجون کندی بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرتے ہوئے آیا اور آپ سے کما کہ میں (ابنی بیٹی) عرب کی خوبصورت ترین خاتون سے آپ کی شادی نہ کرادول ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھرلی اور شادی کرلی ، خاتون کو لانے کے لئے ابواسید رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا ، ابواسید جاکر اسے لائے اور بنوساعدہ کے مذکورہ باغ میں واقع گھر میں اسے اتارا اور آکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور وہاں یہ واقعہ پیش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور وہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ (۲۹)

سیح بخاری کی احادیث باب سے چند باتیں سامنے آتی ہیں ایک یہ کہ مذکورہ عورت کا نام اسیمہ بنت نعمان بن شراحیل تھا ، دوسمری یہ کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی اور لکاح کیا تھا اور تبیسری یہ کہ مذکورہ خاتون اس لکاح پر راضی نہیں تھی ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ناراظگی کا علم نہیں تھا ، جب آپ اس کے قریب گئے اور اس نے ناراضی کا اظمار کیا اور آپ کو اس کی نارانٹی کا علم ہوگیا تو دو رازتی کیڑے متعہ کے طور پر دے کر اسے طلاق دیتے ہوئے رخصت کیا۔۔۔

اب یہ بات رہ جاتی ہے کہ وہ کیوں رائنی نہیں تھی ، روایات باب میں اس کا ذکر نہیں اتنی بات تو متعین ہے کہ اس کو بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبہ ، آپ کے مقام اور عظمت کا علم نہیں تھا ، و ھل تھب الملکة نفسهاللسوقة کے الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام نبوت اور عظمت ثان سے وہ ناواقف تھی ، اب اس طرح کا ایک دوسرا واقعہ ملاحظہ فرمائیں ۔

كتاب الطلاق

ع بيد دوسرا واقعد امام بخارى رحمد الله في آكے كتاب الاشرية مين باب الشرب مى الاقداح کے تحت ذکر کیا ہے ، حضرت سمل بن سعد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرب کی ایک عورت کا ذکر کیا گیا تو آپ نے ابواسید ساعدی کو حکم دیا کہاں کے پاس پیغام بھیجیں ، ابواسید نے اس کے یاس پیغام بھیجا ، تو وہ آگئی اور بنو ساعدہ کے مکانات میں المشر حمی ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکل کر اس کے پاس تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ عورت اینا سر جھکائے ہوئے مقى جب اس سے نبى كريم ملى الله عليه وسلم نے كھتكوكى تواس نے كما "اعودبالله منك" آپ نے فرمایا میں نے تجھ کو بناہ دے دی (اور اس کو رخصت کرویا)

لوگوں نے اس عورت سے بعد میں بوچھا کہ کیا تو جاتی ہے کہ یہ کون تھے ؟ اس نے کما نمیں ، لوگوں نے بتایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو تھارے پاس پیغام لکاح لے کر آئے تھے تب اس عورت نے کہا کہ میں مدیخت ہوں ۔

ابن سعد کی روایت میں ہے کہ جونیہ کا نام اسماء بنت العمان بن ابی الجون عقا ، جب وہ لائی گئی تو اس کو بنانے اور سنوارنے کے لئے ازواج مطہرات میں سے حضرت عاکشہ "اور حضرت حفصہ " محمين ، چونکه وه بت حسين على اس لئ انسين در بواكه اگر حضور اكرم صلى الله عليه وسلم كي اس ے شادی ہوگئ تو آپ کی بوری توجہ اس کی طرف ہوجائے گی اس سے اس کو ورغلا کر ان دونوں میں سے ایک نے اس سے کما کہ حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم جب تممارے قریب آئیں تو تم " اعوذ بالله منك" كمناكونكه اس وقت ان كوب جمله اجها لكتاب ، چنانچه جب حضور أكرم صلى الله علیہ وسلم اس کے قریب کئے تو اس نے مذکورہ جلہ کما جس کی وجہ سے آپ سے طلاق دیدی -حنور اکرم صلی الله علیه وسلم کو جب بعد میں حقیقت حال معلوم ہوئی کہ بعض ازواج مطرات نے اس کو یہ جلد کہنے پر آمادہ کیا تھا تو آپ نے فرمایا"انھن صواحب یوسف و کیدھن عظیم" (۲۰)

<sup>(</sup>۴۰)فتحالباري: ۳۲۹/۹\_ وطبقات ابن سعد: ۱۳۵۸ - ۱۲۵ ـ

یاں کی کو یہ کم ہوسکتا ہے کہ وہ مورت اس جلہ کھنے پر کیوں آبادہ ہوگئ اور اس طرح ورغلانے میں کیوں آگئ جبکہ وہ اس جلہ کے معنی مجھتی تھی کہ یہ جلہ خاطب سے یاہ الگنے کے لیے ہے اور خاطب اس سے نوش ہونے کے بائے باراض ہوگا، اس کا جواب یہ ریا جاسکتا ہے کہ در حقیقت حمد جاہلیت میں تبائل عرب میں یہ بات مشمور متنی کہ جو حورت محبت کے لیے تیار نہ ہو اور اس کے ساتھ زبردتی جاع کیا جائے تو اس کا بچہ قوی اور شریف ہوتا ہے ، سمبت کے لیے عورت کا ازخود راضی ہوجانا اور اس کی خواہش کے نتیجہ میں عورت کا بہ رخبت فرش مردین جانا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ اس سلسلہ میں عورت کی بے رغتی ہی کو اچھا

ید ربیع الاول س نو هجری کا واقعہ ہے ۔ (٣١)

كيا مذكوره دونون واقعات ايك بين يا الك؟

مذکورہ دونوں واقعات کو تو بعض حضرات نے ایک ہی واقعہ شمار کیا ہے لیکن چند چیزیں مشترک ہونے کے بادجود کچھ باتیں ان میں مختلف ہیں۔

مثانی کہ پہلے واقعہ میں ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیمہ سے شادی کی تھی اس لئے امام بخاری نے اس واقعہ کو اس باب کے تحت ذکر کیا ، ظاہر ہے طلاق اسی وقت دی جاسکتی ہے جب پہلے لکاح ہوا ہو "الحقی باھلک" کو طلاق پر اسی وقت محمول کیا جاسکتا ہے جب پہلے لکاح کا جوت مانا جائے ، اگر لکاح نہیں ہوا تھا تو چھر "الحقی باھلک" کے الفاظ طلاق شمار نہیں ہوں کے لور ترجمۃ الباب "و ھل یواجہ الرجل بالطلاق" ثابت نہیں ہوسکے گا ، علامہ ابن عبدالبر

نے اس عورت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فکاح پر اجماع نقل کیا ہے۔ (۲۲)

جبکہ دوسرے واقعہ میں شادی کا ذکر نہیں ، بلکہ تفریح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پیغام نکاح دیا تھا ، اسی طرح پہلے واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خاتون راضی نہیں تھی جبکہ دوسرے واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زائی تھی لیکن اس نے "اعوذباللہ منک"کا کمہ دھوکہ میں آکر کہ دیا اور حقیقت حال معلوم ہونے پر بعد میں اس کو افسوس ہوا۔

اس لئے بظاہر یہ دونوں الگ الگ وا قعات ہیں۔

خیال کیا جاتا تھا " احوذ بالله منک" یم بھی اظرار بے رغبی ہے مکن ہے اس نے یہ جلد دوسری مور توں کے کہنے پر اس تاثر کے تحت کا ہو مشہور حاس شاعر ابو کبیر بدنی تابط شراک تعریف اس حواکہ کرکے کہنا ہے :

| عواقد | وهن  | ~      | حمان   | ممن  |
|-------|------|--------|--------|------|
| مهبل  | غير  | فشب    | النطاق | حبک  |
| مزودة | ليلة | فی     | *4     | حملت |
| يحلل  | ئم   | نطاتها | وعقد   | كرها |

● یعنی وہ جوان ان لوگوں میں سے ہے جن کے ساتھ عور میں اس حال میں حاملہ بوتی ہیں کہ وہ تمہ بند کی رسیوں کو گرہ لگائے بوتی ہیں (یعنی وہ صحبت کے لیے نیار نسیں بوتی ہیں) چانچہ وہ پھر تیا ہو کر جوان ہوا۔

اس کی بال اس کے ساتھ حالمہ ہوئی آیک خوف و محبراہد نے کی رات زیرد سی اور مجبوری کی حالت میں نا اس حال میں کہ اس کے ساتھ حالمہ ہیں کہ اس کے کمربند کی گرہ نمیں کھوئی گئی تھی۔

(۲۱) طبقات ابن سعد:۱۲۵/۸\_

(٢٧) ويمحت الاستيعاب لابن عبدالبر (على هامش الأصابة) ٣٧٨/٢\_

یمال حدیث باب میں اس خاتون کا نام امیمہ آیا ہے ، بعض روایات میں اسماء ہے ، بعض حفرات میں اسماء ہے ، بعض حفرات نے معلوم ہوتی ہے کہ دوسرے واقعہ میں جس عورت کا ذکر ہے اسماء اس کا نام ہے ، پہلا واقعہ حضرت الواسیدے مروی ہے اور دوسرا واقعہ حضرت سل سے چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں :

"القصة التى فى حديث ابى اسيد فيها اشياء مغايرة لهذه القصة فيقوى التعدد، ويقوى ان التى فى حديث ابى اسيد اسمها اميمة والتى فى حديث سهل اسمها اسماء، والله اعلم، واميمة كان قد عقد عليها ثم فارقها، وهذه لم يعقد عليها بل جاء ليخطبها فقط "(٣٣))

کیا اس طرح کئی واقعات پیش آئے ہیں یا ایک واقعہ ہے ؟ اب یہ بات رہ جاتی ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فکاح کے سلسلہ میں اس طرح کے متعدد واقعات پیش آئے ہیں یاصرف ایک واقعہ پیش آیا ہے ؟

حقیقت یہ ہے کہ اس کے متعلق روایات میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے اس کا اندازہ
آپ اس سے لگائیں کہ روایات میں اس سلسلے میں عور توں کے تقریباً ۱۰ نام ملتے ہیں ۞ امیمہ بنت
العمان بن شراحیل ۞ اسماء بنت العمان بن الحارث بن شراحیل ۞ فاطمہ بنت الفحائب بن سفیان ۞
عمرہ بنت بزید بن عبید ۞ عمرہ بنت الجون ۞ عمرہ بنت معاویہ کندیہ ۞ سنا بنت سفیان بن عوف
کلنیہ ۞ عالیہ بنت ظبیان بن عمرو ۞ امامۃ ۞ ملیکۃ (۳۵)

پمر فراق اورجدا کرنے کے متعلق بھی مختلف اسباب کا ذکر ملتاہے۔

- کاری کی روایت میں ہے کہ اس نے "اعوذباللهمنک" کما تھا۔
- بعض روایات میں ہے کہ جب آپ داخل ہوئے اور اس کو بلایا تو اس نے کما تعال انت جسکی وجہ سے آپ نے طلاق ویدی -
  - نجض روایات میں ہے کہ وہ برص زوہ تھی اس لئے آپ نے طلاق دی (۲۹)

<sup>(</sup>۳۲)فتحالباری: ۲۲۸/۹\_

<sup>(</sup>۲۳)فتحالباری:۲۳۹/۹ـ

<sup>(</sup>٣٥) وكلي طبقات ابن سعد اذكر من تزوج رسول الله على من النساء فلم يجمعهن : ١٣١/٨ - ١٣٩ وفتح البارى: ٢٣٩/٩٠ واسدالغابة في معرفة العسحابة اذكر زوجاته الم ١٣٢/١ -

<sup>(</sup>٣٦)فتح البارى: ٩/٢٣٤\_

علامه ابن اثير اسد الغابة مين لكييت بين :

" واما اللواتي تزوجهن ، ولم يدخل بهن ، او خطبهن ولم يتم له العقد او استعاذت مندففارقها، فقدا ختلف فيهن، وفي اسباب فراقهن اختلافا كثيراً "(٣٤)

اور علامه ابن عبدالبررحمه الله فرمات بين:

"الاختلاف فيها (اي في الكندية) وفي صواحباتها اللواتي لم يجتمع بهن عظيم " (٣٨)

مذ کورہ عورت کا انجام

پھر جس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی تھی ، اس کے انجام کے متعلق بھی روایات میں اختلاف ہے ۔

- بعض روایات میں ہے کہ وہ عورت بعد میں پچھتاتی رہی ، یمال تک کہ وہ اس غم کی وجہ سے مرکئی (۲۹)
- بعض روایات میں ہے کہ حضور اسے پناہ مانگنے والی اسماء بنت العمان نامی عورت نے العاسید سے پوچھا کہ میں اب کیاکروں ؟ ابواسید نے کہا اپنے محمر میں باپردہ ہوکر رہ اور کوئی شخص تجھ سے لکاح کی امید نہ رکھے ، چنانچہ وہ اس طرح رہی ، یمال تک کہ حضرت عثمان کے زمانہ میں انتقال کرگئی (۴۰)
- اور ایک روایت میں ہے کہ اسماء بنت العمان نے اس کے بعد مہاجر بن امیہ مخزوی سے شادی کی حضرت عمر او جب علم ہوا تو اس کو مزا دینے کا ارادہ کیا لیکن اس نے کہا والله ماضرب علی حجاب ولا سمیت بام المؤمنین (یعنی بحدا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں نہیں آئی اور نہ ہی "ام المومنین" کا لقب مجھے ملاہے ) تو حضرت عمر شنے ارادہ ترک کیا۔ مماجر ابن امیہ کے بعد قیس بن مکثوح نے اس کے ساتھ لکاح کیا (۲۱)

<sup>(</sup>٣٤) اسدالغابة في معرفة الصحابة: ١٣٣/١ وذكر زوجاته ﷺ ..

<sup>(</sup>٣٨) اسدالغابة في معرفة الصحابة: ١٥/٤ ـ (اسماء بنت النعمان وقم الحديث: ٦٤١٦)

<sup>(</sup>۲۹) فتح البارى: ۲۵۰/۹\_

<sup>(</sup>٣٠) ويكت الاصابة في تمييز الصحابة (القسم الاول اسماء بنت النعمان): ٢٣٣/٣-

<sup>(</sup>٣١) الأضابة في تمييز الصحابة: ٢٢٣/٣ وطبقات ابن سعد: ١٣٤/٨ \_

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی اختیار کرنے والی ایک عورت کے بارے میں ہے کہ وہ بعد میں مینگنیاں چنا کرتی تھی لیکن ابن سعد کی روایت میں ہے کہ یہ وہ عورت تھی جس نے آیت تخییر نازل ہو۔ نہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنے کے بجائے جدائی اختیار کرلی تھی ، بعد میں وہ اپنے اس فیصلہ پر برسی نادم تھی اور اس کی حالت یہ ہوگئ تھی کہ اختیار کرلی تھی ، بعد میں وہ اپنے اس فیصلہ پر برسی نادم تھی – (۱۳۳) اب ذرا روایت کے الفاظ مینگنیاں چن چن کر بیچی تھی اور اپنے آپ کو بدیخت کہتی تھی – (۱۳۳) اب ذرا روایت کے الفاظ ویکھ لیں –

حدثنا ابونعیم: و قد اِتی بال جوزیّ قرِ حدثنا ابونعیم: و قد اِتی بال جوزیّ قرِ بیوا قعہ ربیع الاول س ۹ هجری کا ہے جیسا کہ گذر چکا: حانط کھجور کے باغ کو کہتے ہیں۔ (۳۳)

فانزلت في بيت في نخل في بيت اميمة بنت النعمان

امیمة مرفوع ہے " یہ یا تو "الجونیة" سے بدل ہے اور یا عطف بیان ہے دوسرا "فی

بیت" توین کے ساتھ ہے " المیمة" کی طرف مضاف نہیں ہے "فی بیت" کو مکرر ذکر کیا گیا ہے

"چونکہ مقصودیہ بتانا تھا کہ وہ گھر نخستان میں واقع تھا اس لئے پہلے "فی بیت" کے بعد "فی نخل"

کا اضافہ کیا گیا لیکن "فی نخل" کے اضافہ سے کسی کو یہ وہم ہوسکتا تھا کہ یہ بدل الفلط ہے اور مراو

نخستان میں اتارنا ہے جہاں گھر نہیں تھا ، اس وہم کو دور کرنے کے لئے دوبارہ "فی بیت" کو ذکر

کیا گیا کہ نخستان میں تھر تھا ، اس گھر میں اتارامیا تھا ، چنانچہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ لکھتے ہیں :

قولد: "فى بيت فى نخل فى بيت "لماكان المقصود ذكر نزولها فى بيت واقع فى نخل ولم يكن لفظ "فى نخل" فتوهم ان نخل ولم يكن لفظ "فى نخل" فتوهم ان يكون بدلا غلطا عند او يكون المعنى انزلها فى نخل الاان ذكر البيت تشبيها اومجازا اعادلفظ "البيت "ثانياً لدفع هذه الاحتمالات (٣٣)

<sup>(</sup>٣٧) طبقات لبن معد وذكر تخييره نساءه: ١٩١/٨ وانظر ايضا: ١٩٢/٨ ـ

<sup>(</sup>٣٣) الحائط: هوالبستان من النخيل اذاكان عليه جدار (عمدة القارى: ٢٢١/٢٠ )

<sup>(</sup>۲۳) لامم الدرارى: ۲۳۱/۹ كتاب الطلاق

ومعهادايتها حاضنةلها

یعنی اس کے ساتھ اس کی پرورش کرنے والی دایہ تھی ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس دایہ کا نام مجھے معلوم نہ ہوسکا ۔ (۴۵)

وهَلْ تهب المَلِكَة نفسها للسُّوْقَة

سوقة بازاری کو نہیں کتے بلکہ موقة اس شخص کو کتے ہیں جو عامی ہو اور بادشاہ کے خاندان سے اس کا تعلق نہ ہو، مفرد جمع دونوں کے لئے آتا ہے ، بازاری شخص کو عربی میں "سوقی" کیا جاتا ہے ۔ (۳۸)

ایک اشکال اور اس کا جواب

بعض لوگوں نے اس پر اشکال کیا ہے کہ اس مکالمہ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ لکاح نہیں ہوا تھا ، بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کیسے کئے اور اس کی طرف ہاتھ کیسے برطھایا ، لکاح سے پہلے تو یہ درست نہیں معلوم ہوتا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ صنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ عورت سے اس کی اجازت کے بغیر نکاح کرلیں ، کسی عورت کے پاس آپ کا پیغام نکاح بھیجنا ، اس کو لئے آنا اور اس میں رغبت اختیار کرنا لکاح کے، لئے کافی ہے "هبی لی نفسک" کے الفاظ تو صرف تطبیب خاطر کے لئے کمے تھے چنانچہ حافظ لکھتے ہیں :

والجواب اند ﷺ كان لدان يروج من نفسه بغير اذن المراة 'وبغير اذن وليها' فكان مجرد ارساله اليها واحضارها 'ورغبتها فيها كافيا في ذلك 'ويكون قولد: "هبي لي نفسك" تطييبالخاطرها 'واستمالة لقلبها ــ (٣٤)

حضرت شخ الحديث مولانا محمد زكريا رحمه الله في فرمايا كه ميرے نزديك راج جواب يہ ب كمد فكاح اس واقت من الله على الله على الله على الله الله واقت من الله الله واقت الله

<sup>(</sup>۵۹) فتع البارى: ۲۲۸/۹\_

<sup>(37)</sup> عملةالقاري: ۲۲۱/۲۰ و فتح الباري: ۲۲۸/۹\_

<sup>(</sup>۳۵) فتح البارى: ۹۵۰/۹\_

مبی لی نفسک" کا جملہ آپ نے تقریب اور تالیف کے لئے فرمایا تھا ورنہ نفس نکاح تواس سے پہلے ہوچکا تھا۔ (۴۸)

#### قدعذت بمعاذ

معاذ: میم کے فتحہ کے ساتھ ظرف مکان ہے اسم مکان العوذ علامہ عینی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مصدر میں بھی ہوسکتا ہے ۔ ظرف مکان کی صورت میں نرجمہ ہوگا " تو نے ایسی ذات کی پناہ لی جو پناہ گاہ ہے " اور مصدر میں کی صورت میں مصدر بمعنی اسم فاعل ہوگا " ترجمہ ہوگا " تونے بناہ وینے والی ذات کی بناہ لی۔ " (۲۹)

اكسيهارازقيين

رازقیین صفت ہے ای ثوبین رازقیین ' بی شنیہ ہے رازقی کا یہ سفید کتان کا لمبا کیرا ہوتا عقا ۔ (۵۰)

### الحقهاباهلها

اس روایت میں خطاب حفرت ابواسید ہے ہو پہلی روایت میں خطاب براہ راست اس عورت ہے مقا ، ممکن ہے پہلے عورت ہے "الحقی باھلک" کماہو اور بعد میں لکل کر حفرت ابواسید ہے یہ جملہ فرمایا ۔

"الحقی باهلک" کنایات طلاق میں ہے ہ ، اگر کوئی یہ لفظ اپنی بیوی سے کہ دے اور طلاق کی نیت ہو قوطلاق واقع ہوجائے گی ، اس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

وقال الحسين بن الوليد النيسابوري .....

یہ تعلیق ہے ، الو تعیم نے اس کو مستخرج میں موصولا نقل کیا ہے (۵۱)اس سے پہلے یہ روایت امام بحاری نے الوقعیم سے نقل کی ہے حسین اور الوقعیم دولوں عبدالرجمن بن الغسیل سے

<sup>(</sup>٣٨) ويكي تعليقات لامع الدراري: ٢٣٣/٩\_

<sup>(</sup>۲۹) ممدة القارى: ۲۲۲/۲۰ ـ

<sup>(</sup>۵۰)عمدة القارى: ۲۲۲/۲۰\_

<sup>(</sup>۵۱)فتع الباری: ۲۵۱/۹\_

قل کررہے ہیں لین عبدالرحمن کے شیخ دونوں روایات میں مختلف ہیں ، الو تعیم کی روایت میں عبدالرحمن کے شیخ حمزہ ہیں اور حسین کی روایت میں ان کے شیخ عباس بن سل ہیں ۔

اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے تیسرا طریق عبداللہ بن محمد سے نقل کیا ہے اس میں عبدالرحمن کے دونوں شیوخ کا ذکر ہے حمزہ کا بھی اور عباس بن سمل کا بھی ، معلوم ہواعبدالرحمن کے پاس یہ حدیث حمزہ اور عباس دونوں کے واسطے سے ہے۔

ابراميم بن ابي الوزير

ابراہیم بن ابی الوزیر جازی ہیں ، ابوالوزیر کا نام عمربن مطرف ہے ، ابراہیم کا زمانہ امام بحران سے بابواسطہ روایت بحاری نے پایا ہے لیکن ان سے امام کی ملاقات نہیں ہو کی ، اس لئے امام ان سے بابواسطہ روایت نقل کرتے ہیں ، سن ۲۱۰ هجری کے قریب ان کی وفات ہوئی ہے بحاری میں ان کی صرف یمی ایک روایت ہے ۔ (۵۲)

٤٩٥٨ : حدّ ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْبِي . عَنْ قَبَادَةَ ، عَنْ أَبِي عَلَابٍ فِونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِآبْنِ عُمَرَ : رَجُلٌ طَلَقَ آمْرَأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَ : تَعْرِفُ آبْنَ عُمَرَ ، إِنَّ آبْنَ عُمَرَ طَلَقَ آمْرَأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ ، فَأَنَى عُمَرُ النَّبِيَ عَيْمِالِيْهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ . فَأَمَرَهُ أَنْ يُطَلِقُهَا ، فَلْتُ : فَهَلْ عَدَّ ذَلِكَ طَلَاقًا ؟ قالَ : أَنْ يُطَلِقُهَا فَلْيُطَلِقُهَا ، قُلْتُ : فَهَلْ عَدَّ ذَلِكَ طَلَاقًا ؟ قالَ : أَرْأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ . [ر : ٤٦٢٥]

اس حدیث کی مناسبت ترجمۃ الباب کے پہلے جزء "من طلق" ہے تو بالکل ظاہر ہے اور دوسرے جزء "و مل بواجد الرجل" کے ساتھ بھی اہی کی مناسبت ابن منیر نے بیان فرمائی ہے اور وہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمرشنے ابن بوی کو نافرمائی کی وجہ سے طلاق دی تھی اور الیمی صورت میں آدمی عموماً بالمشافد اور بوی کو براہ راست طلاق دیتا ہے ، اس نے حدیث کی مناسبت ترجمۃ الباب کے دونوں جزء ول سے ہے ۔ (۵۳)

حافظ ابن تجرر حمد الله نے فرمایا کہ یہ کمنا کہ حضرت ابن عمر شنے نافرمانی کی وجہ سے بیوی کو

<sup>(</sup>۵۲) مذکورہ تقسیل کے لئے ویکھنے فتح الباری: ۲۵۱/۹۔

<sup>(</sup>۵۳)فتح البارى: ۲۵۱/۹\_

طلاق دی مقی غیرمستند ہے بلکہ مسند امام احمد کی ایک روایت میں ہے:

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں جس عورت کا ذکر ہے شاید اس عورت کو حالت حیض میں حضرت ابن عمر شنے طلاق دی تھی اور ظاہر ہے یہ طلاق نافرمانی کی وجہ سے نہیں دی تھی بلکہ اپنے والد کے حکم کی اطاعت میں دی تھی ، ورنہ بذات خود تووہ اسے چاہتے تھے۔ (۵۵)

### ٣ – باب : مَنْ أَجَازَ طَلَاقَ الثَّلاثِ .

لِقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى : «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِبِحُ بِإِحْسَانِ» /البقرة: ٢٢٩/. وَقَالَ ٱبْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَرِيضٍ طَلَّقَ : لَا أَدَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُونَتُهُ.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : َتَرِثُهُ ، وَقَالَ آبْنُ شُبْرُمَةَ : تَزَوَّجُ إِذَا آنْقَضَتِ الْعِدَّةُ؟ قالَ : نَعَمُ ، قالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ ماتَ الزَّوْجُ الآخَرُ؟ فَرَجَعَ عَنْ ذَٰلِكَ .

یال دو مسئلے ہیں اور ترجمت الباب سے ان دونوں کی طرف اشارہ ہوسکتا ہے ۔

مین طلاقیں ایک ساتھ دینا جائز ہے کہ نہیں ؟

پهلامسکله ہے که تین طلاقیں ایک ساتھ دینا جائز ہے که نہیں؟ امام ابو حنیفہ اور اور امام مالک م

(۵۴) فتح البارى: ۲۵۲/۹\_

(۵۵)فتح الباری ۲۵۲/۹\_

(٣) (مرتان) يطلق مرة بعد مرة ، والسنة أن لا يطلق المرة الثانية قبل أن تنتهي عدة الطلقة الأولى . (تسريح) تطليق للمرة الثالثة التي ليس بعدها رجعة . (وقال ابن الربير) هو عبدالله رضي الله عنه ، والمراد المريض مرض المرت ، والمبتونة : هي التي طلقت طلاقًا بأنًا ، كأن قال لها : أنت طالق البتة ، أو طلقها ثلاثًا ، أو الطلقة الثالثة ، أو طلقها طلقة واحدة وانتهت عدتها قبل موته . ويسمى هذا الطلاق طلاق الفار ، أي طلقها ليفر من ميراثها ، وفي توريثها خلاف لدى المذاهب ، فنهم من يورثها إذا مات وهي في العدة كالحنفية ، ومهم من ورثها مطلقًا ولو مات بعد انقضاء العدة كالحنابلة والمالكية ، ومهم من ورثها مطلقًا ولو مات بعد انقضاء العدة كالحنابلة والمالكية ، المرأة بعد انقضاء العدة وقبل وفاة الزوج الأول أم لا ؟ فقال : تتزوج ، فقال ابن شبرمة : أخبرني إذا مات الزوج الثاني عند موت الأول هل ترثه ؟ فتكون قد ورثت من زوجين معًا في حالة واحدة ، فرجع الشعبي عن قوله في توريثها .

کے نزدیک جائز نہیں ، امام احدر حمد الله کی بھی ایک روایت اس کے مطابق ہے ۔ (۱) امام شافعی رحمد الله کے نزدیک تین طلاقیں ایک ساتھ دینا حرام نہیں ، جائز ہے امام احمد رحمد الله کی دوسری روایت بھی یہی ہے ۔ (۲)

امام شافعی رحمہ اللہ کا استدلال حفرت عوبمر عجلانی کے قصے سے کہ تعان سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے بوی کو عین طلاقیں دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کمیر نہیں فرمائی ، جس سے جواز معلوم ہوتا ہے ۔ (۲)

حفیہ کی طرف سے اس استدلال کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک لعان میں بیری کے لعان سے پہلے شوہر کے لعان کرنے سے دونوں کے درمیان فرقت واقع ہوجاتی ہے ، لعان کے بعد آگر شوہر طلاق دے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ وہ پہلے سے بائلہ ہو چی ہے ، اس لئے ان کے مذہب کے مطابق مذکورہ واقعہ میں حضرت عویمر کی طلاق واقع نہیں ہوئی ، پھر اس سے استدلال کرنا کیسے صحیح ہوگا۔ (م)

یہ تو امام ثافعی رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق ان کے استدلال کا الزامی جواب ہے۔
حفیہ کے مذہب کے مطابق اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے یہ واقعہ عین طلاقیں ایک ساتھ دینے کی ممانعت سے پہلے کا ہو اس لئے صور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ککیر نہیں فرمائی ۔ (۵)

اور بیہ وجہ بھی ہوسکتی ہے کہ طلاق کے بغیر ہی چونکہ فرقت تعان کی جت سے واقع ہورہی مخفی ، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیر نہیں فرمائی ۔

حضرات حفیہ اور مالکیہ اپنے مذہب پر محمود بن لبید کی روایت سے استدلال کرتے ہیں جس کو امام نسائی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ ایک آدی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں ایک ساتھ دیں ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ غصہ کے عالم میں کھڑے ہوکر فرمانے کئے "ایلعب بکتاب الله، وانابین اظهر کم" (٦)

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامة: ١٠٢/٤ وتكملة فتح الملهم: ١٥٢/١ كتاب الطلاق-

<sup>(</sup>٢) تكملة فتح الملهم: ١٥٢/١\_

<sup>(</sup>٣) تكملة فتح الملهم: ١٥٢/١\_

<sup>(</sup>٣) احكام القرآن للجصاص: ٢٥٢/١-

<sup>(</sup>۵) احكام القرآن للجمياس: ٢٥٣/١-

<sup>(</sup>٦) سنن النسائي كتاب الطلاق اباب الثلاث المجموعة وما فيهامن التغليظ: ٩٩/٢ \_

حافظ ابن مجررممہ اللہ نے اس روایت کے رجال کو ثقات اور ابن کثیرنے اس کی سند کو جید قرار دیا ہے ۔ (2)

کیا مین طلاقیں ایک شمار ہوں گی یا مین

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپی بوی کو تین طلاقیں ایک مجلس میں یا ایک ہی کھے۔ میں ایک ماتھ دے تو یہ ایک شمار ہوں گی یا تین ، اس میں اختلاف ہے:

- جہور سلف ، ائمہ اربعہ اور اکثر علماء کا تول یہ ہے کہ عین شمار ہوں گی اور عین طلاقیں واقع ہوجائیں گی جس کی دج سے حرمت مخلظہ ثابت ہوجائے گی ، جب تک عورت کی دوسرے سے نکاح نہ کرے اور اس کے ساتھ ہمبتری نہ ہو اس وقت تک وہ پہلے شوہر کے لئے طلال نہیں ہوگی ۔ (۸)
- (۹) دوسرا مسلک یہ ہے کہ ایک بھی واقع نہیں ہوگی ، شیعہ جعفریہ کا یہی مسلک ہے ۔ (۹) امام نووی رحمہ اللہ نے جاج بن اُرطاق ، محمد بن اسحاق اور ابن مقاتل کا بھی یہی مسلک نقل کیا ہے ۔ (۱۰)
- تیسرا مسلک بعض ظاہریہ 'علامہ ابن تیمیہ او رعلامہ ابن قیم کا ہے ' یہ حضرات فرماتے ہیں اس صورت میں ایک طلاق رجعی واقع ہوگی ' (۱۱) آج کل غیر مقلدین نے بھی اس قول کو اختیار کیا ہے ۔

ظاہریہ کا پہلا استدلال

یے حضرات سیح مسلم میں حضرت ابن عباس می روایت ت استدلال کرتے ہیں ، اس میں ہے "کان الطلاق علی عهدرسول الله ﷺ وأبى بكر ، وسنتين من خلافة عمر ، طلاق الثلاث

<sup>(</sup>٤) فتح البارى: ٢٥٣/٩ وتكملة فتح الملهم: ١٥٢/١-

<sup>(</sup>٨) المغنى لابن قدامة: ١٠٣/٤ ـ

<sup>(</sup>٩) شرائع الاسلام للحلى الشيعى: ٢/٥٤ (كذافي التكملة: ١٥٣/١ ـ

<sup>(</sup>١٠) شرح مسلم للنووى: ٣٤٨/١ ، باب طلاق الثلاث

<sup>(</sup>١١) زادالمعاد: ٧٣٨/٥ وتكملة نتح الملهم: ١٥٣/١ \_

واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيدأناة ، فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه عليهم "(١٢)

اس حدیث میں یہ بات صراحاً ذکر کی گئ ہے کہ تین طلاقیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عضرت ابدیکر صدیق اور حضرت عمر ضی اللہ محتمم کے عہد خلافت کے ابتدائی دو سالوں میں ایک شمار ہوتی تھیں ، پھر حضرت عمر شنے انہیں تین قرار دیا۔

#### جمہور کی طرف سے اس کے جوابات

جمهور علماء کی طرف سے اس روایت کا متعدد طریقے سے جواب ریا گیا ہے:

ایک جواب بے دیا گیا ہے کہ ٹلث کا واحد قرار دیا جانا غیر مدخول بہا کے لئے تھا ،
 اسحاق بن را ہویہ اور زکریا ساجی شافعی نے یہ جواب دیا ہے ۔ (۱۲)

نیکن یہ جواب اس وقت درست ہو سکتا ہے جب کوئی "انت طالق انت طالق انت طالق انت طالق "
عین بار کمہ کر طلاق دے ، اس صورت میں پہلی بار "انت طالق" ہے وہ باتہ ہوجائے گی اور باقی
دوکا چونکہ محل نہیں رہا اس لئے آیک ہی طلاق واقع ہوگی لیکن اگر کسی نے "انت طالق ثلاثا" کہ
کر طلاق دی تو ظاہر ہے اس صورت میں "ثلاثا" عدد کو ماقبل سے آلگ نہیں کیاجا سکتا اور عین
طلاقیں واقع ہوجائیں گی تو پہلی صورت میں غیر مدخول بہا کے حق میں ظلث کو واحد قرار دیا جا سکتا
ہے لیکن دو مری صورت میں عین ہی واقع ہول گی ۔ (۱۳)

ورسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مین بار الفاظ طلاق کے اور اس کا مقصد تاکید ہو ، تاسیس نہ ہو تی ، بلکہ صورت میں مین طلاقیں واقع نہیں ہو تی ، بلکہ صرف ایک ہوتی ہے ۔

عدنبوی ، عدصدیقی اور ابتدائے عد فاروقی میں لوگ "انتطالق" کو تین بار کہتے تھے لیکن ان کا مقصود انشاء جدید نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ صرف تاکید کی غرض سے دوبارہ اور سہ بارہ "انت طالق" کو دوہرایا کرتے تھے اور لوگوں کی دیانت پر چونکہ اس وقت اعتماد تھا اس لئے تاکید اور تاسیس کے سلسلے میں ان کے قول کا اعتبار کیا جاتا ، اگر کوئی شخص عین بار الفاظ طلاق کہنے کے بعد

<sup>(</sup>١٢) صحيح مسلم كتاب الطلاق باب طلاق الثلاث: ١ /٢٤٤ ـ

<sup>(</sup>۱۳) فتح الباري: ۲۵۵/۹\_

<sup>(</sup>۱۴)فتحالباری:۲۵۵/۹۔

بیان کرتا کہ میری نیت تاکید کی تھی ، تاسیس کی نہیں تھی تو اس کا قول قضاء بھی قبول کیا جاتا۔ لیکن بعد میں جب لوگوں کی کثرت ہوگئی اور دیانت کا معیار وہ پہلا والا نہ رہا تو حضرت عمر رضی الله عنہ نے اعلان فرمایا کہ اگر کسی نے مین طلاقیں دیں تو تاکید کا قول معتبر نہیں ہوگا بلکہ ظاہر العاظ پر فیصلہ کرتے ہوئے اس کو مین طلاق شمار کیا جائے گا۔

یہ جواب ابن سریج سے نقل کیا گیا ہے ، الوالعباس قرطبی اور علامہ نووی نے اس جواب کو اصح الاجوبة قرار دیا ہے ۔ (۱۵)

عنی الله علیہ وقت کی عمی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک ہوتی تھی رسول الله صلی یہ ہیں کہ اس وقت کی عین رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک ہوتی تھی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک ہوتی تھی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ عموا ایک طلاق دیا کرتے تھے لیکن جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تولوگ عین طلاقیں دینے گئے چنانچہ حضرت عمر رضی الله عند نے عین کے واقع ہونے کا اعلان فرمایا ۔

اس جواب کے مطابق عمد نبوی اور عمد فاروقی میں طلقات ثلاث کے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے ، صرف لوگوں کی عادت میں تبدیلی کا بیان روایت میں ہے ، چنانچہ الوزرعہ فرمات میں : "معنی هذا المحدیث عندی أن ما تطلقون اُنتم ثلاثا کا نوا یطلقون واحدة ، قال النووی : وعلی هذا فیکون الخبر وقع عن اختلاف عادة الناس خاصة ، لاعن تغیر الحکم فی الواحدة " (١٦) اس جواب کو ابن العربی رحمہ الله نے رائج قرار دیا ۔ (١٤)

ظاہریہ کا دوسرا استدلال

علامہ ابن تیمید اور علامہ ابن قیم کا دوسرا استدلال صدیث رکانہ ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عضما ہے مروی ہے ، اس میں ہے "طلق رکانة بن عبدیزید امر أَته ثلاثا فی مجلس واحد ، فحزن علیها حزنا شدیدا فسألدر سول الله ﷺ : کیف طلقتها ؟ قال : طلقتها ثلاثا ، قال : فقال : فی مجلس واحد ؟ قال : نعم ، قال : فانما تلک واحدة فارجعها إن شئت ، قال : فراجعها "فی مجلس واحد اور ایو یعلی نے اس صدیث کو نقل کیا ہے اور محمد بن اسحاق کے طریق ہے اس

<sup>(10)</sup> مذکورہ تقصیل کے لئے ویکھتے فتع الباری: ۲۵۹/۹، تیز دیکھتے شرح مسلم للنووی: ۳۵۸/۱، وتفسیر قرطبی: ۱۳۰/۳، تفسیر سورة البقرة ــ المسالة الخامسة ــ

<sup>(</sup>۱۶)فتحالباری:۲۵۹/۹\_

<sup>(</sup>۱۷)فتحالباری: ۲۵۹/۹۔

کو صحیح قرار دیا ہے ۔ (۱۸)

#### حدیث رکانه کا جواب

اس کا جواب ہے ہے کہ عضرت رکانہ کے واقعہ طلاق کے متعلق روایات میں اختلاف ہے ،
مذکورہ روایت میں تو "طلقها ثلاثا" کے الفاظ ہیں لیکن سنن ابی داور کی روایت میں "طلقها البتة"
کے الفاظ ہیں (19) امام الاداود رحمہ اللہ نے "البتة" والی روایت کو راجح قرار دیا ہے ، اس لئے کہ یہ روایت حضرت رکانہ کے گھر والوں ہے مردی ہے اور گھر کے معاملہ میں گھر والوں کو زیادہ علم ہوتا ہے ، (۲۰) اس لئے سمجے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جضرت رکانہ نے اپنی بوی کو تین طلاقیں نہیں دی تھی اور چونکہ "البتة" کا اطلاق تین پر نہیں دی تھیں بلکہ "انت طالق البتة" کے ساتھ طلاق دی تھی اور چونکہ "البتة" کا اطلاق تین پر بھی ہوجاتا ہے آگر کوئی اس لفظ سے تین کی نیت کرے ، اس لئے بعض راویوں نے روایت بالمعنی کرتے ہوئے اس کو "طلقها ثلاثا" سے تھیر کیا ہے۔

خطاصہ یہ ہے کہ طرت رکانہ نے "انت طالق البتة" کہ کر طلاق دی تھی اور انہوں نے اس سے ایک طلاق کی تصدیق فرمائی اور اس سے ایک طلاق کی نیت کی تھی ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق فرمائی اور دوبارہ لکاح کا حکم دیا ، حدیث میں رجوع سے دوبارہ لکاح کرنا مراد ہے ، چنانچہ مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص "اُنت طالق البتة" کے الفاظ کے ساتھ طلاق دے تو ایک طلاق بائن واقع ہوگی اور رجوع کی صورت میں دوبارہ لکاح کرنا ہوگا ۔ (۲۱)

اور آگر بالفرض تسلیم کیا جائے کہ حضرت رکانہ نے تین طلاقیں دی تھیں تو بھی اس واقعہ سے جمہور کے خلاف استدلال درست نہیں کیونکہ الوداود ، ترمذی ، ابن ماجہ اور داری کی روایات میں تعریح ہے کہ حضرت رکانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم کھاکر کہا "واللہ ما اُردت الاواحدة" (۲۲) کہ میری نیت ایک ہی کی تھی اور یہ بات پہلے گذر چی ہے کہ عمد نبوی میں تین طلاق دینے کی صورت میں اگر کوئی شخص ان سے ایک ہی طلاق مراد لینے کا دعوی کرتا تو

<sup>(</sup>۱۸)فتحالباری: ۲۵۲/۹\_۲۵۳\_۲۸

<sup>(</sup>١٩) سنن أبي داود كتاب الطلاق باب في البتة: ٢٦٣/٢ ، رقم الحديث: ٢٠٠٦ ـ

<sup>(</sup>۲۰)سنن ابی داود:۲۹۳/۲\_۲۹۴\_

<sup>(</sup>٢١) تكملة فتح الملهم: ١٥٩/١\_

<sup>(</sup>۲۲) ويكھتے سنن امی داُود كتاب العلاق بهاب فی البتة: ۲۹۳/۲ ، نیز دیکھتے تکعلة: ۲۹۰/۱\_

اس کی بات تضاء قبول کی جاتی ۔

اگر تین طلاقیں علی الاطلاق ایک شمار ہوتیں تو صور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رکانہ سے حلف نہ لیتے جبکہ علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کا مذہب یمی ہے کہ تین طلاقیں مطلقاً ایک شمار ہوں گی ، چاہے طلاق دینے والا ان سے تین ہی کی نیت کوں نہ کرلے ۔ (۲۳)

حاصل کلام ہے ہے کہ حضرت رکانہ کے واقعہ سے زیادہ سے زیادہ ہے بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت تاکید میں ان کی تصدیق فرمائی ؟ لدا اس واقعہ سے اس بات پر استدلال کرنا ورست نہیں کہ طلقات ٹلاث ایک شمار ہوں گی اگر چہ بنیت تاسیس ہوں ۔ پہمر علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کی مستدل مذکورہ دونوں روایات کا ایک مشترکہ جواب ہے بھی ہے مدنوں روایات کا ایک مشترکہ جواب ہے بھی ہے دونوں روایات کا ایک مشترکہ جواب ہے بھی ہے دونوں روایات کا ایک مشترکہ جواب ہے بھی ہے دونوں روایات کا ایک مشترکہ جواب ہے بھی ہے دونوں روایات کا ایک مشترکہ جواب ہے بھی ہے دونوں روایات کا ایک مشترکہ جواب ہے بھی ہے دونوں روایات کا ایک مشترکہ جواب ہے بھی ہے دونوں روایات کا ایک مشترکہ جواب ہے بھی ہے دونوں روایات کا ایک مشترکہ جواب ہے بھی ہے دونوں روایات کا ایک مشترکہ جواب ہے بھی ہے دونوں روایات کا ایک مشترکہ جواب ہے بھی ہے دونوں روایات کا ایک مشترکہ جواب ہے بھی ہے دونوں روایات کا ایک مشترکہ دونوں روایات کا دونوں روایات کا دونوں روایات کا دونوں روایات کی دونوں روایات کا دونوں روایات کی دونوں روایات کا دونوں روایات کی دونوں روایات کی

کہ یہ دونوں روایات حضرت ابن قباس سے معول ہے اور حضرت ابن عباس کی اینا فتوی طلقات ملاث کے وقوع کا ہے ، جب ان کے فتوی اور بیان کردہ روایت میں تعارض ہوگیا تو ترجیح فتوی کو ہوگی کیونکہ وہ جمہور کے مطابق ہے ، چانچے ابن المنذر رحمہ الله فرماتے ہیں :

" لا يظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبى على شيئًا ويفتى بخلافه ، فيتعين المصير إلى الترجيح ، والأخذ بقول الاكثر أولى من الأخذ بقول الواحد إذا خالفهم "(٢٢)

حضرت ابن عباس مل کا یہ فتوی مجابد کے طریق سے امام الاداود رحمہ اللہ نے سند سمجے کے ساتھ فقل کیا ہے ، مجابد فرماتے ہیں :

"كنت عندابن عباس ، فجاء ه رجل فقال: انه طلق امراته ثلاثا ، فسكت حتى ظننت أنه سير دها اليه ، فقال: ينطلق أحدكم ، فيركب الحموقة ، ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس إن الله قال: "ومن يتق الله يجعل لممخرجا "وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا ، عصيت ربك ، وبانت منك امراتك " (٢٥)

جمہور کے دلائل

الم بخاری رحمہ اللہ نے باب میں جو تین احادیث ذکر فرمائی ہیں ، یہ تینوں جمهور کی ولی ہیں ، یہ تینوں جمهور کی ولی ہیں ، چنانچہ پہلی صدیث میں ہے "فطلقها ثلاثا قبل اُن یامر ورسول الله ولی " دوسری حدیث

<sup>(</sup>۲۲) تكملة فتح الملهم: ١٦٠/١\_

<sup>(</sup>۲۳)فتح الباري: ۲۵۵/۹\_

<sup>(</sup>۲۵) فتحالباری: ۹/۳۵۳،

میں امراۃ رفاعہ کہتی ہے "ان رفاعة طلقنی فُرکتُ طلاقی" اور کتاب الادب کی روایت میں ہے طلقنی آخر ثلاث تطلیقات " اور عیسری حدیث میں بھی تین طلاق کا ذکر ہے ۔

صفرت حسن بن علی شنے اپنی ایک بوی کو طلاق دی ، بعد میں ان کو افسوس ہوا اور فرمانے لگے

"لو لا أنى سمعت جدى أو حدثنى أبى أنه سمع جدى يقول: أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الأقراء 'أو ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره 'لل اجعتها" (٢٦)

● سنن دار قطنی میں حضرت عبادہ بن صاحت کی روایت ہے کہ ایک آدی نے اپنی بوی کو ہزار طلاقیں دیں ، اس کے بیٹے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضدمت میں حاضر ہوکر کہنے گئے ، ہمارے باپ نے ہماری والدہ کو ہزار طلاقیں دی ہیں تو اس پر حضور نے فرمایا "إن اُہاکم لم یتق الله تعالی فیجعل لدمن اُمر ہ مخرجا 'بانت منہ بثلاث علی غیر السنة 'و تسعمائة و سبعة و تسعون إثم فی عنقد " (۲۷)

پھر اگریہ سلیم بھی کیا جائے کہ عمد نبوی اور عمد صدیقی میں تین طلاقیں بنیت تاکید ایک شمار ہوتی تھیں اور قضاء میں سلسلے میں طلاق دینے والے کے قول کا اعتبار کیا جاتا تھا، تاہم حضرت فاروق اعظم سے زمانے میں مطلقاً تین طلاقوں کے وقوع پر اجماع منعقد ہو گیا، انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا کہ تین طلاقیں واقع ہوجائیں گی اگر جہ وہ بنیتِ تاکید ہوں اور تمام صحابہ نے اس کو تسلیم کریا ، کسی نے مخالفت نہیں کی ، چنانچہ امام طحادی ، حافظ ابن عبدالبر ، ابن العملی ، حافظ ابن حجر اور علامہ ابن العمل مے طلقات ثلاث کے وقوع پر اجماع نقل کیا ہے ۔ (۲۸)

یمی وجہ ہے کہ عرب کے سلفی علماء نے جو عموماً علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن القیم کے اقوال کو ترجیح دیتے ہیں اس مسئلے میں ان سے اختلاف کیا ہے ، اور ان کے قول کو اختیار کرنے کے انہوں نے اتفاق کے ساتھ جمہور امت کے مطابق میں طلاق کے وقوع کا فتوی دیا ہے ۔ (۲۹)

<sup>(</sup>٢٦) السنن الكبرى للبيهقى كتاب الخلع والطلاق باب ماجاء في امضاء الطلاق الثلاث: ٤/٣٣٩\_

<sup>(</sup>٢٤) ويُحيَّعُ منن دارقطني كتاب الطلاق: ٣٠/٣ وقال الدار القطني: "رواته مجهولون وضعفاء الاشيخنا ابن عبدالباقي -

<sup>(</sup>۲۸) و یکھتے شرح معانی الاثار َباب الرجل بطلق امراته ثلاثامعا: ۲۹/۲ ، وشرح مؤطاللز رقانی: ۱۹۲/۴ و فتح البادی: ۳۵۲/۹ و محمدة الاثاث: ۳۵۔ و

<sup>(</sup>٢٩) ويكفئ احسن الفتاوى: ١٢٥ ما ١٢٥

## الطّلاق مرتان فامساك بمعروفٍ أوْتشريح بإحسانٍ

امام بحاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب کے ثبوت کے لئے مذکورہ آیت پیش کی ہے ' اس آیت کریمہ سے ترجمۃ الباب پر دو طریقے سے استدلال ہوسکتا ہے ۔

الطلاق مرتان کے وہ معنی ہیں مرہ بعد مرہ تو جب وہ طلاقوں کو جمع کرنا جائز ہے تو ہیں طلاقوں کو جمع کرنا جائز ہونا چاہئے ۔ (۲۰)

لین اس پر اشکال کرتے ہوئے علامہ کر مانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ قیاس مع الفارق ہے ' کیونکہ دو طلاقوں کو جمع کرنے ہے حرمت مغلظہ ثابت نہیں ہوتی جبکہ تین طلاقوں کو جمع کرنے سے حرمت مغلظہ واقع ہوجاتی ہے اس لئے ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ (۳۱)

ی ترجمۃ الباب کے خوت کے لئے دوسرا استدال اس سے یوں ہو کتا ہے کہ "او تسریح باحسان" میں "تسریح باحسان" میں "تسریح" کے معنی چھوڑ دینے کے ہیں " یہ عام ہے " تمین طلاقیں دے کر چھوڑ نے کو بھی شامل ہے ، جس سے طلقات ثلاث کے وقوع کا جواز معلوم ہوجاتا ہے ، اس کی تائید ابن ابی حاتم کی روایت سے ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدی حاضر ہوکر پوچھنے لگا کہ "الطلاق مرتان ...." میں اللہ تعالی نے دو طلاقوں کا ذکر کیا ہے " عیسری طلاق کا ذکر کماں ہے ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "او تسریح باحسان" یہ تعیسری کا ذکر ہے (۲۲) اس تقسیر کے مطابق ترجمۃ الباب کے خبوت پر آیت کریمہ سے استدلال بالکل واضح ہے ۔

لین "او تسریح باحسان" کی ایک تفسیر سدی سے متول ہے ، اس کے مطابق تسریح یعنی چھوڑ نے کا مطلب ہے ہے کہ عورت کو دو طلاق دینے کے بعد عدت گذار نے کے لئے چھوڑ دیا جائے اور رجوع نہ کیا جائے ، عدت گذر نے کے بعد عورت آزاد ہوجائے گی ، آیت کریمہ کے معنی ہے ہیں کہ طلاق دو ہی مرتب ہے ، دو مرتب طلاق دینے کے بعد دو صور بی ہیں کہ یا تو رجوع کرکے بیدی کو اپنے نکاح میں روک لے ، یا ، کھر رجوع نہ کرے ، عدت پوری ہونے دے ، عدت کے بعد عورت آزاد ہوجائے گی ، ، کھر اس کے بعد آیت کریمہ میں خلع کا بیان

<sup>(</sup>۳۰)عمدة القارى: ۲۲۳/۲۰\_

<sup>(</sup>۳۱)فتحالباری: ۲۵۲/۹\_

<sup>(</sup>۲۲) عمدة القارى: ۲۳۳/۲۰ وفتح البارى: ۲۵۲/۹ ۲۵۸ ۲۵۸

ہے اس کے بعد "فان طلقھا..." ہے تیسری طلاق کا ذکر ہے ۔ (۲۳) اس تفسیر کے مطابق آیت کریمہ سے ترجمۃ الباب کے ثبوت پر استدلال درست نمیں ہوگا۔

وقال ابن الزبير في مريض طلق: لأأرى أنْ ترِث مبتوتة

امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کا یہ اثر نقل کیا ہے ، جس کا تعلق امراۃ الفار سے ہے ، اگر کسی شخص نے اپنی بوی کو مرض الموت میں طلاق دی تو اس صورت میں وہ فار الفار سے ہے ، اگر کسی شخص نے اپنی بوی کو مرض الموت میں اختلاف ہے ۔

امرأة الفار كاحكم

حفرات حفیہ فرماتے ہیں کہ اگر شوہر عورت کے زمانہ عدت میں مرگیا ہے تب تو دراشت طے گی ۔ طلح گی لیکن اگر عدت گذرنے کے بعد مراہے تو پھر دراشت نہیں ملے گی ۔

الم شافعی فرماتے ہیں کہ امراہ الفار وارث نہیں ہوگی ، شوہر کا انتقال خواہ عدت کے اندر ہو یا عدت گذرنے کے بعد ہو۔

امام احمد بن حنبل رحمہ الله فرماتے ہیں کہ جب تک اس نے کسی دوسرے مرد سے لکاح منسیں کیا اس وقت تک وہ وارث ہوگی اور اگر اس نے لکاح کرلیا تو چھروارث نہیں ہوگی ، ان کے ہاں وراثت طنے نہ طنے کا مدار دوسرے کے ساتھ لکاح پر ہے ، عدت پر نہیں -

امام مالک رحمہ الله فرماتے ہیں کہ امراہ الفار مطلقا وارث ہوگی ، چاہے وہ دس نکاح یکے بعد دیگرے ہی کیوں نہ کرلے (۲۳)

حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ وارث نہیں ہوگ ، ان کی اس تعلیق کو امام عبدالرزاق نے موصولا نقل کیا ہے ۔ (۳۵)

<sup>(</sup>۲۲)فتح البارى: ۹/۵۸/۹\_

<sup>(</sup>٣٣) مذاهب كى مذكوره تفسيل كے لئے ديكھتے الابواب والتراجم: ١/

<sup>(</sup>۲۵) فتح البارى: ۲۵۸/۹\_

وقال الشعبى: ترثه

امام شعبی فرماتے ہیں امراۃ الفار وارث ہوگی ، ان کی اس تعلیق کو سعید بن مصور نے موصولاً نقل کیا ہے ۔ (٢٦)

وقال ابن شُبْرُمة: تُزُوّج إذا انقضت العدة عال: نعم

تروج یہ فعل مضارع ہے اصل میں تتروج ہے ، ایک تاء کو تحقیقاً صدف کردیا حرف استفہام یہاں محدوف ہے ، (۲۷) قاضی ابن شرمہ نے شعبی ہے کہا "کیا یہ عورت عدت گدرجانے کے بعد شادی کر کئی ہے ؟ شعبی نے کہا "نعم" اس پر قاضی ابن شرمہ نے اعتراض کرکے کہا پی مات الزوج الاَخر یعنی یہ بتائے کہ اگر دو سرا شوہر مرکبا یہاں یہ تعلیق مخصر ہے ، دو سری روایت میں ہے "فیان مات ھذا و مات الاول اُترث دو جین "(۲۸) یعنی اگر یہ دو سرا شوہر بھی مرکبا اور پہلا شوہر بھی مرکبا تو کیا عورت الی صورت میں دونوں شوہروں کی وارث ہوگی ؟ آپ کہ رہ یہی مرکبا تو کیا عورت والی صورت میں دونوں شوہروں کی وارث ہوگی اور نورج ٹائی کی رہ وہ عدت کے بعد بھی وارث ہوگی تو اب وہ نورج اول کی بھی وارث ہوگی اور نورج ٹائی کی بھی وارث ہوگی تو ایک عورت وقت واحد میں دو شوہروں کی وارث بنیں ہوگی اور یہی حفیہ کا مسلک ہے قول سے رجوع کرلیا اور کہا کہ عدت گذر نے کے بعد وہ وارث نہیں ہوگی اور یہی حفیہ کا مسلک ہے کہ عدت گذر نے کے بعد اگر نورج اول کا انتقال ہوا ہے تو وراشت کا استحقاق نہیں ہوگا اور اگر عدت گذر نے نے بہلے انتقال ہوا ہے تو چونکہ عقد کا تعلق ابھی قائم ہے لہذا اس کو وارث قرار دیا عدت گذر نے نے بہلے انتقال ہوا ہے تو چونکہ عقد کا تعلق ابھی قائم ہے لہذا اس کو وارث قرار دیا حالے گا۔

الله المساعدي أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُوْبُمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِم بْنِ عَدِي َ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ سَهُلَ بْنَ سَهُلَ بْنَ سَعُدِ السَّاعِدِي أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُوْبُمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِم بْنِ عَدِي َ الْأَنْصَادِيِّ ، فَقَالَ لَهُ : يَا عَاصِمُ . أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ آمُرَأَتِهِ رَجُلاً ، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ سَلُ لِي عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكِم ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِم ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِم ، فَكَرِه رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِم ، فَكَرِه رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُم اللهِ عَلَيْكُم ، فَكَرِه رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُم ، فَكَرَه رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُم ، فَكَرِه رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُم ، فَكَرِه رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُم ، فَكَرِه رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُم ، فَكَرِه رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُم ، فَكَرِه رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُم ، فَكَرِه رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُم اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُم ، فَكَرَه وَاللهُ عَلَيْكُم اللهُ عَلَيْكُم اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُم اللهُ عَلَيْكُم اللهُ عَلَيْكُم اللهُ عَلَيْكُم اللهُ عَلَيْكُم اللهُ عَلَيْكُم اللهُ عَلَى عَاصِمُ مِ مَا سَعِعَ مِنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُم اللهُ عَلَيْكُم اللهُ اللهُ عَلَيْكُم اللهُ ا

<sup>(</sup>۲۹)فتحالباری: ۹۸۸۹\_

<sup>(</sup>۳۷)عمدة القارى: ۲۲۳/۲۰\_

<sup>(</sup>۳۸) فتح البارى: ۳۸۸/۹\_

أَهْلِهِ . جَاءَ عُويْمِرٌ فَقَالَ : يَا عَاصِمُ ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُمْ ؟ فَقَالَ عَاصِمُ : لَمْ تَأْتِنِي خَيى عَنْهِ ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُمْ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا ، قَالَ عُويْمِرٌ : وَاللهِ لَا أَنْتَهِي خَيَى أَسَالًا لَهُ عَنْهَا ، فَالَ عُويْمِرٌ : وَاللهِ اللهِ أَرَأَيْتَ أَسَالًا لَهُ عَنْهَا ، فَأَقْبَلُونَهُ ، أَنْ رَسُولَ اللهِ قَيْلِيْكُمْ وَسُطُ النَّاسِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجُدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً ، أَيَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيْكِمْ : (قَدْ أَنْهُ عَنْهَا لَهُ عَلَيْكُمْ وَهُو صَاحِبَيْكَ ، فَاقَدْهَبُ فَأَتْ بِهَا) . قالَ سَهُلُ : فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيَالِيْكُمْ ، فَلَمًا فَرَعَا فَالَ عُوبُهِمْ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا بَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكُمْهَا ، فَطَلَقَهَا رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْكُمْ . فَلَمَّا فَرَعَا فَالَ عُوبُهِمْ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا بَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكُمْهَا ، فَطَلَقَهَا وَلُكُمْ أَنْ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْكُمْ . فَلُكُمْ أَنْ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُمْ . فَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ إِنْ أَمْرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُمْ . فَلْكُمْ أَنْ مُنْهُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ أَمْرَهُ وَسُولُ اللهِ عَيْهِمْ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا بَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْرَهُ وَسُولُ اللهِ عَيْلِيْهِ .

قَالَ آبْنُ شِهَابٍ : فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ . [ر : ٤١٣]

یے لعان سے متعلق حضرت عویم عجلانی کی روایت ہے ، اس پر آگے باب اللعان میں بحث آئے گی ۔

امام بخاری رخمہ اللہ نے بہاں اس کو اس لئے ذکر کیا ہے کہ اس میں حضرت عویم سے اپنی بیوی کو جین طلاقی دینے کا ذکر ہے ، روایت کے آخر میں ہے "فطلقها ثلاثا قبل اُن یاکرہ رسول اللہ ﷺ" اس جملہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے جمعین الطلقات الثلاث پر استدلال کیا ہے۔

ایک اشکال اور اس کا جواب

یمار) یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک پر نفس لعان سے فرقت واقع ہوجاتی ہے اور طلاق کا مقصود حاصل ہوجاتا ہے تو ہمران کے مذہب کر مطابق حضرت عویمر گل طلاق تو ہے محل ہوئی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے امام شافع کے مسلک پر اپنے استدلال کی بنیاد نہیں رکھی ، امام کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عویم اللہ عضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں طلاقیں دیں ار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کلیر نہیں فرمائی تو معلوم ہوا کہ بیک وقت میں طلاقیں دینا جائز ہے ۔ (۲۹)

٤٩٦١/٤٩٦٠ : حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ : حَدَّنَنِي اللَّيْتُ قَالَ : حَدَّنَنِي عُفَيْلُ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَنَهُ : أَنَّ آمْرَأَةَ رَفَاعَةَ الْفَرَظِيِّ عَنِ آبْنِ شِهَابٍ قَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَ طَلَاقِي ، وَإِنِّي نَكَحْتُ جَاءَتُ إِلَى رَسُولُ ٱللهِ عَنْكَ الرَّحْمُنِ بْنَ الزَّبِيرِ الْقُرَظِيَّ ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ ، قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَيْنِكَ : (لَعَلَّكِ . بَعْدَةُ عَبْدَ الرَّحِمِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ) .

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس صدیث کو یمال ذکر کیاہے کیونکہ اس میں ہے کہ "ان وفاعة طلقنی فبت طلاقی " فبت طلاقی " میں ایک احتمال تو یہ ہے کہ اس نے "انت طالق المنة" کے الفاظ کے ساتھ طلاق دی تھی ۔

دوسرا احتال یہ ہے کہ اس نے تین طلاقیں ایک ساتھ دیں کیونکہ تین طلاقوں سے عصمت نکاح قطع ہوجاتی ہے۔

اس دوسرے احتال کی صورت میں ترجمۃ الباب ثابت ہوجاتا ہے۔

سیرا احمال یہ ہے کہ اس نے عین طلاقیں الگ الگ متفرق طور پر دیں ، اس سیر احمال کی تائید ایک دوسرے طریق سے ہوتی ہے جس کو امام نے آگے کتاب الادب میں ذکر کیا ہے ، اس میں ہے "طلقنی آخر ثلاث تطلیقات" ( بھر) ، تو اس صورت میں یہ کما جائے گا کہ امام بحاری کا مقصد ترجمۃ الباب سے دو چیزوں کو ثابت کرنا ہے ۔

آیک تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تمین طلاقیں اکھٹی دی جائیں تو ان کا اعتبار کیا جائے گا ، پہلی حدیث سے اس کو ثابت کیا اور دوسری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمین طلاقیں دینے میں کوئی کراہت ، نہیں ہے جیسا کہ امراۃ رفاعہ کے قصہ میں ہے ۔

(٤٩٦١) : حَدَّثني محمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْنِي ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قالَ : حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ ٱبْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عائِشَةَ : أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ الْمِرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ عَلِيْكِهِ : أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قالَ : (لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ) . [ر : ٢٤٩٦]

اس حدیث کی مناسبت ترجمة الباب سے بالکل وانع ہے ۔

#### ٤ - باب : مَنْ خَيْرَ أَزْوَاجَهُ .

وَقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى ﴿ ﴿ الْقُلْ لِأَزُواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ ثُرِدُنَ الحَبَاةَ ٱلدُّنْبَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَبْنَ أَمَتَّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً ﴾ /الأحزاب: ٢٨/.

\* ٤٩٦٣/٤٩٦٢ : حدَّثنا عُمْرُ بْنُ حَفْصٍ · حَدَّثَنَا أَبِي ؛ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ : حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالَتُ : خَيِّرَنَا رَسُولُ اللّهِ عَلِيْظِيْمٍ ، فَاخْتَرْنَا اللّهَ وَرَسُولُهُ ، فَلَخْتَرْنَا اللّهَ وَرَسُولُهُ ، فَلَمْ يَعُدُ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا .

(٩٦٣) : حدَّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ إِسْاعِيلَ : حَدَّثَنَا عامِرٌ ، عَنْ مَسْرُوقِ قالَ : سَأَلُتْ عَائِشَةَ عَنِ الْخِيَرِةِ ، فَقَالَتْ : خَيَّرَنَا النَّبِيُّ عَلِيْكِمْ ، أَفَكَانَ طَلَاقًا ؟ قالَ مَسْرُوقٌ : لَا أَبَالِي أَخَيَرْتُهَا وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً ، بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي .

اگر کسی شخص نے اپنی بوی کو اختیار دیدیا اور کما اختاری نفسک تو اس صورت میں دو احتال بیں یا تو وہ عورت اپنے شوہر کو اختیار کرے گی ۔ احتال بیں یا تو وہ عورت اپنے شوہر کو اختیار کرتی ہے تو ائمہ اربعہ اور جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی (۱)

البتہ حضرت علی ہے متول ہے کہ اس صورت میں ایک طلاق رجعی واقع ہوجائے گی اور حضرت زید بن ثابت کے نزدیک اس صورت میں ایک طلاق بائن واقع ہوگی (۲)
مضرت زید بن ثابت کے نزدیک اس صورت میں ایک طلاق بائن واقع ہوگی (۲)
امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ترجمہ قائم کرکے اس نقطہ نظر کی تردید کی ہے اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عورت اگر خاوند کو اختیار کرے گی تو طلاق واقع نہیں ہوگی ، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ

(٢٩٦٧) الحديث اخرجمسلم في الطلاق بابعيان ان تخيير امر اتماليكون طلاقا الابالنية وقم الحديث:

۱۳۷۷ و اخرجه النسائى فى الطلاق باب فى المخيرة تختار زوجها ٢ /١٠٥ و اخرجه الترمذى فى الطلاق باب ما جآء فى الخيار: ١ / ١٣٨ و اخرجه ابن ماجه فى الطلاق باب الرجل يخير امراته ١ / ١٣٨ و اخرجه ابدوداؤد فى الطلاق باب فى الخيار: ١ / ٣٠٠.

<sup>(</sup>١) فتح البارى: ١٩٠/٩٠عمدة القارى: ٢٣٨/٢٠ \_

<sup>(</sup>٢) فتح البارى: ٩٠/٩ ٢٦٠ عمدة القارى: ٢٣٨/٢٠ ..

وسلم نے اپن ازواج کو اختیار دیا تھا اور اس اختیار کے بعد جب ازواج نے بی کریم ملی الله علیہ وسلم کو اختیار کیا تو طلاق واقع نہیں ہوئی ، چانچہ باب کی پہلی روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے جب جمیں اختیار دیا اور جم نے الله اور رسول کو اختیار کیا تو اس کو طلاق نہیں شمار کیا گیا ۔
طلاق نہیں شمار کیا گیا ۔

اور باب کی دوسری روایت میں وہ فرماتی ہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اضتیار کیا متفا ہمارا آپ کو اضتیار کرنا طلاق بناتھا ؟ استفہام الکاری ہے یعنی نہیں بنا تھا ، معلوم ہوا تخییر زوج کو طلاق قرار دینا درست نہیں ۔

دوسرا احتال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اختیار کرے ، شوہر کو اختیار نہ کرے ، اس صورت میں امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک تاین طلاقیں واقع ہوں گی (۳) حفیہ کے نزدیک ایک طلاق واقع ہوجائے گی (۳) مام شافعی اور امام احمد کے نزدیک ایک طلاق رجعی واقع ہوگی (۵)

قال مسروق: لا أبالى أخير تها واحدة أو مائة بعد أن تختارنى باب كى دوسرى روايت كے راوى مسروق فرماتے ہيں كہ بيرى كے مجھے اختيار كرنے كے بعد پھراس بات كى مجھے كوئى پرواہ نسيں كہ ميں نے اس كو ايك مرتبہ اختيار ديا تھا يا سومرتبہ -يہ تعليق نميں ہے بلكہ ماقبل سند كے ساتھ موصول ہے (٢)

ه - باب : إِذَا قَالَ : فَارَِقْتُكِ ، أَوْ سَرَّجْتُكِ ، أَوِ الْخَلِيَّةُ ، أَوِ الْبَرِيَّةُ ، أَوْ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ . فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ .

وَقُوْلُ ٱللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ : "وَسَرَّخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً" /الأحزاب: ٤٩/. وَقَالَ : "وَأَسَرَّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً" /الأحزاب: ٢٨/.

<sup>(</sup>٣) تكملة فتح الملهم: ١٤٣/١ -

<sup>(</sup>٣) تكملة فتح الملهم: ١٤٣/١ \_

<sup>(</sup>٥) المغنى لابن قدامة: ١٣٢/٤ ، وتكملة فتح ألملهم: ١٤٣/١ ـ

<sup>(</sup>٦)عمدةالقارى: ٢٢٨/٢٠\_

وَقَالَ : «فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسُرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» /البقرة: ٢٢٩/. وَقَالَ : «أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» /الطلاق: ٢/.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ ۚ : قَدْ عَلِمَ النَّبِيُّ عَلِيلًا أَنَّ أَبُوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ . [ر: ٤٥٠٧]

امام کاری رحمہ اللہ طلاق صریح کا مسئلہ بیان کرنے کے بعد اب طلاق کنائی کا مسئلہ بیان کررہے ہیں۔

طلاق صریح کے الفاظ

طلاق صریح کے متعلق حضرات ائمہ کا اختلاف ہے کہ شریعت میں اس کے لئے کو لیے الفاظ محضوص ہیں ۔

حضرات حفیہ کا نقطہ نظریہ ہے کہ ایک ہی نفظ طلاق صریح کے لئے محضوص ہے اور وہ ہے نفظ «طلاق " (4) ، قاضی عبدالوہاب مالکی نے ہے نفظ "طلاق " (4) ، قاضی عبدالوہاب مالکی نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے (۹) اور علامہ احمد مالکی نے اپنی مختصر میں یہی مالکیہ کا مسلک نقل کیا ہے (۱۰) ، حنابلہ میں سے الوعبداللہ ابن حامد نے اس کو اختیار کیا ہے (۱۱) اور علامہ موفق حنبلی نے اس کو راجح قرار دیا ہے (۱۱)

ا مام شافعی رحمہ اللہ کا قول جدید یہ ہے کہ طلاق صریح کے لئے تین الفاظ خاص ہیں • طلاق • فراق • سراح (۱۲)

لیکن امام بخاری رحمہ الله فراق اور سراح کو صریح الفاظ طلاق میں شمار نہیں کرتے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دونوں لفظ جس طرح طلاق کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں اس طرح غیر طلاق کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں ۔

<sup>(</sup>٤)عمدة القارى: ٢٣٨/٢٠\_

<sup>(</sup>٨) فتح الباري: ٢٦٢/٩ وعمدة القارى: ٢٢٨/٢٠

<sup>(</sup>٩)فتح البارى: ٢٢٨/٧٠عمدة القارى: ٢٢٨/٢٠

<sup>(</sup>١٠) هذا الكتاب ليس بموجود لدينا

<sup>(</sup>١١)اوجزالمسالك كتابالطلاق: ١٣/١٠ ــ المغنى لابن قدامة كتاب الطلاق باب تصريح الطلاق وغيره: ٤ / ٢٩٣

<sup>(</sup>١٢) المغنى لابن قدامة. كتاب الطلاق: 4 / ٢٩٣

<sup>(</sup>١٣) فتح الباري: ٣٦٢/٩ ـ واوجز المسالك: ١٢/١٠ كتاب الطلاق باب ماجاء في الخلية \_

ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمہ الله فرمارہ ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیری کو "فارقتک" یا"سرحتک" کے یا "انت الحلیة" یا"انت البریة" کے یا کوئی اور لفظ کے جس سے طلاق مراد فی جاسکتی ہو تو اس میں اس کی نیت کا اعتبار ہوگا ، اگر نیت طلاق واقع کرنے کی ہے تو طلاق واقع ہوگی اور اگر طلاق واقع کرنے کی نیت نہیں ہے تو طلاق نہیں ہوگی ۔

کنایات طلاق کے سلسلہ میں یمی مسلک حضرات حفیہ ، ثانعیہ اور حنابلہ کا ہے ، چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس سلسلہ میں ضابطہ لکھا ہے :

"وضابط ذلك ان كل كلام افهم الفرقة ولومع دقته يقع به الطلاق مع القصد، فاما اذا لم يفهم الفرقة من اللفظ ، فلا يقع الطلاق ولو قصد اليه ، كما لو قال : كلى ، او من من أو نحو ذلك " (١٣)

جضرات مالکیہ کے نزدیک کنایات کی دو قسمیں ہیں ک کنایات ظاہرہ ک کنایات خفیہ اکنایات طاہرہ میں ان کے نزدیک بغیر نیت کے طلاق واقع ہوجاتی ہے ، جیسے اُنت بنتہ اُخبک علی غاربک البتہ کنایات خفیہ میں بغیر نیت کے طلاق واقع نہیں ہوگی ، جیسے اُنتِ حرة اِلْهُمبَی البتہ کنایات خفیہ میں بغیر نیت کے طلاق واقع نہیں ہوگی ، جیسے اُنتِ حرة اِلْهُمبَی اِلْصَر فی (۱۵)

یماں یہ بات ملحوظ رہے کہ الفاظ کنایات سے طلاق کے وقوع کے لئے نیت کی ضروت ہے لیکن ولالت الحال بھی اگر اس بات کے لئے قرینہ بنتی ہے کہ یماں طلاق کا واقع کرنا مقصود تھا تو اس وقت بھی طلاق واقع ہوجائے گی جیسے غضب اور غصہ کی حالت یا مذاکرہ طلاق یا بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا ہو الیمی صورت میں اگر کنایہ کا لفظ استعمال کیا جائے گا تو اس سے طلاق واقع ہوجائے گی ۔ (۱۲)

کنایہ ہے کونسی طلاق واقع ہوگی؟

پھر ان الفاظ سے کونسی طلاق واقع ہوگی ، طلاق بائن یا طلاق رجی ؟ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ کتابے کی دوقسمیں ہیں ، تین الفاظ تو ایسے ہیں کہ ان سے صرف ایک طلاق رجعی واقع ہوجاتی ہے اور وہ یہ ہیں: اعتدی ، استبری رحمک ، اُنتِ واحدہ ، دوسری قسم ان کے علاوہ باقی الفاظ

<sup>(</sup>۱۳) فتحالباری: ۹/ ۳۲۳

<sup>(10)</sup> او جز المسألك كتاب الطلاق باب ماجاء في الخلية والبرية: ١٥/١ - ١٦ -

<sup>(</sup>١٦) المغنى لابن قدامة٬ كتاب الطلاق: ٤ / ٢٩٨ ، والهداية (مع فتح القدير) ، كتاب الطلاق: ٣ / ٣٩٤

کنایات کی ہے ان سے آیک طلاق بائن واقع ہوگی ، اگر کسی نے ان سے عین کی نیت کی تو عین واقع ہوگ (۱۷)

وقالت عائشة: قد عَلِمَ النبي وَ اللَّهِ أَن أَبوى لَمْ يكونا يأمر انى بفر اقد يو النبي وَ اللَّهِ اللَّهِ أَن أَبوى لَمْ يكونا يأمر انى بفر اقد عند تخير كا صد ب جو كتاب النكاح ميں باب موعظة الرجل كے تحت كذر حكى ہ ، اس لئے امام بخارى نے اس كو يمال ذكر كيا (١٨) ، فراق كايات طلاق ميں ہے ہے ۔

٦ - باب : مَنْ قالَ لِأَمْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ .

وَقَالَ الحَسَنُ : نِيُّتُهُ .

وقالَ أَهْلُ الْعِلْمِ : إِذَا طَلَقَ ثَلَاثًا فَقَدْ حَرْمَتْ عَلَيْهِ . فَسَمَّوْهُ حَرَامًا بِالطَّلَاقِ وَالْفِرَاقِ . وَلَيْسَ هذَا كَالَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ ، لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ لِلطَّعَامِ ٱلْحِلِّ حَرَامٌ . ويُقَالُ لِلْمُطَلَّقَةِ حَرَامٌ . وقالَ في الطَّلَاق ثَلَاثًا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

وَقَالَ اللَّبُثُ ، عَنْ نَافِعٍ : كَانَ ٱبْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَقَ نَلَاثًا قَالَ : لَوْ طَلَقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرْتَيْنِ . فَإِنَّ النَّبِيَّ عَيِّلِكُمْ أَمَرَنِي بَهْذَا . فَإِنْ طَلَقْتُهَا ثَلَاثًا حرُّمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرِكَ

اگر کوئی شخض اپنی بوی سے کمے انت علی حرام تواس کا کیا حکم ہے؟ اس کے حکم کے متعلق سلف میں بڑا انتقاف رہاہے اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس میں انتقادہ اتوال ہیں (19)

حفرات حفیہ کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نے اس جملہ سے ایلاء ، ظہار ، ایک طلاق بائن یا تین طلاقوں کی نیت کی تو اس کی نیت معتبر سمجھی جائے گی اور جس چیز کی اس نے نیت کی وہ واقع ہوجائے گی البتہ اگر اس نے اس سے دو طلاقوں کے وقوع کی نیت کی تو دو واقع نہیں ہوں

<sup>(</sup>١٠) الهداية (مع فتح القدير) ، كتاب الطلاق: ٣ / ٣٩٨

<sup>(</sup>۱۸)فتحالباری: ۲۹۲/۹\_

<sup>(</sup>۱۹)فتح البارى: ۲۹۵/۹\_

گی ، ایک طلاق واقع ہوگی اور اگر اس نے کسی بھی چیز کی نیت نہیں کی تو الیمی صورت میں متقدمین حفیہ کے نزدیک ایلاء ہوگا اور متاخرین کے نزدیک ایک طلاق بائن واقع ہوگی ، فتوی متاخرین کے قول پر ہے (۲۰)

امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اگر کھنے والے نے اس سے طلاق کی نیت کی ہے تو طلاق واقع ہوجائے گی ، ورنہ پھریمین ہے اور کفارہ یمین اس کو دیتا پڑے گا (۲۱)

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مدخول بہاہے تو عین طلاقیں واقع ہوجائیں گی اور شوہر کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا اور اگر غیر مدخول بہا ہے تو پھر شوہر جونیت کرے گا ای کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا (۲۲)

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں ، اگر کھنے والے نے کچھ بھی نیت نمیں کی تو ظمار ہوگا اور اگر طلاق کی نیت کمی ظمار ہوگا اور اگر طلاق کی نیت کی تو ان کا مشہور تول یہ ہے کہ اس صورت میں بھی ظمار ہوگا اور ایک قول یہ ہے کہ طلاق واقع ہوگی (۲۲)

ربیعہ ، شعبی ، اصبغ مالکی کے نزدیک ایسی صورت میں کچھ بھی واقع نہیں ہوگا (۲۳)

وقال الحسن: نيته

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی طرف سے کچھ فیصلہ نمیں کیا بلکہ حضرت حسن بھری رحمہ اللہ کا ثر نقل کیا کہ "انت علی حرام" کہنے والے کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا ، امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کا اثر نقل کرکے ای طرف غالباً اشارہ کیا ہے کہ ان کے نزدیک بھی یمی مختار ہے اور یمی حفیہ اور شافعیہ کا مسلک ہے جیسا کہ گذر چکا۔

عبدالرزاق نے اس تعلیق کو موصولا نقل کیا ہے (\*۲۲)

<sup>(</sup>٢٠) ردالمحتار 'بابالايلاء: ٣٣٣/٣ وتكملة فتح الملهم: ١٩٢/١ \_

<sup>(</sup>۲۱) شرحمسلم للنووي: ۲/ ۳۵۸ وفتح الباري: ۲۹۵/۹-

<sup>(</sup>٢٢) او جز المسالك كتاب الطلاق باب ماجاء في الحلية: ١٢٧/١ - وشرح الزرقاني: ١٦٩/٣-

<sup>(</sup>۲۲) اوجز المسالك: ۲۲/۱۰\_

<sup>(</sup>۲۳)فتح الباري: ۲۹۵/۹\_

<sup>(\*</sup>۲۲)عمدة القارى: ۲۲۹/۲۰

وقال اهل العلم: إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه وسكوه حراما بالطلاق والفراق المام بخارى رحمه الله في يبض ابل علم كا قول نقل كياب ، يه در حقيقت ان حفرات كى دليل ذكر فرائى ب جو كت بين "انت على حرام" س تين طلاقيس واقع بوجاتى بين جيه امام مالك رحمه الله بين وه فرمات بين كه جب آدى تين طلاقيس ديتا ب توبيرى حرام بوجاتى به اور لوگ اس كو حرام بالطلاق اور حرام بالفراق كت بين ، اب اگر كسى شخص في عين طلاقيس تو نه دين كين عن طلاقول كا جو اثر اور نتيجه بوتا ب اس كو ابن زبان س اداكر كم "انت على حرام" كما تو اس كا تقاضه به ب كه عين طلاقيس واقع بول -

وليس هذا كالذي يُحرِّمُ الطَّعَامَ ولأُندلايقال الطَّعامِ الحِلِّ: حَرَام ويقال للمطلقة:

یعنی تحریم مراۃ اور تحریم طعام میں فرق ہے ، تحریم مراۃ تو موٹر ہے اور تحریم طعام موٹر نمیں ہے اس کے کہ تین طلاقوں کے واقع ہونے کے بعد مطلقہ شوہر کے لئے حرام قرار دی جاتی ہیں ہے جبکہ طعام طلال کو حرام نہیں کہا جاتا ، اگر کوئی آدی کے هذاالطعام علی حرام تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔

یہ امام شافعی اور امام مالک رحمها الله کا مسلک ہے کہ "هذا الطعام علی حرام" کا اعتبار نہیں ہوگا اور یہ کلام لغو سمجھا جائے گا (۲۷) ، اس کے مطابق امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تحریم طعام موخر نہیں ، امام الوحنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمهما الله فرماتے ہیں کہ الیمی صورت میں یہ الفاظ یمین سمجھے جائیں گے اور کفارہ یمین اس پر واجب ہوگا (۲۷)

وقال فی الطلاق ثلاثًا: لا تحل لدحتی تنکح زُو جَاغیر، عدم حل تین طلاقوں کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا "لا تحل لدحتی تنکح زوجا غیرہ" عدم حل کا مطلب ہے حرام ہونا تو معلوم ہوا تین طلاقوں سے حرمتِ غلیظہ واقع ہوجاتی ہے لمذا اگر کسی

<sup>(</sup>٢٦)الابوابوالتراجم:٢٨/٢-

<sup>(</sup>٢٤)الابوابوالتراجم: ٢٨/٢\_

نے "أُنْتِ عَلَى حرام" كما جو ان مين طلاقوں كا اثر اور نتيجہ ہے تو مين طلاقين واقع ہونی چاہئيں اور يهي امام مالك كا مسلك ہے جب عورت مدخول بها ہو جيساكه گذر چكا -

حافظ ابن مجرر مه الله نے فرمایا که امام کاری رحمه الله نے تحریم طعام اور تحریم امراہ میں فرق بیان کرکے در حقیقت ان حفرات کی تردید کی ہے جو "اُنْتِ عَلَی حَرَام" کو لغو سمجھتے ہیں اور کھتے ہیں اور کھتے ہیں اور کھتے ہیں کہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی جیسے کہ اصبغ مالکی ہیں ۔

وقال الليث عن نافع .....

حفرت ابن عمر سے جب مین طلاقیں دینے والے کے متعلق پوچھا جاتا تو وہ فرماتے اگر اپ نے ایک یا دو طلاقیں دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس (سے رجوع) کا حکم دیا ہے لیکن اگر مین طلاقیں دیں تو عورت حرام ہوجائے گی یمال تک کہ وہ آپ کے سواکسی دوسرے سے تکاح کرے ۔

ے تکاح کرے۔
"کُوطُلُقْتُ مُرَّة أُوْمِرتِين وَان النبي ﷺ أَمُرنى بهذا" اس مِن "أُمْرُنى بهذا" علاق وينا مراد نميں بلكه طلاق سے رجوع كرنے كا حكم مراد ب (٢٨) چنانچه يه حديث كتاب الطلاق ك شروع ميں تقصيل سے گذر چى ہے كہ آپ صلى الله عليه وسلم نے حفرت ابن عمر كورجوع كا حكم ويا تھا۔

اس تعلین کوامام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا کیونکہ اس میں عین طلاقوں کے بعد حرمت کا ذکر ہے ، معلوم ہوا آگر کوئی 'آئیتِ عَلَیؓ حَرام " کے گا تو عین طلاقیں واقع ہوجائیں گی کیونکہ حرمت انہیں کا اثر اور نتیجہ ہے ۔

٤٩٦٤ : حدَثنا محمَّدُ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ قالَتُ : طَلَّقَ رَجُلُ ٱمْرَأْتَهُ ، فَتَزَوَّجَتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا ، وَكَانَتُ مَعَهُ مِثْلُ الْهَدْبَةِ ، فَالِمُ يَشِيهُ إِلَى شَيْءٍ ثُرِيدُهُ ، فَلَمْ يَلَبَثُ أَنْ طَلَقَهَا . فَأَنَتِ النَّبِيَّ عَلِيلِيْتِهِ فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهُ إِنَّ بَوْدِي طَلَّقَنِي ، وَإِنِّي تَزَوَّجُتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِي . وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ ، فَلَمْ يَغُرَبُنِي إِلَّا هَنَةً وَاحِدَةً ، لَمْ يَصِلُ مِنِّي إِلَى شَيْءٍ ، فَأَحِلُ لِزَوْجِي الْأَوَّلِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْمُ يَعْمُ اللهُ هَنْمُ يَنُو وَجِكَ إِلَا مَثْلُ اللهُدْبَةِ ، فَلَمْ يَغُرَبُنِي إِلَّا هَنَةً وَاحِدَةً ، لَمْ يَصِلُ مِنِّي إِلَى شَيْءٍ ، فَأَحِلُ لِزَوْجِي الْأَوَّلِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْمُ يَنِي إِلَى شَيْءٍ ، فَأَحِلُ لِزَوْجِي الْأَوَّلِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْمَ يَنِهُ إِلَى شَيْءٍ : (لَا تَحِلُّ لِزَوْجِي الْأَوَّلِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ إِلَا مَنْهُ إِلَا مَثْلُولُ وَلَا حَلَّى يَوْدُ فِي غُسَيْلَتَهُ ) . [ر : ٢٤٩٦]

اس روایت میں امراة رفاعه كا قصه بیان كياكيا ہے ، اس كى پورى تفصيل آگے "باباذا طلقها ثلاثابعد العدة ... " میں آرہی ہے ، هنة واحدة : یعنی مرة واحدة

رامُراً وفاعد كو عين طلاقيل دى كى تقيل اور اس في شوہر اول كے پاس جانے كے لئے رسول اللہ عليه وسلم في رسول اللہ عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله في

لمذا اگر کسی نے "اُنْتِ عَلَی حَرام" کما تو اس سے عین طلاقیں واقع ہوجانی چاہئیں کیونکہ حرمت عین طلاقوں کا نتیجہ اور اثر ہے اور اس نے اس اثر کے لئے وضع کردہ لفظ کو استعمال کرکے طلاق دی ہے ، چنانچہ ابن بطال فرماتے ہیں:

"وإلى هذه الحجة أشار البخارى بإيراد حديث رفاعة لأنه طلق امرأته ثلاثا علم تحلى له مراجعتها إلا بعد زوج ، فكذلك من حرم على نفسه امرأته فهو كمن طلقها" (٢٩)

### ا مام بخاری کی رائے

شارح بخاری ابن بطال رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ تحریم بمنزلہ طلقات ثلاث ہے اور مدخول بہا کے متعلق امام مالک کا بھی یمی مسلک ہے اور ماقبل میں تشریح بھی ای کے مطابق کی گئی ہے۔

لین حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ الیمی صورت میں قائل کی نیت کا اعتبار ہوگا ، وہ "اُنت علی حرام" ہے جس چیز کی نیت کرے گا وہی واقع ہوجائے گی اور یہی حفیہ کا مسلک ہے کیونکہ امام نے سب سے پہلے حضرت حن بھری رحمہ اللہ کا اثر "نیتہ" نقل کیا ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ اختلافی مسائل میں وہ جس صحابی یا تابعی کا اثر سب سے پہلے نقل کردے وہی امام کا مذہب مختار ہوتا ہے ، چنانچہ حافظ لکھتے ہیں :

"والذى يظهر من مذهب البخارى أن الحرام ينصر ف إلى نية القائل ولذلك صدر الباب بقول الحسن البصرى وهذه عادته في موضع الاختلاف مهما مدر بدمن النقل عن صحابي أو تابعي فهو اختياره "(٣٠)

حافظ ابن تجررمہ اللہ نے فرمایا کہ تحریم طلقات ثلاث کے علاوہ بھی پائی جاتی ہے ، ملا غیر مدخول بہا میں ایک طلاق سے حرمت ثابت ہوجاتی ہے ، طلاق بائن میں بھی عقد جدید کے بغیر حرمت ثابت ہوجاتی ہے ، طلاق رجعی میں بھی عدت گذر نے کے بعد حرمت ثابت ہوجاتی ہے ، معلوم ہوا تحریم طلقات ثلاث میں منحصر نہیں ، نیز تحریم عام ہے اور طلقات ثلاث خاص ، تو عام سے خاص کے وجود پر کس طرح استدلال کیا جاسکتا ہے کیونکہ عام خاص کو مسترم نہیں ہوتا ۔ (۱۳) اس لئے ابن بطال رحمہ اللہ نے امام بخاری کی جو رائے اور ترجمۃ الباب کا جو مقصد بیان اس لئے ابن بطال رحمہ اللہ نے امام بخاری کی جو رائے سے دو دوست نہیں ، صحیح بات یہ ہے کہ امام نے اس مسئلہ میں حضرت حسن بھری رحمہ اللہ کا اس مسئلہ میں حضرت حسن بھری رحمہ اللہ کا اس مسئلہ اختیار کیا ہے ۔

لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کی جو رائے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کی ہے ، اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ ابن صورت میں امام کو حدیثِ رفاعہ اس ترجمۃ الباب کے تحت ذکر کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی اور دونوں کے درمیان کیا مناسبت ہے ، ابن بطال نے امام بخاری رحمہ اللہ کا جو مسلک بیان کیا ہے اس کے مطابق دونوں کے درمیان مناسبت اور حدیث سے استدلال کی تفصیل مسلک بیان کردی گئی ہے لیکن حافظ کی بیان کردہ رائے کی صورت میں مناسبت ظاہر نہیں ، چنانچہ ماقبل میں بیان کردی گئی ہے لیکن حافظ کی بیان کردہ رائے کی صورت میں مناسبت ظاہر نہیں ، چنانچہ

حفرت شيخ الحديث مولانا محد ذكريا لكهت بين

"وكان رأيى أُولاً في ذلك ما ذهب اليه الحافظ مِنْ أن ميل البخارى إلى قول البحسن ، كما هو الظاهر مِنْ صنيعه ، لكن النظر الدقيق يشعر إلى أنه مال إلى قول مالك للروايات المرفوعة الورادة في الباب ، ولم يقتصر البخارى على قول الحسن فقط ، بلذكر في الترجمة أقو الأأخر أيضا " (٣٢)

<sup>(</sup>۲۰) فتح البارى: ۲۵۴/۹\_

<sup>(</sup>۳۱)فتح البارى: ۲۹۸/۹\_

<sup>(</sup>۲۲) تعليقات لامع الدراري: ٩٥١/٩\_

٧ - باب : «لِمَ تُحَرَّمُ ما أَحَلُ اللهُ لك) التحريم: ١/

2970 : حدَّثني الحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ . سَمِعَ الرَّبِيعِ بْنِ نَافِعٍ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ، عَنْ يَحْبَىٰ آبْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ سَمِعَ ٱبْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِذَا حَرَّمَ آمْرَأَنَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ . وَقَالَ : «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ» . [ر : ٢٦٢٧] .

ربيع بن نافع

ربیع بن نافع کی کنیت ابو توبہ ہے ، یہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں ، طلب کے ہیں ؛ امام باری رحمہ اللہ نے ان کا زمانہ تو پایا ہے لیکن ملاقات کے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہ ہوسکا کہ ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ، امام بخار کی "نے حدیث باب حسن بن صباح کے واسطے سے ان سے نقل کی ہے اور مزارعت میں ان کی آیک تعلیق ذکر کی ہے ، صحیح بخاری میں ان کی صرف یمی دو روایتیں ہیں آیک تعلیق اور آیک موصولاً (rr)

ابن عباس يقول: اذا حرم امر اتدليس بشيء

حفرت ابن عباس فرماتے سے کہ اگر کوئی شخض ابی بیوی سے "انت علی حرام" کمدے تو کچھ بھی نہیں ہوگا اور فرماتے سے "لقد کان لکم فی دسول الله اسوة حسنة" اس سے حضرت ماریہ قبطیہ کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے ، جس کو امام نسائی نے حضرت انس سے سند سیحے کے ماتھ نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ کو اپنے اوپر حرام کردیا تھا تو اس پر آیت کریمہ "یاایھاالنبی لم تحرم ممااحل الله ....." نازل ہوئی (۳۵) ، اس سے استدلال کرکے حضرت ابن عباس مفرماتے سے کہ تحریم مراة مؤخر نہیں ہوگی جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ حضرت ابن عباس مفرماتے سے کہ تحریم مراة مؤخر نہیں ہوگی جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ

<sup>(</sup>٣٣) فتح البارى: ٢٩/٩-٣\_

<sup>(</sup>٣٣) ويكي تهذيب الكمال: ١٠٦/٩ كوسير اعلام النبلاء: ١ /٦٥٣ كوتذكرة الحفاظ: ٢/٢ ١٠ ١-

<sup>(</sup>۳۵) ارشادالساری:۲۵/۱۲\_

وسلم کی تجریم ماریہ کو قرآن نے غیر موشر قرار دیا۔

لیس بشیء کے معنی ہے بھی ہوسکتے ہیں کہ کچھ بھی واقع نہیں ہوگا ، نہ طلاق ، نہ یمین بلکہ بہ کلام لغو ہوگا اور یہ بھی احتال ہے کہ اس سے طلاق مراد ہو یعنی تحریم امراہ سے طلاق نہیں ہوگی ، اس دوسرے احتال کو حافظ نے اقرب کہا ہے کیونکہ کتاب النفسیر میں حضرت ابن عباس یہ کی ، اس دوسرے احتال کو حافظ نے اقرب کہا ہے کیونکہ کتاب النفسیر میں حضرت ابن عباس یہ کی تعلین گذر چکی ہے اس میں ہے "فی الحرام یکفر" اس طرح اسراعیلی نے ان سے نقل کیا ہے "
اذاحرم الرجل امراتہ فانما هی یمین یکفرها" تو لیس بشیء میں طلاق کی نفی ہے ، یمین کی شمیں (\*۵)

حطرت کشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیہ حضرت ابن عباس مکا تفرد ہے (۲۹)

٤٩٦٦ : حدّ ثني الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَبَّاحٍ : حَدَّنَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ٱبْنِ جُرَيْجِ قَالَ : وَعَمَّ عَطَاءٌ : أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْلَةً كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَبْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً ، فَتَواصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ : أَنَّ أَيَّتَنَا مَكُثُ عِنْدَ زَبْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً ، فَتَواصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ : أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ عَلَيْكُ فَلَتَقُلُ : إِنِّي أَجِدُ مِنكَ رِيحَ مَغَافِيرَ ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ ، فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُما فَتَالَ النَّبِيُ عَلَيْكُ فَلَتُهُلُ : إِنِّي أَجِدُ مِنكَ رِيحَ مَغَافِيرَ ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ ، فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُما فَقَالَ : (لَا ، بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنِتِ جَحْشٍ ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ) . فَقَالَ : (لَا ، بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنِتِ جَحْشٍ ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ) . وَنَ النَّيْ يُهِ إِلَى اللهِ " لِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَلْ اللهِ اللهِ اللهِ أَلْ اللهِ اللهِ اللهِ أَلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

فتواصَيْتُأناوحفصة

حضرت عائشہ مخراتی ہیں ہیں نے اور حضہ نے ایک دوسرے کو وصیت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے جس کے پاس بھی تشریف لائیں تو ان سے کہا جائے "إنی لائجد منک ریح مغافیر ' اکلت مغافیر ' چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک کے پاس تشریف لے گئے (روایت میں تفریح نہیں ہے لیکن غالب ہے کہ مراد حضرت حضد میں (۲۷) تو انہوں نے وہی جملہ آپ سے کہا تو آپ نے فرمایا "لابل شربت عکسلاً عند زینب بنت جحش'

<sup>(\*</sup>۵\*)فتحالباري: ۹/۰۴۹\_

<sup>(</sup>۳۱) فیض الباری: ۳۱۴/۴\_

<sup>(</sup>۳4) فتح البارى: ۳4۲/۹\_

ولن اعودله" اور سورة تحريم كى تقسير مين اتنا اضافه ب "وقد حلفت الا تخبرى بذلك احدا" يعنى من الله النبى لم تحرم..."
من ن قدم كهالى ب اب مين دوباه وه شد استعمال نهين كرون كا تو اس پر "ياايهاالنبى لم تحرم..."
سے لے كر "ران تُدوبالكى الله..." تك كى آيات نازل ہوئيں ۔

(اِنْ تَتُوْبَالِلَه) لعائشة وحفصة يعنى توبه كابي قول حفرت عائشه اور حفرت حفه الله على الله على الله الله الله الله الله عنه الله عنها على الله عنها الله ع

واذاسر النبی الی بعض از واجه حدیثا القولد: شربت عسلاً

یعنی سورة تحریم کی مذکوره آیت بھی نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے قول "شربت عسلاً....

ولن أعودلد.... " کی وجہ سے نازل ہوئی ، آیت میں جس سرگوشی کا ذکر ہے اس سے آپ صلی الله
علیہ وسلم کا یک تول مراد ہے ۔

٤٩٦٧ : حدَثنا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمُغْرَاءِ : حَدَثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ . عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهِ يُحِبُّ الْعَسَلُ وَالْحَلْهَاءَ . وَكَانَ إِذَا الْمُصَرَّفَ مِنَ الْعَصْرِ دَحَلَ عَلَى نِسَائِهِ ، فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ . فَدَخلَ عَلَى حَفْصَة بِسْتُ عُمَرُ ، فَاَحْتَبَسَ أَكْثَرَ ما كَانَ يَحْتَبِسُ ، فَعِرْتُ ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِك . فَقِيلَ لِي : أَهْدَتُ لَهَا آمْرَأَةُ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسَلِ ، فَسَفَتِ النَّبِيَّ عَلِيْكَ مِنْهُ شَرْبَةً ، فَقُلْتُ : أَمَا وَاللهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ ، فَقُلْتُ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ : إِنَّهُ سَيَدُنُو مِنْكِ ، فَإِذَا دَنَا مِنْكِ فَقُولِي : أَكُلْتَ مَغَافِيرَ . فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَك : سَقَتْنِي حَفْصَةً لَلْهُ مَنْ عَسَلٍ ، فَقُولِي اللهِ : سَقَتْنِي حَفْصَةً مَنْهُ مَا هُذِهِ الرَّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَك : سَقَتْنِي حَفْصَةً مَنْ بَهُ عَسَلٍ ، فَقُولِي لَهُ : مَا هَذِهِ الرَّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَك : سَقَتْنِي حَفْصَةً مَنْهُ وَلَك : وَقُولِي أَنْتِ بَا صَفِيّةُ ذَاكِ . شَرْبَةَ عَسَلٍ ، فَقُولِي لَهُ : مَا هُذِهِ إِلَّا أَنْ قَامَ عَلَى الْبَابِ ، فَأَرَدُتُ أَنْ أَبِهُ مَا أَمْرَتِنِي بِهِ مَنْ مَنْ بَعُ عَسَلٍ ، فَقُولِي لَهُ : جَرَسَتْ نَحُلُهُ الْعُرْفُطَ ، وَسَأَقُولُ ذَلِكَ ، وَقُولِي أَنْتِ بَا صَفِيّةُ ذَاكِ . فَلَاتُ : وَوَاللهُ مَا هُو إِلّا أَنْ قَامَ عَلَى الْبَابِ ، فَلَا أَنْ أَبَاهُ مِنْ بَهُ عَسَلٍ ، فَقُولِ أَنْ إِنَ قَامَ عَلَى الْبَابِ ، فَلَا أَنْ قَامَ عَلَى اللهِ مَنْ بَهُ عَسَلٍ ، فَقُولِ أَنْ إِلَاهُ مِنْ اللهِ مِنْ الْمُؤُلِلُك ، فَقَالَتْ : جَرَسَتْ نَحُلُهُ الْمُولِي عَلْمُ مِنْ بَهُ عَسَلٍ ، فَقُولِ اللّه مِنْ اللهُ عَلْ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ مُنْ بَهُ عَسَلُ ، فَقَالَتْ : جَرَسَتْ نَحُلُك ، وَاللّه عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ المُول

١٤٧٤ : أخرجه مسلم في الطلاق ، باب : وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق ، رقم : ١٤٧٤ .
 (عكة) وعاء صغير يوضع فيه السمن أو العسل . (مغافير) صمغ حلو له رائحة كريهة . (جرست) رُعت وجنت . (العرفط) نوع من الشحر يخرج منه المغافير . (أباديه) أبتدئه ببيان ما قلت لي . (فرقًا) خوفًا .

الْمُرْفُطُ ، فَلَمَّا دَارَ إِنَّ قُلْتُ لَهُ نَحْوَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا دَارَ إِلَى صَفِيَّةَ قالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا دَارَ إِلَى صَفِيَّةَ قالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا دَارَ إِلَى صَفِيَّةَ قالَتْ : يَا رَسُولَ ٱلله ، أَلَا أَسْقِيكَ مِنْهُ ؟ قالَ : (لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ) . قالَتْ : تَفُولُ سَوْدَةُ : وَٱللهِ لَقَدُ حَرَمْنَاهُ ، قُلْتُ لَهَا : ٱسْكُتِي . [ر : ٤٩١٨]

عکة عسل: عُتَّة چرے کا بنا ہوا ایک گول برتن ہوتا تھا جس میں صرف شد اور کھی رکھتے تھے۔

مُغَافیر: یہ مُغَفُور (بضم المبم) کی جمع ہے ، یہ گوند ہوتا ہے جس میں مطاب ہوتی ہے لیکن اس میں قدرے بداہ ہوتی ہے ، امام بحاری نے فرمایا کہ یہ گوند کے مشاہد ایک مادہ ہوتا ہے جو رِمْث (بکسر الراء وسکون المبم) نامی درخت میں پایا جاتا ہے ، اس درخت کو اونٹ چرتے ہیں ، کہتے ہیں اُغَفُر الرِیْثُ : جب اس میں یہ مادہ ظاہر ہوجائے ، مُغَفور میں میم امام فراء کے نزدیک زائد اور جمور کے نزدیک اصل ہے (۱۸)

رر مريد مرور مرور جرست نحله العرفط

یعنی اس شد کی مکھی نے عرفط کا رس چوسا ہوگا ، جُرسَتِ النَّحْلُ العَسَلَ إِذَالَحِسَتُهُ الْمُكَا الْمَسَلَ إِذَالَحِسَتُهُ الْمُكَا الْمَسَلَ إِذَالَحِسَتُهُ اللَّهُ كَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

تقول سودة : فوالله ما هو إلا أَنْ قام على الباب فَأَرُدتُ أَنْ أَبَادئه لما أَمَر تَنِي به فَرَقَامنك

حضرت سودہ طشرت عائشہ سے کھنے لگیں بحدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر تشریف لائے ہی کھنے کہ میں نے متمارے ور کے سب سے آپ کے ماتھ اس بات کی ابتدا کرنی چاہی جس کا تم نے مجھے حکم دیا تھا۔

<sup>(</sup>۲۸) مذکورہ تفصیل کے لئے ویکھنے فتع الباری: ۳۲۲/۹۔

<sup>(</sup>۲۹)فتحالباری: ۲۵۵/۹\_

<sup>(</sup>۳۰)فتحالبارى: ۹۲۵/۹\_

#### "أبادِئد" يه باب مفاعله مماداة ع ب ، فرقامنك : خُوفامنك ، فرق خوف كو كمت بيل -

تقول سودة: والله لقد حرمناه حفرت سوده فرمان الله عليه ولم كوشم بينے سے منع مفرت سوده فرمان لكيں كه جم نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوشم بينے سے منع كرديا ، حفرت عائش شنے فرمايا خاموش رہو (كميں راز فاش نہ ہوجائے) حرمناه: اى منعناه ــ

تعارض روایات اور اس کا حل

یمال باب کی پہلی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے حضرت زینب یہ کے ہال شہد استعمال فرمایا تھا۔ استعمال فرمایا تھا۔ استعمال فرمایا تھا۔ بعض حضرات نے اس کو تعدد واقعات پر محمول کیا ہے لیکن محقین علماء نے پہلی روایت کو ترجیح دی ہے کہ آپ نے شد حضرت زینب کے ہال استعمال کیا تھا ، اس کی تفصیل کشف الباری ، کتاب التفسیر میں تفسیر سورہ تحریم کے تحت گذر کی ہے (۴۱)

ترجمته الباب كامقصد

حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک ترجمۃ الباب کا مقصد آیات کی تقسیر ہے کہ ان آیات کا ورود احادیث باب میں ذکر کردہ دونوں قصوں میں ہوا ہے ، ای لئے امام بخاری نے اس باب کے تحت دونوں واقعات ذکر کئے ، تحریم مراہ کا مسئلہ بیان کرنا مقصود شمیں ، کیونکہ وہ پہلے باب میں بیان ہوچکا ہے (۴۸)

ترجمۃ الباب سے بظاہر اصبغ مالکی کے مذہب کی تائید ہوتی ہے ان کے نزدیک تحریم مطلقاً لغو ہے چاہے تحریم مطلقاً لغو ہے چاہے تحریم مطلقاً لغو ہے چاہے تحریم مراہ ہو یا تحریم طعام وشراب ہو ، چنانچہ باب میں ذکر کردہ حضرت ابن عباس کئی روایت سے تحریم شراب (عسل) کے لغو ہونے پر دوایتوں سے تحریم شراب (عسل) کے لغو ہونے پر دلالت ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>۲۱) ویکھنے کشعث الباری کناب التفسیر: ۹۸۵۔

<sup>(</sup>٣٢) الابواب والتراجم: ٢/ ٨٨

#### ٨ - باب : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النَّكاحِ .

وَقُوْلُ اللهِ تَعَالَى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحُّتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَمَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً» /الأحزاب: ٤٩/. وقالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ: جَعَلِ ٱللهُ الطَّلَاقَ بعُلدَ النِّكاحِ.

وَيُرْوَى فِي ذَٰلِكَ عَنْ عَلَيْ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَبِ. وَعْرُوهَ بْنِ الزَّبِيْرِ. وأَبِي بَكْر بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ . وَعَبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ بْنِ سَعْدٍ . وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ . وَالقَاسِمِ . وَطَاوِسٍ . وَالحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ ، وَعَطَاءٍ . وعامِرٍ بْنِ سَعْدٍ . وَجابِرٍ . وَمُحَمَّدِ بْنِ حَمْدٍ اللهَ عَلْمَ لَمْ . وَالشَّعْبِيِّ ، أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ .

علامہ کرمانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد حضرات حفیہ کے مذہب کی تردید کرنا ہے کیونکہ ان کا مذہب قبل النکاح سحت طلاق کا ہے (۱)

علامہ عینی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قبل النکاح وقوع طلاق حضرات حفیہ کا مسلک نہیں ہے بلکہ یہ تو کسی کا بھی مسلک نہیں ہے بلکہ یہ تو کسی کا بھی مسلک نہیں ہے ، کرمانی اور ان کے جم خیالوں پر نقب ہے کہ وہ اپنی طرف ہے ایک مذہب بناکر حفیہ کی طرف نموب کرکے اس پر رد کرنا شروع کردیتے ہیں (۲) اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص اجنبیہ سے کیے "اُنت طالق" تو طلاق واقع نہیں ہوگی یعنی لا طلاق قبل النکاح پر سب متقق ہیں (۲)

قبل النكاح تعلين طلاق كالمسئله

اختلاف اس میں ہے کہ اگر کوئی طلاق کو ملک یا سبب ملک کے ساتھ معلق کردے تو یہ تعلیق صحیح ہوگی کہ نہیں ، سلا کوئی شخص کے اِذا زوجتُ فلانة فھی طالق تو لکات کرنے کے بعد

<sup>(</sup>۱)شرحالكرماني: ۱۹ / ۱۹۱ ، ۱۹۲

<sup>(</sup>۲)عمدة القارى: ۲۳۵/۲۰ ـ

<sup>(</sup>۲)عمدة القارى: ۲۳۵/۲۰ ـ

طلاق واقع ہوگی یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔

حفرات حفیہ کے نزدیک یہ تعلیق درست ہے اور لکاح کے بعد طلاق واقع ہوجائے گی۔ حضرات ثافعیہ کے نزدیک یہ تعلیق لغو ہے اور زواج کے بعد طلاق واقع نہیں ہوگی ۔ امام احمد بن حنبل سے اس مسلم میں دو روایتیں ہیں ایک حفیہ کے مطابق ، دوسری ثافعیہ کے مطابق ۔

امام مالک " سے تین روایتی ہیں ، ایک میں توقف ہے ، دوسری روایت شوافع کے مطابق ہے کہ اگر الیمی صورت میں عورت کی تعیین کر کے اس نے تعلیق کی ہے مثلاً یہ کما "إن تزوجتُ هذه المرأة فهی طالق" تو طلاق واقع ہوگی لیکن اگر تعیین نمیں کی مطلقاً اور عام الفاظ کے مثلاً کما کل امرأة أنزوجها فهی طالق تو الیمی صورت میں طلاق واقع نمیں کی مطلقاً اور عام الفاظ کے مثلاً کما کل امرأة أنزوجها فهی طالق تو الیمی صورت میں تعلیق واقع نمیں ہوگی اور یمی مالکیے کی رائح روایت اور مذہب مختار ہے (۳) ، عموم کی صورت میں تعلیق اس لئے درست نمیں کہ یہ ایک حلال چیز (نکاح) کو مطلقاً حرام کردینے کے مترادف ہے اور اس کا اختیار کمی انسان کو نمیں (۵) ۔

حفرات ثافعیہ حفرت ابن عباس ملے اثر سے استدلال کرتے ہیں جس کو یمال امام بخاری نے نقل کیا ہے ، آپ نے فرمایا جعل الله الطلاق بعد النکاح

لین حفیہ کے خلاف اس اثر سے استدلال کرنا درست نہیں کیونکہ اس کے حفیہ بھی قائل نہیں اس لئے کہ انسان میں اس کے حفیہ بھی وقائل نہیں اس لئے کہ اختلاف تعلیقِ طلاق قبل النکاح میں نہیں ، چنانچہ علامہ عینی لکھتے ہیں :

"هذا لاخلاف فيد أن الله جعل الطلاق بعد النكاح ، والحنفية قائلون بد ، فلا يجوز للشافعية أن يحتجوا بدعليهم في مسألة التعليق ، فان تعليق الطلاق غير الطلاق ، لأندليس بطلاق في الحال ، فلا يشتر طلصحت قيام المحل "(٦)

چنانچ عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں حضرت زهری رحمہ اللہ کا اثر نقل کیا ہے کہ آگر کسی نے کہ آگر کسی نے کہ اگر کسی نے کل امر اُہ اُتروجها فهی طالق کما تو اس کا یہ کہنا معتبر ہوگا ، اس پر معمر نے ان سے کما کہ "اُولیس قد جاءلاطلاق قبل النکاح ، ولاعتق قبل الملک" تو حضرت زہری منے فرمایا "رانماذلک

<sup>(</sup>٣) مزاهب اربعد كى تفسيل كے لئے ويكھتے الابواب والتراجم: ١٨/٢ نيزويكھتے فتع البادى: ٢٨٢/٩-٢٨٣\_

<sup>(</sup>۵)فتح البارى: ۲۸۳/۹\_

<sup>(</sup>٦) عمدة القارى: ٢٣٦/٢٠\_

أن بقول الرجل: امرأة فلان طالق "(2) يعنى لا طلاق قبل النكاح سے مراد تنجيز ہے ، تعليق نميں ۔ وجه اس كى بيہ ہے كه تعليق كى صورت ميں أكر طلاق واقع ہوگى تو تكاح ميں آنے كے بعد واقع ہوگى ، لهذا وہ لاطلاق قبل النكاح كا مصداق نہيں ۔

وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنو اإذا نك حتم المؤمنات ثم طلقتموهن وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنو اإذا نكحتم المؤمنات ثم طلق قبل النكاح پر استدلال كيا ہے كونكه اس ميں ہے "اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن" پہلے لكاح بمر طلاق كا ذكر ہے معلوم ہوا لكاح سے پہلے طلاق نہيں ہو سكتى ۔

ابن التین اور ابن منیر نے فرمایا کہ امام کا طلاق کے عدم وقوع قبل النکاح بر مذکورہ آیت استدلال کرنا درست نہیں کیونکہ آیت میں بغیر کسی حصر کے طلاق بعد النکاح کے وقوع کی ایک صورت ذکر کی گئی ہے ، نکاح سے قبل طلاق کے وقوع اور عدم وقوع کا نہ اس میں ذکر ہے اور نہ ہی سیاق کلام سے اس پر دلالت ہوتی ہے (۸)

آس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے چوبیس حضرات کا نام ذکر کرکے فرمایا کہ لکات سے قبل طلاق کے عدم وقوع کا قول ان سے مروی ہے ، ان میں حضرت علی اور عمرو بن حرم کے سوا سب تابعین ہیں ، عمرو بن حرم تبع تابعین میں سے ہیں (۹)

٩ - باب : إِذَا قالَ لِأَمْرَأَتِهِ وَهُوَ مُكُرهٌ : هٰذِهِ أَخْتِي . فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
 قالَ النَّبِيُّ عَلِيْكِيْمٍ : (قالَ إِبْرَاهِيمُ لِسَارَةَ : هٰذهِ أُخْتِي . وَذٰلِكَ في ذَاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ) .
 [ر: ٢١٠٤]

اگر کسی نے اپنی بوی سے "یا آختی" (اے میری بن) کما تو جمہور علماء کے نزدیک اس سے تحریم ، طلاق یا ظمار واقع نمیں ہوگا ، شخ ابن الهمام اور علامہ ابن عابدین شای نے حضرات

<sup>(</sup>٤) ويكي مصنف عبدالرزاق: ٣٢١/٦ وقم: ١١٣٤٥ أوعمدة القارى: ٢٣٦/٢٠ ي

<sup>(</sup>٨) عملة القارى: ٢٣٦/٢٠ وفتح البارى: ٣٤٤/٩-

<sup>(</sup>۹)عمدةالقارى: ۲۳۲/۲۰\_

حفیہ کا بھی یمی مسلک فل کیا ہے البتہ اس طرح کمنا عام حالات میں مکروہ ضرور ہے (۱۰) علامہ عینی نے علامہ خطابی کے حوالہ سے امام ابدیوسف رحمہ اللہ کا مسلک یہ نقل کیا ہے کہ اگر کسی نے اس جلہ سے کوئی نیت نہیں کی تو تحریم واقع ہوگی اور اس کو کفارہ دینا ہوگا ، امام محمد کے نزدیک یہ ظمار ہوگا۔ (۱۱)

امام بحاری کا مقصد ان حفرات پر رد ہوسکتا ہے جو اس کو مکروہ مجھتے ہیں یا اس سے تحریم اور ظمار کے وقوع کے قائل ہیں ، چنانچہ انہوں نے فرمایا فلاشی، علید۔

اس کی کراہت پر الوداود کی روایت سے استدلال کیاجاتا ہے جو انہوں نے الو تمیہ انجیکی سے نقل کی ہے کہ ایک آدی نے اپنی بوی سے کما "یا آخیة" تو حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا "اختک هی؟" وہ تمماری بہن ہے ؟ (جو تم اس کو یا اخیّہ کمہ رہے ہو) اور اس اطلاق کو نالیسند فرمایا فکرہ ذلک و نھی عند (۱۲)

امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس صدیث پر ترجمہ قائم کیا ہے "باب فی الرجل یقول لامراتہ:
یا آئے تی " اس ترجمہ کے تحت انہوں نے مذکورہ روایت کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور
حضرت سارہ کا واقعہ بھی نقل کیا ہے ، امام ابوداود رحمہ اللہ نے مذکورہ دونوں روایتیں اس باب کے
تحت ذکر کرکے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر آدی مجبور اور مکرہ ہوتو بوی کو اخت کھنے میں کوئی
مضائقہ نہیں ، لیکن بلا ضرورت کمنا ابو تمیمہ کی روایت کی وجہ سے مکروہ ہے ۔

امام بخاری رحمہ اللہ بھی غالباً ای تقصیل کی طرف اشارہ کررہے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بیوی کو انحت کمنا ہر حال میں مکروہ نہیں ہے ، اس صورت میں مکروہ ہے جب بلا ضرورت کما جائے ، ای کے امام نے ترجمہ میں "و هو مکرہ" کی قید برطھائی ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کا واقعہ گذر چاہے ، انہوں نے بھی مجبوری کے تحت اپنی اہلیہ کو "اخت" کما تھا (۱۳)

<sup>(</sup>١٠) فتح القدير، كتاب الطلاق، باب الظهار: ٣ / ٩١

<sup>(</sup>۱۱)عمدة القارى: ۲۲۲/۲۰\_

<sup>(</sup>١٢) ويكي سنن ابي داود 'كتاب الطلاق 'باب في الرجل يقول لامراته: "يااختي "٢٦٢/٢ 'رقم: ٢٢١٠ \_

<sup>(</sup>۱۴) كشف البارى كتاب التفسير تفسير سورة بنى اسر اثيل: ٣٤٣ م

# ١٠ - باب : الطَّلَاقِ في الْإِغْلَاقِ وَالْكُرُهِ ، وَالسَّكُرَانِ والْمَجُنُونِ وَأَمْرِهِما وَالنَّسْيَانِ في الطَّلَاقِ وَالشَّرْكِ وَغَيْرِهِ .

لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : (الْأَعْمَالُ بِالنَّبةِ . ولِكُلِّ ٱمْرِيْ مَا نَوى) . [ر: ١] وَتَلَا الشَّعْبِيُّ : «لَا تُؤَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا» /البقرة: ٢٨٦/

وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ إِقْرَارِ الْمُوَسُوسِ

وْقَالَ النَّبِيُّ عَيْلِكُ لِلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ : (أَبِكَ جُنُونٌ) . [ر: ٤٩٦٩]

وَقَالَ عَلِيٌّ : بَقَرَ حَمْزَةُ خَوَاصِرَ شَارِفَيَّ ، فَطَفِقَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ يَلُومُ حَمْزَةً . فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ مُحْمَرَّةٌ عَلْبَنَاهُ ، ثُمَّ قالَ حَمْزَةُ : هَلُ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي ، فَعرف النَّبِيُّ عَلِيْكُ أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ ، فَعرف النَّبِيُّ عَلِيْكُ أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ ، فَخرَجُ وَخَرَجُنَا مَعَهُ . [ر: ٣٧٨١]

وَقَالَ غُثَانُ : لَيْسَ لِمَجْنُونِ وَلَا لِسَكْرَانَ طَلَاقٌ .

وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسِ: طَلَاقُ السَّكُرَانِ وَالْمُسْتَكُرَهِ لَيْسَ جِائِزِ.

وَقَالَ عُقْبَةً ثِنْ عَامِرٍ : لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُوسُوسِ .

وَقَالَ عَطَاءٌ : إِذَا بَدَا بِالطَّلَاقِ فَلَهُ شَرْطُهُ .

وَقَالَ نَافِعٌ : طَلَّقَ رَجُلُ آمْرَأْتُهُ الْبَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ ، فَقَالَ آبْنُ عُمَرَ : إِنْ خَرَجَتْ فَقَدُ بُتَّتْ

(١٠) (الإغلاق) الإكراد . لأن المكرد يغلق عليه في أمره . أي يصيق عليه حتى يطلق (الموسوس) حدثته نفسه بشيء فأقربه . فلا يؤخذ بإقراره . (ليس نجائز) أي لا يقع

(فله شرطه) أي له تعليق الطلاق على الشرط ولو لم يقدم الشرط وبدأ بالطلاق أولاً ، كما لو قال : أنت طالق إن دخلت الدار ، فيعمل بشرطه كما لو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق (البتة) من البت وهو القطع ، أي طلاقًا بائنًا , (سمى أجلاً) حدد وقتًا للفعل الذي حلف عليه . (نبته) أي تعتبر نبته في كلامه ، فإن قصد طلاقًا وقع و إلا فلا . ويعتبر في الطلاق لغة المطلق وما تدل عليه ألفاظها ، وإبراهم هنا هو النخعي . (يغشاها) بجامعها مرة واحدة . ولا يجامعها ثانية في نفس الطهر ، لاحتمال حملها من المرة الأولى . فتطلق . (بانت) بينونة كبرى ، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره . (عن وطر) أي لا ينبغي إيقاعه إلا عند الحاجة . (العتاق) تحرير العبيد المقبول عند الله تعلى والمثالب عليه . (ألم تعلم . ) يخاطب على رضي الله عنه بهذا عمر العناق تحرير العبيد المقبول عند الله تعلى والمنائي . (رفع القلم) أي المؤاخذة . (يفيق) يصح من جنونه . حديث رواه ابن حبان في صحيحه وأبو داود والنسائي . (رفع القلم) أي المؤاخذة . (يفيق) يصح من جنونه . (يدرك) يبلغ . (جائز) واقع . (المعتود) المغلوب على عقله .

مِنْهُ ، وَإِنْ كُمْ تَخُوْجُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : فِيمَنْ قَالَ : إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَآمْرَأَتِي طَالِقٌ ثَلَاثًا : يُسْأَلُ عَمَّا قَالَ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ ، وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ ، جُعِلَ ذَٰلِكَ فِي دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ .

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : إِنْ قَالَ : لَا حَاجَةً لِي فِيكِ ، نِيَّتُهُ ، وَطَلَاقُ كُلِّ قَوْمٍ بِلِسَانِهِمْ وَقَالَ قَتَادَةُ : إِذَا قَالَ : إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، يَغْشَاهَا عِنْدَ كُلُّ طُهْرٍ مَرَّةً ، فَإِنِ ٱسْنَبَانَ حَمْلُهَا فَقَدُ بَانَتْ

وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا قَالَ : ٱلْحَقِّي بَأَهْلِكِ ، نِيِّتُهُ .

وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : الطَّلَاقُ عَنْ وَطَرٍ ، وَالْعَتَاقُ مَا أُربِدَ بِهِ وَجْهُ ٱللَّهِ .

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : إِنْ قَالَ : مَا أَنْتِ بِالْمُرَأَتِي ، نِيُّتُهُ ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ مَا نَوَى .

وَقَالَىٰ عَلِيٌّ : أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى بُدُركَ ، وَعَنِ النَّاثِم حَتَّى يَسْتَبْقِظَ .

وَقَالَ عَلِيٌّ : وَكُلُّ الطَّلاقِ جَائِزٌ ، إِلَّا طَلَاقَ المَعْتُوهِ .

#### اغلاق کے معنی

امام ابن ماجه اور امام ابوداود نے حضرت ابوہریرہ رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے "لا طلاق فی الاغلاق" یہ ابن ماجه کی روایت کے الفاظ ہیں "لا طلاق فی المغلاق" (۱۳) غلاق سے اغلاق ہی مرادہے ، اغلاق کی تقسیر میں مختلف اقوال ہیں :

● بعضوں نے کہا اس سے جنون مرادب (۱۵)

ابوعبید ہروی نے نقل کیا ہے کہ اس سے ایک ساتھ تین طلاقیں دینا مرادہ ، کیونکہ تین طلاقیں دے کر وہ اپنے اوپر طلاق کو بند کردیتا ہے اور مزید طلاق کی مخباکش اس کے پاس نمیں

<sup>(</sup>۱۴) الحديث اخر جدابن ماجدفي كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسى وقم: ۲۰۴٦ كو ابوداود كتاب الطلاق باب في الطلاق على غيظ: رقم: ۲۱۹۳ و احمد: ۲۷۶/۹ و الحاكم: ۱۹۸/۲ و البيهةي: ۳۵۲/4

<sup>(</sup>۱۵)فتحالباری: ۱۸۲/۹\_

رئتی (۱۲)

- الوعبيد نے اغلاق كى تقسير اكراہ سے كى ہے اور يمى اس كى مشہور تقسير ہے ، (12) امام ابن ماج نے اس پر "طلاق المُكُر،" كے عنوان سے ترجمہ قائم كيا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے كہ ان كے نزديك بھى اس كے معنى اكراہ كے ہيں ۔
- امام احمد اور امام ابوداود نے اس کی تقسیر غضب اور غصے سے کی ہے (۱۸) ۔
  عبد المغافر فارس نے "مجمع الغرائب" میں اس تقسیر پر اشکال کیا ہے کہ اس تقسیر کی صورت میں مطلب ہوگا کہ حالت غضب میں طلاق واقع نہیں ہوتی ، حالائکہ طلاق حالت غضب ہی میں دی جاتی ہے (۱۹)

اقسام غضب

کین اس کا جواب یہ ہے کہ اغلاق سے مطلقاً غضب مراد نہیں بلکہ غضب کی وہ قسم مراد ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اغلاق سے مطلقاً غضب مراد ہیں غصہ کی جین ہیں انسان کی عقل جاتی رہتی ہے چنانچہ علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں غصہ کی جین قسمیں بیان کی ہیں یہ:

پلی قیم ایے غصے کی ہے جو آدی کی عقل کو بالکید زائل کردے اور اس کو اپنی بات کا سرے سے شعور ہی نہ ہو ، الیمی صورت میں بالاتفاق طلاق واقع نمیں ہوتی ۔

ورسری قسم غصہ کی ابتدائی کیفیت کی ہے کہ اس میں آدی کو شعور ہے اور جو کہ رہا ہے اس سمجھ رہا ہے ، الیمی صورت میں بالاتفاق طلاق واقع ہوجائے گی۔

میسری قسم ہے کہ غصہ میں استحام اور شدت آئی ہے کین عقل بالکیے زائل نہیں ہوئی تا ہم غصہ کی وجہ سے وہ اپن نیت کے مطابق کام نہیں کرسکتا اور اس دوران کوئی زیادتی آگر اس سے مرزد ہوجائے چونکہ وہ نیت کے مطابق نہیں ہوتی ہے اس لئے اس پر بعد میں اس کو پشیمانی اور افسوس ہوتا ہے یہ ہمیری قسم محل نظر ہے ، علامہ ابن قیم کے نزدیک اس صورت میں طلاق کا واقع نہ ہونا راجے ہے اور علامہ شای نے فرمایا کہ اس صورت میں طلاق واقع نہ ہونا راجے ہے (19) اور علامہ شای نے فرمایا کہ اس صورت میں طلاق واقع نہ ہونا راجے ہے (19) اور علامہ شای نے فرمایا کہ اس صورت میں طلاق واقع ہوجائے گی (۲۰) ۔

<sup>(</sup>١٩) زادالمعادفي هدى خير العباد اذكر احكام رسول الله كالففى الطلاق: ٢١٥/٦ \_

<sup>(</sup>۱۵)فتحالباری:۹/۹۸۹-

<sup>(</sup>۱۸) زادالمعاد: ۲۱۳/۹\_۲۱۹\_

<sup>(</sup>١٩) ريكي زادالمعاد: ٢١٥/٦-

<sup>(</sup>٢٠) ردّ المحتار على درالمختار٬ كتاب الطلاق٬ مطلب في طلاق المدهوش : ٢ / ٣٩٣

شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صحیح یہ ہے کہ لفظ اغلاق کے مفہوم میں اکراہ ، غضب ، جنون اور ہروہ امر شامل ہے جس کی وجہ سے آدی کے ہوش وحواس اور عقل سلامت ندرہے (۲۱)

#### طلاق مجنون ومكره

مجنون کی طلاق تو بالاتفاق واقع نہیں ہوتی البتہ مکرہ کی طلاق کے بارے میں اختلاف ہے ، حضرات حفیہ ، امام شعبی ، قتادہ ، ابراہیم نختی اور سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ مکرہ کی طلاق واقع ہوجاتی ہے (۲۲) اس لئے کہ اکراہ کی وجہ سے صرف رضا فوت ہوتی ہے ، اختیار فوت نہیں ہوتا لہذا جب اختیار باقی ہے تو طلاق واقع ہوگی (۲۲)

یہ حضرات فرج بن فضالہ عن عمرو بن شرحبیل معافری کے ایک اثر سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کو طلاق پر مجبور کیا اور اس سے طلاق حاصل کرلی ، حضرت عمر میں ہوا تو آپ نے وہ طلاق صحیح قرار دیدی (۲۳)

حضرت ابن عمر اور عمر بن عبدالعزیز ہے بھی اسی طرح کے آثار متقول ہیں (۲۵) ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ مکرہ کی طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ اکراہ کی وجہ سے اختیار نہیں

رہتا اور شرعی تصرفات کا دارومدار اختیاریر ہے (۲۹)

ای طرح یہ حضرات فرماتے ہیں کہ حالت اکراہ میں کمہ کفر کھنے کی بھی اجازت دی گئ ہ "الامن اکرہ و قلبہ مطمئن بالایمان" اکراہ کی حالت میں کلمہ کفر کھنے والے پر احکام کفر جاری نمیں ہوتے تو طلاق تو کلمہ کفر سے بہت کم درجہ کی چیز ہے اس پر بھی طلاق کا حکم جاری نمیں ہونا چاہئے (۲۷)

ترجمة الباب مين "الاغلاق" ك بعد "والكره" كالفظب كره (كاف ك ضمه اور راء

<sup>(</sup>۲۱)زادالمعاد: ۲۱۵/٦\_

<sup>(</sup>۲۲)عمدة القارى: ۲۵۰/۲۰ ــ

<sup>(</sup>۲۳) دیکھتے مدایة کتاب الطلاق: ۲۵۸/۲\_

<sup>(</sup>۲۲) زادالمعاد: ۲۰۸/٦\_

<sup>(</sup>۲۵) عمدة القارى: ۲۵۰/۲۰ ـ

<sup>(</sup>٢٦) ويكف الهداية كتاب الطلاق: ٢ ٢٥٨٧ ليكن اس مي صرف المم شافعي كا مذبب نقل كياب -

<sup>(</sup>۲۷)فتحالباری: ۲۸۷/۹\_

کے سکون کے ساتھ) معنی الاکراہ ہے "الاغلاق" سے اگر غضب مراد لیا جائے تو اس صورت میں عطف مغایرت کے لئے ہوگا اور معنی ہوں کے "باب الغضب والا کراہ" لیکن اگر "الاغلاق" کی تقسیر اکراہ سے کی گئی تو اس صورت میں ہے عطف تقسیری ہوگا۔

اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ نفظ "مکرہ" ہو ، اس صورت میں تقدیر ہوگی "باب حکم الطلاق فی الاغلاق نوحکم المکرہ والسکران" (۲۸)

طلاق سکران

سکران کی طلاق کے بارے میں علماء کے دو تول ہیں:

امام ابوصنید رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک سکران کی طلاق واقع ہوجائے گی اور امام شافعی کا بھی اسے قول ہیں ہے ، امام احد اس کی بھی ایک روایت اس کے مطابق ہے (۲۹)
امام احمد کا مشہور قول اور امام شافعی کی ایک روایت ہے ہے کہ سکران کی طلاق واقع نمیں ہوگی (۲۰) حفیہ میں سے امام کرخی اور امام طحاوی نے اس کو اختیار کیا ہے ، (۱۳) شوافع میں امام بغوی کی بھی بھی رائے ہے ، (۲۲) امام بخاری کا رجحان بھی اس طحرف ہے ۔

وجہ اس کی بیہ ہے کہ وہ مستی اور مدہوشی کے عالم میں ہوتا ہے ، اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس کے منہ سے کیا لکا رہا ہے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے ، قصد وارادہ کا اعتبار عقل سے ہو اور اس کی عقل زائل ہوگئ ہے ۔ (۲۳)

امام طحاوی سے فرمایا کہ معنوہ کی طلاق بالاتفاق واقع نہیں ہوتی ، سکران بھی سکر اور نشہ کی وجہ سے معنوہ ہوتا ہے اس لئے اس کی طلاق بھی واقع نہیں ہونی چاہئے (۲۳)

قائلین وقوع طلاق فرماتے ہیں کہ اس کی عقل زائل ہونے کا جو سبب ہے وہ معسیت ہے، اس کے عقل ان تر اور تنبیہ کا تفاضہ یمی ہے اس لئے حکماً اس کی عقل باقی سمجھی جائے گی تاکہ اس کو تنبیہ ہو، زہر اور تنبیہ کا تفاضہ یمی ہے

<sup>(</sup>۲۸) فتح الباري: ۳۸۸/۹؛ وعمدة القارى: ۲۵۰/۲۰ ـ ۲۵۱ ـ

<sup>(</sup>۲۹) مذکورہ تعمیل کے لئے دیکھنے فتع البادی: ۲۸۹/۹۔

<sup>(</sup>۲۰) نتح الباری: ۲۸۹/۹\_

<sup>(</sup>٢١) الهداية: ٢٥٨/٢ كتاب الطلاق باب طلاق السنة

<sup>(</sup>٣٧) راجع لمزيد التفصيل المغنى لابن قدامة كتاب الطلاق مسالة طلاق السكران : ١/ ٢٨٩

<sup>(</sup>۲۲) الهداية كتاب الطلاق: ٢ /٢٥٨ ـ

<sup>(</sup>۳۳)فتحالباری: ۱۸۹/۹ \_

که اس کی طلاق واقع ہو (۳۵)

والغلط والنسيان فى الطلاق والشرك وغيره

اكا عطف "العللاق فى الاغلاق" پر ب اور لفظ "باب" كے لئے مضاف اليه بونے كى وجب سے مجرور مے يعنى "باب الطلاق فى الاغلاق.... وباب الغلط والنسيان"

غلطی یا بھول میں طلاق دینے والے کا حکم غلطی یا بھول میں طلاق دینے والے کے حکم میں بھی اختلاف ہے ۔ جمہور علماء کے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوگی ، حفیہ کے نزدیک واقع ہوجائے گی (۳۹) حفیہ کی دلیل مشہور حدیث ہے جس کو امام الاداود رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے "ثلاث جدھن جد ، و هزلهن جد: النكاح ، والطلاق ، والرجعة " (۳۷) تو جب حزل كا اعتبار كيا كيا ہے تو خطاء ، غلط اور نسیان كا بھی اعتبار كیا جائے گا۔

جمہور حظرت ابن عباس شکی ایک مرفوع صدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں ہے: ان الله تجاوز عن امتی الخطاء والنسیان و مااستکر هوا علید" (۳۸)

الشركبوغيره

اس کا عطف "الطلاق" پر ہے بعق "الغلط والنسیان فی الشرک" مطلب یہ ہے کہ کسی نے غلطی یا بھول میں کوئی شرکیہ کلمہ کمہ دیا تو بالاتفاق اس کا اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "الاعمال بالنیة ...." اور غلطی اور بھول میں کہنے والے کی نیت نہیں ہوتی ۔
ہوتی ۔

امام باری رحمہ اللہ نے اس مسلد سے غالباً مسلد طلاق پر استدلال کیا ہے کہ جب غلطی

<sup>(</sup>٣٥) الهداية: ٢/ ٣٥٩\_

<sup>(</sup>٣٦)عمدة القارى: ٢٥١/٢٠\_

<sup>(</sup>٣٤) اخرجه ابوداو دفي الطلاق ، باب في الدلاق على الهزل ، رقم: ٢١٩٣ ، والترمذي في الطلاق ، باب ما جاء في الجدو الهزل ، رقم:

١١٨٢ وصححه الحاكم: ١٩٤/ ١ ـ ١٩٨ واقره الذهبي وله شواهد يتقوى بها في تلخيص الحبير: ٢٠٩/٣

<sup>(</sup>۲۸)فتح البارى: ۲۸۸/۹\_

اور بحول میں شرکیہ کلمہ کا اعتبار بالا تفاق نمیں کیا جاتا تو طلاق کا بھی اعتبار نمیں کرنا چاہئے ، لیکن حفیہ نے طلاق کا اعتبار ابدواوو شریف کی صدیث "جدهن جدوهز له، جد" کی وجہ سے کیا ہے ۔

ابن بطال "نے فرمایا کہ "الشرک" کا نفظ یمال تحجے نمیں بلکہ سے نفظ "الشک" ہے اس صورت میں اس کا عطف "النسیان" پر ہوگا یعنی باب الغلط والنسیان والشک (۲۹)

وغيره

حافظ ابن مجررمہ اللہ نے فرمایا کہ "غیرہ" کی ضمیرِ مجرور "الشرک" کی طرف راجع ہے اُی وغیر الشرک مما هودوند (۳۰)

علامہ عیں منے فرمایا کہ ضمیر "المذکور" کی طرف راجع ہے آی وغیر المذکور من الاکشیاء المذکورة نحوالخطاء وسبق اللسان والهزل (٣١)

لقول النبي رَكِيانية: الأعمال بالنية ....

اس سے دلیل کی طرف اجارہ ہے کہ مذکورہ مسائل میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے ، کیونکہ حکم در اصل عاقل مختار اور عامد ذاکر کی طرف متوجہ ہوتا ہے جبکہ مکرہ مختار نہیں ہوتا ، سکران حالت سکر میں عاقل نہیں ہوتا ، غالط اور ناس کا بھی قصد اور ارادہ نہیں ہوتا ۔

وتلاالشعبى: رَبُّنَالَاتُوالْخِذْنَا إِنْ نَسِينَا اَوْ اَخْطَاناً

حشرت عامر بن شراحیل شعبی سے جب ناس اور مخطی کی طلاق کے متعلق دریافت کیا کیا تو انہوں نے قرآن کریم کی مذکورہ آیت تلاوت فرمائی اور اس سے استدلال کیا کہ ناس اور مخطی کا مواضدہ نہیں ہونا چاہئے۔

<sup>(</sup>٤٩) فتح الباري: ٣٨٨/٩ وعمدة القارى: ٢٥١/٢٠ ـ

<sup>(</sup>۲۰)فتع الباری: ۳۸۸/۹\_

<sup>(</sup>۲۱)عمدةالقاري: ۲۵۱/۲۰يي

ومَالايَجُوْزُ مِنْ إِقْرارِ الْمُوسُوسِ

موسوس اس آدی کو کما جاتا ہے جس کو کشرت سے وسوسہ آتا ہو ، اگر کسی کو طلاق کا وسوسہ آیا ہو ، اگر کسی کو طلاق کا وسوسہ آیا تو جمبور علماء کے نزدیک وسوسہ طلاق سے طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ طلاق کے لئے تلفظ یا کتابت ضروری ہے اور وسوسہ میں نہ تلفظ ہوتا ہے اور نہ کتابت ۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد اس کے پیش کرنے سے بہ ہے کہ موسوس کی طلاق اس لئے واقع نہیں ہوتی کہ اس کی نیت نہیں لہذا سکران ، کرد ، ناس کی بھی طلاق واقع نہیں ہوتی چاہئے کیونکہ ان کی بھی نیت نہیں ہوتی ، حالانکہ وہاں الفاظ طلاق پائے گئے ہیں اور یہاں الفاظ نہیں ہیں ۔

ابن سیرین اور ابن شماب زہری فرماتے ہیں کہ موسوس نے اگر طلاق کا عزم کیا ہے تو اس صورت میں طلاق واقع ہوجائے گی ، امام مالک سے بھی ایک روایت اس کے مطابق متفول ہے قاضی ایونکر بن عربی نے اس کو قوی بھی قرار دیا ہے (۱۲) لیکن جمہور کا مسلک یہ نہیں ہے ۔

وقال النبي ﷺ للذي أُقَرَّعُلَى نفسه: أَبِكَ جنون ؟

یہ آگے حدیث باب کا کرا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے ، ایک آدی نے آکر کہا میں نے زناکیا ہے ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے اس کی طرف النفات نہیں فرمایا ، حتی کہ چار بار آپ نے اس کے قول کو رد کیا ، اس کے بعد آپ نے انہیں بلا کر فرمایا "آبک جنون" کیا تم پاگل ہو ، اس نے کہا نہیں ، آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال اس آدی سے اس لئے کیا کہ اگر اس کا مجنون ہونا ثابت ہوجاتا تو اس سے حد ماقظ ہوجاتی ، جس سے معلوم ہوا کہ مجنون کا اقرار واعتراف معتبر نہیں ، اس لئے اس کی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی (۳۳)

وقال على : بقر حَمْزة خُواصِر شارفي....

یہ اس طویل حدیث کا حصہ ہے جو کتاب المغازی میں گدر چکی ہے ، (۳۴) حضرت ممزہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا اور کہا چونکہ وہ نشہ کی حالت میں تھے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ

<sup>(</sup>۳۲) فتحالباري:۲۹۲/۹\_

<sup>(</sup>۴۳)فتحالباري: ۲۹۳/۹\_

<sup>(</sup>۳۳) ویکھتے کشف الباری کتاب المغاذی: باب شهود الملائکة بدرا: ۱۵۲ ، ۱۵۷

وسلم نے مواضدہ نہیں فرمایا ، جس سے معلوم ہوا کہ حالت سکر میں مواخدہ معاف ہے ، لیدا سکر ان مواخدہ معاف ہے ، لیدا سکران کی طلاق واقع نہیں ہونی چاہئے ۔

وقال عثمان ": ليس لمجنون ولالسكران طلاق

حفرت عثان بن عفان رض الله عنه نے فرمایا کہ مجنون اور سکران کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے تعلیق ابن الی شیب نے سند صحیح کے ساتھ موصولا نقل کی ہے ۔ (۲۵)

وقال ابن عباس : طلاق السكر ان و المُستكرُ وليس بجائز . يعنى سكران اور مستكره (مغلوب معمور اور مجبور) كى طلاق واقع نهي بوتى ، اس تعليق كو بهى سند محيح كے ساتھ ابن ابی شيه نے موصولا نقل كيا ہے ۔ (٣٩)

وقال عقبة بن عامر ": لا يجوز طلاق المُوسُوس، اس تعلين كوكس في موصولاً مثل كياب ، يه معلوم نهي بوكا-

وقال عطاء: إذابدأ بالطلاق افله شرطه

آگر آدی نے مشروط طلاق دی اور اس میں طلاق کو پہلے ذکر کیا اور شرط کو بعد میں ذکر کیا مثلاً بوں کما آنت طالق ان دخلت الدار عطاء فرماتے ہیں اس صورت میں شرط معتبر ہوگی اور بہ طلاق مشروط ہوگی شرط واقع ہونے پر طلاق واقع ہوجائے گی ۔

جمہور علماء کا یمی مسلک ہے کہ شرط کو چاہے پہلے ذکر کیا جائے یا بعد میں ذکر کیا جائے شرط کا بسر حال اعتبار ہوگا اور طلاق نوراً واقع نہیں ہوگی ، شرط پائے جانے کے بعد واقع ہوگی (۴۵) قاضی شریح فرماتے ہیں کہ تقدیم شرط کی صورت میں تو طلاق مشروط ہوگی لیکن تاخیر شرط کی صورت میں طلاق واقع ہوجائے گی ، مشروط نہیں ہوگی ۔ (۴۸)

<sup>(</sup>۲۵) عمدة القارى: ۲۵۲/۲۰\_

<sup>(</sup>۳۹)عمدةالقارى: ۲۵۲/۲۰\_

<sup>(</sup>۳۵) عمدة القارى: ۲۵۳/۲۰ نتح البارى: ۹۹۰/۹ س

<sup>(</sup>۲۸) فتع الباري: ۵ / ۲۲۵

ابراہیم نخعی کو جب قاضی شریح کی ہے بات معلوم ہوئی تو انہوں نے ان کی تردید فرمائی اور فرمائی اور فرمائی اور فرمائی اور تاخیر دونوں صور توں میں طلاق مشروط ہوگی ، امام طحاوی نے ابراہیم نخعی کی ہے رائے نقل کی ہے ۔ (۴۹)

حافظ ابن مجر رحمہ اللہ کو یمال وہم ہوا ہے ، انہوں نے قاضی شریح کے مسلک کو ابراہیم نخعی کی طرف منسوب کردیا ہے (۵۰)

امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عطاء کا جو اثر نقل کیا ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ہے کہ نفظ میں اصل اعتبار نیت کا ہے ، آدمی ایک شروط کلام بولتا ہے اس کا مقصد اور اس کی نیت یہ بوتی ہے کہ شرط کے ساتھ یہ کلام موخر ہو اور بغیر شرط کے یہ موخر نہ ہو ، چنانچہ شریعت نے اس کا اعتبار کیا اور تحقق شرط کے بغیر اس کا کلام معتبر نمیں ہوتا انت طالق ان دخلت الدار اگر کسی نے کہا تو طلاق اس وقت واقع ہوگی جب دخول دار متحقق ہوگا ، کمچنکہ کھنے والے کی نیت یہ ہو تو معلوم ہوا نیت معتبر ہے لہذا سکران اور مکرہ وغیرہ کی طلاق واقع نمیں ہونی والے کی نیت نمیں ہوتی ۔ (۵۱)

ترجمة الباب کے ساتھ اس اثر کی یہ مناسبت صرف حضرت کنگوہی رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے (۵۲)

حضرت عطاء کی اس تعلیق کو عبدالرزاق نے موصولا نقل کیا ہے (۵۳)

وقال نافع: طَلَق امراته البتة إِنْ خَرَجَتَ ، فقال ابن عمر "زَانْ خَرَجَتُ فقد بُتِنّ منه ، وإنْ لم تخرج فليس بشيء

منت آء کے ضمہ اور تاء کی تشدید کے ساتھ صیغہ محمول ہے ۔

حضرت ابن عمر کے غلام اور ٹاگرد حضرت نافع نے سوال کیا کہ اگر کسی نے اپنی بوی کو طلاق بائن خروج دار کے ماتھ معلق کرکے دیدی تو اس کا کیا حکم ہے ، حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ

<sup>(</sup>٥١) لامع الدراري: ٢٥٦/٩\_

<sup>(</sup>۵۲) تعليقات لامم الدراري: ٢٥٦/٩-

<sup>(</sup>۵۲) تغليق التعليق على صحيح البخارى: ٣٥٥/٣ -

اگر وہ لکلی تو ہائد ہوجائے گی اور اگر نہیں لکلی تو کچھ بھی نہیں ہوگا ، اس لئے کہ شوہر کی نیت یہ بے کہ طلاق تحقق شرط کے بعد متحقق ہو ، معلوم ہوا کہ نیت کا اعتبار ہوتا ہے (۵۴) امدا ما اللّ میں بیان کردہ اغلاق ، مکرہ ، سکران ، مجنون ، غالط اور ناسی ہونے کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہونی چاہئے ۔

اس تعلیق کو کس نے موصولا نقل کیا ہے یہ معلوم نہ ہو کا (۵۵)

وقال الزهرى فيمن قال : إِنْ لَم أُفعل كذا وكذا 'فامر أتى طالق ثلاثا 'يُشأَل عماقال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين 'فإنْ سمى أُجُلاَّ أَزَادُه جَعل ذلك في دينه وامانته

حضرت زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کمی شخص نے کہا " اگر میں ایسا ایسا نہ کروں تو میری ہوی کو تین طلاق " یعنی کمی کام کی اور مدت کی صراحت نہیں کی تو اس سے اس کے قول اورنیت کے بارے میں پوچھا جائے گا ، اگر اس نے کوئی معین مدت بتادی (کہ میری مراد اتنی مدت متھی کہ اگر اس مدت میں میں یہ کام نہ کروں تو میری بیوی کو طلاق) تو اس کا قول دیائہ معتبر سمجھا جائے گا ۔

اس تعلیق کو بھی ذکر کرنے ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصدیہ ہے کہ نیت کا اعتبار ہوتا ہے (۵۹) لہذا ماقبل میں اغلاق اور اکراہ ... کے جو سائل ذکر کئے گئے ہیں چونکہ ان میں نیت نہیں ہوتی اس لئے طلاق واقع نہیں ہوتی چائے ۔
اس تعلیق کو عبدالرزاق نے موصولا نقل کیا ہے (۵۷)

وقال إبراهيم: إنْ قال: لاحاجة لمي فيك: نيته اگر كوئي أدى ابني بيوى سے كه تا ب كه " مجھے تمهارى ضرورت نسيں " تو اس كى نيت

<sup>(</sup>۵۲) لامع الدراري: ٢٥٦/٩\_

<sup>(</sup>۵۵) چانچہ مافظ ابن مجرنے تخلیق التعلیق (۲/ ۲۵۷) میں واما قول ابن عمرکے بعد جگہ خال چھوڑدی ہے۔

<sup>(</sup>٥٦) لامع الدراري: ٩/٤٥٤ ـ ٢٥٨ ـ

<sup>(</sup>۵۵) تغلین التعلین: ۳۵٦/۳\_

کے مطابق فیصلہ ہوگا اگر نیت طلاق کی ہے تو طلاق واقع ہوجائے گی ورنہ نمیں ، معلوم ہوا کہ اصل اعتبار نیت کا ہے ۔ اصل اعتبار نیت کا ہے ۔ اس تعلیق کو ابن ابی شیبہ نے موصولا نقل کیا ہے (۵۸)

وطلاقُ كلِ قومبلسانهم

ہر قوم کی طلاق کا اس کی زبان کے اعتبارے فیصلہ کیا جائے گا ، یہ ایک اجماعی فیصلہ ہے ، جس زبان میں جو لفظ طلاق کے لئے استعمال ہوتا ہو ، اس سے طلاق واقع ہوجائے گی ، اس سے بھی نیت کا اعتبار معلوم ہوتا ہے کیونکہ ہر زبان کے لوگ اپنے محاورے کے مطابق طلاق کے لئے جو لفظ استعمال کریں گے ظاہر ہے ان کی نیت طلاق واقع کرنے کی ہوگی۔ ابن ابی شیبہ نے اس تعلیق کو موصولاً نقل کیا ہے (۵۹)

وقال قتادة : إذا قال : إذا حملتِ فأنت طالق ثلاثا يَغْشاها عند كلِ طهر مُرَّةً ' فَإِنْ رِالْسَتِبَان حَمْلُهُا فقد بِانَتْ منه

حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جب کسی نے اپنی بیری ہے کہا " اگر تو حاملہ ہوگی تو تجھے میں طلاق " تو وہ ہر طمر میں ایک بار اس کے ساتھ وطی کرسکتا ہے (کیونکہ طمر حیض کے بعد آتا ہے ، حیض سے معلوم ہوا کہ حاملہ نہیں ہے لیکن ایک بار وطی کرنے کے بعد چونکہ حاملہ ہونے کا امکان ہے اس لئے اس طہر میں دوبارہ وطی نہیں کرے گا) اگر حمل طاہر ہوگیا تو عورت باتہ ، وجائے گی کیونکہ قائل نے یمی نیت کی تھی ۔

اس تعلیق کو ابن ابی شیبے نے موصولا نقل کیا ہے (۲۰)

وقال الحسن: إذا قال: إلْحَقِيْ بأُهلك نيته صرت حن بقري رحمه الله في فرماياكه أكركس في ابن بوي سے "الحقى باهلك" ك

<sup>(</sup>۵۸) تغلیق التعلیق: ۲۵٦/۳\_

<sup>(</sup>۵۹) تغلیق التعلیق: ۳۵٦/۳\_

<sup>(</sup>٦٠) تفليق التعليق: ٣٥٦/٣\_

الفاظ کے تو اس کی نیت کا اعتبار ہوگا ، اگر اس نے طلاق کی نیت کی تو طلاق واقع ہوجائے گی بھی جمہور علماء اور ائمہ اربعہ کا مسلک ہے ، ظاہریہ کہتے ہیں کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا طلاق کی نیت ہویانہ ہو۔

اس تعلیق کو عبدالرزاق نے موصولا نقل کیا ہے (۱۱)

وقال ابن عباس : الطلاق عَن و طر و العتاق ما أريدبه و جه الله

حفرت ابن عباس فرمات بيس كه طلاق ضرورت ك تحت به ق ب اور عتاق ب الله ك

رضا مقصود به ق ب بي بهي اس بات كي دليل ب كه سكران ، كره ، خاطى اور ناسي كى طلاق واقع

نميس بوني چاہئ كي نكه وبال ضرورت كاكوئي به و نميں ب اس لئے بغير نيت كے اگر ان كى طلاق

واقع قرار دى جائے تو لازم آئے گاكه بغير ضرورت اور حاجت كے واقع بوئي جبكه طلاق ضرورت ك

اس تعلیق کو موصولا نقل کرنے والا معلوم نہ ہوسکا (\*۱۲)

وقال الزهرى: إن قال: ماأنت بامر أتى 'نيته' وإن نُوى طلاقافهو مانوى حفرت زہرى فرماتے ہيں كه اگر كى نے ابن بيرى ہے كما " تو ميرى بيرى نہيں " تو اس كى نيت كا اعتبار ہوگا ، اگر اس نے طلاق كى نيت كى تو طلاق ہوجائے گى اور اگر نيت طلاق كى نہيں بلكه مطلب يہ ہے كه تو ميرى بيوى بن كر فرمانبردارى نہيں كرتى ، اس جمله سے فرمانبردارى پر بيرى كو آمادہ كرنا مقصود ہے تو طلاق واقع نہيں ہوگى ۔ اس تعليق كو ابن ابى شيب نے موصولا تقل كيا ہے (٣٣)

وقال على : أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ الْقَلَمُ رُفِعَ عَنْ ثلاثة صلى : أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ الْقَلَمُ رُفِعَ عَنْ ثلاثة صلى الله على الله على

<sup>(</sup>٦١) تغليق التعليق: ٣٥٤/٣\_

<sup>(</sup>٦٢)لامع الدراري: ٩٨٨٩٩\_

<sup>(</sup>٦٣) تفليق التعليق: ٣٥٤/٣ ــ

کے صحیح ہونے تک بچہ سے اس کے بالغ ہونے تک اور نائم سے اس کے جاگ جانے تک ، اس تعلیق سے مجنون کے طلاق واقع نہ ہونے پر استدلال مقصود ہے ۔
تعلیق سے مجنون کے طلاق واقع نہ ہونے پر استدلال مقصود ہے ۔
تعلیق میں ذیال دو فیال نور طرح منتال میں لیکن میں قابل جو تھ میں نور میں اور ک

یہ تعلیق موقوفاً اور مرفوعاً دونوں طرح متول ہے لیکن موقوفاً راجح ہے ، بغوی نے اس کو

موصولا نقل کیا ہے (۱۲)

یچے کی طلاق کا حکم

یمی جمہور علماء کا مسلک ہے کہ مجنون اور نائم (سونے والے) کی طلاق واقع نہیں ہوگی البتہ صبی کے طلاق واقع میں کی طلاق واقع میں کے طلاق واقع ہوجائے گی۔

لیکن امام مالک رحمہ اللہ کی ایک روایت یہ ہے، کہ اگر وہ قریب البلوغ اور مراحق ہو تو اس کی طلاق واقع ہوجائے گی ۔

امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں آگر وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو ایسے مبی کی طلاق واقع ہوجائے، کی (۲۵)

حفنیہ کے نزد کی یکے کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔(۱)

وقال على : وكل طلاق جائز إلا طلاق المُعتوه

حطرت على رضى الله عنه في فرمايا كه ہر طلاق واقع ہوجاتی ہے ليكن معتوه كى طلاق واقع منسي ہوتى معتوه كى طلاق واقع منسي ہوتى معتوه سے ايسا آدى مراد ہے جس كى عقل ميں تعلل اور فتور ہو جو ناقص العقل ہو ، مجنون بھى اس ميں داخل ہے اور صبى بھى (١٢)

اس تعلیق کو بغوی نے موصولًا نقل کیا ہے (۱۷)

(٦٢) فتح البارى: ٢٩١/٩\_

(٦٥) مذكوره تفصيل كے لئے ويكھئے فتح البارى: ٣٩١/٩ \_

(٦٦) فتيح ألبارى: ٣٩٢/٩\_

(٦٤) تغليق البعليق: ٣٥٤/٣\_

(۱)هدایه: ۱۳ اص۳۳

٨٩٦٨ : حدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنا هِشَامٌ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قالَ : (إِنَّ ۖ ٱللهَ تَجَاوَزُ عَنْ أُمَّتِي ما حَدَّثَتْ بِهِ أَنْهُسَهَا ، ما لَمْ تَعْمَلُ أَوْ تَتَكَلَّمْ)

قَالَ قَتَادَةً : إِذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ . [ر: ٢٣٩١]

٤٩٦٩ : حدّ ثنا أَصْبَغُ : أَخْبَرَنَا آبُنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ آبُنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ جابِرِ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَنَّى النَّبِيَّ عَلِيلِهِ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ زَنَى ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَتَنَحَّى لِشِقَّهِ الَّذِي أَعْرَضَ ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ، فَدَعَاهُ فَقَالَ : (هَلْ بِكَ جُنُونٌ ؟ هَلْ أَخْصَنْتَ ) . قالَ : نَعَمْ ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ بِالْمُصَلَّى ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ ٱلْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أَذُركَ بالحَرَّةِ فَقُبِلَ . [٢٤٢٩ ، ٢٤٣٤ ، وانظر : ٢٤٩٠]

﴿ ٤٩٧٠ : حَدَّثنا أَبُو الْبَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَبْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ : أَنَّى رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيلِلِهِ وَهُوَ فَي المَسْجِدِ ، فَنَادَاهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّ الْآخِرَ قَدْ زَنَى ، يَعْنِي نَفْسَهُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَتَنَحَّى لِشِقَّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّ الْآخِرَ فَدْ زَنَى ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ،

(٣٩٦٩)الحديث اخرجمالبخاري ايضافي الطلاق باب الطلاق في الاغلاق والكره.... رقم الجديث:

الحدود، باب لا يرجم المجنون والمجنونة، رقم الحديث: ٦٨١٦، وايضا اخرجه البخارى فى الحدود، باب لا يرجم المجنون والمجنونة، رقم الحديث: ٦٨١٦، ٦٨١٥، وايضا اخرجه البخارى فى الحدود، باب الرجم المحنون والمجنونة، رقم الحديث: ٢٨٢٠ و بابسوال الامام المفرهل احصنت؟ رقم الحديث: ٢٨٢٠ ، ٢٨٢٥، فى الاحكام؛ باب من حكم فى المسجد حتى اذا اتى على حد امران يخرج من المسجد فيقام، رقم: ٦٨٢٠ ، واخرجه مسلم فى الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، رقم: ١٦٩١ ، واخرجه ابوداود فى الحدود، باب فى الرجم ٢ / ٢٥٢ ، واخرجه الترمذى فى الحدود، باب ماجآء فى تحقيق الرجم: ١/ ابوداود فى الحدود، باب ماجآء فى تحقيق الرجم: ١/ واخرجه الترمذى فى الحرجم ١ / ٢٥٢ ، واخرجه الترمذى فى الحرجم ١ / ٢٤٢ .

(رجلاً) هو ما عز رضي الله عنه . (فتنحى لشقه) قصد الجهة التي وجهه إليها . (أحصنت) تزوجت (أذلقته) أجهدته وأقلقته . (جمز) أسرع هاربًا . (أدرك) وصل إليه . (بالحرة) أرض ذات حجارة سوداء خارج المدينة .

. و العربية عليه المجلود ، باب : من اعترف على نفسه بالزنا ، رقم : ١٦٩١ م .

عَنْهُ ، فَتَنَخَّى لِشِقَّ وَجُهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ ، فَقَالَ لَهُ ذَٰلِكَ ، فَأَءْرَضَ عَنْهُ . فَتَنَحَّى لَهُ الرَّابِعَةَ ، فَلَا مَوْ بِكَ جُنُونٌ ) . قالَ : لَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعاهُ فَقَالَ : (هَلْ بِكَ جُنُونٌ ) . قالَ : لَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : رَافَهُ مُبُوا بِهِ فَٱرْجُمُوهُ ) . وكانَ قَدْ أُحْصَنَ .

وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ قالَ : كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمَصِلَّى بِاللَّذِينَةِ ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ ٱلْحِجَارَةُ جَمَزَ ، حَتَّى أَذْرَكْنَاهُ بِالدَّرَّةِ ، فَرَجَمْنَاهُ حَتَّى مَاتَ . [٢٩٦٩ ، ٦٤٣٩ ، ٦٧٤٧ ، وانظر : ٤٩٦٩]

باب كى پہلى حديث سے طلاق مُوسُوس كے عدم وقوع پر امام بخارى رحمہ الله سنے استدلال كيا ہے كيونكہ اس ميں ہے "إن الله تجاوز عن أمتى ماحدثت بدأنفسها" وسوسہ پر مواحدہ سي لمدا اگر طلاق كا وسوسہ كى آدى كو آتا ہے تو طلاق واقع سي ہوگا ۔ (١٨)

بعدی احادیث میں وہی واقعہ بیان کیا گیا ہے جو اوپر عقبہ بن عامر بھی تعلیق میں گذر چاکہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر زناکا اقرار کیا ، آپ نے فرمایا آپ کے خرون ، کیا تو مجنون ہے ، اس نے کہا " نہیں " اگر اس کا مجنون ہونا ثابت ہوجاتا تو اس پر حکر جنون ، کی جاتی (۱۹) معلوم ہوا مجنون کا اعتراف معتبر نہیں لہذا اس کی طلاق بھی واقع نہیں موگی۔

<sup>(</sup>۹۸)عمدة القارى: ۲۵۵/۲۰ ـ

<sup>(</sup>۹۹) فتح البارى: ۲٬۹۳/۰

## ١١ – باب : الْمُخُلُّعِ وَكَنْفَ الطَّلَاقُ فِيهِ .

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : «وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللهِ – إِلَى قَوْلِهِ – الظَّالُمونَ» /البقرة : ٢٢٩/ .

وَأَجازَ عُمَرُ الخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ .

وَأَجَازَ عُنْمَانُ الخُلْعَ دُونَ عِقَاص رَأْسِهَا .

وَقَالَ طَاوُسُ : ﴿ إِلَّا أَنْ بِخَافَا أَنْ لَا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ ، فِيما آفْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدْ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي العِشْرَةِ وَالصَّحْبَةِ ، وَلَمْ يَقُلُ قَوْلَ السُّفَهَاءِ : لَا يَحِلُّ خَتَّى تَقُولَ لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ .

یہ خلع کا باب ہے ، خلِع خُلْع کُلُع ہے ماخوذ ہے جس کے معنی زع اور اتار نے کے ہیں میاں بوی چونکہ ایک دوسرے کے باس ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں ہے " هن لباس لکم وانتم لباس لهن " اور خلع کے ذریعہ اس لباس کو اتار دیا جاتا ہے اس لئے اس کو خلع کہتے ہیں (۱) ، علامہ عینی نے اپنے شخ کے حوالہ سے خلع کی اصطلاحی تعریف کی ہے .... "هو فراق الرجل امراته علی عوض یحصل لہ" بعضول نے تعریف کی ہے "هو مفارقة الرجل امراته علی مال " بعضول

(١١) (آنبتموهن) أعطينموهن من المهر. (يخافا) أي الزوجان. (يقيما) يلتزما. (حدود الله) ما لزم كلاً منهما من حقوق الزوجية. وتتمتها: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يَقِيما حُدُّودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهما فِيما افْتَدَتْ بِهِ يَلُكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ بَعْتَدُها وَمَنْ يَتَمَدُّ حُدُودَ اللهِ فَالْمِلْونَ « (فلا .) فلا إثم عليها في بذله ولا إثم عليه في أخذه . (فيما افتدت به) ما تعطيه من مال تفتدي نفسها ليطلقها. (تلك حدود الله) أحكام شريعته التي أمركم بالوقوف عندها. (تعتدوها) تجاوزوها. (دون السلطان) أي بغير حضور القاضي ولا علمه ، والخلع هو أن يفارق الزوج زوجته مقابل مال تعطيه إباه. (دون ..) المعنى : أن المخالع له أن يأخذ كل ما تملكه المرأة حتى ما دون عقاص رأسها ، إذا افتدت منه بذلك ، والعقاص جمع عقيصة وهي الضفيرة. وقيل : هي الجيط الذي تربط به الضفيرة. (لم يقل) أي لم يقل الله تعالى قول السفهاء ، والمراد بقول السفهاء أنهم يقولون : لا يحل للرجال أن يأخذوا شيئًا حتى تقول المرأة : لا أغتمل لك من الجنابة ، وقولها هذا كناية عن عدم السماح له بالوطء ، فتكون عندها ناشزًا .

(۱)ارشادالساری:۳۰/۱۲\_

ن فرايا "هوازالة الزوجية بما يعطيد من المال" (٢)

مطلب ہے ہے کہ شوہر بیری کو کسی چیز کے عوض چھوڑ دے اور اپنی زوجیت سے اس کو خارج کردے ہے اعظلاح شرع میں خلع کملاتا ہے ۔

سب سے پہلے خلع کس نے کیا؟

الدیکر بن درید نے لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے خطع عام بن طرب نے اپنی لوئی کا کیا تھا ، اس نے اپنی لوئی کا لکاح اپنے بھتیج سے کرایا لیکن لکاح کے بعد دونوں میں نبھا نہیں ہو گا ، لوئی کو شوہر سے نفرت تھی ، جس کی شکایت شوہر نے لوئی کے والد سے کی ، والد نے کہا " میں تجھ پر دو باتوں کو جمع نہیں کروں گا کہ تیرا مال بھی جائے اور تیری بیری بھی جائے ، لدا تو نے جو کچھ اس کو دیا اس کے عوض میں تجھ سے اس کا خطع کراتا ہوں (۳) ، اسلام میں سب سے پہلے کے مطرت ثابت بن قیس بن شماس می بیری جمیلہ کا خطع پیش آیا ہے آگے روایات باب میں اس کی تھسیل آرہی ہے ۔

كيفالطلاقفيه

خلع کے اندر طلاق کیے واقع ہوگی ، اس میں حضرات ائمہ کا اختلاف ہے ۔

● امام الوصنيف ، امام مالک اور جمهور علماء کے نزدیک خلع سے ایک طلاق واقع ہوجائے گی اور دوبارہ نے لکاح ہی کی صورت میں وہ اس کے لئے حلال ہوگی ، امام شافعی کا اصح قول اور امام احمد کی ایک روایت اسی کے مطابق ہے (م)

طاہریہ کے نزدیک خلع طلاق رجی کے حکم میں ہے ، نے لکاح کے بغیر شوہر بوی سے رجوع کرسکتا ہے (۵)

• امام احمد ، امام اسحاق اور الوثور كے نزديك خطع فسخ كاح ہے (٢)

<sup>(</sup>۲) عمدة القارى: ۲۹۰/۲۰\_

<sup>(</sup>٣)فتحالباري: ٣٩٣/٩\_

<sup>(</sup>٣) فتح البارى: ٣٩٥/٩: مختصر اختلاف العلماء للطحاوى: ٣٦٥/٢\_

۵) ویک المحلی لابن حزم الظاهری احکام الخلع وقم المسئلة: ۱۹۲۸ ... : ۲۳۹/۱ ...

<sup>(</sup>٦) المغنى لابن قدامة كتاب الخلع وقم المسالة : ٥٤٥٩ ـ : ٢٣٩/٤ ـ

امام شافعی رحمہ اللہ سے آیک روایت یہ نقل کی گئ ہے کہ آگر شوہر نے خلع سے طلاق کا ارادہ نہیں کیاتو فرقت اور جدائی واقع نہیں ہوگی "کتاب الام" میں امام شافعی سے اس کی تصریح فرمائی ہے ، علامہ تقی الدین سکی نے اس کو توی قرار دیا اور محمد بن نصر مروزی نے فرمایا کہ یمی امام شافعی کا آخری قول ہے (2)

امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں "وکیف الطلاق فیہ" کمہ کر غالباً ای اختلاف کی طرف اثارہ کیا ہے (۸)

وقول الله تعالى: ولا يحل لكمان تاخذوامما آتيتموهن شيئًا

اس کا عطف "الخلع" پر ہے اور "باب" کے لئے مضاف الیہ ہے ، یہ سورہ بقرہ کی آیت کا وہ حصہ ہے جس میں خلع کا بیان ہے ، ارشاد ہے " اور تممارے لئے یہ طلل نہیں کہ (بویوں کو چھوڑنے کے وقت ان سے ) کچھ بھی لو (اگر چہ وہ لیا ہوا) اس مال میں سے کیوں نہ ہو جو تم نے (مہر میں) ان کو دیا تھا مگر (ایک صورت البتہ طلل ہے ، وہ) یہ کہ (کوئی) میاں بوی الیے ہوں کہ وونوں کو خطرہ ہو کہ وہ (حقوق زوجیت کے متعلق) اللہ تعالی کے مقرر کردہ ضابطوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے ۔

تو الیمی صورت میں آگے فرمایا گیا فلاجناح علیهمافیماافتدت بدیعی دونوں پر کوئی گناہ مذہوگا اس مال کے لینے دینے میں جس کو عورت دے کر اپنی جان چھڑائے۔

اس آیت کریمہ کی بناء پر خلع کی مشروعیت اور جواز پر اتفاق ہے البتہ مشہور تابعی بکر بن عبداللہ اس کو جائز نہیں سمجھتے کہ عورت کی جدائی کے عوض شوہر کچھ مال حاصل کرے ، وہ قرآن کریم کی سورۃ نساء کی آیت "فلا تاخذوامنہ شیناً" ہے استدلال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سورۃ بقرہ کی آیت میں ایک دوسری آیت میں ہے بقرہ کی آیت میں ہے معلوم کی آیت میں ایک دوسری آیت میں ہے معلوم کی آیت میں ہے معلوم ہوتا ہے کہ عورت رضا مندی سے اگر کچھ دینا چاہے تو اس کا لینا جائز ہے اور خلع میں عورت رضامندی ہے دی ہے ۔ (۹)

<sup>(</sup>٤)فتحالباري: ٢٩٥/٩\_

<sup>(</sup>۸)فیض الباری:۳۱۸/۴\_

<sup>(</sup>٩)فتح البارى: ٢٩٥/٩\_

وأجاز عمر الخلع دون السلطان

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلع کو سلطان کے بغیر جائر قرار دیا ، جمہور کا یمی مسلک ہے کہ خلع میں بادشاہ اور قاضی کی شرط نہیں ہے ، ان کے بغیر خلع سمجے ہوسکتا ہے ۔
حضرت حسن بھری ، ابن سیربن اور الوعبید فرماتے ہیں کہ بادشاہ اور سلطان کے بغیر خطع جائر نہیں ہے (۱۱) اس تعلیق کو ابن ابی شیبہ نے موصولا نقل کیا ہے ۔ (۱۱)

وأجازعتمان الخلع دون عقاص رأسها

عِقاص: عُقِيصَة كى جمع ہے ، بالوں كى چوٹى كو يا اس دھائے كو كہتے ہيں جس سے بالوں كى چوٹىوں كو بلاھتے ہيں جس سے بالوں كى چوٹيوں كو بلدھتے ہيں (١٢) ، حضرت عثمان رضى الله عند نے بالوں كى چوٹيوں كے علاوہ خلع ميں دوسرا سارا مال لينے كو جائز قرار ديا ہے ۔

اس میں اختلاف ہے کہ خاوند نے جننا مال دیا ہے اس سے زائد مال عورت سے خلع میں لے سکتا ہے یا نہیں ؟

امام مالک اور امام ثافعی رحمهما الله کے نزدیک شوہر اپنے دیے ہوئے مال سے زیادہ طلب کرسکتا ہے (۱۳)

امام احمد اور امام اسخاق فرماتے ہیں کہ زائد لینے کی اجازت نہیں ہے ۔ (۱۳)
حفیہ کے دو قول ہیں ایک جواز کا اور دوسرا کراہت کا ؛ دونوں میں تطبیق یوں ہوسکتی ہے
کہ اگر نشوز اور نافرمانی عورت کی طرف سے ہے تو زیادہ مال لے سکتا ہے اور اگر اضرار اور ایذاء مرد
کی طرف سے ہے اور اس کی بناء پر خلع کی نوبت آرہی ہے تو اس صورت میں زیادہ مال لینا مکروہ
ہے (18)

<sup>(</sup>١٠) فتح الباري: ٣٩٤/٩، نيز ويكيميم مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: ٣٦٥/٣-٣٦٦\_

<sup>(</sup>۱۱)عمدة القارى: ۲۶۱/۲۰\_

<sup>(</sup>۱۲)عمدةالقاري: ۲۹۱/۲۰ــ

<sup>(</sup>١٣) عمدة القارى: ٢٦٢/٢٠ \_واوجز المسالك: ١٠٢/١٠ اساجاء في الخلع ــ

<sup>(</sup>۱۳)عمدةالقارى: ۲۲۲/۲۰ ــ

<sup>(</sup>١٥) ويكمت فتح القدير :١٩٣/٣ ـ باب الخذع واوجز المسالك: ١٠٥/١٠ ـ

حافظ ابن مجررمه الله في فرمايا كه حفرت عثمان كى اس تعليق كو جم في " امالى ابن قاسم " ميس موصولا نقل كيا ہے - (١٦)

وقال طاوس: إلا أن يخافا أنْ لا يُقَيِّما حُدُوْدَ الله فيما افترض لكل واحدٍ مِنهما على صاحبه في العشرة

حفرت طاوی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت میں "حدودالله" سے وہ حدود مراد ہیں جو میاں بوی کے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے معاشرت اور مصاحبت میں اللہ تعالی نے ان میں سے ہرایک کے لئے دوسرے پر مقرر کئے ہیں ۔

ولم يقل قول السفهاء: الايحل حتى تقول: الأَغْتُسِل لَك مِنْ جَنابَة

یہ عبداللہ بن طاوس کا مقولہ ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ طاوس نے احمقوں کایہ قول اختیار نہیں کیا کہ خلع اس وقت تک حلال نہیں جب تک عورت یہ نہ کمدے میں تممارے ساتھ وطی نہیں کروں گی ، یہاں بحاری میں اختصار ہے ، عبدالرزاق نے اس تعلیق کو موصولا نقل کیا ہے ، (12) اس ہے واضح ہوجاتا ہے کہ یہ ابن طاوس کا مقولہ ہے ۔

اس میں حضرت حسن بھری اور امام شعبی پر تعریض کی گئے ہے ، ان دونوں کا مذہب ہے ہے کہ جب تک عورت نافرمانی اور جماع کرنے سے الکار نہ کرے اس وقت تک خلع کرنا درست نہیں ، لا یحل حنی تقول .... یعنی خطع حلال نہیں یماں تک کہ عورت کمدے لا اغتسل لک من جنابة ہے جماع سے کنایہ ہے یعنی عورت کمدے کہ میں تمہارے ماتھ ہمبستری کے لئے تیار نہیں ہوں تو تب خلع حلال ہوجاتا ہے (۱۸) ابن طاوس نے اس کو رد کردیا اور فرمایا کہ طاوس کا یہ مذہب نہیں ، جماع کا الکار نہ کرنے کے باوجود اگر دونوں کے درمیان معاشرت اور رہن سمن کے حوالہ سے ایک دوسرے کے حقوق کی ادائی اور مزاجوں میں مناسبت بالکل نہ ہورہی ہو تو الی صورت میں بھی خلع کیا جاسکتا ہے ۔

<sup>(</sup>۱۹)فتح البارى: ۹۹٦/۹\_

<sup>(</sup>۱۷)فتحالباری: ۹۹٬۹۳۹-

<sup>(</sup>۱۸)فتحالباری: ۲۹۵/۹\_

\* ٤٩٧٣/٤٩٧١ : حدّ ثنا أَزْهَرْ بُنْ جَمِيلٍ : حَدَّنَنا عَبْد الْوَهَّابِ َ الثَّقَنِيُّ : حَدَّنَنا خالِدٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ آمْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ عَلِيْكِيْ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرُ فِي الْإِسْلَامِ ، لَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيْتِهِ : (أَتَرْدَينَ عَلَيْهِ حَدِيفَتَهُ ) . قالَتْ : نَعَمْ ، قالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيْتِهِ : (آقْبَلِ اللهِ عَيَالِيْتِهِ : (آقْبَلِ اللهِ عَيَالِيْتِهِ : (آقْبَلِ اللهِ عَنْ اللهِ عَيْلِيْتِهِ : (آقْبَلِ اللهِ عَيْلِيْتِهِ : لَا يُتَابَعُ فِيهِ عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ .

حضرت ابن عبائ فرماتے ہیں ثابت بن قیس کی بیوی حضور اکرم صلی اللہ عنیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ ! میں ثابت بن قیس سے کسی بری عادت یا دین داری اور دیانت داری میں کمی کے باعث ناراض نہیں ہوں لیکن میں حالت اسلام میں ناکھری نہیں کرنا چاہتی ہوں ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، "میا تو اس کا باغ اس کو واپس کرنے کے جائی تہوں ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، «میا اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس سے فرمایا کہ اس سے باغ لے لو اور اس کو ایک طلاق دیدو۔

امراة ثابت بن قيس

حضرت ثابت بن قیس بن شماس بخطیب الانصار اور مشہو صحابی ہیں، اللہ تعالی نے فصاحت ولماغت میں انہیں بلند مقام عطا فرمایا تھا ان کی بوی نے ان سے خطع کیا کیونکہ حضرت ثابت شکل وصورت کے لحاظ سے حسین نہیں تھے ، اس عورت کا نام باب کی آخری روایت میں " جمیلہ " آیا ہے ، یہ جمیلہ بنت عبداللہ بن ابی بن سلول ہے یعنی راس المنافقین کی بیٹی ہے ۔ اور قطنی کی روایت میں اس کا نام " زینب " آیا ہے ، ہوسکتا ہے ،کہ ایک عورت کے دو

دار تصلی کی روایت میں اس کا نام " زینب " آیا ہے ، ہوسکتا ہے ،کہ آیک عورت کے دہ نام ہوں یا ایک نام اور ایک لقب ہو (19)

٤٩٧١ : (امرأة ثابت) واسمها جمينة بنت أبي بن سلول. (ما أعتب عليه) لا أعيبه ولا ألومه. (أكره الكفر) أي أن أقع في أسباب الكفر ، من سوء العشرة مع الزوج ونقصانه حقه ونحو ذلك.(حديقته) بستانه الذي أعطاها إياه مهرًا. (تطليقة) طلقة واحدة رجعبة (لا يتامع فيه) أي لا يتابع أزهر بن جميل على ذكر ابن عباس رضي الله عمما في هذا الحديث.

<sup>(</sup>۲۹۷۱) الحدیث اخرجه البخاری ایضا فی الطلاق، باب الخلع و کیف الطلاق فید، وقم الحدیث: ۵۲۷۵٬۵۲۲۵٬۵۲۲۵٬ واخرجه النسائی فی الطلاق، باب ماجاء فی الخلع: ۱۰۷/۷ \_\_ (۱۹) فتح الباری: ۹۹۸/۹\_

یماں امام بخاری کی دوسری روایت میں ہے "ان احت عبداللہ بن ابی" اس میں " عبداللہ فلیہ " ہیں ان " ہے راس المنافقین مراد نہیں بلکہ اس کا بیٹا " عبداللہ " مراو ہے جو مخلص صحابی تھے ، یمال ان کی نسبت دادا کی طرف کردی ، اصل عبارت ہے "ان احت عبداللہ بن عبداللہ بن ابی " حاصل یہ کہ جمیلہ ، راس المنافقین عبداللہ بن ابی کی بمن نہیں بلکہ اس کی بیٹی اور عبداللہ بن عبداللہ بن ابی کی بمن نہیں بلکہ اس کی بیٹی اور عبداللہ بن ابی کی بمن نہیں بلکہ اس کی بیٹی اور عبداللہ اس کا بیٹا مراد بمن ہو اور بخاری کی روایت میں " عبداللہ بن ابی " ہے راس المنافقین نہیں بلکہ اس کا بیٹا مراد ہے جو مخلص صحابی تھے لیکن یمال ان کی نسبت ان کے دادا کی طرف کردی (۲۰)

ابن الاثیر اور امام نووی نے فرمایا کہ یہ راس المنافقین کی بہن تھی ، بیٹی نہیں تھی ، جیسا کہ بحاری کی روایت میں ہے جو اوپر ہم نے بحاری کی روایت میں ہے جو اوپر ہم نے ذکر کیا ۔

بعضوں نے اس کو تعدد واقعات پر محمول کیا اور کہا کہ راس المنافقین کی بہن اور بیٹی دونوں البت بن قیس کے عقد میں رہی ہیں ، لیکن اس پر کوئی مھوس دلیل نہیں ، اصل عدم تعدد ہے (۲۲) بعض روایات میں اس عورت کانام « حبیبہ بنت سہل " آیا ہے ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ظاہر یہ ہے کہ جمیلہ بنت عبداللہ اور حبیبہ بنت سہل دونوں کا واقعہ الگ الگ ہے اور دونوں کے ساتھ خطع کا واقعہ پیش آیا ، باقی « جمیلہ " کے نام اور نسب میں جو اختلاف ہے اس کو تعدد واقعات پر محمول کرنا خلاف سیاق ہے ، چانچہ وہ لکھتے ہیں :

"قلت: والذي يظهر انهما قصتان وقعتا لامراتين لشهرة الخبرين وصحة الطريقين واختلاف السياقين بخلاف ما وقع من الاختلاف في تسمية جميلة ونسبها 'فان سياق قصتها متقارب 'فامكن ردالاختلاف فيدالي الوفاق" (٢٣)

ولکن أُکرہ الکُفر کی الإسلام اس جملے کے چار مطلب ہو تکتے ہیں:

• کفرے مراد ناشکری اور کفرانِ عشیرے اور مطلب یہ ہے کہ یہ تو میرے ساتھ اچھے

<sup>(</sup>۲۰)فتحالباری: ۲۹۸/۹\_

<sup>(</sup>۲۱)فتحالباری: ۲۹۸/۹\_

<sup>(</sup>۲۲)فتع البارى: ۳۹۸/۹\_

<sup>(</sup>۲۳)فتح البارى: ۲۹۹/۹\_

اخلاق اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں اور میں ان کی طرف مائل نہیں ہوں اعراض اور نفرت کرتی ہوں اعراض اور نفرت کرتی ہوں ، تو یہ ناظکری مسلمان ہونے کے بعد مجھے لیسند نہیں ، لہذا میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تاکہ اس ناظکری کا ارتکاب نہ ہو۔

ورسرا مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ آگر یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے تو نفرت کی شدت کی وجہ سے نکاح فنخ کرنے کے لئے مجھے کفر اور ارتداد میں پڑنے کا خطرہ ہے اور اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کرنا مجھ کو پسند نہیں اس لئے یہ مجھے چھوڑ دیں ۔

علامہ طیبی رجمہ اللہ نے فرمایا کہ کفرے مراد نافرمانی اور اظہار نفرت ہے جو اسلای احکام کے خلاف ہیں ، اسلام کے تفاضوں کے خلاف رویہ پر اس نے کفر کا اطلاق کیا اور مطلب یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد اس کی تعلیمات کے خلاف عمل کرنے کو میں ناپسند کرتی ہوں اور چونکہ ان کے ساتھ مجھے مناسبت اور محبت نہیں اس لئے اسلامی حکم کے بر خلاف نافرمانی اور نفرت کے ارتکاب کا مجھے اندیشہ ہے ، لہذا مجھے ان سے الگ کردیجئے ۔

ہ اور یہ بھی احتال ہے کہ یمال مضاف محذوف مانا جائے ای اکر ولوازم الکفر یعنی اسلام میں کفر کے لوازم (نافرمانی ، نفرت ، جھگڑا) مجھے لیسند نہیں ، اس لئے مجھے الگ کردیا جائے ۔ (۲۳)

اقبل الحديقة وطلِّقها تطلِيقة

امام احد رحمہ اللہ ای جلد سے استدلال کرکے فرماتے ہیں کہ خطع طلاق نہیں بلکہ فیخ کاح ہے اس کے کہ اگر خطع طلاق ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم "طلقها تطلیقة" نہ فرمائے ۔

لکاح ہے اس کے کہ اگر خطع طلاق ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم "طلقها تطلیقة" نہ فرمائے ۔

لیکن اس جلہ سے خطع کا فیخ کاح پر استدلال کرنا درست نہیں کیونکہ اس سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے خابت ہوتا ہے کہ یہ طلاق علی المال ہے اور مطلب سے ہے کہ تم باغ قبول کرکے طلاق دیدہ تو یہ طلاق علی المال کی صورت ہوگئی ۔

محل اختلاف یہ ہے کہ اگر کسی نے خلع کیا اور طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا تو طلاق واقع ہوگی کہ نہیں اور مذکورہ جملہ ہے اس کے متعلق کوئی استعمال نہیں کیا جاسکتا ۔ (۲۵)

<sup>(</sup>۲۲) مذکورہ تفصیل کے لئے دیکھتے فتح الباری:۵۰۰/۹، عمدة القاری:۲۹۳/۲۰۔ (۲۵) فتح الباری: ۵۰۱/۹، واو جز المسالک کتاب الطلاق باب الخلع: ۱۰۰/۱۰۔

قال ابوعبد الله : الأيتابع فيدعن ابن عباس

امام بخاری رجمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ان کے شخ از حربن جمیل کی حفرت ابن عباس سے بارے میں متابعت نہیں کی گئے ہے یعنی دوسرے حفرات نے سند میں حفرت ابن عباس سے بارے میں متابعت نہیں کی گئی ہے یعنی دوسرے حفرات نے سند میں حفرت ابن عباس سے کا ذکر نہیں کیا بلکہ عکرمہ ہے اس کو مرسلا نقل کیا ہے ، چنانچہ باب کی دوسری روایت جس میں امام بخاری کے شخ اسحاق واسطی ہیں عکرمہ سے مرسلا متقول ہے ، حاصل ہے کہ اس حدیث میں خالد حدّا کا جو طریق ہے وہ صرف ازہر بن جمیل سے موصولا متقول ہے باقی حفرات ان کے طریق سے اس حدیث کو مرسلا نقل کرتے ہیں البتہ ایک دوسرا طریق "آیوب عن عِکرِمَة" ہے وہ امام نے یہاں چوتھے نمبر پر موصولا نقل کیا ہے۔

(٤٩٧٢): حدَّثنا إِسْحَقُ الْوَاسِطِيُّ : خَدَثَنَا خَالِدٌ . عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، عَنْ عِكْرِمةَ : أَنَّ أُخْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبَيَّ : بِهٰذَا . وَقَالَ : (تَرْدَينَ حَدِيقَتَهُ) . قَالَتُ : نَعَمْ . فَرَدَّتُهَا . وَأَمَرَهُ يُطَلِّقُهَا .

وقالَ إِبْراهِيمْ بُنْ طَهْمَانَ ، عَنْ خالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ النَّبِيَّ ﷺ : (وَطَلَقْهُا) . وَعَنْ أَنُوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمُةَ ، عَنْ عِكْرِمةَ ، عَنِ اَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قال : جاءَتِ آمْرَأَةُ ثَابِتِ

آبْنِ قَيْسٍ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْكَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنِّي لَا أَعْنِبْ عَلَى ثابِتٍ في دِينٍ وَلَا خُلْق . وَلَكِنِّي لَا أَعْنِبْ عَلَى ثابِتٍ في دِينٍ وَلَا خُلْق . وَلَكِنِّي لَا أَطِيقُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكَ : (فَتَرْدَينَ عَلَبُهِ حَدِيثَتَهُ) . قالَتْ : نَعَمْ .

" (٤٩٧٣) : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمَبَارِكِ الْمُخَرِّمِيُّ : حدَّثَنَا فَرَادُ أَبُو نُوحِ : حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ ، عَنْ أَبُوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قالَ : جاءَتِ آمْرَأَةُ ثَابِثِ بْنِ فَيْسِ بْنِ شَهَّاسٍ إِلَى النِّيِّ عَيْالِيْهِ فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا أَنْقِمُ عَلَى جَاءَتِ آمْرَأَةُ ثَابِثِ أَبُنِ قَيْسِ بْنِ شَهَّاسٍ إِلَى النِّيِّ عَيْالِيْهِ فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلِيلِيْهِ ، مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ ، إِلَّا أَنِّي أَخافُ الْكُفْرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيْهِ : (فَتَرُدِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ) . فَقَالَ : نَعَمُ ، فَرَدَّتُ عَلَيْهِ ، وَأَمْرَهُ فَفَارَقَهَا .

حدَّثنا سُلَيْمانُ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : أَنَّ جَمِيلَةَ ، فَذَكَرَ الحَديث .

سے تو وہ اس حدیث کو مرسلا نقل کرتے ہیں ، البتہ ایوب سے وہ اس کو موصولا نقل کرتے ہیں ، امام بخاری نے یمال دونوں کو ذکر کیا ۔

حدثناقراد

قراد امام بخاری کے شخ الشخ ہیں ، یہ ان کا لقب ہے ، ان کانام عبدالر حمن بن غزوان ہے اور ابو نوح کنیت ہے ، یہ ثقہ ہیں اور جلیل انقدر محد جین میں سے ہیں ، البتہ لیث بن سعد سے انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے اس روایت پر محد خین نے کلام کیا ہے ، ضحیح بخاری میں ان کی صرف یمی ایک روایت ہے ، امام بخاری کے علاوہ امام ابوداود ، امام ترمذی اور امام نسائی نے بھی ان سے روایات لی ہیں ، ان کی وفات سن ۲۰۷، جمری میں ہوئی ہے ۔ (۲۲)

١٢ - باب : الشُّقَاقُ . وَهَلُ يُشِيرُ بِالْخُلُعِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ .

وَقَوْلِهِ تَعَالَى : «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَاۥ الآبَةَ /النساء: ٣٥/ .

٤٩٧٤ : حدَّثنا أَبُو الْوَلِيدِ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ آبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْكَةٍ يَقُولُ : (إِنَّ بَنِي الْمَغِيرَةِ آسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحَ عَلِيٍّ ٱبْنَتْهُمْ ، فَلَا آذَنُ ) . [ر : ٨٨٤]

یہ باب شقاق یعنی اختلاف بین الروجین کے بیان میں ہے ، آگے فرمایا "و هل یشیر بالخلع عند الضرورة" اور کیا ضرورت کے وقت حاکم اور ولی خلع کا مثورہ دے سکتا ہے ، بعض لیخول میں ".... عندالضرد" ہے یعنی آپس کی معاشرت میں زوجین کے درمیان ضرر لاحق ہورہا ہو تو ایسی صورت میں خلع کا مثورہ ویا جا کتا ہے " بشیر" کا فاعل حاکم یا ولی محدوف ہے ، آگ

<sup>(</sup>٢٦) فتُح البارى: ١/٩٠ ـ ٥ ـ وعملة القارى: ٢٦٣/٢٠ وتهذيب الكمال: ٣٢٨/١٤ ورقم الحديث: ٣٩٢٧ ـ

<sup>(</sup>١٢) (خفتم) علمتم أُ (شقاق) براعًا وخلافًا . (حكماً رجلاً عدلاً . (أهله) أقاربه . (أهلها) أقاربها . (الآية) وتتمتها : «إنْ يُريدا إصُلاحًا يُوفِّقِ الله بينَهما إنَّ اللهَ كانَ عليمًا خَبِيرًا .... (يريدا) الحكمان . (يوفق الله) يقدرهما الله على ما فيه المصلحة والألفة .

ترجمۃ الباب میں سورہ نساء کی آیت نقل فرمائی ہے ، اللہ جل ثانہ نے حکام سے خطاب کرکے فرمایا کہ " اگر تم کو زوجین کے درمیان (الیے ) اختلاف کا اندیشہ ہو (کہ اس کو وہ باہم نہ سلجھا سکیں گے ) تو تم ایک حکم عورت کے خاندان سے بھیجو اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ تعالی زوجین کے درمیان اتفاق فرمادیں گے ۔

زوجین کے رشہ داروں میں حکم اور منصف بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ اقارب کو ان کے حالات بھی زیادہ معلوم ہوں گے اور ان سے خیر نواہی کی بھی زیادہ امید ہے ، اگر اقارب میں سے کوئی نہ ملتا ہو تو پھر کسی دوسرے مناسب اور اس کام کے لئے لائق آدی کا نتخاب کیا جائے اگر وہ دونوں حکم اور منصف اصلاح بین الزوجین چاہیں گے تو اللہ تعالی ان کے حسن نیت اور حسن سعی دونوں کے درمیان موافقت کرادے گا۔

یہ دونوں منصف اگر کمی بات پر متفق ہوگئے تو دہ بات نافذ العمل ہوگی ، لیکن اگر دونوں فی میاں بیوی کی جدائی پر اتفاق کر لیا تو امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک جدائی واقع ہوجائے گی ، ائمہ خلاللہ فرماتے ہیں کہ جدائی واقع نہیں ہوگی کیونکہ طلاق کا اختیار شوہر کو ہے ، اس کی رضامندی اور اجازت کے بغیر جدائی نہیں ہوگی (۲۷)

# ترجمة الباب سے حدیث کی مناسبت

باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث نقل کی ہے ، وہ کتاب النکاح میں گذر چکی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ بنی مغیرہ نے اپنی بیٹی سے علی سے کے لکاح کرنے کی مجھ سے اجازت مائلی ہے لیکن میں انہیں اجازت نہیں دیتا ۔

علامہ کرمانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث کو اس باب میں ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت علی گاح کر لیتے تو دونوں کے حضرت فاطمہ حضرت علی گاح کر لیتے تو دونوں کے درمیان شقاق اور اختلاف کا ابدشیہ مخفا ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے حضرت علی کو لکاح سے منع کرکے دونوں کے درمیان واقع ہونے والے متوقع اختلاف کو ختم کردیا ، جنانچہ علامہ کرمانی لکھتے ہیں :

" تؤخذ مطابقة الترجمة من كون فاطمة ما كانت ترصى بذلك ، فكان الشقاق

بينها وبين على متوقعا 'فاراد ﷺ دفع وقوعه بمنع على من ذلك بطريق الايماء والاشارة" (٢٨)

حافظ ابن مجر رحمه الله نے حدیث اور ترجمت الباب کی اس مناسبت کو سراہا اور فرمایا

(۲۸)شرحالکرمانی: ۲۰۰/۱۹\_

(۲۹) فتح البارى: ٥٠٥/٩ ـ (٣٠) مذكوره تقسيل كے لئے ويكھئے عمدة القارى: ٢٦٦/٢٠ وفتح البازى: ٥٠٥/٩ ـ

یمال پاکستان کی عدالت کے عاکلی قوانین میں خلع کے متعلق قر آن وسنت کے خلاف ایک فیصلہ پر تنبیہ مناسب معلوم ہوتی ہے۔ بھاڑے ہیں پاکستان کی سپر یم کورٹ نے پہلی باریہ فیصلہ دیا کہ اگر عورت عدالت میں خلع کی درخواست وے اور عدالت میں محسوس کرے کہ فریقین کے در میان خوشگوار تعلقات کا قیام مشکل ہے تو دہ شوہر کی رضامندی کے بغیر محمد ملک کے نکاح فنچ کر سمتی ہے۔

سپر یم کورٹ کا بید فیصلہ اسلامی شریعت کے بالکل خلاف تھااس لیے کہ قر آن وسنت کاواضح تھم ہیہ ہے کہ "خلع" شوہر اور بیوی کا ایک دو طرفہ معاہدہ ہے جو فریقین کی رضامندی ہے انجام پاتا ہے اور زوجین میں ہے کوئی فریق اس پر دونوں موسرے کو مجبور نہیں کر سکتا۔ چنانچہ چودہ سوسال ہے تمام فقماء است کا اس پر اجماع رہاہے کہ "خلع" کے لیے دونوں فریقوں کی رضامندی ضروری ہے ،اور کوئی فریق یک طرفہ طور ہے "خلع" نہیں کر سکتا۔ عراق اسلام تک پاکستان کی تمام عدالتیں بھی اس کے مطابق فیصلے کرتی آئی ہیں۔

سپریم کورٹ کے بحافیاء کے فیصلے کے پیچھے جوذ ہنیت کار فرماہے وہ در حقیقت یہ ہے کہ مغربی ممالک کی تقلید میں یہاں بھی عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا جائے۔ البتہ عدالت نے مسلمانوں سے شرم حضوری کی خاطر اس طلاق کا صرف نام "خلع" رکھ دیاہے ورنہ عملاً اس کا مطلب ہی ہے کہ عورت جب چاہے اپنے شوہر کو طلاق دے کر الگ ہو جایا کرے۔

جس شخص نے بھی کمی مسلمان گھرانے میں پرورش پائی ہوہ اس بدی حقیقت سے واقف ہے کہ اللہ تعالی نے طلاق کا اختیار صرف مر دکو دیا ہے، عورت کو نہیں، البتہ اگر عورت کی خاص مجبوری کے تحت شوہر کے ساتھ نہ رہ سکتی ہو (مثلاً مر دپا گل ہو، یا مفقود الخر ہو، یانان نفقہ دینے سے منکر ہو، یانامر د ہو) تواس کے لیے عدالت کے ذریعہ نکاح فنے کرانے کا ایک خاص طریقہ اسلام نے مقرر کیا ہے لیکن جمال تک تعلق ہے خلع کا تودہ شرعی اعتبار سے ای صورت میں کیا جاسکتا ہے جب میاں بیوی دونوں راضی ہوں، کیلم فہ طور سے عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ جب چاہے عدالت سے خلع کا پروانہ لے جب میاں بیوی دونوں راضی ہوں، کیلم فہ طور سے عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ جب چاہے عدالت سے خلع کا پروانہ لے

کر شوہر کو جداکردے، طلاق دینے اور نکاح ختم کرنے کا اختیار قر آن نے صرف مرد کو دیاہے۔ قر آن کریم نے شوہر کے بارے میں سور ہتر ہ، آیت کے ۲۳۷ میں فرمایاہے:

بیدہ عقدة النكاح...اى كے باتھ من نكاح كار مب

اس کے علادہ پورے قرآن کریم میں طلاق دینے کا نذکر ہبارہا آیا ہے ادر ہر جگہ اس کی نسبت مرد ہی کی طرف کی علاق ہے ، عورت کے طلاق دینے کا کمیں ذکر نہیں کیا گیا، نیز سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کاواضح ارشادہے:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

"طلاق كالفتيار مردكو باور عدت كے شاريس عور تون كا قول معترب."

ای طرح قرآن کریم نے جس آیت میں "ظع"کا نذکر فرمایا ہے وہاں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ "خطع" زوجین کی باہمی رضامندی ہی ہے منعقد ہو سکتاہے۔ کسی فریق کواس پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ ظلع کی آیت میں ارشاد ہے:

ولاتاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا ان لايقيما حدودالله

"اورتم نے بیو بول کوجو مر دیا ہواس میں سے کوئی حصة والیس نہ لو، الآب کہ شوہر اور بیو ی ووٹول کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔"

یمال بیرواضح کر دیا گیاہے کہ خلع صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے جب کہ شوہر اور بیوی دونوں اس بات پر متفق ہوں کہ وہ نکاح کوباتی رکھ کرانڈ کی مقرر کی ہوئی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ نیز اس کے فوراُبعد ارشاد ہے

فان خفیم ان نزیقیما حدو داللہ فلاجناح علیهما فیما افتدت به "پساگرتم کواندیشه ہو که زوجین اللہ کی حدود کو قائم نه رکھ سکیں گے توان دونوں پر اس مال میں کچھ حرج نہیں

جو عورت فدید کے طور پر دے کرر ہائی حاصل کرلے۔"

یمال بی جان لینا چاہے کہ خلع میں طرفین کی رضامندی کے ضروری نہ ہونے کواس آیت ہے خامت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کما جاتا ہے کہ اس آیت میں دکام ہے خطاب کیا گیا ہے لہذا خلع کے انعقاد کادارویدار حاکم کے فیصلے پر ہے نہ کہ طرفین کی رضامندی پر ، حالا نکہ آیت میں موجود "فلا جناح علیهما" (ان دونوں پر پچھ حرج نہیں) کے الفاظ اور اس طرح اس آیت کے شروع کے الفاظ "الا ان یخافا ان لایقیما حدو دائلہ" صراحة بتارہے ہیں کہ خلع کے منعقد ہونے کے لیے دونوں فریقوں کی رضامندی ضروری ہے۔ (الله یہ کہ شوہر اور بیوی دونوں کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ اللہ تعالی کی حدود کو قائم نہ رکھ حکیں گے۔)

اس سلیلے میں صحیح ہواری کے اس ترجمۃ الباب کی روایت سے بھی استدلال کیا جاتا ہے ، حالا نکہ ایک معمولی سمجھ کا آدی بھی اس روایت سے میہ جان سکتا ہے کہ آگے نے اس موقع پر خود نکاح فنخ نہیں فرمایا ، بلحہ حضرت ثابت بن قیس کو طلاق

كتاب الطلاف

وسيخ امشوره ويا، چنانچدانهول ناس مشورے كو قبول كرليا، نسائى كاروايت ميں ہے كد آپ نے حضرت ثابت سے فرمايا: خذ الذي لها عليك، وخل مسيلها، قال نعم

جومال ان كائم پرواجب تفاوه لے لو، اور ان كو چھوڑ دو، حضرت ثامت ﴿ يَمُ كُما'' بال''

(الدر المنثور للسيوطيّ ج١ ص٢٨٢)

یہ الفاظ پوری صراحت کے ساتھ متارہے ہیں کہ یہ معالمہ حضرت ٹاسٹ کی رضامندی ہے ہوا تھا، اگر محض عورت کی درخواست پر شوہر کی رضامندی کے بغیر بھی خلع ہو سکتا تو آپ ، خود نکاح نئے کر دیتے۔ چنانچہ امام ایو بحر جصاص رازیؒ اس واقعے پر تبھرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

"اگر ظع کا حق سلطان کو حاصل ہوتا، خواہ ذوجین چاہتے ہوں یانہ چاہتے ہوں اور خوس کے مول او حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں ہے اس کا سوال نہ فرماتے، اور شوہر ہے یہ نہ کہتے کہ تم ان سے ظع کر لو، بلعہ خود خلع کر کے عورت کو چھڑ او ہے اور شوہر پراس کا باغ لوٹا و ہے، خواہ وہ دونوں انکار کرتے یاان میں ہے کوئی ایک انکار کرتا، جیسے کہ لعان میں فنج نکاح کا افتیار حاکم کو ہوتا ہے تووہ ملاعن (شوہر) ہے یہ نمیں کہتا کہ اپنی بیوی کو چھوڑدو، بلعہ خود تفریق کر دیتا ہے۔"

(احكام القرآن للجصاص ج١ ص ٦٨ ٤)

لہذااس روایت باب سے مدعا کانہ صرف ہے کہ کوئی تعلق نہیں ،باعہ بیر روایت صراحة اس کی تردید کرر بھی ہے۔

حقیقت ہے ہے کہ مغرب نے اس وقت آزادی نسوال اور حقوق نسوال کے حوالہ سے جوڈھونگ رچایا ہے۔ کئی اسلامی ممالک بھی اس کے پر فریب نعرے کے دام اسیری کا شکار ہو گئے ہیں اور وہاں قانون سازی کرتے ہوئے اسلام کی بیادی اور فطری تعلیمات کو بھی نظر انداز کر دیا گیاہے ، ابھی حال ہی ہیں مصر کی حکومت نے عور توں کو طلاق و نے کے اضار کا قانون بہایا ہے کہ مر دول کی طرح عور تول کو بھی ہے افتیار ہے کہ دہ جب چاہیں مر دول کو طلاق دے کر جدائی افتیار کر سکتی کا قانون بہایا ہے کہ مر دول کی طرح عور تول کو بھی ہے افتیار ہے کہ دہ جب چاہیں مر دول کو طلاق دے کر جدائی افتیار کر سکتی ہے ، اسلام کی فطری تعلیمات اور لبدی صداقتوں کے بر خلاف اس طرح کے توانین میں اگر انسانی معاشرہ کے لیے سد صار اور مالے کا کوئی پہلو موجود ہو تا تو آج مغربی زندگی کا خاندانی معاشرہ و تباہ نہ ہو تا، مغرب کا فیلی نظام جس طرح تباہ وہ براد ہو کررہ گیا ہے۔ مغربی اقوام کے لیے یہ سب سے براالیہ ہے اور دہاں کے دانشوروں نے اب اسلامی تعلیمات ہی کی طرف اس کے صلے نے تاہیں اٹھائی ہیں۔ لیکن مغربی تند یہ کی جبک د مک سے متاثر مسلمان ملکوں کے گئی حکم ان اور قانوان وان حضر ات کی نظر میں ابھی تک ہی حقیقت پوشیدہ ہے۔ فالی اللہ المشت کی، اللہم ارنا المحق حقا و ارز قنا اتباعہ و ارنا المحل عاطلا و اور زفنا اتباعہ و ارنا المحق حقا و اور زفنا اتباعہ و ارنا المطل باطلا و اور زفنا اتباعہ و ارنا



### ١٣ - باب : لَا يَكُونُ بَيْعُ الْأُمَةِ طَلَاقًا .

شادی شدہ بادی کو اگر مالک فروخت کردے تو اس کی ہے بیج طلاق شمار ہوگی کہ نمیں ، اس میں اختلاف ہے جمہور علماء کا مسلک ہے ہے کہ فروخت کرنے سے طلاق واقع نمیں ہوگی ، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابی بن محب ہے مردی ہے کہ بیج سے طلاق واقع ہوجائے گی ، امام بخاری گئے جمہور کی تابید فرمائی ہے روایت باب جمہور کی دلیل ہے ، اس میں حضرت بریرہ کا واقعہ ہے ، جنمیں حضرت عاکشہ شینے خرید کر آزاد کیا تھا ، اور انہیں ان کے شوہر حضرت مخیث کی زوجیت میں مرحنے اور منہ رہنے کا اضتیار ویا گیا تھا ، ہے خیار کا حاصل ہونا اس بات کی واننے دلیل ہے کہ بیج سے طلاق واقع نمیں ہوتی ، اگر نفس بیج سے طلاق واقع ہوتی تو ہمر زوجیت میں رہنے اور منہ رہنے کا اضتیار کماں حاصل ہوتا (۲۰)

١٤ - باب : خِيَارِ الْأَمَةِ نَحْتَ الْعَبْدِ
 ٤٩٧٨/٤٩٧٦ : حَدْثنا أَبُو الْوَلِيدِ : حَدَثنا شُعْبَةُ وَهَمَّامٌ . عَنْ قَتَادَةَ . عَنْ عِكْرِمَةَ .

<sup>(</sup>۳۹۵٦) الحديث اخرجه البخارى ايضا في الطلاق، باب خيار الامة تحت العبد، رقم الحديث: مرحم الحديث: ۵۲۸۱ وباب شفاعة النبي المنظرة في زوج بريرة، رقم الحديث: ۵۲۸۳ و اخرجه ابوداؤد في الطلاق، باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر، اوعبد ۲۰۳٬۳۰۳/۱...

عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ : رَأَيْتُهُ عَبْدًا . يَعْنِي زَوْجٍ برِ ۖ ةَ

(٤٩٧٧) : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بُنْ حَمَّادٍ : حَدَّثَنَا وْهَيْبُ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ . عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ذَاكَ مُغِيثٌ عَبْدُ بَرِ فَلَانٍ ، بَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ ، كَأَنِّي أَنْظُرْ إِلَيْهِ يَتْبَعُهَا في سِكُكِ الْمَدِينَةِ ، يَبْكِي عَلَيْهَا .

(٤٩٧٨) : حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَاتَّنَا عَدُ الْوَهَّابِ . عَنْ أَبُوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسِ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ : كَنَ ازْوْجُ رِيرَةَ عَبْدًا أَسْوَدَ ، يُقَالُ لَهُ مُغِيثُ ، عَبْدًا لِبَنِي فَلَانٍ . كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ بَطُوفُ وَرَاءَهَ فِي سِكِثِ اللَّدِينَةِ . [٤٩٧٩]

#### مسئله خيار عتق

شادی شدہ بلدی اگر آزاد کردی جائے ادر اس کا شوہر غلام ہوتو بالاتقاق الیمی بلدی کو خیار علق صامل ہوگا یعنی اپنے غلام شوہر کے پاس دسنے اس نہ دینے کا اس اختیار ہوگا ، لیکن اگر اس کا شوہر آزاد ہے تو اس کو خیار عتی حاصل ہوا یا نہیں ، س میں اختلاف ہے ۔

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس کو خیار عن حاص نہیں ہوگا: امام بحاری رحمہ اللہ کا بھی یمی مسلک ہے ، چنانچہ انہوں نے "خیار اللمة تحت احبد" کا ترجمہ قائم کرکے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ افتیار اس وقت حاصل ہوگا جب اس کا شوہر غلام ہو ، مغہوم محالف ہے کہ اگر شوہر آزاد ہو تو اختیار نہیں ہوگا ۔ (۳۱)

حضرات حفیہ کے نزدیک اس کو خیار عن حاصل : وگا ، دونوں فریقوں کا استدلال حضرت بریرہ گئے واقعہ ہے ، حضرت بریرہ کو آزادی کے بعد بالا تفاق خیار عن ملا مخا اور انہوں نے اپنے سابقہ شوہر کے پاس نہ رہنے کا فیصلہ کیا تھا ، حضرت بریرہ کی آزادی کے وقت ان کے شوہر حضرت مریہ کی آزادی کے وقت ان کے شوہر حضرت معنیت کے بارے میں دو قسم کی روایات ہیں ، بعض روایات میں ہے کہ اس وقت وہ آزاد تھے یہی روایات حفیہ کا مستدل ہیں اور بعض میں ہے کہ اس وقت وہ غلام تھے ، ائمہ ڈلاشہ نے اس دوسری قسم کی روایات کو ترجیح دی ہے لیکن یہ روایات ان کے لئے دلیل نمیں بن سکتی ہیں کہونکہ ان روایات کو تسلیم کرکے اگر کیا جائے کہ اس وقت وہ غلام تھے تو اس ہے " خیار اللمۃ تحت العبد "کا مسئلہ ثابت ہوگا جو متقل علیہ ہے " خیار اللمۃ تحت العبد "کا مسئلہ ثابت ہوگا جو متقل علیہ ہے " خیار اللمۃ تحت الحر"کی نفی پر ان روایات ہے استدلال

نہیں کیا جاسکتا (۳۷) حظرت مغیث کے اس سے غلام ہونے ، نہ ہونے کے متعلق اہم روایات حظرت ابن عباس اور حظرت عاکشہ اسے متول ہیں -

حضرت ابن عباس محلی روایات میں کوئی اختلاف نہیں (rr) ، ان میں حضرت مغیث نوج بریرہ کے غلام ہونے کی تصریح ہے ، ائمہ شلاش نے سیں روایات کو ترجیح دی ہے ، امام بحاری نے بھی باب میں صرف حضرت ابن عباس میکی روایات علی ہیں -

حفرت عائشہ کی روایات میں اختلاب ہے۔ ان سے مین حفرات یہ روایات نقل کرتے ہیں عروہ ﴿ قَاسِم مِن مُحمد ﴾ اسود ، ان تین میں سے عروہ اور قاسم دونوں کی روایات میں تعارض ہیں ہونے کی تقریح ہے (۳۳) البتہ اسود ہونے کی تقریح ہے (۳۳) البتہ اسود عن عائشہ کی روایت میں کوئی اختلاف نہیں ، اس میں زدج بریرہ کے آزاد ہونے کی تقریح ہے ۔ (۳۵)

ائمہ اللہ فی حضرت ابن عباس کی روایات اور حضرت عائشہ کی ان روایات کو ترجیح دی جن میں "وکان عبدا" کی صراحت ہے ۔ (۳۱)

حفرات حفیہ نے حفرت عائشہ کی اسود وان روایت کو ترجیح دی ہے جس میں "و کان حوا" ہے حفیہ فرمات بیں کہ عروہ عن عائشہ اور ناسم عن عائشہ کی روایات تعارض کی وجہ سے ماقط ہوگئی ہیں لہذا اسود عن عائشہ کی روایت کا عتبار ہوگا کہ ذکہ وہ غیر مختلف فیما ہے ۔ (۳۷) اور حفرت عائشہ کی روایت کو حفرر، ابن عباس کی روایت پر ترجیح دی جائے گی کہ ذکہ حفرت بان عباس عمل روایت بریرہ کو آزاد کرنے وی اور صاحب قصہ ہیں جبکہ حفرت ابن عباس اس

<sup>(</sup>۲۲)عمدةالقاري: ۲۹۵/۲۰\_

<sup>(</sup>۲۴۳) حروہ کی اس روایت کے لئے دیکھے جس میں سکان نو پر بر قحرا '' کے الفاظ ایل فتح البادی: ۵۱۳/۹ (باب بلاتر جمة) عروہ کی دوسری روایت جس میں "وکان عبدا" کے الفاظ ایل امام مسلم نے اس کی ہے دیکھے صحیح مسلم کتاب المعتق بہاب بیان الولاء لمن اعتق: ۲۳۹۳۱، قاسم ہے ان کے بیٹے عبدال من نے ایک روایت میں "وکان حرا" کے الفاظ می کئے ہیں ویکھے فتح البادی: ۵۱۳/۹، اور قاسم کی دوسری روایت میں زرج بررہ کے غلام ہونے کی تفریح ہے دیکھے سنن امی داود 'کتاب المطلاق بہاب فی المحملوکة تعتق و هی تحت حراد عبد: ۲۲۰۰۲، ۲۲۰ و آمالحدیث: ۲۲۲۳۔

<sup>(</sup>٣٥) منن أبي داود كتاب النكاح ، باب من قال: كان حرا: ٧ / ، ٢٤ ، رقم الحديث: ٢٢٣٥ ، وسنن الترمذي كتاب الرضاع ، باب ما جاء في الامة تعتق و لها زوج: ٢١/٣٣ ، وقم الحديث: ١١٥٥ - ...

<sup>(</sup>۲۹)فتح البارى: ۹۱۲/۹\_

<sup>(</sup>۳۵) عمدة القارى: ۲۹۷/۲۰ و اوجز المسألك: ۸۳/۱۰

وقت کم عمر بھی تھے اور یہ قصہ براہ راست ان ہے، متعلق بھی نہیں ، اس لئے اس باب میں حضرت عائشہ کی روایت مدار اور قابل عتبار ہونی چاہئے ۔

نیز اسود عن عائشہ والی روایت تسلیم کرنے کی صورت میں دونوں قیم کی روایات میں جمع اور تطبیق ممکن ہے کہ جن روایات میں انہیں "عبد" کہا وہ ماضی کے اعتبار ہے کہا کہؤکہ حضرت مغیث پہلے غلام تھے ، پھر آزاد کئے گئے کیونکہ حمیت اور عبدیت دو الیی صفیں ہیں کہ بیک وقت دونوں محم نہیں ، دونوں کو الگ الگ حالتوں میں بانا جائے گا کہ "اند کان عبدا فی حالت موخر دونوں محم اللہ عالتوں میں بانا جائے گا کہ "اند کان عبدا فی حالت موخر اور ہے بات اپنی جگہ متعین ہے کہ رقیت کے بعد حریت آسکتی ہے لیکن حریت کے بعد رقیت نہیں اور ہے بات اپنی جگہ متعین ہے کہ رقیت کے بعد حریت آسکتی ہے لیکن حریت کے بعد رقیت نہیں آسکتی ، لمذا رقیت مقدم ہوگی اور حریت موخر ؛ اس لئے جن روایتوں میں "کان عبدا" کی تھری آسکتی ، لمذا رقیت مقدم ہوگی اور حریت موخر ؛ اس لئے جن روایتوں میں "کان عبدا" کی تھری کے وہ ماضی کے اعتبار ہے ہے اور جن میں "کان حرا" ہے اس کا مطلب ہے ہے کہ حضرت بریرہ کی آزادی کے وقت وہ حریقی ، اس طرح دونوں قیم کی روایات میں تعارض نہیں رہے گا ۔ (۲۸) اور آگر ہے تب بھی انمہ خلاشہ کے لئے وہ مستدل نہیں بن سکتی ہیں ، کونکہ اس سے زیادہ سے زیادہ نیار اللمت تحت العبد کے ایک متعق علیہ مسئد کا اشبات ہوگا " خیار اللمت تحت الحب کی نفی پر ان خیار اللمت تحت العبد کے ایک متعق علیہ مسئد کا اشبات ہوگا " خیار اللمت تحت العبد کے ایک متعق علیہ مسئد کا اشبات ہوگا " خیار اللمت تحت الحر" کی نفی پر ان دوایات سے استدلال بمر حال نہیں کیا جاکتا۔ (۲۹)

البت سنن الى داود اور ترمدى شريف كى ايك روايت سے ائم مثلاث استدلال كرتے ہيں جو بشام بن عرزه عن ابيه عن عائشہ كے طريق سے مروى ہے ، اس ميں ہے "قالت: كان زوج بريرة عبدا ، فخير ها رسول الله ﷺ ، فاختارت نفسها ، ولو كان حرالم يُخير ها " (٢٠٥) ، اس ميں "ولوكان حرالم يخير ها " حظرت عائش كا قول ہے ،امام نووى شنے فرمايا "ومثل هدالا يكاد احد يقولدالا توقيفا " يعنى حظرت عائش شن يه جملہ ابنى طرف سے شيں كما بلكه ضرور آنحظرت على الله يقولدالا توقيفا " يعنى حظرت عائش شن يه جملہ ابنى طرف سے شيں كما بلكه ضرور آنحظرت على الله

<sup>(</sup>۲۸) ویکھنے عمدةالقاری:۲۹۲/۲۰\_

<sup>(</sup>٣٩) عمدة القارى: ٢٦٤/٢٠ وفى الاوجز: ١٠ / ٨٣/١ "اماالروايات التى و، دفيها اندكان عبد الفلاتخ الف احدامن الاثمة الاربعة... لان خيار المراة اذا كان زوجها عبد الجماعى واما الرواءات التى وردفيها اندكان حرافت خالف الاثمة الثلاثة ولا تخالف الحنفية ولان الخيار عندهم على كل حال "\_

<sup>(</sup>٣٠) ويكي منن الترمذي كتاب الرضاع باب ما جاء في المراة تعتق ولها زوج: ٣٦١/٣ ، وقم الحديث: ١١٥٣ و وسنن ابي داود، كتاب الطلاق بهاب في المملوكة تعتق و هي تحت حراو عبد: ٢/٠٧ ، وقم الحديث: ٢٢٢٣ \_

علیہ وسلم سے اس کے متعلق کچھ سنا ہوگا کیونکہ اس طرح کا جلد اپنی طرف سے نہیں کہا جاسکتا۔ (۱۹)

اس کاجواب یہ ہے کہ یہ حضرت عائشہ کا قول نہیں بلکہ حضرت عردہ کا قول ہے ، چنانچہ نسائی کی روایت میں اس کی تصریح ہے (۴۲) ، اس لئے یہ ان کا اپنا اجتماد ہے جو دوسرے مجتمد پر جمت نہیں ۔

یہ تو روایت کے اعتبار سے کلام کھا ، علت اور درایت کے اعتبار سے اتمہ ڈلاشہ فرماتے ہیں کہ خیار عتق کی علت عدم مساوات اور عدم کھاء ت ہے ، بوی آزاد ہوگئ ، شوہر غلام ہو ، وفول کے درمیان برابری نہیں رہی لمذا بوی کو خیار عتق حاصل ہوگا لیکن اگر شوہر آزاد ہے تو عدم کھا، ت کی یہ علت وہاں نہیں پائی جارہی لمذا اس صورت میں بیوی کو خیار عتق حاصل نہیں ہوگا (۲۳)

حفیہ میں صاحب ہدایہ کے نزدیک خیار عتل کی علت باندی کا آزادی کے بعد اپنے نفس کا ملک ہوتا ہے ، جس کی دجہ سے اس کے شوہر کے لئے بوی پر تین طلاقوں کا اختیار حاصل ہوگیا جبکہ پہلے اس کو دو طلاقوں کا اختیار تھا ، لہذا اس کو اختیار دیا گیا کہ اگر چاہے اپنے مابقہ شوہر کی نوجیت میں رہے اور اپنی طلاق میں اضافے کو قبول کرے اور اگر چاہے تو اس اضافے کو قبول نہ کرے جس سے ایک گونہ شوہر کی ملکیت برام م گئے ہے اور الگ ہوجائے (۴۳)

امام طحادی نے فرمایا کہ خیار عتق کی اصل علت آزادی کے بعد بلدی کا خود مختار ہونا ہے ،
آزادی سے پہلے اس کا سارا اصلیار آقا کے پاس تھا ، آقا کو مکمل اصلیار تھا کہ اس کی شادی غلام سے
کرائے یا آزاد سے لمذا اب آزاد ہونے کے بعد اس کو مکمل اختیار طنا چاہئے کہ اس کا شوہر غلام ہو
یا آزاد ، اسے قبول کرنے میں اس کو بورا اختیار طنا چاہئے ۔ (۴۵)

یے مختلو عقل اور قیاس کے اعتبارے ہے ، ورنہ اصل مدار تو حضرت بریرہ کا واقعہ ہے ، جس کی تقصیل بیان کی جاچکی ۔

<sup>(</sup>٣١)فتحالباري: ٩١٣/٩\_

<sup>(</sup>٣٧) ويكيح منن نسائي كتاب الطلاق بابخيار الامة تعنق وزوجها مملوك: ١٠٩/٢ ـ

<sup>(</sup>٣٣) أوجز المسالك: ١٨١/١٠

<sup>(</sup>٢٠٠) مداية كتاب النكاح إباب نكاح الرقيق: ٢٢٢/٢-

<sup>(</sup>٣٥) ويكف شرح معالى الآمر للطاوى وكتاب الطلاق وباب الاست تحقق وزوجماح : ٢ / ٥٠ -

### ١٥ - باب : شَفاعَةِ النَّبِيِّ عَيْظِيُّهِ فِي زَوْجٍ بَرِيرَةَ .

٤٩٧٩ : حدَّثنا مُحَمَّدُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنِ آبْنِ
عَبَّاسٍ : أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ
تَسِيلُ عَلَى لِحَيْتِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْكُ لِعَبَّاسٍ : (يَا غَبَّاسُ ، أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا) ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْكُم : (لَوْ رَاجَعْتِهِ) . قالَتْ ، نَا رَسُولَ ٱللهِ تَأْمُرُنِي ؟ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا) ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْكُم : (لَوْ رَاجَعْتِهِ) . قالَتْ ، نَا رَسُولَ ٱللهِ تَأْمُرُنِي ؟ قالَ : (إنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ ) . قالَتْ : لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ . [ر : ٤٩٧٦]

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد اس باب سے بہ ہے کہ نیار عتق حاصل ہونے کے بعد باندی سے سابقہ شوہر کے ساتھ رہے کی سفارش کی جاسکتی ہے ، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے سفارش کی تھی کہ وہ اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ رہے لیکن، انھوں سنے اس سفارش کو قبول نہیں کیا۔ (۱)

اس سے بیہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی آدی کی سفارش قبول نہیں کی گئی تو اس کو ناراض نہیں ہونا چاہیے ، اگر جہ سفارش کرنے والا بڑا ہی کیوں نہ ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حضرت بریرہ نے قبول نہیں کی، آپ نے اس پر کسی قسم کی نارافگی کا اظہار نہیں فرمایا۔

#### باب

. ٤٩٨ : حدثنا عَبْدُ الله بُنْ رَجاءٍ : أَخْبَرَنَا شُغْبَةً . عَنِ الحَكَمِ. عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْودِ : أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتُ أَنْ تَشْتَرِيَ بِرِيرَةَ . فأَنِى مَوَالِيهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ . فَذَكَرَتُ لَأَسُودِ : أَنَّ عَائِشَة أَرَادَتُ أَنْ تَشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا . فَإِنَما الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) . وَأَتِي النَّبِيُّ عَلِيلِتُهِ بِلَحْمٍ ، فَقَالَ : (أَشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا . فَإِنَّما الْوَلَاءُ لِمِنْ أَعْتَقَ) . وَأَتِي النَّبِيُّ عَلِيلِتُهِ بِلَحْمٍ ، فَقَالَ : (هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ) . حَدَّثنَا شُعْبَةُ ، وَزَادَ : فَخُبَرَتْ مِنْ زَوْجِهَا . [ر : ٤٤٤]

یہ باب بلا ترجمہ ہے اور ماقبل کے باب ہی ہے اس کا تعلق ہے ، یہ کالفصل من الباب السابق ، ہے۔ (۲)

١٦ -- باب : قُول اللهِ تَعالَى : "وَلَا تَنْكِخُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ" /البقرة : ٢٢١/

﴿ ٤٩٨٨ : حدَّثنا فَتَنْيَةُ : حَدُّثَنَا لَيْتُ ، عَنْ نَافِع : أَنَّ آبْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ قَالَ : إِنَّ ٱللَّهُ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الْإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ المَرْأَةُ : رَبُّهَا عِيسٰى ، وهُو عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ ٱللهِ

ترجز الباب میں ذکر کردہ آیت ہے جو مسئلہ سمجھ میں آرہا ہے ، وہ اجماعی ہے ، مشرکات ہے اہل ایمان کا نکاح جائز نہیں ہے ۔ (۲) ایمان والی عورت چاہے بائدی ہی کیوں نہ ہو وہ شرک والی عورت سے بہتر ہے ، چاہے وہ مشرکہ کتنی ہی پسندیدہ کوں نہ ہو۔

کتابیہ سے لکاح کا حکم

البت اس میں اختلاف ہے کہ سلمان کا کتابیہ سے نکاح کرنا جائز ہے کہ نمیں ؟

● جمہور علماء اور ائمہ اربعہ کے نزدیک کتابیہ سے لکاح کرنا آیک مسلمان کے لیے جائز ہے جمہور کا استدلال قرآن کریم کی سورۃ مائدہ کی آیت "والمحصنت من الذین او تواالکتاب" سے ہمور کا استدلال قرآن کریم کی سورۃ بائدہ کی آیت "ولات کحواالمشرکات" ذکر کی ہے ، جمہور فرماتے ہیں کہ یہ آیت عام محمی ، مجوسیہ ، کتابیہ سب کو شامل محمی ، سورۃ مائد ، کی آیت نے اس میں تخصیص کردی۔

 صرت عبدالله بن عمر فرمات بین که کتاب ہے لکاح ممنوع ہے کیونکہ قرآن نے
 سولات کا ہوسکتا ہے کہ کوئی عورت
 صرت عیمی علیہ السلام کو اپنا رب تسلیم کرلے ، گویا کہ حضرت ابن عمر کے نزدیک سرۃ مائدو کی حضرت عیمی علیہ السلام کو اپنا رب تسلیم کرلے ، گویا کہ حضرت ابن عمر کے نزدیک سرۃ مائدو کی حضرت علی کے نزدیک سرۃ مائدو کی حضرت ابن عمر کے نزدیک سرۃ مائدو کی حضرت ابن عمر کے نزدیک سرۃ مائدو کی کی کو کی کی دو کرندیک سرۃ کی کو کی کی کو کرندیک سرۃ کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کرندیک سرۃ کی کو کی کو کی کو کی کا کی کی کو کی کی کرندیک سرۃ کی کی کا کی کی کی کو کی کی کرندیک سرۃ کی کی کرندیک سرۃ کی کی کو کی کی کو کی کی کی کرندیک سرۃ کی کرندیک سرۃ کی کی کرندیک سرۃ کی کی کرندیک سرۃ کی کی کرندیک سرۃ کرندیک سرۃ کرندیک سرۃ کی کرندیک سرۃ کرندیک کی کرندیک سرۃ کرندی

<sup>(</sup>٣٩٨١) هذا الحديث انفردبتخريجه البخارى-

<sup>(</sup>۲) عمدة القارى: ۹ / ۵۸۳ ، ۵۸۳

<sup>(</sup>٣) ألابواب التراجم: ٢٠/٨

آیت سورہ بقرہ کی ترجمۃ الباب کی آیت سے سوخ ہے ، چنانچہ ابراہم حربی نے تفریح کی ہے کہ آیت مائدہ آیت بقرہ سے مسوخ ہے ۔

لیکن جمہور فرماتے ہیں کہ یہ دعوی کی خی بلادلیل ہے اور حقیقت یہ ہے کہ سورہ نساء کی آیت نے سورہ بقرہ کی آیت سے سورہ بقرہ کی آیت میں تخصیص کردی ہے ، حضرت ابن عمر شکے تول کو بعضوں نے شاذ کہا ہے اور بعضوں نے تقوی اور تورع پر اس کو محمول کہا ہے ۔ (۴)

حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام بخاری کا رحمان اس مسئلہ میں حضرت ابن عمر یک قول کی طرف ہے۔ (۵)

# ١٧ -- باب : نِكاحِ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْمُشْرِكاتِ وَعِدَّتِهِنَّ .

١٤٩٨٠ : حدثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ آبُنِ جَرَيْجٍ . وَقَالَ عَطَاءٌ ، غَنِ آبُنِ عَبَّاسٍ : كَانُ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مُنْزِلَتَيْنِ مِن النّبِي عَيِّلْتُهُ وَالْمُؤْمِنِين : كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ حَهْدٍ ، لَا يُقَاتِلُهُمْ وَلَا يُقَاتِلُونَهُ . وَكَانَ إِذَا هَاجَرَتِ حَرْبٍ . يُقَاتِلُونَهُ ، وَكَانَ إِذَا هَاجَرَتِ حَرْبٍ . يُقَاتِلُونَهُ ، وَكَانَ إِذَا هَاجَرَتِ مَرْبُ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ تُخْطَبُ حَتَى تَحِيض وَتَطْهُرَ ، فَإِذَا طَهْرَتْ حَلَّ لَهَا النّكاحُ ، فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ رُدَّتُ إِلَيْهِ ، وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدُ مِنْهُمْ أَوْ أَمَةٌ فَهُمَا حُرَّانِ ، وَلَهُمَا مَا فَلَا الْعَهْرِ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ مِثْلُ حَدِيثِ نَجَاهِدٍ ، وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدُ أَوْ أَمَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ لَلْمُهْرِكِينَ . ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ مِثْلُ حَدِيثِ نَجَاهِدٍ ، وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدُ أَوْ أَمَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ الْمُهْرِكِينَ . ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ مِثْلُ حَدِيثِ نَجَاهِدٍ ، وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدُ أَوْ أَمَةً لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ مِثْلُ حَدِيثِ نَجَاهِدٍ ، وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدُ أَوْ أَمَةً لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ مِثْلُ حَدِيثِ نَجَاهِدٍ ، وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدُ أَوْ أَمَةً لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ مِثْلُ حَدِيثٍ نَجَاهِدٍ ، وَإِنْ هَاجُرَ عَبْدُ أَوْ أَمَةً لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلُ الْعَهْدِ لَمْ لِكُونَ مِنْ أَوْمُ أَمْنَانُهُمْ .

وَقَالَ عَطَاءُ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ : كَانَتْ قَرِيبَةً بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ، فَطَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا مُعَاوِيَةً بْنُ أَبِي سُفْيَانَ . وَكَانَتْ أُمُّ الْحَكَم بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ تَحْتَ عِيَاضٍ بْنِ غَنْمٍ الْفِهْرِيِّ . فَطَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُنْهَانَ النَّقَنِيُّ .

ا مام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مشرکہ عورت مسلمان ہوجائے تو عدت گزرنے کے بعد مسلمان کا اس کے ساتھ لکاح کرنا جائز ہے البتہ اس کی عدت میں اختلاف ہے ، جمہور کے

<sup>(</sup>٢) مذكوره تقصيل ك لي ويكي فتح البارى: ٥٠/٩ ـ ٥٢١ والابواب والتراجم: ٨٠/٢

<sup>(</sup>٥) الابواب والتراجم: ٨٠/٢

<sup>(</sup>٣٩٨٧) هذا الحديث انفر دبتخريجه البخاري-

نزدیک اس کی عدت آزاد عورت کی عدت کی طرح مین طهر ب ، امام الد حنید کے نزدیک استبراء بحیضة یعنی ایک حیض کافی ہے ۔ (۲)

امام کاری رحمہ اللہ نے باب میں جو روایت نقل کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ امام الوحنید رحمہ اللہ کی تائید کررہے ہیں ، کیونکہ اس میں بھی ایک حیض کا ذکر ہے ..... "لم تخطب حتی تحیض و تطهر"

وقالعطاءعن ابن عباس

واؤ حرف عطف ہے ، معلوم بول ہوتا ہے کہ جو مضمون اس کا معطوف علیہ ہے وہ امام نے صدف کردیا ہے ، ابن جریج نے حدیث میں آنے والا مضمون بھی عطاء سے نظر، کیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا مضمون بھی واؤ سے پہلے تھا وہ حدف کردیا گیا۔ (2)

اس عطاء سے کونسا عطاء مراد ہے ؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے تو یہ سمجھا ہے کہ اس سے عطاء بن ابی رباح مراد ہے ، لیکن محد خین فرماتے ہیں کہ اس سے عطاء خراسانی مراد ہے اور ابن جریج نے عطاء خراسانی سے براہ راست سماع نہیں کیا اس لیے یہ سند ضعیف اور امام بخاری کی اُن سندوں میں سے ہج بن پر تقید کی گئ ہے ، کتاب النفسیر میں سورہ نوح کے تحت " تنبیہ " کے عنوان سے اس پر بحث گزر چکی ہے ، (۸)

عطاء حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انھوں نے فرنایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور موسنین کے ساتھ مشرکین کی دو جماعتیں تھیں، اول حربی مشرک کہ آپ ان سے جنگ کرتے اور وہ آپ ہے جنگ کرتے اور وہ آپ ہے جنگ کرتے تھے ، دوسرے معاہد مشرک کہ نہ تو آپ ان سے اور نہ ہی وہ آپ ہے جنگ کرتے تھے ، حربی کی کوئی عورت اگر ہجرت کرکے آجاتی تو اس کے پاس پیغام لکاح نہیں بھیجتے تھے جب تک کہ اسے حیض نہ آئے اور وہ اس سے پاک نہ ہوجائے ، جب وہ پاک ہوجائی تو اس کے لئاح جائز ہوتا اور اگر شوہر نے اس کے لکاح سے پہلے ہی ہجرت کی تو وہ اپنے شوہر کو واپس کردی جائی اور اگر ان میں کوئی غلام یا لونڈی ہجرت کرکے آئی تو وہ دونوں آزاد ہوجاتے اور ان کو بھی وہی حق ہوتا جو مہاجرین کا ہوتا۔

<sup>(</sup>٦)فتحالباري: ٥٢١/٩

<sup>(</sup>٤)فتحالباري: ٥٢٢/٩

<sup>(</sup>٨) ويكھيے كشف البارى كتاب التفسير (سورة نوح): ٦٩٩

ثم ذکر من اهل العهد مثل حدیث محاهد: و ان هاجر عبدالله و امة..... پهر عطاء نے معاہد کا ذکر مجاہد کی حدیث کی طرح کیا کہ اگر مہاہد کی لونڈی یا غلام جمزت کرکے آتے تو انھیں واپس نہیں کیا جاتا بلکہ ان کی قیمتیں دی جاتیں۔

"مثل حدیث مجاهد" سے یا تو یکی بات مراد ہے جو یماں "وان هاجر عبد...." سے بیان کی گئی ہے اور یا اس سے ایک آن والی حدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں معاہدین کی آزاد عور توں کا ذکر نہیں ہے۔ (۹) چونکہ وہ کم بیان کیا کیا ہے کیونکہ حدیث باب میں معاہدین کی آزاد عور توں کا ذکر نہیں ہے۔ (۹) چونکہ وہ آگے آرہا ہے اس لیے امام نے یماں اس کو ذکر نہیں کیا۔

عابد کی صدیث عبدین حمید نے موصولا نقل کی ہے ۔ (۱۰)

وقال عطاءعن ابن عباس: "كانت قريبة ابنة ابي امية....."

یہ بابقہ سند کے باتھ موصول ہے ، اس میں ہے کہ قریبہ بنت ابی امیہ (ام المویسنین حضرت ام سلمی کی بنن ) حضرت عمر کے لکاح میں تھیں ، آپ نے انحمیں طلاق دیدی تو حضرت معاویہ نے ان سے شادی کی اور ام حکم بنت ابی سفیان عیاض بن غنم کے لکاح میں تھیں، انھوں نے طلاق دی تو عبداللہ بن عثمان تھنی نے ان سے شادی کی۔

صدیث کی مناسبت باب سے واضح ہے کہ مذکورہ دونوں عور میں قریبہ اور ام حکم پہلے مشرک کھیں ، پھر انھوں نے اسلام قبول کیا اور بالترتیب حضرت معاویہ اور عیاض نے ان سے نکاح کیا، اس سے ترجمۃ الباب "نکاح من اسلم من المشر کات" ثابت ہوجاتا ہے۔

١٨ - باب : إذَا أَسْلَمَتِ الْمُشْرِكَةُ أَوِ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ اللَّمِيِّ أَوِ الحَرْبِيِّ .
 وقالَ عَبْدُ الْوَارِنْثِ . عَنْ خالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ : إذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ .
 قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ .

وَقَالَ دَاوُدْ . عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ : سُئِلَ عَطَاءٌ : عَنِ آمْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ أَسْلَمَتْ ،

<sup>(</sup>٩)فتحالباري: ٩/٢٢٩

<sup>(</sup>۱۰)فتحالباری: ۵۲۲/۹

ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ . أَهِي ٱمْرَأْتُهُ ؟ قال : لا . إِلَّا أَنْ تَشَاءَ هِي بِنِكَاحِ جديد وَصَدَاقَ وَقَالَ مُجاهِدٌ : إِذَا أَسْلَم فِي الْعِدَّةِ يَتَزَوَّجُهَا .

وَقَالَ ٱللَّهُ تَعَالَى : ﴿ لَا نَهْنَ حِلُّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ /الممتحنة : ١٠/.

وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ : فِي تَجُوسِيَّيْنِ أَسُلَمَا : هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا . وإذا سَبَق أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَأَبِي الآخَرُ بَانَتُ . لا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا .

وقال آبُنُ جُرَيْج : قُلْتُ لِعَطاءٍ : آمُرأَةٌ مِن الْمُشْرِكِينَ جاءَتْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ . أَيْعَاوَضُ زَوْجُهَا مِنْهَا . اِلتَوْلِهِ تَعَالَى : "وَآثُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا" /المستحنة: ١٠/. قالَ : لَا . إِنَّمَا كانَ ذَاكَ بِيْنَ النَّبِيِّ عَلِيْظِيْمُ وَبَيْنَ أَهُلِ الْعَهْدِ

وَقَالَ نَجَاهِدٌ : هذا كُلَّهُ فِي صُلْحٍ بَيْنَ النَّبِيِّ عَلِيْكِيْهِ وَبَيْنِ قُرَيْشِ .

# احد الزوجين كے اسلام قبول كرنے كے بعد لكاح كا حكم

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد اس ترجے سے یہ ہے کہ اگر زوجین کافر ہوں اور عورت شوہر سے پہلے مسلمان ہوجائے تو اس کا کیا حکم ہے ، اس میں اختلاف ہے۔

● حشرت عبدالله بن عباس اور عطاء بن الى رباح فرمات بيس كه عورت ك اسلام لان عدونوں ك ورث ك اسلام لائے دونوں ك ورميان تكاح فنخ بوجائے گا لعموم قولہ تعالى اللهن حل لهم ولاهم يحلون لهن "

ام الوصنيف فرماتے ہيں كہ جب عورت مسلمان ہوجائے گى تو اس كے شوہر پر اسلام بيش كيا جائے گا اور اگر الكاركيا تو وونول كے بيش كيا جائے گا اگر اس نے اسلام قبول كرليا تو دونول كے درميان فرقت واقع ہوجائے گا۔

لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ وہ دونوں دارالاسلام میں ہوں ، اگر دونوں دارالخرب میں ہیں تو دو صور میں ہیں ہوں گی، ایک صورت یہ ہے کہ عورت دارالاسلام کی طرف ہجرت کرلے ، اس صورت میں تباین دارین کی وجہ سے دونوں کے درمیان فرقت واقع ہوجائے گی، دوسری صورت یہ ہے کہ

عورت دارالحرب ہی میں رہے ، اس صورت میں عورت انقضاء عدت مک شوہر کے عقد میں رہے گی اور عدت کے بعد نکاح ٹوٹ جائے گا۔ (۱۱)

امام بخاری رحمہ اللہ اس مسئلہ میں بظاہر قول اول کی طرف مائل نظر آتے ہیں کمونکہ انھوں نے جو آثار نقل کیے ہیں ان سے قول اول ہی کی تائید ہوتی ہے۔

وقال عبدالوارث....

حفرت ابن عباس بخرماتے ہیں کہ نصرانیہ نے اگر اپنے شوہرسے پہلے اسلام قبول کیا تو اپنے شوہر سے پہلے اسلام قبول کیا تو اپنے شوہر کے لیے حرام ہوجائے گی، حافظ ابن حجز ؒنے فرمایا کہ عبدالوارث سے یہ تعلیق موصولا مجھے نمیں ملی، البتہ عباد بن العوام کے طریق سے اس کو ابن ابی شیبہ نے موصولا نقل کیا ہے ۔ (۱۲)

وقال داو دعن ابر اهيم الصائغ: سئل عطاء.....

داود بن الی الغرات نے ابر اہم بن میمون صائع سے نقل کیا ہے کہ عطاء بن ابی رباح سے
پوچھا گیا کہ اگر معاہد کی عورت اسلام لے آئے اور عدت کے اندر اندر اس کا شوہر بھی مسلمان
ہوجائے تو کیا وہ اس کی بوی رہے گی ؟ انھوں نے فرمایا نہیں ، ہاں اگر عورت چاہے تو سے لکاح اور
مرسے دوبارہ اس کے عقد میں جاسکتی ہے ، داود کی تعلیق کو ایک دومرے طربق سے ابن ابی شیب
نے موصولا نقل کیا ہے ۔ (۱۲)

وقالمجاهد: اذااسلم في العدة يتزوجها

حضرت مجاہد فرمائے ہیں کہ اگر شوہر نے عدت کے اندر اسلام قبول کیا تو وہ عورت اس کی بیری رہے گی، یمی ائمہ ٹلاشہ کا مذہب ہے جیسا کہ گزر چکا کہ عدت ختم ہونے تک لکاح باقی رہے گا۔ مجاہد کے اس قول میں "یتزوجها" سے سے سرے سے لکاح مراد نمیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ تجدید عقد کے بغیر ہی وہ اس کی بیری رہے گی۔ (۱۳) طبری نے یہ تعلیق موصولا نقل کی ہے۔ (۱۵)

<sup>(</sup>١١) مذكوره تنيول مذابب اور تقصيل كے ليے ديكھيے عددة الفارى: ٢٢٢٢٠

<sup>(</sup>۱۲)فتح البارى: ۹/۵۲۹

<sup>(</sup>١٣) عمدة القارى: ٢٢٣/٢ و فتح البارى: ٥٢٥/٩

<sup>(</sup>۱۴) تعليقات لامع الدراري: ۲۴٦/۹

<sup>(</sup>۱۵) فتح البارى: ۹۲۵/۹

امام بخاری نے آگے قرآن کریم کی آیت "لاهن حل لهم ولاهم یحلون لهن" نقل کرے مجابد کی تردید اور عطاء کی تائید فرمائی ہے کہ اس آیت کریمہ کے عموم کی وجہ سے نکاح ختم ہوگیا، چاہے عدت ختم ہویا نہ ہو۔

و قال الحسن و قتادہ فی مجوسیین اُسلما: هماعلی نکاحهما
دو مجوی میاں بوی نے اگر ایک ساتھ اسلام قبول کیا تو دونوں کا نکاح بر قرار رہے گا، اگر
ایک نے اسلام قبول کیا اور دوسرے نے انکار کیا تو زوجین کے درمیان فرقت واقع ہوجائے گی ،
حضرت حسن بھری اور قتادہ کی اس تعلیق کو ابن ابی شیبہ نے ان سے موصولا نقل کیا ہے۔ (١٦)

وقال ابن جریج: قلت لعطاء: امر اہ من المشر کین جاءت الی المسلمین حفرت ابن بریج فرماتے ہیں کہ میں نے عطاء بن ابی رباح سے پوچھا کہ مشرکین میں کوئی عورت مسلمانوں کے پاس آجائے تو اس کے شوہر کو اس عورت کا معاوضہ دلایا جائے گا یا نہیں ؟ جب کہ اللہ تعالی نے "و آتو هم ما انفقوا" فرمایا ہے ، عطاء نے جواب میں فرمایا کہ نہیں ہے تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور معاہدین کے درمیان کھا (یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور معاہدین کے درمیان کھا (یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور معاہدین کے درمیان صلح ہوئی تھی لیکن آج کل مشرکین معاہدین کے درمیان صلح ہوئی تھی لیکن آج کل اس پر عمل نہیں ہوگا۔ ) عبد الرزاق نے اس تعلیق کو موصولا نقل کیا ہے۔ (12)

وقال مجاهد: هذا كلدفى صلح بين النبى صلى الله عليدو سلم وبين قريش عليه و الله عليد و سلم وبين قريش مجلد فرمات بيس كه بيه سارى باليم اس صلح بيس تقيل بو حضور اكرم صلى الله عليه و سلم اور قريش كو درميان بوئى تقى - اس تعليق كو ابن الى حاتم في موصولا نقل كيا ہے - (١٨) مجابدكى اس تعليق سے امام بخارئ في عطاء كے قول كى تائيد فرمائى ہے - (١٩)

<sup>(</sup>۱۹)عمدة القارى: ۲۲۳/۲۰

<sup>(</sup>۱۷)عمدةالقاري: ۲۲۳/۲۰

<sup>(</sup>۱۸) فتح الباري: ۲۷۴/۹ \_وحمدة القاري: ۲۲۳/۲

<sup>(</sup>٩١)فتحالباري:٩/٤٢٥

١٩٨٣ ؛ حدّثنا آبُن بَكبُرِ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ . عَنْ عُقَبُلِ . عَنِ آبُنِ شِهَابٍ . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ الْمُنْدِ : حَدَّثَنِي آبُنُ وَهْبٍ : حَدَّثَنِي بُونُسُ : قَالَ آبُنُ شِهَابٍ : أَخْبَرَنِي عُرُوةً بْنُ الزَّبَيْرِ : أَنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَآمْتَحِنُوهُنَ " . يَمْتَحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللّهِ تَعَالَى ! وَبَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَآمْتَحِنُوهُنَ " . يَمْتَحِنُوهُنَ " . إلَا يَقِي عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ

امام کاری رحمہ اللہ نے حدیث باب کی دو سندی ذکر فرمائی ہیں۔ • پہلی سند یحیی عن اللہ عن عقیل عن ابن شہاب ہے۔ • دو مری سند ابر اهیم عن ابن و هب عن یونس عن ابن شہاب ہے ، یہاں جو الفاظ حدیث ہیں وہ دو مری سند کے ہیں ، سند اول کے الفاظ امام نے "شہاب ہے ، یہاں جو الفاظ حدیث ہیں وہ دو مری سند کے ہیں ، سند اول کے الفاظ امام نے تاب الشروط" میں ذکر فرمائے ہیں ، دو مری سند امام نے یہاں "قال ابر اهیم" کہ کر تعلیقاً ذکر کی ہے ، امام ذکل نے "زحریات" میں ابر اہیم بن المنذر ہے اس کو موصولا فتل کیا ہے ۔ (۲۰) حدیث میں ہے کہ مومن عور تیں جب بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہجرت کرکے آتی تھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے اس قول "یاایها الذین آمنوا ذا جاء کم المؤمنات مهاجرات فامنحنو هن" کی بناء پر امتحان لیا کرتے تھے ، حضرت عائشہ فوماتی ہیں کہ مومن عور توں میں ہے جو اس کا اقرار کرلیتیں تو وہ اس آزمائش میں پوری مجمی جاتیں، جب وہ عور تیں اس کا اپنے قول ہے اقرار کرلیتیں تو وہ اس آزمائش میں پوری مجمی جاتیں، جب وہ عور تیں اس کا اپنے قول ہے اقرار کرلیتیں تو آئے تعظرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ، جاؤ میں تم لوگوں ہے بعت لے چا۔ حدیث کی مناحیت ترجمۃ الباب "باب اذااسلمت! مشرکة" ہے واضح

١٩ - باب: قَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى: «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُوا فَإِنَّ ٱللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» /البقرة: ٢٢٦ ، ٢٢٧/.
 قَانُ فَاؤُوا: رَجَعُوا.

٤٩٨٤ : حدّثنا إشهاعيلُ بْنُ أَبِي أُوبْسٍ ، عَنْ أَخِيهِ ، عَنْ سُلَيْمانَ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ : أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مِالِكٍ يَقُولُ : آلَى رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِةٍ مِنْ نِسَائِهِ ، وَكَانَتِ ٱنْفَكَّتْ رِجْلُهُ . أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بُنَ مِالِكٍ يَقُولُ : آلَى رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكِ مِنْ نِسَائِهِ ، وَكَانَتِ ٱنْفَكَّتْ رِجْلُهُ . فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، آلَيْتَ شَهْرًا ؟ فَقَالَ : (الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ) . [ر : ٣٧١]

﴿ ٤٩٨٥ : حدَثْنَا قُتَيْبَةً : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ٱبْنَ عُمَرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ في الْإِيلَاءِ الَّذِي سَمَّى ٱللَّهُ : لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَ الْأَجَلِ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَعْزِمَ الطَّلَاقَ كَمَا أَمَرَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ .

وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ آبْنِ عُمَرَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ : يُوقَفُ حَنَّى يُطَلِّقَ ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطلِّقَ .

وَيُذْكُرُ ذَٰلِكَ عَنْ : عُمُّانَ ، وَعَلِيٍّ ، وَأَبِي ٱلدَّرْدَاءِ ، وَعائِشَةَ ، وَٱنْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيْكِيْ .

ایلاء کی تعریف

یں ہوں کو ہوں اور اصطلاح شرع کا نے ہیں (۲۱) اور اصطلاح شرع میں ایلاء کی تقسیر میں علماء کے عین قول ہیں -

● طرات حفیہ کے نزویک ایلاء کی تعریف ہے "منعالنفس عن قربان المنکوحة اربعة اشهر فصاعد امنعامؤ کدابالیمین " (۲۲) یعنی چار ماہ یا اس سے زیادہ مدت تک کے لیے بیری کے پاس جانے سے قسم کھا کر رک جانا ایلاء کملاتا ہے۔

• ائمہ علا اور اسان بن راہویہ فرماتے ہیں کہ ایلاء کے لیے چار ماہ کافی نہیں بلکہ چار ماہ

<sup>(</sup>۲۱) حمدة القارى: ۲۲/۲۰

<sup>(</sup>٢٢)عداية مع فتح القدير: ٣٠/٥ ١ (باب الايلاء)

<sup>(</sup>٣٩٨٥) هذا الحديث قد انفر دبتخريج البخاري...

سے زائد مدت ایلاء کے لیے ضروری ہے ، (۲۳)

لدا اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ چار ماہ تک بیری کے پاس نمیں جائے گا تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ ایلاء نمیں ، جبکہ حفیہ کے نزدیک یہ ایلاء ہے۔

سعید بن مسیب وغیرہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ چار ماہ سے کم مدت میں بھی ایلاء محت موجائے گا مثلاً کسی نے ایک ماہ کے لیے قسم کھائی ہے تو ان کے نزدیک یہ ایلاء ہے۔ (۲۳)

ايلاء كاحكم

ایلاء کرنے کے بعد اگر موئی (ایلاء کرنے والے) نے چار ماہ کے اندر اندر رجوع کرایا تو اس کو کھارہ یمین ادا کرنا ہوگا اور اگر رجوع نہیں کیا تو حفرات حفیہ کے نزدیک چار ماہ کی مدت گزرنے کے بعد خود بخود ایک طلاق بائن واقع ہوجائے گی، امام اوزاعی کے نزدیک طلاق رجعی ہوگی، ائمہ شلافہ کے نزدیک مدت گزرنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی بلکہ اس کو قاضی کے سامنے جانا ہوگا، قاضی اس کو رجوع یا طلاق کا حکم دے گا۔ قاضی اگر نہیں ہے تب بھی ان کے نزدیک توقف ہے کہ یا رجوع کرے یا طلاق دیدے ۔ (۲۵)

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مسئلہ میں ائمہ ثلاثہ کے مسلک کو اختیار کیا ہے کہ مدت گردنے سے نود بخود طلاق واقع نہیں ہوگی بلکہ اس کو قاضی کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ یا رجوع کرلے یا طلاق دیدے ۔

چنانچہ امام بخاری نے حضرت ابن عمر اسے یہ مذہب نقل کیا ہے اور فرمایا کہ حضرت عثمان اللہ عشرت عثمان اللہ حضرت عثمان اللہ حضرت علی اللہ حضرت الوالدرداء علی اللہ حضرت علی اللہ حضرت علی اور الوالدرداء سے ابن الی شیبہ نے اور حضرت عائشہ اللہ سعید بن منصور نے یہ مذہب موصولا نقل کیا ہے ۔ (۲۹)

لیکن حضرت عثمان "، حضرت علی "اور حضرت ابن عمر " حفیه کے مسلک کے مطابق بھی اللہ متعول ہیں ان کے علاوہ حضرت عمر "، حضرت ابن عباس "، حضرت عبدالله بن مسعود"، حضرت اللہ متعول ہیں ان کے علاوہ حضرت عمر "، حضرت ابن عباس اللہ عندالله بن مسعود"، حضرت اللہ متعول ہیں ان کے علاوہ حضرت عمر "، حضرت ابن عباس اللہ عندالله بن مسعود"، حضرت ابن عباس اللہ عندالله بن مسعود "، حضرت ابن عباس اللہ بن مسعود"، حضرت ابن عباس اللہ بن مسعود اللہ ب

<sup>(</sup>٧٣) مختصر اختلاف العلماء كتاب الطلاق وقع المسالة: ٩٩٨ \_: ٣٥٣/٢ \_ وعمدة القارى: ٢٥٥/٢

<sup>(</sup>۲۳) فِتع البارى: ۲۲/۹

<sup>(</sup>٢٥) ويكي مختصر اختلاف العلماء: ٣٤٣/٢- والمغنى لابن قدامة: ٣١٩ - ٣١٩

<sup>(</sup>۲۹)عمدة القارى: ۲۲۵/۲۰

زید بن ثابت اسے بھی مذہب حفیہ کے مطابق آثار متول ہیں۔ (۲۷)

باب کے تحت امام بحاری رحمہ اللہ نے صنور اکرم علی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطرات سے
ایک ماہ کے لیے کنارہ کش ہونے کا واقعہ ذکر کیا ہے ، جمہور کے نزدیک یہ شرعی اور اصطلامی ایلاء نہ
خفا، چونکہ اور کوئی مرفوع حدیث اس بارے میں نہیں تھی اس لیے امام نے یہ واقعہ نقل کیا اور ایک
گونہ مناسبت دونوں کے درمیان ظاہر ہے البتہ سعید بن المسیب کے نزدیک یہ شرعی ایلاء ہے کیونکہ ان
کے نزدیک شرعی ایلاء کے لیے چارہ ماہ کی قید نہیں۔

### ٢٠ - باب : حُكُم المَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ .

وَقَالَ آبْنُ الْمُسَبِّبِ : إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفَّ عِنْدَ الْقِتَالِ تَرَبُّصُ ٱمْرَأْتُهُ سَنَةً .

وَٱشْتَرَى ٱبْنُ مَسْعُودٍ جارِيَةً ، وَٱلْتَمَسَ صَاحِبَهَا سَنَةً ، فَلَمْ يَجِدْهُ ، وَفَقِدَ ، فَأَخَذَ يُعْطِي اللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ عَنْ فَلَانٍ ، فَإِنْ أَنَى فَلَانٌ فَلِي وَعَلَيَّ ، وَقَالَ : لِمُكَذَا فَٱفْعَلُوا بِاللَّقَطَةِ .

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْأَسِيرِ يُعْلَمُ مَكَانُهُ ; لَا تَتَزَوَّجُ ٱمْرَأَتُهُ ، وَلَا يُقْسَمُ مَالُهُ ، فَإِذَا ٱنْقَطَعَ خَبَرُهُ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الْمُفْقُودِ .

٤٩٨٦ : حدَثنا عَلَيُّ بُنُ عَبْدِ ٱبلهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَخِي بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلِى الْمُنْبَعِثِ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْظِ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ ، فَقَالَ : (خُدُهَا ، فَإِنَّمَا هِي لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلدِّبِينِ . وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ ، فَعَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ ، وَقَالَ : (مَا لَكَ وَلَهَا ، مَعَهَا ٱلْحِذَاءُ وَالسَّقَاءُ ، تَشْرَبُ اللَّهَ ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ ، حَبَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا) ، وَسُئِلَ عَنِ اللَّقَطَةِ ، فَقَالَ : (اعْرِفُ وَكِامَهَا وَعِفَاصَهَا ، وَعَرَّفُهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا ، وَإِلَّا فَأَخْلِطُهَا بِمَالِكَ ) . قَالْ سُفْيَانُ : وَلَمْ أَخْلِطُهَا بِمَالِكَ ) . قَالَ سُفْيَانُ : وَلَمْ أَخْلُولُهُا بِمَالِكَ ) . قالَ سُفْيَانُ : وَلَمْ أَخْلُولُهُا بِمَالِكَ ) . قالَ سُفْيَانُ : وَلَمْ أَخْلُولُهُا بَمَالِكَ ) . قَالَ سُفْيَانُ : وَلَمْ أَخْلُهُمْ عَنْهُ شَيْئًا فَيْهُ اللّهَ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ الْحَلَالَ : فَقُلْمَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللل

<sup>(</sup>۲۷) مختصر اختلاف العلماء للطحاوى: ۲/۳۷۳ ـ ۵۵۵ و مصنف عبدالرزاق: ۲/۵۵۳ ـ ۵۵۲ رقم: ۱۱۹۳۴ ـ ۱۱۹۳۳ ـ ۱۱۹۳۳ مختصر اختلاف العلماء للطحاوى: ۲۱۹۳۸ حمد باب الایلاء: ۲۹۳

مفقود الخبركے اهل اور مال كا حكم

مفتود اس شخص کو کہتے ہیں جو لاپتہ ہوجائے اور اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم منہ ہو، اس کے اہل اور مال کے حکم میں ائمہ کا اختلاف ہے۔

• امام الوصنيف اور امام ثافعي كے نزديك اس كے اہل اور مال دونوں ميں اس دقت تك تصرف موقوف رہے گا جب تك اس كى دفات كا علم نه ہوجائے يا يہ كه اس كے ہم عمر اور اقران مرجائيں ، اس كے بعد تصرف كى اجازت دى جائے گى، جب تك اس كے ہم عمر لوگ زندہ ہيں اس وقت تك اس كے بعد كا دندہ ہيں اس وقت تك اس كى بيوى كى اور سے شادى نہيں كر كتى ، انتظار كرتى رہے گى۔ (٢٨)

● امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اہل اور مان میں تفصیل ہے ، وہ فرماتے ہیں جو آدی مفقود ہوجائے اس کے معاملے کو حاکم کے سامنے پیش کیا جائے گا حاکم اس کی بلاث کرائے گا اور شد طبنے کی صورت میں اس کی بیری چار سال تک انظار کرے گی، چار سال کے بعد عدت وفات بعنی چار ماہ متوفی عنمازوجما ہونے کا فیصلہ کرویا جائے گا، چنانچہ عورت چار سال کے بعد عدت وفات بعنی چار ماہ دس دن گزار کر کسی دوسرے سے شادی کر کتی ہے ، البتہ یہ چار سال عدالت میں مقدمہ پیش ہونے کے بعد سے شمار کیے جائیں گے اور مال کی صورت میں مالکیہ فرماتے ہیں کہ اس میں وراشت جاری نہیں ہوگی تاآنکہ اتنی مدت نہ گزر جائے جس میں متود کے مرجانے کا یقین ہوجائے ، یہ مدت کتنی ہونی چاہیے ؟ اس میں سرسال ، اس سال ، نوے سال سے مختلف اقوال ہیں۔ (۲۹) کتنی ہونی چاہیے ؟ اس میں سرسال ، اس سال ، نوے سال ، سوسال کے مختلف اقوال ہیں۔ (۲۹) لیے مدت مقرر کی جائے گی (مثلاً مالکیہ کی طرح چار سال) لیکن اس کے علاوہ عام مفتود کے لیے مدت مقرر نمیں کی جائے گی اور اس کے اہل و مال میں اس وقت تھرف نمیں ہوگا جب تک اس کی فات کا یقین نہ ہوجائے ۔ اس کی خات کی اور اس کے اہل و مال میں اس وقت تھرف نمیں ہوگا جب تک اس کی فات کا یقین نہ ہوجائے ۔ (۲۰)

شوافع اور حفیہ کا مسلک چونکہ اس سلسلے میں بہت عقت ہے اس لیے فقمائے احناف مالکیہ کے مسلک پر فتوی دیتے ہیں اور حضرت مقانوی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں مستقل ایک رسالہ مسلک پر فتوی دیتے ہیں اور حضرت مقانوی رحمہ اللہ نے مالکیہ کے فتاوی اور اس مسللے کے متعلق ان کے مذہب میں شرائط اور تقصیلات کو جمع کیا ہے۔

<sup>(</sup>۲۸) مختصر اختلاف العاماء للطحاوي: ۲۲۹/۲ . . ۲۲

<sup>(</sup>٢٩) الكي ك مذهب كى مذكوره تشريح ك لي ويكي مداية المستعد: ٢٥/٢-٢٦

باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے حطرت سعید بن مسیب، حضرت عبداللہ بن مسعود ہ، حضرت ابن عباس بھور امام زهری کے مختلف آثار نقل کیے۔

حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صف قتال میں جماد کے موقع پر عم ہوجاتا ہے تو اس کی بیوی ایک سال تک انظار کرے گی، تَرَبَضُ امر اُتد سَنة: اصل میں تَتربَضَ ہے ایک تاء کو تحقیقاً صدف کردیا، اس تعلیق کو عبدالرزاق نے موصولا نقل کیا ہے اور وہ زیادہ مکمل اور تام ہے "إذا فقد فی الصف تربصت امر اُتدسنة، وإذا فقد فی غیر الصف فاربع سنین "(۳۱)

سعید بن منصور نے اس تعلیق کو موصولا نقل کیا ہے ۔ (۲۲)

حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی اس طرح کا اثر متنول ہے ، ان کے اثر کو بھی سعید بن منصور نے موصولا نقل کیا ہے۔ (۳۳)

چوتھی تعلیق حضرت زحری کی ہے ، انھوں نے اس قیدی کے بارے میں جس کی جگہ معلوم ہو فرمایا کہ اس کی بوی شادی نمیں کر سکتی اور نہ ہی اس کا مال تقسیم کیا جائے گا، ہال جب اس کی خبر منقطع ہوجائے اور اس کے متعلق کچھ پتہ نہ چلے تب اس قیدی کے ساتھ مفتود والا معاملہ اضتیار کیا جائے " (مفتود کے بارے میں امام زحری کا مذہب یمال بیان نمیں کیا گیا، ان کا مذہب یہ

<sup>(20)</sup> الابواب والتراجم: ٥١/٢

<sup>(</sup>۲۱)فتح الباری: ۵۴۲/۹

<sup>(</sup>۲۲)فتحالباری: ۹۳۵/۹

<sup>(</sup>۳۳)فتحالباری:۹/۹۳۵

ہے کہ اس کی بوی چار سال تک انظار کرے گی اور پھراس کو شادی کی اجازت ہوگی (۳۳)) ابن ابی شیبہ نے اس تعلیق کو موصولا نقل کیا ہے ۔ (۳۵)

# ا مام بخاری کی رائے

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں جو پہلے عین آثار حضرت ابن مسیب ، حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس اللہ نے بین ان سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری کے نزویک بھی مفقود کے لیے ایک سال کی مدت ہے ۔ لیکن باب میں جو حدیث نقل کی ہے اس سے ایک اور احتیال بھی اکلتا ہے کہ امام بخاری مفقود کے اہل اور مال کے بارے میں فرق کرنا چاہتے ہیں کمونکہ صدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم نے غنم (بکری وغیرہ) اور اوزٹ دونوں کے مم ہونے کی صورت میں حکم الگ الگ بیان فرمایا ہے ، غنم کے بارے میں تو فرمایا کہ "حمی لک اُولاً خیک او مورت میں حکم الگ الگ بیان فرمایا ہے ، غنم کے بارے میں تو فرمایا کہ "حمی لک اُولاً خیک او للذ نب" یعنی اس کو آپ لے بکتے ہیں کمونکہ وہ یا تو آپ کی ہے یا آپ کے بھائی کی ہے یا بھر بالذ نب" یعنی اس کو آپ لے بکتے ہیں کمونکہ وہ یا تو آپ کی ہے یا آپ کے بھائی کی ہے یا بہر بھریا کے حود لیں لیکن کم شدہ اونٹ کے متعلق جب آپ سے بوچھا کیا تو غصہ کی وج سے آپ ہے کہ آپ خود لیں لیکن کم شدہ اونٹ کے متعلق جب آپ سے بوچھا کیا تو غصہ کی وج سے آپ کے دونوں رضار مبارک مرخ ہو گئے اور فرمایا "کم شدہ اونٹ سے تجھے کیا مروکار، اس کے ساتھ اس کے دونوں رضار مبارک مرخ ہو گئے اور درخت سے کھائے گا، یہاں تک کہ اس کا مالک اس سے سلے کا دانہ پانی موجود ہے ، وہ پانی ہے گا اور درخت سے کھائے گا، یہاں تک کہ اس کا مالک اس سے طے گا۔

امام کاری رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت یہ حدیث ذکر کرکے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ مفتود کے مال کا حکم تو غنم والا ہوگا اور اہل کا حکم اہل والا ہوگا اس لیے کہ جس طریقے سے غنم غیر مستقل ہے ، اس کے ضیاع کا اندیشہ ہوتا ہے ، اس طرح مال کے ضیاع کا بھی اندیشہ ہوتا ہے ، لدنا ایک سال کے بعد اس کو تقسیم کردیا جائے گا اور جیسے اہل مستقل ہے اور اس کے ضیاع کا کوئی اندیشہ نمیں ہوتا، وہ اپنے پانی اور چارے کا خود بخود بندوبست کرسکتا ہے ، اس طریقے سے اہل کے بارے میں بھی ضیاع کا اندیشہ نمیں ہے تو اس کو اہل کے ساتھ لاحق کیا جائے گا اور وہاں ایک ساتھ لاحق کیا جائے گا اور وہاں ایک ساتھ کر کہ ہوتا کی اجازت نمیں دی جائے گی ، چنانچہ بہن مغیر فرماتے ہیں :

"لما تعارضت الاثار في هذه المسألة وجب الرجوع الى الحديث المرفوع فكان فيه أن ضالة الغنم يجوز التصرف فيها قبل تحقق وفاة صاحبها فكان الحاق المال المفقود بها متجها وفيد أن ضالة الابل لا يتعرض لها لاستقلالها بأمر نفسها فاقتضى أن الزوجة كذلك لا يتعرض لها حتى يتحقق خبر وفاته فالضابط أن كل شئى يخشى ضياعد يجوز التصرف فيد صو فألد عن الضياع ومالا فلا" (٣٦)

قال سفيان: فلقيت ربيعة بن ابى عبد الرحمن قال سفيان: ولم أُحفظ عند شيئا غير هذا فقلت: ارايت حديث يزيد مولى المنبعث في امر الضالة؛ هو عن زيد بن خالد، قال: نعم

سفیان بن عینیہ فرماتے ہیں کہ میں ربیعہ بن ابی عبدالرحمن سے ملا اور میں نے ان سے کما کہ میں دید بن خالد سے مروی ہے کہ نہیں ؟ تو ان کے کم شدہ چیز کے متعلق بزید مولی منبعث کی حدیث باب زید بن خالد سے مروی ہے کہ نہیں ؟ تو انحوں نے کما جی باں ، درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر سفیان نے کما کہ ربیعہ بن ابی عبدالرحمن سے اس بات کی تحقیق کرنے کے علاوہ میں نے اور کچھ نقل نہیں کیا۔

قال يحى: ويقول ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد قال سفيان: فلقيت ربيعة وفقلت له

سقیان بن عینیہ کے اساذیحی بن سعید نے کہا کہ ربیعہ یہ حدیث " یزید مولی منبعث عن زید بن خالد " سے نقل کرتے ہیں ، سفیان نے کہا کہ یکی کی یہ بات سننے کے بعد میں ربیعہ سے ملا اور میں نے ان سے وہ سوال کیا جو پہلے گزر چکا۔

خلاصہ بہ ہے کہ یکی بن سعید انصاری نے یہ صدیث بزید سے نقل کی ہے لیکن مرسلا مقل کی ہے لیکن مرسلا مقل کی ہے سموصولا نقل نمیں کی بزید تابعی ہیں ، ان کے طریق میں بزید کے بعد زید بن خالد سحابی کا واسطہ نمیں ہے ، یکی بن سعید نے اپ شاگرہ سفیان سے کہا کہ ربیعہ اس حدیث کو موصولا نقل کرتا ہے "یزید عن زید بن خالد عن رسول الله صلی الله علیہ وسلم" چانچہ سفیان نے جاکر ربیعہ سے دریافت کیا کہ کیا آپ اس حدیث کو اواسطہ بزید، زید بن خالد سے نقل کرتے ہیں تو انحول نے "جی ہال "کہا۔

صدیث باب میں چند الفاظ آئے ہیں گفطة: (قاف کے فتحہ اور سکون کے ساتھ) مم شدہ چیز، ضالہ اور لقطہ میں فرق یہ ہے کہ ضالہ کا لفظ حوان کے ساتھ ضاص ہے ۔ و کاء: (واؤ کے کسرہ کے ساتھ) دھاگہ اور رسی عِفاص: (عین کے کسرہ کے ساتھ اس کے بعد فاء ہے) برتن ، ظرف، کے ساتھ) دھاگہ اور رسی عِفاص: (عین کے کسرہ کے ساتھ اس کے بعد فاء ہے) برتن ، ظرف، کھیلہ الحِذاءُ: جوتے کو کہتے ہیں ، مراد پاؤں ہے سِقاء: مشکیزہ کو کہتے ہیں ، یمار، بید ، مراد ہاوں ہے سِقاء:

٢١ - باب : الظُّهَارِ .

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ : «قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا – إِلَى قَوْلِهِ ِ- فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَإطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا» /المجادلة: ١ – ٤/ .

ُ وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: حَدَّنْنِي مَالِكُ: أَنَّهُ سَأَلَ آبُنَ شِهَابِ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ . فَقَالَ: نَحْوُ ظِهَارِ الخُرِّ . قَالَ مَالِكُ : وَصِيَامُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ .

(۳۷) عمدة القارى: ۲۸۰/۲۰ وارشاد السارى: ۲۲/۱۱

(٢١) (تجادلك) تختصم إليُّك وتحاورك ، وهي امرأة أنصارية ، قيل اسمها : خولة بنت ثعلبة ، وقيل غير ذلك . وزوجها أوس بن الصامت رضي الله عنهما . (في زوجُها) في شأن زوجها الذي ظاهر منها أي قال لها : أنتِ عليَّ كظهر أمي ، وكان هذا الْهُول قبل الإسلام طلاقًا ، وهذا أول ظهار يقع في الإسلام ، فنزلت الآيات تبطل ما كان ، وتقرر أنه ليس بطلاق ، وأن فيه الكفارة كما سيأتي . (إلى قوله) وتتمتها : «وَتَشْتَكِي إِلَىٰ اللهِ واللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرُكُمَا إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ . الَّذين يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَانِهِمْ إِنْ أَمَّهَانُهُمْ إِلاَّ اللَّآئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهُ لَكَفُو عَفُورً ۖ وَالَّذِينَ يْظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَمُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِ يُرُرَقَبَةٍ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَتَمَاسًا ذٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَـلُونَ خَبِيرٌ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِنَّا فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَبْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا فَمَنْ لَمْ بَسْتَطَعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِيُوْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ خُدُودُ اللهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ » (تشتكي إلى الله) تشكو إليه مصابها في فراق زوجها . حيث أخبرها رسول الله عَلَيْكُمُ أنَّها قد طلقت منه وحرمت عليه . وراجعته في ذلك مرارًا ، وهو يقول لها : حرمت عليه . (تحاوركما) تراجعكما في الكلام . (ما هنّ أمهاتهم ...) ليس الزوجات بأمهات. لَلْأَزُواجِ حَتَىٰ تَثبت لهنَّ حرمتهن ، ولا تثبت حرمة الأم إلَّا للنِّي ولدت . (منكرًا) باطلاً لا تعرف صحته . (زورًا) كذبًا مفترى . (يعودون لما قالوا) يصيرون ويرجعون إلى تحليل ما حرموه بقولهم ، وذلك بامساك هذه الزوجة أو العزم على معاشرتها بالوطء . (فتحرير رقبة) عتق عبد أو أمة . (يتماسا) وهو كنابة عن الجماع . (حدود الله) أحكام الشريعة التي لا يجوز تجاوزها .(من النساء) أي الزوجات الحرائر . (أي فيما ..) أي اللام في (لما قالوا) تمعيُّ في . (وهذا أولى) أي تنسير يعودون لما قالوا : ينقضون ما قالوا ، أولى تما قيل : إن المراد بالعود تكرار لفظ الظهار ، ولوكان المعنى : العود إلى الظهار لكان الله تعالىٰ دالاً علىٰ المنكر وقول الزور الذي هو الظهار . كما في الآية . وحاشاه سبحانه وتعالمُ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ : ظِهَارُ الْحُرُّ وَالْعَبْدِ ، مِنَ الْحُرَّةِ وَالْأُمَةِ . سَوَاءٌ .

وَقَالَ عِكْرِمَةً : إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ . إِنَّمَا الظَّهَارُ مِنَ النِّسَاءِ .

وَفِي الْعَرَبِيَّةِ مِلَمَا قالُواهِ : أَيْ فِيما قالُوا . وَفِي نَقْضِ ما قالُوا ، وَهٰذَا أَوْلَى ، لِأَنَّ ٱللهَ لَمْ يَدُلَّ عَلَى الْمُنْكَرِ وَقَرْلِ الزُّورِ .

یہ عنوان بعض فرق میں ہے ، ہندوستانی نسخ میں یہ عنوان نہیں بلکہ "باب قد سمع الله قول التی " ہے ، ظمار باب مفاعلہ کا مصدر ہے ظمر سے ، ظمر کے معنی پشت کے ہیں ، کوئی آدی ایل بیوی کو اپنی محربات ابدیہ میں ہے کسی اپنے عضو کے ساتھ تشبیہ دے جس کو دیکھنا اس کے لیے ممنوع ہو مملا کے انت ہائی منافی اس کے اللہ ممنوع ہو مملا کے انت ہائی منافی اس کو ظمار کتے ہیں ، لیکن اگر ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دی جس کی طرف دیکھنا جائز ہے جسے سر ادر ہاتھ ہیں تو اس صورت میں ظمار نہیں ہوگا۔ (۱) حافظ الدین نسنی نے ظمار کی تعریف کی ہے "الظهار تشبید المنکوحة بامر أة محرمة علیہ علی التابید مثل الأم، والبنت والا بحت "(۲)

ظمار کا حکم ہے ہے کہ جب تک وہ کفارہ ادا نہ کردے اس وقت تک بیوی سے جماع اور دواعی جاع دونوں حرام ہیں۔ (۳)

حفیہ کے نزدیک ماں یا کسی بھی الیی عورت کے ذکر سے ظمار واقع ہوجائے گا جس کے ساتھ انسان کی حرمت ابدی ہے مطابق ہے ، ان کا دوسرا قول سے کہ ظمار صرف مال کے ذکر کرنے کی صورت میں متحق ہوگا ، لدا اگر کسی نے اپنی بوی سے "اُنت عَلَی کظھر اُخنی" کما تو ظمار واقع نہیں ہوگا۔ (م)

مالکیے کے نزدیک ظہار محرم اور اجنبیہ دونوں کے ذکر سے ہوجائے گا، مثلاً کسی نے کما انت علی کظہر زینب اس کے لیے ایک اجنبی عورت ہے تو مالکیہ کے نزدیک اس صورت میں ظہار متحق ہوجائے گا، ہمارے نزدیک نہیں۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) مختصر اختلاف العلماء للطحاوى: ٣٨٤/٢\_٣٨٥

<sup>(</sup>۲)عمدةالقاري: ۲۸۰/۲۰

<sup>(</sup>٣) الهداية كتاب الطلاق مباب الغلبار: ٣٠٩/٢

<sup>(</sup>٣) مختصر اختلاف العلد اه: ٢٨4/٢هـ

<sup>(</sup>۵) مختسر اختلاف العماء: ۲۸۴/۲

### آیات کا شان نزول

امام بحاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں جن آیات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ سورہ مجاولہ کی ابتدائی آیات ہیں جو حضرت اوس بن الصامت کی بیوی حضرت خولہ کے واقعے میں نازل ہو کیں ، واقعہ یہ ہوا کہ حضرت اوس نے ایک مرتبہ اپنی بیوی خولہ سے یہ کمہ دیا "اُنتَ علی کظھر اُمی (تو میرے حق میں الیہ ہے جینے میری مال کی پشت یعنی ترام ہے) زمانہ جاہلیت میں یہ الفاظ وائمی ترمت کے لیے یولے جاتے تھے اور اس سے ابدی فرقت واقع ہوجاتی تھی، چنانچہ اوس بن الصامت شنے اپنی بیوی سے کماکہ آپ مجھ پر ترام ہوگئ ہیں ، خولہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر کھنے لگیں :

"يارسول الله ان زوجى أوس بن الصامت تزوجنى وأناشابة غنية ذات مال و اهل عتى أكل مالى وأ فنى شبابى وتفرق أهلى وكبرسنى ظاهر منى وقَدْنَدِم فَهَلُ مِنْ شَمْى يجمعنى وإياه"

 نے ان کے ساتھ پندرہ ماع کا تعاون فرمایا اور یوں وہ دونوں دوبارہ میاں بوی کی حیثیت سے رہنے گئے ۔ (۲)

وقال لى اسماعيل: حدثنى مالك أندسال ابن شهاب عن ظهار العبد و فقال: نحو ظهار الحر

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسماعیل بن ابی اویس نے مجھ سے کہا کہ امام مالک نے حضرت ابن شہاب زحری سے غلام کے ظمار کے متعلق دریافت کیا تو انھوں نے کہا کہ غلام کا ظمار سے آزاد کے ظمار کی طرح ہے یعنی دونوں کے ظمار میں کوئی فرق نہیں۔

ابن قدامہ نے بعض حفرات سے نقل کیا ہے کہ غلام کا ظہار تیجے بنیں (٤) امام بخاری کے ابن شہاب زهری کا یہ اثر فقل کرکے دراصل اس مذہب کی تردید کی ہے ۔ غلام نے اگر ظہار کرلیا تو اس کا کفارہ حضرات حفیہ اور امام فالی کے نزدیک صرف روزے کے ذریعہ ادا ہوگا، امام مالک کے نزدیک اپنے مولی کی اجازت سے اس فے مستعنوں کو کھانا کھلایا تو بھی کفارہ ادا ہوجائے گا۔ (٨)

قال مالک: و صیام العبدشهر ان یه اسماعیل بن ابی اویس کی ماقبل دالی سند کے ساتھ موصول ہے ، فرمایا کہ غلام کفارہ ادا کرنے میں دو ماہ کے روزے رکھے گا جس طرح آزاد آدی دو ماہ روزے رکھتا ہے ۔

وقال الحسن بن الحر: ظهار الحرو العبد من الحرة و الأمة سواء حسن بن حركوف كرية والح بين اور مجد هن كهال ثقد بين ، ١٣٣ه هجرى مين ان كى وقات جوئى هي ، كين اور ان كا ذكر نمين - (٩) الا ذرعن مستلى كى روايت مين "حسن بن الحى" هي حسن بن الحى فقيه بين حضرت سفيان تورى

<sup>(</sup>٢) شان نزول كى مذكوره تقصيل كے ليه ويكي عمدة القارى: ٢٨١/٢٠

<sup>(</sup>٤)فتحالباري: ٢/٩٥

<sup>(</sup>٨)فتحالباري: ١٩٩٩ه

<sup>(</sup>٩) فتح الباري: ٥٣٢/٩ وعمدة القارى: ٢٨٣/٢٠

کے طبقہ محد ثمین میں سے ہیں، ۱۹۹ تھجری میں ان کی وفات ہوئی ہے ، امام طحاوی نے مذکورہ اثر حسن بن جی ہی ہے نقل کیا ہے ۔ (۱۰) مطلب یہ ہے کہ حر اور عبد کے ظہار میں کوئی فرق نہیں ہے ، ای طرح بوی چاہے حرہ

ہو ، چاہے باندی ہو اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے ،

وقال عِكْرِمَة : إن ظاهر مِنْ أَمت فليس بستى انما الظهار من النِساء حفرت عکرمہ نے فرمایا کہ اگر مولی نے اپنی باندی سے ظمار کیا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ظمار بویوں سے ہوتا ہے ، بھی ائمہ ٹلاش کا مسلک ہے لیکن اہام مالک فرماتے ، رر) کہ جمیعے زوج ، زوجہ سے ظہار کرسکتا ہے ایسے ہی مولی ابنی باندی سے بھی ظہار کرسکتا ہے ، ائمہ مطاشہ اور جمہور فرماتے ہیں کہ قرآن كريم ميس ب "يظاهرون من نسائهم" اور بانديال "نسائهم مين داخل نهين - (١١)

ُ وفي العربية: لِمَاقالُو ٓ الْيُ فيماقالوا وفي نفضِ ماقالوا وهذا أُولِي ۖ الأَن الله تعالى ٰ

قاضی اسماعیل نے اس تعلیق کو موصولا نقل کیا ہے۔ (۱۲)

لَمْ يدل على المُنكرِ وقُولِ الزور

سِائِهِمْ ثُمُ يَعُودُونَ لِمَاقَالُوا فتحرير رقبة "...." آیت کریمہ میں ہے ''وَالَّذِیْنَ یُظَاهِرُوْنَ مِنْ نِهِ يعودون لماقالوا"كي مختلف تفسيري بين-

• ایک تقسیر داود ظاہری سے متول ہے ، وہ کہتے ہیں "یعودون لما قالوا" کا مطلب سے ہے کہ ایک مرحبہ ظہار کرنے کے بعد دوبارہ الفاظ ظہار کیے جائیں تو کفارہ اوا کرنا ہوگا جیرا کہ ظاہر الفاظ سے سمجھ بیں آرہا ہے۔ (۱۳)

امام بخاری رحمہ اللہ نے داود ظاہری کی اس تفسیر کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ عربی زبان س "عَادُلد" "عَادُفيد" كے معنی میں استعمال ہوتا ہے ، یماں پر بھی "یعودون لما قالوا" " یعودون فیماقالوا" کے معنی میں ہے اور مضاف یمال محذوف ہے " نقدیر عبارت ہے " یعودون

<sup>(</sup>٠٠) فتح البارى: ٩ /٥٣٢ وعمدة القارى: ٠٠ /٨٢ ١

<sup>(</sup>۱۱)فتحالباری:۲۲/۹

<sup>(</sup>۱۲) فتح البارى: ۹ /۵۳۲ \_

<sup>(</sup>۱۳)عمدة القارى: ۲۸۳/۲۰

فی نقض ماقالوا" مطلب یہ ہے کہ ظمار کرنے کے بعد اس کو ختم کرنا چاہیں، یعنی آنت علی کظھرامی کے جو الفاظ اوا کیے تقے (جن سے حرمت ٹی ن بوتی ہے) ان الفاظ کو بالمل کرنا چاہیں اور حرمت کو ختم کرنا چاہیں تو کفارہ اوا کرنا ہوگا۔

امام بہاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس تقسیر کو اختیار کرنا ؛ شر ہے کیونکہ داؤد ظاہری کی طرح اگر ظاہر الفاظ کے مطابق "عودلما قالوا" سے الفاظ ظمار کا اعادہ اور تکرار مراد لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ جل شانہ الفاظ ظمار کے اعادہ کی رہنمائی فرما رہے ہیں ، حالانکہ ان الفاظ کو قرآن کریم نے "منکر" اور "قول زور" کما ہے تو "قول زور" کی طرف اللہ تعالی رہنمائی کیے کر سکتے ہیں ۔

ی بعضوں نے کما "یعودون لما قالوا" میں لام "عُنْ" کے معنی میں ہے یعنی بمروہ اپنے قول سے رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے قول سے رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جماع کا عزم اور ارادہ کرلیں۔

تنبي

الفاظ ظمار کی دو قبمیں ہیں ایک صریح جیے اُنت عکی کظھر اُمی دوسری تنایہ جیے انت علی کامی اس دوسری قسم میں نیت کا اعتبار ہوگا، ظمار کی نیت ہو تو ظمار ہوگا ورنہ نہیں۔ (١٥)

٢٢ - باب : الْإِشَارَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالْأَمُورِ .

وَقَالَ ٱبْنُ عُمَرَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ : ۚ (لَا أَيْعَذَّبُ اللهُ بِدَمْعُ الْعَثْنِ . وَلَكِنْ يُعَذَّبُ بِهٰذَا) . فَأَشَارِ إِلَى لِسَانِهِ . [ر : ١٢٤٢]

وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ : أَشَارَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ إِلَيَّ أَيْ : (خُذِ النَّصْفَ) . [ر: ٢٢٨٦] وَقَالَتْ أَشْمَاءُ : صَلَّى النَّبِيُّ عَلِيْكُ فِي الْكُسُوفِ ، فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ : مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ وَهِيَ تُصلِّى ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى الشَّمْسِ ، فَقُلْتُ : آيَةٌ ؟ فَأَرْمَأَتْ بِرَاْسِهَا : أَنْ نَعَمْ . [ر: ٢٠٠٥]

<sup>(</sup>۱۴)فتحالباري: ۹۳۲/۹

<sup>(</sup>١٥) عمدة القارثي: ٢٨١/٢٠

وَقَالَ أَنَسُ : أَوْمَا النَّبِيُّ عَيِّلِكُمْ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ . [ر : ٦٤٩] وَقَالَ آبْنُ عَبَّانِسٍ : أَوْمَا النَّبِيُّ عَيِّلِكُمْ بِيَدِهِ : (لَا حَرَجَ) . [ر : ٨٤] وَقَالَ أَبُو قَنَادَةَ : قَالَ النَّبِيُّ عَيِّلِكُمْ فِي الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ : (آحَدٌ مِنْكُمْ أَمَرَهُ أَنْ تَحْما عَلَيْهَا ، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا) . قَالُوا : لَا ، قَالَ : (فَكُلُوا) . [ر : ١٧٢٨]

#### ترجمة الباب كامقصد

طلاق اور دوسرے معاملات میں اشارہ کا حکم امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں بیان فرمایا ہے ، انھوں نے جو آثار اور احادیث اس باب میں ذکر فرمائی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اشارہ طلاق اور دوسرے معاملات میں معتبر ہے بشرطیکہ وہ مغمہ ہو یعنی اپنے مغہوم پر واننے دلالت کرتا ہو۔

ابن بطال نے فرمایا کہ اشارہ مغمہ جمہور علماء کے نزدیک نطق اور تلفظ کے قائمقام ہے ، البتہ حفیہ کے نزدیک بعض صور توں میں اشارہ معتبر نہیں اگرچ وہ مغمہ ہی کیوں نہ ہو تو غالباً اس باب نے امام بخاری نے حفیہ کے مذہب کی تردید کی ہے۔ (۱۲)

علامہ عینی نے ابن بطال کے اس قول کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ اشارہ منہمہ حفیہ کے نزدیک بھی طلاق وغیرہ میں معتبر ہے لہذا یہ کہنا کہ امام بخاری حقیہ کی تردید کرنا چاہتے ہیں درست نہیں۔ (۱۷)

ابن منیر نے فرمایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد اس ترجمۃ الباب سے یہ ہے کہ اشارہ اگر السما ہو جس سے اصل اور عدد دونول مفہوم ہورہ ہوں تو وہ طلاق اور دوسرے معاملات میں معتبر ہوگا چاہے وہ گو گھات معتبر ہوگا چاہے وہ گو گھات معتبر ہوگی اور اگر اشارہ ہی ہے اس نے طلاق کا عدد بھی بیان کیا تو اس عدد کا بھی اعتبار ہوگا۔ طلاق معتبر ہوگی اور اگر اشارہ ہی سے اس نے طلاق کا عدد بھی بیان کیا تو اس عدد کا بھی اعتبار ہوگا۔

اشاره كاحكم

حضرات فنني كا مذہب يہ ہے كہ كو كھے كا اشارہ مضمه معتبر اور بمنزله كلام كے ہے ، وہ طلاق ، بيع ، حب اور دوسرے معاملات ميں معتبر ہوگا البتہ صدود ميں اس كا اعتبار نہيں ہوگا كونكم

<sup>(</sup>۱۹) نتح الباري: ١٩٥/

<sup>(</sup>۱۷)عمدةالقارى: ۲۸۵/۲۰

<sup>(</sup>۱۸)فتح الباري: ۹۳۲/۹

الحدودتندرئ بالشبهات

اگر کوئی شخص مستقل گونگا نہیں لیکن اس کی زبان بند ہوگئ ہے اگر یہ بندش موت تک جاری رہی تو اس پر گونگے کے احکام باری ہوں گے ۔

اگر کوئی شخص قادر علی انظام ہے ، نہ گولگا ہے اور نہ ہی اس کی زبان بند ہوئی ہے تو صرف چار امور میں اس کا اشارہ معتبر ہوگا۔ ● کفر ● اسلام ● نسب ● افتاء مثلاً کسی نے پوچھا آپ مسلمان ہیں ؟ اور جواب میں آپ نے اخباتا مر ہلایا یا کسی نے پوچھا کہ یہ جائز ہے تو جواب میں اخباتا یا نفیا اشارہ کافی ہوگا ، ان چار کے علاوہ باتی امور اور معاملات میں کسی ایسے شخص کا اشارہ معتبر نہیں ہوگا جو بولئے کی قدرت رکھتا ہو۔ (19)

امام بخاری رحمه الله سنے اس باب میں چھ تعلیقات اور سات موصول احادیث نقل فرمائی ہیں۔

قال ابن عمر : قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأبعَذَّبُ الله بُدمع العين ولكن مركز بين الله بهذا

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدی پر کوئی مصیبت آئے تو اللہ تعالی آنکھ سے آفسو جاری ہوجائے پر عذاب نمیں دیتا، زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور کے فرمایا کہ عذاب تو اس کی وجہ سے دیا جاتا ہے (کہ آدی زبان سے محکوہ و شکایت اور ناشکری کرنے لگ جائے۔)

ایک شرعی مسئلہ بیان کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ سے کام لیا، الم بخاری رحمہ اللہ نے یہ تعلیق کتاب الجنائز میں موصولا نقل کی ہے۔ (۲۰)

وقال كعببن مالك: أشار النبى صلى الله على وسلم إلى: أُن خُذِ النصفُ وقال كعببن مالك : أُن خُذِ النصفُ حَمَّا الله عنه كا عبدالله بن ابى حدرد ك ذے كچه قرض عمّا الله على دونوں ك درميان تلخى ہوگئ اور آوازي بلند ہونے لكيں ، صور اكرم صلى الله عليه وسلم كا دبال سے گزر ہوا تو فرمانے لكے "ياكعب" اور باتھ ك اشارے سے كماكم آدھا لے لو كتاب

<sup>(19)</sup> حفیے کے مذہب کی مذکورہ تفصیل کے لیے دیکھیے الاشباہ والنظائر احکام الاشارة: ۲۵۳/۳ ـ ۳۵۵

<sup>(</sup>۲۰) فتحالباری: ۹/۵۳۵

الملازمة من به تعليق موصولاً كرر على يه - (٢١) يمال بن أب من أب عن تضيه كا فيصله اشاره سے كيا۔

وقالت اسماء : سلی النبی - صلی الله علیه وسلم .. فی الکسوف فقلت اساشة : ماشان الناس و هی تصلی فَاُوماً تُن راً سها إلی الشمس فقلت : آیة ؟ فَاُوماً تُن راً سها أُن نَ مَ حَمْرِت اس و هی تصلی فَاُوماً تُن راً سها إلی الشمس فقلت : آیة ؟ فَاُوماً تُن را سها أُن نَ مَ مِن الله عنها به مُن الله عنها به مُن الله عنها به مُن الله عنه به مُن الله عنها به مُن الله عنه به مُن الله عنه به مُن الله عنه به من به من به من به من به من الله من به من به من به من الله من به من

وقال أنس أو مأ النبى منصلى الذوخليدوسلم بيد وإلى أبى بكر أن يتفدم عند المرت الوفات مير) بالف كر مرس الوفات مير) بالف كر الفراء من الشرك الفراء من المرت الم

ی عث، کتاب اله اله علی "باب أهل العلم والفضل احتى بالإمامة" کے تحت موصولًا گرز کی - به - (۱۳)

وقال ابن عباس أوماً الندن صلى الماعليدوسلم بيده الاحرب طفرت أوماً الند عليه والم يه طفرت أرم الله عليه والم يه الك شفل مد بيجها كه مع من بيل بافوركو ذرا كرليا تو أب في باته ك اعارت مد فرمايا كوفي حرج نبي محتاب الحلم مع المناب الفتيا بالشارة البدوار أس ك تحت به نعليق موصولاً مرز حلى عبد المارة

<sup>(</sup>۲۱)عمامةالفاري: • لاي عدي

<sup>(</sup>۲۲) - منتالقاری: ۵۰۰ ۲۸۲

<sup>(</sup>۲۷) مالقاري: ۲۰(۲۸)

<sup>(</sup>۲۳) عرضة الدري: ۲٬۸۵/۲۰

وقال ابوقتادة أنقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمُحْرِم آحد منكم أُمْرَه أَنْ يحمل عليها أُو أَشَار إليها عالوا: لا قال: فَكُلُوا

حضرت الاقتادہ نے فرمایا کہ حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے شکار کے متعلق دریافت کیا کہ کیا تم میں سے کسی شخص نے اس شکاری کو شکار پر ابھارا تھا یا اس کی طرف اشارہ کیا تھا، لوگوں نے کیا "نہیں" تو آپ نے فرمایا " بھر کھاؤ" ۔

یہ تعلیق کتاب الحج میں "باب لایشیر المُحْرِم إلى الصید" کے تحت موصولًا گرز چکی ہے۔ (۲۵)
امام بخاری نے مذکورہ چھ تعلیقات ذکر فرمائیں ان میں مختلف احکام اشارے سے بتائے مجئے
ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اشارہ اگر معہمہ ہو تو وہ معتبر ہے۔

١٩٨٧ : حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّنَنَا أَبُو عامرٍ ، عَبْدُ اللَّكِ بْنُ عَمْرٍو : حَدَّنَنَا أَبُو عامرٍ ، عَبْدُ اللَّكِ بْنُ عَمْرٍو : حَدَّنَنَا أَبُو عامرٍ ، عَنْ خالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ قالَ : طَافَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ عَلَى بَعِيرِهِ . وَكَانَ كُلَّمَا أَنَى عَلَى الرُّكْنِ ، أَشَارَ إِلَيْهِ وَكَبَّرَ . وَقَالَتْ زَيْنَبْ : قالَ النّبِيُّ عَلَيْكَ : (فُتِح. مِنْ وَكَانَ كُلَّمَا أَنِّى عَلَى الرُّكْنِ ، أَشَارَ إِلَيْهِ وَكَبَّرَ . وَقَالَتْ زَيْنَبْ : قالَ النّبِيُّ عَلَيْكَ : (فُتِح. مِنْ رُدْمٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَٰذِهِ ) . وَعَقَدَ تِسْعِينَ . [ر: ١٥٣٠]

اس میں ہے کہ حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم جب طواف کرتے ہوئے رکن کے پاس آتے تو اشارہ کرتے اور تکبیر کتے .... "أشارواليه" کی مناسبت سے اس حدیث کو یمال ذکر کیا " ہے حدیث کتاب الحج میں "باب من اشار الی الرکن" کے تحت گزر چکی ہے ۔ (۲۲)

وقالت زينب : قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتحمِنْ ردم يا جوج و ما جوج مثل هذه ، وعقد تسعين

حضرت زینب بنت بحش یف فرمایا که حضور اکرم علی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که یاجوج ماجوج کی بندش میں سے اتنا حصد کھل ممیا اور الگیوں سے آپ سے عدد نوے کی شکل بنائی۔
دم بندش اور رکاوٹ کو کہتے ہیں یماں اس سے سدذوالقربین مراد ہے عقد تسعین کے متعلق علامہ ابن الاثیر لکھتے ہیں:

"وعقد التسعين من مواضعات الحُسَاب، وهو أن تجعل رأس الأصبع السابة

<sup>(</sup>۲۷)فتحالباری: ۲۹۵/۹

<sup>(</sup>۲۹) مماء القارى: ۲۸۹/۲۰

فی اصل الإبھام و تضمھا، حتی لا يبين بينھما الاحل يسير "(٢٤)

ابل حساب كے نزديك اعداد كے ليے الگيوں كى مختلف بيئتيں اور شكليں معتين كى كئ بين،

فوے كے عدد كے ليے جو شكل متعين ہے وہ يہ ہے كہ شمادت كى الگى كے سرے كو الكو تھے كى برط كے ساتھ طليا جائے ، اس سے ايک چھوٹا ساحلقہ اور دائرہ بنتا ہے جس كے درميان بلكا سے خطا ہوتا ہے جانچہ كتاب الفتن كى روايت ميں ہے "و حكى باصبعہ الإبھام والتى تليھاو ھى صورة عقد التسعين (٢٨) ہوتا ہے حضور اكرم صلى الله عليہ وسلم كا مطلب يہ تھا كہ سد سكندرى ميں اس قدر چھوٹا سا سراخ ہوگيا ہے ۔ حضور اكرم صلى الله عليہ وسلم كا مطلب يہ تھا كہ سد سكندرى ميں اس قدر چھوٹا سا سراخ ہوگيا ہے

یہ تعلیق کتاب احادیث الانبیاء میں موصولا گرر چکی ہے۔ (۲۹) اس تعلیق کی مناسبت ترجمت الباب سے اس طرح ہے کہ دو الگلیوں سے مذکورہ انداز میں حلقہ بنانا ایک قسم کا اشارہ ہے۔ (۲۰)

حافظ ابن حجر انال بمنزله اشاره عدد معین کے لیے اس مضوص طریقے عقد انامل بمنزله اشاره کے بیا اندارہ بطریق اولی کے بیا ہوگا، جب ، جب قادر علی الکلام کے لیے بیا عقد کافی ہے تو غیر قادر علی الکلام کے لیے اشارہ بطریق اولی کافی ہوگا، چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

"ووجد إدخاله في الترجمة أن العقد على صفة مخصوصة لإرادة عدد معلوم، ينزل منزلة الإشارة المفهمة، فاذا اكتفى بها عن النطق مع القدرة عليه، دل على اعتبار الاشارة ممن لايقدر على النطق بطريق الأولى " (٣١)

١٩٨٨ : حدَّثنا مُسَدَّدُ : حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْفَضَّلِ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةً ، عَنْ مُحمَّدِ آبْنِ سَيْرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَ بْرَةَ قالَ : قالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَيْلِيَّةٍ : (فِي الجُمُعَةِ سَاعَةٌ . لَا يُوافِقُهَا مُسْلِمٌ قائِمٌ يُصَلِّي ، يَسْأَلُ ٱللهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ ) . وَقالَ بِيَدِهِ ، وَوَضَعَ أَنْمُلَتَهُ عَلَى بَطْنِ الْوُسُطَى وَٱلْخِنْصِرِ ، قُلْنَا : بُزَمَّدُهَا . [ر : ١٩٨٣]

<sup>(</sup>٢٤) النهاية في غريب الحديث والاثر: ٢١٦/٢

<sup>(</sup>۲۸)فتحالباری:۹/۹۳۵

<sup>(</sup>۲۹)فتحالباری: ۲۹/۹

<sup>(</sup>۲۰) عمدة القارى: ۲۸٦/۲۰

<sup>(</sup>۳۱) متح الباری: ۲۹/۹

حضرت الاہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ الواتقاسم یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک محطری الیمی ہوتی ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس میں محطرا ہوکر نماز پڑھے اور بھلائی کی دعا ماگئے تو اللہ تعالی اس کو وہ عطا فرما دیتے ہیں، یہ بات کہ کر آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا اس طرح کہ اپنے (آگو تھے کے) بورے کو درمیانی الگی اور چھوٹی الگی پر رکھا، ہم نے اس اشارہ سے یہی سمجھا کہ آپ اس محطری کی قلت کو بتا رہے ہیں۔

قَالَ بِيدِه لِعِن أَشار بيده و يُزَمِّدُها: يَقَلِّهُ وَ الله الله الله على تَقليل كي بيس و يعنى اشاره على اشاره على الله الله على الله

بعضوں نے ہاتھ کے اس اشارہ کا ایک اور مطلب بیان کیا ہے کہ پورے کو درمیانی انگی پر رکھ کر اس طرف اشارہ کیا کہ یہ کھڑی جمعہ کے دن کے درمیانہ صبہ میں ہوتی ہے اور چھوٹی انگی پر پورہ کے رکھنے سے اس طرف اشارہ کرنا تھا کہ یہ کھڑی دن کے آخری صبہ میں بھی ہوتی ہے ۔ (۱۲۲) حدیث کی مناسبت ترجمۃ الباب سے واضح ہے ، کتاب الجمعہ میں اس حدیث پر بحث گزر حکی ہے ۔

٤٩٨٩ : حدَّثنا الْأُوبْسِيُّ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ بُنِ الحَجَّاجِ . عَنْ هِشَامِ ابْنِ رَبْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : عَدَا يَهُودِيٌّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ عَلَى جَارِيةٍ ، فَأَخَذَ أُوضَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا ، وَرَضَخَ رَأْسَهَا . فَأَقَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ وَهْيَ فِي آخِرِ رَمَقٍ وَقَهْ أَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا ، وَرَضَخَ رَأْسَهَا . فَأَقَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ وَهُيَ فِي آخِرِ رَمَقٍ وَقَهْ أَصْمِئْتُ . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ : (مَنْ قَتَلَكِ ؟ فلانٌ ) . لِغَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا : أَنْ لَا ، فَقَالَ : (فَقُلَانٌ ) . أَنْ لَا ، فَقَالَ : (فَقُلَانٌ ) . لِقَارِيهِ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَةٍ فَرْضِحَ رَأْسُهُ بَئِنَ حَجَرَيْنِ . [ر : ٢٢٨٢] لِقَاتِلِهَا . فَأَشَارَتْ : أَنْ نَعَمْ ، فَأَمْرِ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَةٍ فَرْضِحَ رَأْسُهُ بَئِنَ حَجَرَيْنِ . [ر : ٢٢٨٢]

اوری کا نام عبدالعزیز بن عبدالله ب ، یه امام بخاری رحمه الله کے شیخ ہیں ، روایت میں ہے کہ حضور اکرم ملی الله علیه وسلم کے زمانے میں ایک لڑی پر ایک بعودی نے ظلم کیا ، اس کا زبور چھین لیا اور اس کا سر کچل ڈالا، اس کے گھروالے اس کو لے کر رسول الله صلی الله علیه وسلم کی

خدمت میں آئے اس حال میں کہ وہ زندگی کے آخری سائس لے رہی تھی اور خاموش تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا " تجھے کس نے قتل کیا" ؟ آپ نے قتل کرنے والے کے علاوہ کی دوسرے کا نام لے کر پوچھا، اس نے اپنے سر کے اشارے سے جواب دیا کہ نہیں، پھر کسی اور کا نام لے کر پوچھا، کیا اس نے اشارے سے کہا نہیں، پھر قاتل کا نام لے کر پوچھا، کیا اس نے قتل کیا ہے ؟ تو اس نے اشارے سے بلایا کہ ہاں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو قاتل کا سردو بھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا گیا۔

اُوضَاح : یه وضَح کی جمع ہے ، سفیدی کو کہتے ہیں ، یمال اس سے چاندی کے زیور مراو میں۔ کانت عکیما یہ وضح کی جمع ہے ، سفیدی کو کہتے ہیں ، یمال اس کے زیاد مراد میں کانت عکیہ اس کی زبان بند ہوگئی تھی۔ (rr)

حضرات حفیہ کا آیک قول یہ ہے کہ قصاص میں اغارہ کا اعتبار نہیں، (۳۳) حدیث باب کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لوئی کے اشارے کی وجہ ہے اس یمودی کا سر نہیں کچلا بلکہ اس نے اعتراف کیا تھا، چنانچہ "خصومات" میں اس کے اعتراف کی روایت گزر چکی ہے ۔ اس میں ہے "فاُخِذ البھودی، فَاعْتَرُفَ، فَامُربدالنبی صلی الله علیہ وسلم فرض داُسہ بین حَجَرین "(۳۲)

حفیہ کے نزدیک قصاص میں مماثلت ضروری نہیں کہ قاتل نے اگر پھرسے قتل کیا ہے تو قصاص میں اس کو بھی پھر ہی ہے قتل کیا جائے کیونکہ صدیث میں ہے "لاقود الابالسیف" حدیث باب کا واقعہ ابتدائے اسلام کا ہے۔ (۲۹)

١٩٩٠ : حدَّثنا قَبِيصَةُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ اَبْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْكَ يَقُولُ : (الْفِتْنَةُ مِنْ هَا هُنَا) . وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ . [ر : ٢٩٣٧] اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْكِ يَقُولُ : (الْفِتْنَةُ مِنْ هَا هُنَا) . وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ . [ر : ٢٩٣٧] ١٤٩٩ : حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثنا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الحَمْدِيدِ ، عَنْ أَبِي إِسْحُقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحُقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحُقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكِ ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْقَى قَالَ : كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، عَنْ أَبِي أَوْقَى قَالَ : رَانْزِلُ فَاجْدَحْ ) . قَالَ لِرَجُلٍ : (انْزِلُ فَاجْدَحْ لِي) قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَمْسَيْتَ ، ثُمَّ قَالَ : (انْزِلُ فَاجْدَحْ) .

<sup>(</sup>٢٣) ويكي الاشباه والنظائر احكام الاشارة: ٣٥٣/٣

<sup>(</sup>٢٥) صحيح البخاري: الخصومات باب مايذكر في الاشخاص والخصومة بين المسلم واليبودي: ٣٢٥/١

<sup>(</sup>۲۹) ممدة القاري: ۲۸۷/۲۰\_۲۸۸

قَالَ: يَا رَسُولَ ٱللهِ لَوْ أَمْسَيْتَ ، إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا ، ثُمَّ قَالَ: (ٱنْزِلْ فَٱجْدَحْ) . فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ في الثَّالِثَةِ ، فَشَرِبَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلَةِ ، ثُمَّ أَوْمَاً بِيَدِهِ إِلَى المَشْرِقِ ، فَقَالَ: (إِذَا رَأَبْهُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ) . [ر: ١٨٣٩]

حضرت عبداللہ بن ابی اونی سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ، جب آفتاب غروب ہو گیا تو آپ نے ایک آدی سے فرمایا "اترو اور ہمارے لیے سو تھول دو" اس نے کہا "کاش آپ شام ہونے دیتے ، آپ نے ہمر فرمایا "اتر اور سو کھول دو" اس نے کہا "کاش آپ شام ہونے دیتے اس لیے کہ ابھی تو دن باتی ہے "آپ نے پمر فرمایا کہ "اترو اور میرے لیے سفو کھول دو" چھانچہ ہمیری مرتبہ حکم دینے کے بعد اس نے اتر کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سو تھولا اور آپ نے نوش فرمایا ، پھر رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اپنے باتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ "جب تم رات کو اس طرف سے آتی ہوئی دیکھو تو روزہ دار افطار کرلیا کرے ۔ "

اصل میں غروب ہو چکا تھا اور مغرب میں سیابی پھیلنے لگی تھی لیکن وہ شخص سمجھ رہا تھا کہ ابھی تو دن باقی ہے ، یماں بھی آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کرکے رات کی آمد کو بتایا۔ ابھی تو دن باقی ہے ، یماں بھی آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کرکے رات کی آمد کو بتایا۔ جدح کے معنی ہیں سو کو پانی میں کھولنا ، یہ حدیث کتاب الصیام میں "باب متی یہ حل فطر الصائم" کے تحت گزر چکی ہے۔ (۲۷)

؟ ٤٩٩٧ : حدّثنا عَبْدَ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ سُلَيْمانَ التَّيْمِيّ ، عَنْ أَحَدًا عَنْ أَبِي عُنْهِانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْغُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالٌ : قَالَ النَّبِيُّ عَلِيلِهِ : (لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ - أَوْ قَالَ أَذَانُهُ - مِنْ سَحُورِهِ ، فَإِنَّمَا بُنَادِي - أَوْ قَالَ يُؤَذِّنُ - لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ مِنْكُمْ نِذَاءُ بِلَالٍ - أَوْ قَالَ أَذَانُهُ - مِنْ سَحُورِهِ ، فَإِنَّمَا بُنَادِي - أَوْ قَالَ يُؤَذِّنُ - لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ - كَأَنَّهُ يَعْنِي - الصَّبْحَ أَوِ الْفَجْرَ) . وأَظْهَرَ يَزِيدُ يَدَيْهِ ، ثُمَّ مَدَّ إِحْدَاهُمَا مِنَ الْأَخْرَى . [ر : ٥٩٦]

عفرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کی اذان تم میں ہے کی اذان تم میں سے کسی کو سحری کھانے سے نہ روکے کیونکہ وہ اس لیے اذان دیتے ہیں تاکہ تم میں سے تہد پڑھنے والا کچھ دیر آرام کرلے ، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ مبح ہوگئ، یزیدین زریع نے

ا پنے دونوں ہاتھ آگے برطھا کر اور پھر دونوں کو پھیلا کر بتایا کہ مبح صادق کی روشق اس طرح پھیلی ، موتی ہوتی ہے ۔

نداء بلال اُوقال: اُذاند: راوی کو شک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے "لایمنعین اُحدکہ مداء بلال" فرمایا ہے یا "لایمنعین اُحدکہ اُذان بلال" فرمایا ای طرح الگے جلے میں بھی راوی کو شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم" فإنما یُنادی لِیْرْجع قائمکم " فرمایا یا "فانسا یُودُنن" میں شک ہے ۔ لِیُرْجع قائمکم ، فرمایا "یُنادی " اور "یُودُنن" میں شک ہے ۔ لِیُرْجع قائمکہ ، قائم ہے مراو تبعد پڑھنے والا ہے ، رَجع لازم اور متعدی دونوں طرح مستعمل ہے ، رَجع ۔ رُجوعاً: لوٹنا۔ رَجع ۔ رُجعاً: لوٹنا، یماں لازی اور متعدی دونوں احتال ہیں، لازم کی صورت میں "قائم" فاعل ہونے کی وجہ ہے مرفوع ، وگا یعنی تبعد پڑھنے والا لوٹے ، مطلب یہ ہے کہ نماز فجر سے پہلے کچھ دیر آرام کر لے وجہ سے مرفوع ، وگا یعنی تبعد پڑھنے والا لوٹے ، مطلب یہ ہے کہ نماز فجر سے پہلے کچھ دیر آرام کر لے ، متعدی کی صورت میں "قائم" مفعول ہو واقع ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا یعنی وہ اذان تبعد پڑھنے والے کو آرام کی طرف لوٹائے ۔ (۲۷)

وليس أن يقول - كَأُنَّد يَعْنى - الصُّبِحُ أُو الفَجْرَ

"وکاند کیفنی" راوی کی طرف سے درمیان میں جملہ محرضہ ہے ، اصل حدیث کی عبارت ہے "ولیس آن یقول الصبح" .... "یقول" فعل مضارع "اُن" مصدر یہ واخل ہونے کی وجہ سے مول" مصدر کے معنی میں ہے ، عبارت ہوجائے گی "ولیس قول الصبح" اور "قول" سے یمال کلام مراد نہیں بلکہ "مقصد" اور "ارادہ" مراد ہے تو معنی ہوں گے "ولیس مقصدہ الصبح" یعنی حضرت بلال کا (اوان دینے سے) مقصد هج (کا اعلان کرنا) نہیں (ہوتا) بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ تہد پڑھنے والا کچھ آرام کرلے ، حضرت بلال "یہ اذان فجر سے پہلے دیا کرتے تھے ۔ راوی نے بطور تقسیر "یقول" کے بعد "کاندیعنی" بڑھا دیا، اس بات کی طرف اثارہ کرنے کے لیے کہ "یقول" "یعنی" کے معنی میں ہے بتانا یہ ہے کہ قول سے یمال کلام مراد نہیں بلکہ فعل مراد ہے یہ اطلاق "یعنی" کے معنی میں ہے بتانا یہ ہے کہ قول سے یمال کلام مراد نہیں بلکہ فعل مراد ہے یہ اطلاق القول علی الفعل کی قبیل سے ہے ۔ (۲۹) یہ روایت کتاب الصلاۃ میں گزری ہے ، وہال "کاند

<sup>(</sup>۲۸) ارشادالساری: ۲۸۹/۲۰ وعمدة القاری: ۲۸۹/۲۰

<sup>(</sup>۲۹) عمدة القارى: ۲۸۹/۲۰

<sup>(</sup>۳۰) صحيح البخاري (مع فتح الباري) كتاب الاذان 'باب الاذان قبل الفجر: ١٠٣/٢

"والفجر" اور "الصبح" ميں بحى راوى كو شك ہے كه صور اكرم صلى الله عليه وسلم في "الفجر" قرايا، يا "الصبح"

سکور (مین کے فتحہ کے ساتھ) اس چیز کو کہتے ہیں جو سحری کے وقت کھائی جاتی ہے اور سین کے فتحہ کے ساتھ روایت اور سین کے فتحہ کے ساتھ روایت کیا ہے ۔ (۲۱)

وأُظْهَر يزيديديه ثممد إحداهمامِ ثالاُخرى

اس حدیث میں چونکہ اشارہ کیا گیا ہے اس لیے اس باب کے تحت اس کو ذکر کیا۔

﴿ ١٩٩٣ : وَقَالَ اللَّبِثُ : حَدَّنَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرُّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْلِيَّةِ : (مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ ، كَمَثَلِ رَجُلَبْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّنَانِ مِنْ أَبَا هُرَيْرَةَ : قَالَ رُسُولُ ٱللهِ عَلِيْهِمَا إِلَى تَراقِيهِمَا ، فَأَمَّا المُنْفِقُ : فَلَا يُنْفِقُ شَيْنًا إِلَّا مَادَّتُ عَلَى جِلْدِهِ ، حَدِيدٍ ، مِنْ لَدُنْ ثَدْيَيْهِمَا إِلَى تَراقِيهِمَا ، فَأَمَّا المُنْفِقُ : فَلَا يُنْفِقُ شَيْنًا إِلَّا مَادَّتُ عَلَى جِلْدِهِ ، حَتَّى تُجَنِّ بَنَانَهُ وَتَعْفُو أَثْرَهُ . وَأَمَّا الْبَخِيلُ : فَلَا يُرِيدُ يُنْفِقُ إِلَّا لَزِمَتُ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا ، فَهُو يُوسِعُهَا أَلَا لَزَمِتُ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا ، فَهُو يُوسِعُهَا فَلَا تَتَسِعُ ) . وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ إِلَى حَلْقِهِ . [ر : ١٣٧٥]

<sup>(</sup>۴۱) ارشدالساری:۲/۱۲

<sup>(</sup>۲۲)عمدة القارى: ۲۸۹/۲۰

<sup>(</sup>۲۳) ارشادالساری:۲/۱۲

ہوں کہ وہ چھاتی سے بغسلی تک ہو، سخی آدمی جب بھی خرچ کرتا ہے تو اس کی زرہ کشاوہ اور اس کے جسم پر اس حد تک لمبی ہوجاتی ہے کہ وہ زرہ اس کے (پاؤں کی الگلیوں کے) پوروں کو چھپا دتی ہے اور اس کے نقش پاکو وہ مٹا دیتی ہے لیمن بخیل جب بھی خرچ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی زرہ کا ہر حلقہ اپنی جگہ پر چپک جاتا ہے ، وہ اسے کشادہ کرنا چاہتا ہے لیمن وہ کشادہ نہیں ہوتی ۔ آپ نے اپنی الگلی سے اپنے حلق کی طرف اثارہ کیا۔ جُبتناں مِنْ حدید: لوہے کے دوجے ، یعنی زرہ۔ ثدیثهما: الگلی سے اپنے حلق کی طرف اثارہ کیا۔ جُبتناں مِنْ حدید: لوہے کے دوجے ، یعنی زرہ۔ ثدیثهما: سے ثدی کی شخص ہے ، ثدیتی اللہ کی شخص ہے ، ثدیتی (ثاء کے ضمہ ، وال کے کسر، اور یاء کی تشدید کے ساتھ) ثدی گئری کی جمع ہے ، تراقیہما: تراقی "ترقوہ" کی جمع ہے "وھی العظم الکبیر الذی بین ثغرہ النحر والعاتق" ہنسلی۔ مادّت: سے مد سے باب مفاعلہ کا صیغہ ہے ، اصل میں ماددث ہے ، وال کا دال میں ادغام کردیا بمعنی دراز ہونا ، کمبا ہونا۔ تہجن باب افعال سے ہمعنی چھپانا۔ بَنان: پورے ، انگیوں کے سرے ۔ (۴۳)

حنور اکرم علی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں تی کی مثال اس آدی کے ساتھ دی ہے جو زرہ پہنے ہوئے ہو، جب وہ خرچ کرتا ہے تو اس کے جسم پر وہ زرہ اس قدر لمبی اور کشاوہ ہوجاتی ہے کہ اس کے پاؤں کی انگلیاں بھی چھپ جاتی ہیں، جب وہ چلتا ہے تو اس کے قدموں کے نشانات وہ زرہ مثاتی چلی جاتی ہے ۔ اس طرح سی آدی جب خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا دل کشاوہ اور کھل جاتا ہے اور سخاوت اس کی غلطیوں اور کو تاہیوں کو مثاتی چلی جاتی ہے جبکہ بخیل آدی جب خرچ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا دل تنگ اور ہاتھ سکر جاتا ہے ۔ (۴۵)

یہ حدیث کتاب الزکاۃ میں موصولا گزر چکی ہے ، (۲۸) حدیث کے آخری جملہ "ویُشِیْر باصبعہ إلى حلقہ" کی وجہ سے اس روایت کو یہال ذکر کیا ہے۔

<sup>(</sup>۲۴) الفاظ كى مذكوره تحقيق كے ليے ويكھے عمدة القارى: ٢٨٩/٢٠ وارشاد السارى: ٢٢/١٢

<sup>(</sup>٣٥) فتح البارى كتاب الزكاة بهاب مثل المتصدق والبخيل: ٣٠٦/٣

<sup>(</sup>٢٦) صدحيح البخاري (مع فتح الباري) كتاب الزكاة ،باب مثل المتصدق و البخيل: ٣٠٦/٣

#### ٢٣ – باب : اللَّعَانِ .

وَقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ - إِلَى قَوْلِهِ - مِنَ الصَّادِقِينَ» /النور: ٦ - ٩/.

فَإِذَا قَذَفَ الْأَخْرَسُ ٱمْرَأْتَهُ ، بِكِتَابَةٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ بِإِيمَاءٍ مَعْرُوفٍ ، فَهُوَ كَالْمَتكلَّمِ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِلَّمِ قَدْ أَجَازَ الْإِشَارَةَ فِي الْفَرَائِضِ ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ ٱلْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ ، وَقَالَ النَّبِيِّ عَمَالِكُ : وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَالَ الْفَلْدِ صَبِيًّا » /مريم: ٢٩/. وقالَ الضَّجَّاكُ : وَإِلَّا رَمْزًا » /آل عمران: ٢١/ : إِشَارَةً .

لعان باب مقاعلہ کا مصدر ہے جس کے معنی دھتکارنے اور دور کرنے کے آتے ہیں، اصطلاح شرع میں لعان کی تعریف حضرات حفیہ کے نزدیک یہ ہے "شہادات مؤکدات بالایمان مقرونة باللعن ، قائمة مقام حد القذف فی حقہ ومقام حد الزنافی حقها" اور ائمہ ظائد کے نزدیک لعان کی تعریف ہے "هی آیمان مؤکدات بلفظ الشهادة" (۱)

حفرات حفیہ کے نزدیک لعان کے لیے شادت کی اہلیت شرط ہے فلایجری الابین المسلمین الحرین العاقلین البالغین غیر المحدودین فی قذف ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یمین کی اہلیت لعان کے لیے شرط ہے ، اس لیے ان کے نزدیک مسلمان مرد اور کافر بوی ، کافر مرد اور کافر بوی ، فلام اور اس کی بوی کے درمیان بھی لعان ہو سکتا ہے ۔ (۲)

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد اس باب سے یہ ہے کہ نعان کے اندر اشارہ معتبر ہے جس طرح طلاق کے اندر اشارہ معتبر ہے ، پہلے باب میں اشارہ فی انطلاق کو ذکر فرمایا اور اس باب میں اشارہ فی اللعان کو ، اسی لیے پہلے باب کی طرح اس باب میں بھی امام بخاری ؒنے الیے آثار اور احادیث ذکر فرمائی ہیں جن میں اشارہ کا اعتبار اور اس کا ذکر ہے ، امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک بھی نعان کے اندر اشارہ کا اعتبار کیا جائے گا۔

<sup>(</sup>١) وتكي هلاآية باب اللعان:١٩١٧-٢١٥\_

<sup>(</sup>٢) الابواب والتراجم: ٨١/٢\_

امام ابوحنیه، امام اوزاعی اور اسحاق بن را ہویہ کے نزدیک تعان کے اندر اشارہ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ (r)

ترجمة الباب ميں امام بحاری رحمہ الله في قرآن كريم كى آيت "وَالَّذِيْنُ يُورُونُ اُزُواجَهُمْ" وَكُر فرمانى به مام من "يُرمُونُ" كى نفظ سے استدلال كيا ہے كہ يہ عام ہے چاہے نفظ سے ہو يا اشارہ سے ہو۔ (م)

آکے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اخری نے اپنی بوی پر کتابت کے ذریعے یا اشارہ سے تمت لگائی تو یہ بمنزلہ کلام ہوگا اور اس کا اعتبار کیا جائے گا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض (نماز وغیرہ) میں اشارہ کا اعتبار کیا ہے ، بعض اصل حجاز (امام مالک وغیرہ) کا یمی مسلک ہے ، بعض دوسرے اہل علم (سفیان توری وغیرہ) کا بھی یمی قول ہے ۔ (۵)

قرآن کریم میں حضرت مریم کے واقعے میں ہے "فَاشَارُتَ الَّيْهِ 'فَالُوا کُيفَ نُکَلَمْ مَن کَان فِي المه فِهِ صَبِیًا" حضرت مریم پر جب لوگوں نے الزام لگایا تو انھوں نے حضرت عیمی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، لوگوں نے کہا "ہم جھولے میں پڑے ہوئے چھوٹے بچے سے کس طرح بات کریں " دراصل حضرت مریم علیما السلام نے منت مانی تھی کہ بات نہیں کریں گی "انتی نذر و لی حمل میں تھیں، حصوم " سے خاموشی مراد ہے تو اس حالت میں وہ اخری کے حکم میں تھیں، انھوں نے اشارہ کیا تو لوگوں نے ان کے اشارے کو کافی سمجھا اور ان سے وہ سوال دوبارہ نمیں کیا۔ (۱) اگرچ جس کی طرف اشارہ کیا تھا اس پر انھوں نے کمیر کی، برحال اس آیت کریمہ سے امام بحاری رحمہ اللہ نے اشارے کے معتبر ہوئے پر استعمال کیا ہے۔

وقال الضحاك: "إلا رمزا" اشارة

وکل مسلمات کی مورہ آل عمران کی آیت کریمہ میں ہے 'آیتک اُن لا تکلّم النّاس ثلاثَة آیام الدّرُمْزَّا" اس میں دمز کے معنی اشارہ کے ہیں یعنی آپ جین دن اشارے سے بات کریں گے ،

<sup>(</sup>٢)فتح البارى: ٩/٩-٥٥ - ٥٥-

<sup>(</sup>٣) فتح البارى: ٩/٩/٩\_

<sup>(</sup>۵) عمدة القارى: ۲۹۱/۲۰ ـ

<sup>(</sup>٦)فتحالباري:٩/٠٥٥\_

زبان سے بات نمیں کرسکیں مے ، یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے انہیں بیٹے کی خوشخبری دی تو انحول نے اللہ تعالی سے درخواست کی کہ کوئی نشانی مقرر فرما دیجھئے جب میرا بیٹا ہوگا "رب اجعل لی آیة" تو اللہ تعالی نے جواب میں "آیتک ان لا تکلم الناس ثلاثة ایام الارمزا" فرمایا اس میں اشارے کو کلام کا حکم دیا گیا ہے ، معلوم ہوا کہ اشارہ مختبر ہوتا ہے ، اس تعلیق کو عبد بن حمید نے موصولا نقل کیا ہے ۔ (2)

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا حَدًّ وَلَا لِعَانَ ، ثُمَّ زَعَمَ : أَنَّ الطَّلَاقَ بِكِنَابٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ إِيمَاءٍ جَائِزٌ . وَلَيْسَ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْقَذْفِ فَرْقٌ . فَإِنْ قَالَ : الْقَذْفُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِكَلَامٍ ، قِيلَ لَهُ : كَذَلِكَ الطَّلَاقُ وَالْقَذْفُ ، وَكَذَلِكَ الْعِنْقُ . وَكَذَلِكَ الْطَّلَاقُ وَالْقَذْفُ ، وَكَذَلِكَ الْعِنْقُ . وَكَذَلِكَ الْأَصَمُ يُلَاعِنُ .

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ : إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ، فَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ ، تَبِينُ مِنْهُ بِإِشَارَتِهِ . وَقَالَ إِبْرَاهِبِيمُ : الْأَخْرَسُ إِذَا كَتَبَ الطَّلاقَ بِيَدِهِ لَزِمَهُ .

وَقَالَ خَمَّادٌ ۚ: الْأَخْرَسِ وَالْأَصَمُّ إِنْ قَالَ بِرَأْسِهِ ۖ ، أَنِّي أَشَارَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِرَأْسِهِ ، جازَ .

وقال بعض الناس: لاحدولالعان

بعض لوگوں نے کہا کہ اشارے سے نہ حد واجب ہوگی اور نہ لعان ، اگر کمی شخص نے اشارے، سے بتایا کہ فلاں شخص نے زناکیا ہے یا اشارے سے بتایا کہ میری بیوی نے زناکیا ہے تو ایسے شخص پر نہ حد جاری ہوگی اور نہ ہی ایسے میاں بیوی کے درمیان لعان کرایا جائے گا، پھر انہی لوگوں کا یہ مجھی مذہب ہے کہ کتابت اور اشارے سے طلاق واقع ہوگی حالانکہ طلاق اور قدف کے درمیان کوئی فرق نہیں (لہذا اگر طلاق اشارے سے ہو کتی ہے تو قدف میں اشارہ کیوں غیر معتبر ہے) اگر وہ یہ کمیں کہ قدف کے کام ضروری ہے تو ان سے کہا جائے گا کہ طلاق کے لیے بھی کام ضروری ہے تو ان سے کہا جائے گا کہ طلاق کے لیے بھی کام ضروری ہے ورنہ تو اشارے سے طلاق، قدف اور اسی طرح عتاق سب کو باطل قرار دیں یعنی یا تو ان سب میں غیر معتبر قرار دیا اور قدف میں عفر معتبر قرار دیا اور قدف میں غیر معتبر محصابے فرق درست نہیں۔

یہ اصل میں اہام بخاری رحمہ اللہ نے حضرات صنیعہ کے مذہب پر رد کیا ہے "بعض الناس" سے یا تو اہام ابو صنیعہ مراد ہیں اور یا حفیہ ، کیونکہ حفیہ کے نزدیک طلاق کے اندر اخرس کا اشارہ معمہ معتبر ہے لیکن قذف میں نہیں، اہام بخاری طلاق اور قذف کے درمیان اس فرق کو درست نہیں سمجھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ اشارہ یا دونوں میں معتبر ہونا چاہیے یا دونوں میں غیر معتبر!

لیکن حفرات حفیہ نے دونوں کے درمیان جو فرق کیا ہے وہ بالکل واضح ہے کیونکہ طلاق کا تعلق احکام سے ہے اور نعان کا تعلق صدود سے اور صدود کے بارے میں قاعدہ ہے کہ "الحدود تندری بالشبھات" حدود شبات سے ساقط ہوجاتی ہیں، نعان شوہر کے حق میں حدقدف کے قائمقام ہوتا ہے اور بیوی کے حق میں حد زنا کے قائمقام ہوتا ہے اور بیوی کے حق میں حد زنا کے قائمقام ہوتا ہے اور بیوی بات اپنی جگہ طے شدہ ہے کہ اشارہ اور دمز، خواہ کتنا ہی واضح کوں نہ ہو لیکن اس میں احتال پھر بھی باتی رہتا ہے اور احتال کے باتی رہنے کی حجر سے بیش آسکتا ہے اس لیے حفیہ نے نعان اور حدود میں اشارے کا اعتبار نہیں کیا۔ (۸)

وكذلك الأُصُمُّ يُلاَعنُ

برہ آدی لعان کرسکتا ہے ، حفیہ بھی اس کو درست کھتے ہیں کیونکہ وہ زبان سے بولتا ہے اور اس میں شب کا احتال نہیں ہوتا۔ امام بخاری اس کو بھی اپنی تائید میں پیش کررہے ہیں لیکن فرق واضح ہے چونکہ احناف اخری کے لعان میں اشارے کا اعتبار شبہ کی وجہ سے نہیں کرتے اور اصم تو اشارہ نہیں کرتا ہولتا نہیں اشارہ کرتا ہے۔

وقال الشعبي وقَتَادَة : إذاقال: أُنتِ طالق فأشار بأصابِعه تَبِينُ مندبا شارته وقال الشعبي وقتادة : إذاقال: أُنتِ طالق فأشار بأصابِعه تَبِينُ مندبا شارة كو الله و المين طلاقول كا) الشعبي اور قتاده ك اشاره كى وجرت باتم بوجائے گ۔

حفیہ کے نزدیک بھی عددِ طلاق میں اشارہ معتبرہ ، ابن ابی شیبہ نے اس تعلیق کو موصولا فقل کیا ہے۔ (۹)

<sup>(</sup>٨) فيض البارى: ٣٢٦/٣ وعمدة القارى: ٢٩١/٢٠ ـ

<sup>(</sup>٩)فتح الباري: ٩/٩٥٥\_

وقال إبراهيم: الأخرس إذا كتب الطلاق بيد الزمه

صرت ابراہم نحقی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ گونگا اگر اپنے ہاتھ سے طلاق لکھ دے تو طلاق واقع ہوجائے گی، ابن ابی شیب نے اس تعلیق کو موصولا نقل کیا ہے۔ (۱۰) حفیہ کے نزدیک بھی کتابت کے ذریعہ طلاقی واقع ہوجاتی ہے۔

وقال حماد: الأخرس والأصمإن قال برأسه جاز

امام الوحنید رحمہ اللہ کے استاذ حماد بن ابی سلیمان فرماتے ہیں کہ کونگا اور برہ اگر سرے اشارہ کریں تو جائز نے (معلوم ہوا اشارہ معتبرہے۔)

حافظ ابن مجرنے فرمایا کہ امام الدحنید کے استاذ کا قول نقل کرکے کویا امام بخاری نے حفیہ کو الزام دیتا چاہا ہے۔ (۱۱)

علامہ عینی نے فرمایا کہ حافظ ابن حجر شخ تماد کی مراد سمجھ نہیں، اگر وہ ان کا مقصد سمجھ لیتے تو یہ بات نہ کہتے ، شخ تماد کا مقصد یہ ہے کہ کو گئے کا اثارہ اگر معروف ہو تو وہ عبارت اور نطق کے قائمقام ہے اور حفیہ کا بھی یمی مسلک ہے ۔ (۱۲)

١٩٩٤ : حدّثنا قُتُنِبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْتُ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَادِيَ : أَنَّهُ سَعِي أَنَس اَبْنَ مَالِك يَقُولُ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِغَيْرِ دُورِ الْأَنْصَادِ) ، قَالُوا : بلَى الرَّسُولَ اللهِ ، قَلُوا : بلَى الرَّسُولَ اللهِ ، قَلُمَ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو السَّطَهُنَّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو سَاعِدَةً ) . ثُمَّ قالَ بِيدِهِ فَقَبَضَ أَصَابِعَهُ ، ثُمَّ بَسَطَهُنَّ اللّذِينَ بَلُونَهُمْ بَنُو سَاعِدَةً ) . ثُمَّ قالَ بِيدِهِ فَقَبَضَ أَصَابِعَهُ ، ثُمَّ بَسَطَهُنَّ كَالرَّامِي بِيدِهِ ، ثُمَّ قالَ : (وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَادِ خَبْرٌ) . [ر : ٢٥٧٨]

هُ ٩٩٥ : حدَثْنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ : حَدَّثَنَا سُفَيَانُ : قالَ أَبُو حَازِمٍ : سَمِعْتُهُ مِنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ . صَاحِبِ رَسُولِ ٱللهِ عَيِّلِيَّهِ يَقُولُ : قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَيِّلِيَّهُ : (بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهٰذِهِ مِنْ هٰذِهِ . أَوْ : كَهَانَيْنِ) . وَقَرَنَ بَيْنَ السَّبَابَةِ وَالْوُسُطَى . [ر : ٢٥٧٤]

<sup>(</sup>۱۰)فتحالباری:۱/۹۵۵-

<sup>(</sup>۱۱)فتحالباری:۹۵۱/۹

<sup>(</sup>۱۲)عمدةالقارى:۲۹۲/۲۰ـ

١٩٩٦ : حدّثنا آذُمُ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ : سَمِعْتُ ٱبْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قالَ النَّيُّ عَلَيْكِيْ : ثَلَاثِينَ ، ثُمَّ قالَ : (وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا ) . يَعْنِي : ثَلَاثِينَ ، ثُمَّ قالَ : (وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا ) . يَعْنِي بَسْعًا وَعِشْرِينَ . [ر : ١٨٠١] وَهٰكَذَا ) . يَعْنِي بِسْعًا وَعِشْرِينَ . [ر : ١٨٠١] وَهٰكَذَا ) . يَعْنِي بِسْعًا وَعِشْرِينَ . [ر : ١٨٠١] وَهٰكَذَا ) . يَعْنِي بِسْعًا وَعِشْرِينَ . [ر : ١٨٠١] وَهٰكَذَا ) . عَنْ قَيْسٍ ، وَمَرَّةُ بِسْعِيدٍ ، عَنْ إِسْاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قالَ : وَأَشَارَ النَّبِيُّ عِيْكَةٍ بِيدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ : (الْإِيمَانُ هَا هُنَا – مَرَّتَيْنِ – أَلَا وَاللَّهُ وَعْلَا الْقَيْطَانِ – رَبِيعَةَ وَمُضَرَ) . وَإِنَّ الْقَيْطَانِ – رَبِيعَةَ وَمُضَرَ) .

[(: ۲۲۱۳]

١٩٩٨ : حدَثنا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهْلِ : قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْكَ : (أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الجَنَّةِ هِكُولُ ) . وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسُطَى وَفُوَّجَ بَيْنَهُمَا شَبْنًا . [٥٦٥٩]

انام بخاری رحمہ اللہ نے پانچ مرفوع احادیث ذکر فرمائیں ، ان سب میں اثارہ کا ذکر ہے الکین کسی ایک کا تعلق بھی لعان اور حدود کے باب سے نمیں ، لہذا ان احادیث سے لعان کے باب میں اثارہ کے معتبر ہونے پر استدلال کرنا قابل قبول نمیں۔

آنری حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پہلی بار ذکر فرمائی ہے ، حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور بنیم کی پرورش کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح ہوں کے اور سبابہ (شمادت کی انگی) اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں کے درمیان مقوری کی کشادگی رکھی، اشارہ کھا قرب کی طرف کہ میں اور یقیم کی پرورش کونے والا جنت میں ایک دوسرے کے قریب ہوں گے۔

(۳۹۹۸)الحدیث اخرجه البخاری ایضا فی الادب باب فضل من یعول یتیما و رقم: ۲۰۰۵ ، و اخرجه الترمذی فی البر البماجآء فی رحمة الیتیم و کفالته: ۱۳/۲ \_

٤٩٩٨ : (كافل اليتيم) الفائم بأمره ومصالحه ، والحافظ لأمواله ، واليتيم : من مات أبوه ولم يبلغ . (وأشار ...) لبيان شدة قرب كافل اليتيم منه عَلِيْكُ . (السبابة) هي المسبحة ، وفي نسخة (بالسباحة) . (فرج ..) فرق قلبلاً ، لبيان التفاوت بين الأنبياء وغيرهم .

### ٢٤ - باب : إِذَا عَرَّضَ بِنَفْي الْوَلَدِ .

١٩٩٩ : حدثنا يَخْيَىٰ بْنُ قَزَعَهَ : حَدَّثَنَا مالِكُ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيَّبِ ، عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَجُلاً أَنَى النَّبِيَ عَيَالِكُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وُلِدَ لِي غُلامٌ أَسُودُ ، فَقَالَ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَجُلاً أَنِي النَّبِي عَيَالِكُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وُلِدَ لِي غُلامٌ أَسُودُ ، فَقَالَ : (هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ) . (هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ) . قالَ : (هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ) . قالَ : خَمْرٌ ، قالَ : (هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ) . قالَ : نَعَمْ ، قالَ : (هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ) . قالَ : نَعَمْ ، قالَ : (هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ) .
 قالَ : نَعَمْ ، قالَ : (هَالَ : لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ ، قالَ : (هَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُولِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَ

امام کاری رحمہ اللہ کا مقصدیہ ہے کہ اگر کوئی شخص صراحتا اپنے کے کے لیب کا الکار نہ کرے بلکہ تعریضا الکار کرے ، تعریض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی الیمی بات ذکر کرتا ہے جس سے غیر مذکور بات معلوم ہوتی ہو (۱۳) ، سلا کے "بھی امیرا ربگ تو کالا ہے ، یہ بچہ گورے ربگ کا کیوں پیدا ہوا " اس جملہ کا یہ مطلب ہوسکتا ہے کہ بچہ میرا نہیں ہے ، اس تعریض پر لعان کے مرتب ہونے کے علملہ میں اختلاف ہے۔

حضرات حفیہ ، شافعیہ اور جمہور علماء کے نزدیک تعریض پر نہ حد قدف جاری ہوگی اور نہ ہی نوجین کے درمیان معان کرایا جائے گا العبتہ تعزیرا اس کو سزا دی جاسکتی ہے ۔

حضرات مالکیہ کے نزدیک تعریض کی دجہ سے لعان اور حد دونوں جاری ہوں ہے ، امام احمد بن حنبل رحمہ الله سے ایک روایت جمہور کے مطابق اور دوسری روایت مذہب مالکیہ کے مطابق ہے۔ (۱۳)

روایت باب میں ہے کہ ایک شخص حنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
اور عرض کیا یارسول اللہ! میرے ہاں آیک سیاہ لڑکا پیدا ہوا ہے (یہ تعریض تھی کہ میں توسفید ہوں
اور لڑکا سیاہ ہے تو وہ میرا بیٹا کس طرح ہوسکتا ہے) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میا
میرے یاس اونٹ ہیں؟" اس نے کما "ہاں " آپ نے بچھا "وہ کس رگ کے ہیں؟ " اس

نے کہا "سرخ" آپ نے بیچھا، کیا ان میں کوئی سیاہ مائل بہ خاکی رنگ بھی ہے؟ "اس نے کہا" " ہاں " آپ نے فرمایا "ایسا کیونکر ہوا؟" اس نے کہا "شاید کسی رنگ نے اس کو تھینچا ہو، آپ نے فرمایا" تو ممکن ہے کہ تیرے اس بیٹے کو بھی کسی رنگ نے تھینچا ہو۔"

إن رجلاً أتى النبي صبلى الله عليه وسلم

اس آوی کا نام صمضم بن قتارہ تھا، (۱) اس نے آکر کما "ان امراًتی ولدت علاماً أسود" یہ تعریض تھی، چنانچ اس روایت کے بعض طرق میں اس جملہ کے بعدید الفاظ بھی ہیں "یعرض نفید" (۱۲) یعنی وہ اس لڑکے کی اپنے نے نفی کرنا چاہ رہا تھا کہ میں تو سفید بوں اور لڑکا کالا ہے، یہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے ؟ ای تعریض کی وجہ ہے اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں ذکر کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فیم و مزاج اور ماحول کے مطابق سوال کیا کہ اونٹ مختلف رنگ کے کہوں ہوتے ہیں، سرخ اونٹ کا بچ بسا او قات سیاہ رنگ کا ہوتا ہے ، الیا اونٹ مختلف رنگ کے کہوں ہوتے ہیں، سرخ اونٹ کا بچ بسا او قات سیاہ رنگ کا ہوتا ہے ، الیا کیوں ہے ؟ اس نے کما کُون رنگ اس کو تھینج لیتی ہے مطلب ہے ہے کہ اس کے اصول میں کوئی چیز اس رنگ کی ہوتی ہے ، وہ چیز اس پر غالب آجاتی ہے جس کی وجہ سے بچ اس کا رنگ اضیار کرلیتا ہے ۔ (۱۵) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے بیٹے میں بھی اس کا رنگ اضیار کرلیتا ہے ۔ (۱۵) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے بیٹے میں بھی اس طرح ہوستا ہے۔

لَعُلَّ نَرَّعُ عُرْقٌ مِن لعل فعل پر داخل ہے ، طالنکہ وہ اسم پر داخل ہوتا ہے ، بعض روایات میں "لعلد نزعہ عُرْق" ہے تب تو کوئی اشکال نہیں، بعضوں نے کما صحیح بات یہ ہے کہ "عِرْق" منصوب ہے "لُعَلَّ عُرْقًا نُزُعہ" اس صورت میں "عِرْقًا" "لعل "کا اسم ہوگا۔ آورق: الذي فيد سواد ليس بحالک بل يميل الے الغبرة يعنى اليما رَقَ جو خالص سياہ نہ ہو بلکہ اس ميں سيابى مائل به خاکى ہو۔ (١٨)

امام بحاری رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت مذکورہ روایت کو ذکر کرکے اس طرف اشارہ فرمایا کہ وزف اور لعان میں تعریض معتبر نہیں جیسا کہ جمہور کا مسلک ہے۔

<sup>(</sup>۱۵)فتحالباري: ۵۵۳/۹\_

<sup>(</sup>١٦)فتحالباري: ٥٥٢/٩\_

<sup>(</sup>۱4)والمعنى يحتمل ان يكون في اصولها ما هو باللون المذكور 'فاجتلب اليمفجاء على لوند'و ادعى الداو دى ان "لعل "هناللتحقيق\_ (فتح البارى: ۵۵۲/۹هـ)

<sup>(</sup>۱۸)فتح البارى: ۹۵۴/۹\_

# ٢٥ – باب : إخْلَافِ الْلَاعِنِ .

٥٠٠٠ : حدّثنا مُوسٰى بْنُ إِسْماعِيلَ : حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ قَلَفَ ٱمْرَأَتَهُ ، فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُ عَلِيلَةٍ ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا . [ر : ٤٤٧١]

حفرات حفیہ کے نزدیک لعان اصل میں شہادت ہے جس کی تاکید یمین کے ذریعہ سے ہوتی ہے ، مالکیہ اور شوافع کے نزدیک لعان دراصل یمین ہے اور "اشھد" کے ذریعہ اس کی تاکید کی جاتی ہے ، مثرہ اختلاف مسلم اور کتابیہ کے درمیان لعان کی نوبت آنے کی صورت میں ظاہر ہوگا، مالکیہ اور شوافع کے نزدیک ان کے درمیان لعان درست ہے کوئلہ کتابیہ یمین کی اهل ہے ، حفیہ کے نزدیک ان کے درمیان درست نمیں ہوگا کوئلہ کتابیہ شہادت کی اهل نمیں ، جیسا کہ ماقبل میں گزر چکا ہے۔ ان کے درمیان درست نمیں ہوگا کوئلہ کتابیہ شہادت کی اهل نمیں ، جیسا کہ ماقبل میں گزر چکا ہے۔ امام بخاری رجمہ اللہ نے "إحلاف الملاعن" کا عنوان قائم کرکے اس طرف اشارہ کیا کہ وہ لعان کو یمین سمجھتے ہیں حدیث باب بھی ان کا مستدل ہے کوئلہ اس میں "فاحلفهمد" کے الفائز ہیں ، اطلاف سے کمات لعان کی ادائیگی مراد ہے۔

حفیہ کا مستدل قرآن کریم کی آیت ہے "فشھادۃ احدھماربع شھادات بالله" اس میں بعان کو شمادت سے تعبیر کیا ہے ۔

## ٢٦ – باب : يَبْدَأُ الرِّجُلُ بِالنَّلاعُنِ .

٥٠٠١ : حدّ ثني محمّد بن بشار : حدّ ثنا أبن أبي عدي ، عن هشام بن حسّان : حدّ ثنا عِكْرِمَة ، عن أمرا ته ، فجاء فشهد ، حدّ ثنا عِكْرِمَة ، عن أبن عبّاس رضي آلله عنهما : أنّ هلال بن أميّة قَذَف آمرا ته ، فجاء فشهد ، والنّبي عليه بقُول : (إنّ الله بعثلم أنّ أحد كما كاذِب ، فهل مِنكُما تائِب) . ثم قامت فشهدت الله عليه عليه عليه عليه الله عليه الله بعث الله بعث

امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں یہ بات بلا رہے ہیں کہ تعان کی ابتدا مرد سے ہوگی، یہ ایک منفق علیہ مسئلہ ہے العبد اگر اتفاق سے عورت نے مرد سے پہلے تدان کرلیا تو امام شافعی، اشب مالکی اور ابن عربی کے نزدیک اس کے تعان کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ مرد کے تعان کے بعد عورت سے

اعادہ کرایا جائے گا ، امام الد حنیفہ اور ابن قاسم مالکی کے نزدیک اس کے احان کا اعتبار ہوگا کیونکہ قرآن کریم میں مرد اور عورت کے بعان کو حرف عطف واؤ کے ذریعہ سے بیان کیا گیا ہے اور واؤ مطلقاً ممع کے لیے آتا ہے ، ترتیب کا تفاضہ نہیں کرتا۔ (١٩)

حدیث باب میں لعان کے متعلق حضرت ہلال بن امیر کے قصے کو مختفرا ڈکر کیا ہے ، اس کے آخر میں ہوئی اور اس کے آخر میں ہو کی اور اس کے آخر میں ہو سے متعلق مود کے لعان کیا، معلوم ہوا ابتدا مرد سے ہوگی۔

# ٧٧ - باب : اللَّعَانِ ، وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ اللَّعَانِ

امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب سے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میال بوی کے درمیان فرقت نفس لعان سے واقع ہوگی یا تقریق حاکم کی ضرورت پیش آئے گی، ترجمۃ الباب میں "ومن طلق بعد اللعان" کے الفاظ سے امام بخاری کا رجمان اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ نفس لعان سے فرقت واقع نمیں ہوگی بلکہ اس کے بعد ملاعن طلاق دے گا تب فرقت واقع ہوگی۔ اس مسئلہ میں مندرجہ ذیل چار مذہب ہیں:

ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے ہے کہ نفس لعان سے فرقت واقع ہوجائے گی، مالکیہ کے نزدیک فراغ زوج اور شوافع کے نزدیک فراغ زوج کے بعد فرقت ہوجائے گی۔

صفرات حفیہ کے نزدیک تفریق حاکم نے یا شوہر کے طلاق دینے سے فرقت واقع ہوگ۔
نفس لعان سے فرقت واقع نہیں ہوگی، امام بحاری رحمہ اللہ کا رحمان بھی اس طرف معلوم ہوتا ہے۔ (۲۰)
اس مسلم میں حفیہ کا مسلک ایلاء کے برعکس ہے ، ایلاء میں حفیہ کے نزدیک قضاء قاضی کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ نفس مدت گزرنے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ جبکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ایلاء میں تقریق قاضی کے بخیر فرقت واقع نہیں ہوتی جیسا کہ ماقبل میں بحث ایلاء کے تحت گزر چا۔

عيسرا قول يه ب كدند نفس لعان سے فرقت واقع ہوگى اور بد تفريق حاكم سے بلكد شوہر

<sup>(19)</sup> مذکورہ محصل کے لیے دیکھیے فتح البادی: ۵۵۲/۹۔

<sup>(</sup>۲۰) فتح الباري: ۵۵۸/۹\_والمعنى لابن قدامة: ۵/۹۱۰/۱ ۲۱۱ـ

طلاق دے گا تو فرقت واقع ہوگی۔

ور تقا قول آلوعبيد كا ب كه فرقت نفس تهمت نكانے سے واقع بوجائے كى، العان كى نوبت آئے يان آئے ۔ (۲۰۰۴)

السَّاعِدِيِّ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عُويْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عاصِم بْنِ عَدِيَ الْأَنْصَارِيِّ ، فَقَالَ لَهُ : السَّاعِدِيِّ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عُويْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عاصِم بْنِ عَدِيَ الْأَنْصَارِيِّ ، فَقَالَ لَهُ : يَا عَاصِمُ ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ آمْرَأَتِهِ رَجُلاً ، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَهْعُلُ ؟ سَلْ لِي عَاصِمُ عَنْ ذٰلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتِهِ ، فَسَأَلَ عاصِم اسَمِع مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْتِهِ ، فَلَمَّا رَجَعَ عاصِمُ إِلَى عَلِيْتِهِ الْمَسَائِلُ وَعَابَهَا ، حَتَّى كُبُرَ عَلَى عاصِم ما سَمِع مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْتِهِ . فَلَمَّا رَجَعَ عاصِمُ إِلَى عَلَيْهِ الْمَسَائِلُ وَعَابَهَا ، حَتَّى كُبُرَ عَلَى عاصِم ما سَمِع مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتِهِ . فَلَمَّا رَجَعَ عاصِمُ إِلَى اللهِ عَلَيْتِهِ مَنْ اللهِ عَلَيْتِهِ . فَقَالَ عاصِمُ لِعُويُهِ إِلَى اللهُ عَلَيْتِهِ عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ عاصِمُ لِعُويُهِ إِلَى اللهُ عَلَيْتُهِ وَسُعُ اللّهِ عَلَيْتُهِ وَسُعُ النَّاسِ . فَقَالَ عَلِمَ اللهِ عَلَيْتُهِ وَسُعُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهَا ، فَقَالَ عَلَمُ اللهِ عَلَيْتُهُ وَسُعُ النَّاسِ . فَقَالَ عَلَى مَا اللهِ عَلَيْتُهُ وَسُعُ اللّهُ عَنْهُا ، فَقَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ وَسُعُ النَّاسِ . فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ وَسُعُ النَّاسِ . فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ وَسُعُ النَّاسِ عِنْدَ أَنْ اللهُ عَلَيْتُهُ وَسُعُ النَّاسِ عِنْدَ وَاللهِ عَلَيْكُ ، أَنْ اللهُ عَلَيْكُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ، وَلَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ وَلَاللهُ عَلَيْكُ ، فَلَا مَعْ وَلَ مَلْكُمْ اللهُ عَلَيْكُ ، كَذَابُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ ال

قَالَ ٱبْنُ شِهَابٍ : فَكَانَتْ سُنَّةَ الْتَلَاعِنَيْنَ . [ر : ٤١٣]

حضرت سمل بن سعد ساعدی فرماتے ہیں کہ عویمر عجلانی ، داسم بن عدی انصاری کے پاس
آنے اور ان سے کما "عاصم! یہ بتاؤکہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو پائے اور وہ
اس کو قتل کردے تو تم اس کو قتل کردو گے اور (اگر اسے قتل نہ کرے) تو بے چارہ کیا کرے ؟
آپ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے پوچھیں ، عاصم نے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے ان مسئلوں کو (جو بلا ضرورت اور پیش آئے بغیر پوچھے جامیں) نالپسند فرمایا اور ان کو معیوب سمجھا ، عاصم نے جو کچھے (جواب میں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ ان پر گراں گررا ، چنانچہ جب عاصم والیں اپنے تھروالوں کے پاس آئے تو ان

<sup>(\*</sup> ٠٠) الأبواب والتراجم: ٢٠/٨\_

کے پاس عویم پہنچ گئے اور پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا جواب دیا؟ عاصم نے کہا "تم نے کوئی اچھائی کی بات نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوال کو برا سمجھا" عویم نے کہا "بعدا، میں باز نہیں آوں گا، جب تک کہ میں اس مسئلہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لول" چانچہ عویم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگوں کے پیچ میں آئے اور عرض کیا یارسول اللہ! بتلائیہ ، اگر کوئی شخص اپنی بوی کے ساتھ کسی مرد کو پائے اور وہ اس کو قتل کردے تو آپ اس کو قتل کردے تو آپ اس کو قتل کردیں گے تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اور تیری بوی کے متعلق آبیت نازل ہوچی ہے ، جا اپنی بوی کو لے آ، سل کا بیان ہے کہ دونوں نے نعان کیا اور میں نوگوں کے ساتھ صور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، جب دونوں نعان کیا اور میں نوگوں کے ساتھ صفور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، جب دونوں نعان کے نوان گا ہوئے تو عویم نے عرض کیا "یارسول اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے موجود تھا، جب دونوں نو میں جھوٹا ہوں گا "چانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے انہوں کو تین طلاق دیدی، ابن شماب زھری فرناتے ہیں کہ یمی نعان کرنے والوں کا طریقہ طشرمیا (کہ ان کے درمیان نعان کے بعد تقریق کردی جاتی ہے ۔)

عویمر عجلانی کے والد کے مختلف نام روایات میں طنے ہیں، ابوداود کی روایت میں عویمر بن اشقرہے، ابن عبدالبرنے "الاستیعاب" میں عویمر بن ابیض ذکر کیا ہے اور حطیب بغدادی نے "مہمات" میں عویمر بن الحارث لکھا ہے، حافظ ابن حجر نے اسی کو قابل اعتماد قرار دیا ہے۔ غالباً ان کے والد کا نام حارث اور "اشقر" " ابیض " ان کا لقب تھا۔ (۲۱)

عاصم بن عدی، عویمر عجلانی کے والد کے چپازاد بھائی تھے ، عاصم کی بیٹی عویمر کے پاس تھی جس کا نام خولہ تھا، بعض روایات میں ہے کہ عویمر کے پاس عاصم کی بھتی تھی، عاصم اپنی قوم کے سردار تھے۔ (۲۲)

اُراًیت رجلا و جدمع امر اُتہ رجلااًیقتلہ فتقتلونہ اُم کیف یفعل
یعنی ایک آدی نے اپنی بوی کے ساتھ کی دوسرے آدی کو پایا (یہ زنا سے کنایہ ہے یعنی زنا
کرتے دیکھا) توکیا شوہر اس آدی کو قتل کردے تو تم شوہر کو تصاصاً قتل کردو کے یا وہ (اگر قتل نہ
کرے تو) کیا کرے ۔

<sup>(</sup>۲۱)فتحالباری:۹/۹۵۹\_

<sup>(</sup>۲۲)فتحالباری: ۹/۹۵۹ ـ ۵۲۰

اس سلسلے میں جمہور کا مسلک یہ ہے کہ اگر کمی شوہر نے اپنی بوی کے ساتھ غیر مرد کو زنا کرتے ہوئے پایا اور اس نے زائی کو قتل کردیا تو شوہر کو قصاص میں قتل کیا جائے گا الایہ کہ شوہر زنا کے جوت پر چار گواہ بیش کردے ، یا مفتول سے در ٹا کے جوت پر چار گواہ بیش کردے ، یا مفتول سے در ٹا اعتراف کرتے ، یا مفتول سے در ٹا اعتراف کرلیں تو ان صور توں میں شوہر کو قتل نمیں کیا جائے گا، حفیہ کا بھی بی مسلک ہے ، امام احد بن حنبل اور اسحاق بن را ہویہ کے نزدیک زنا کے جوت کے لیے دو گوا ہوں کے بیش کرنے کی صورت میں بھی شوہر کو قصاصا قتل نمیں کیا جائے گا۔ (۲۲)

حفیہ کے نزدیک دیاتاً تو شوہر کے لیے اس کو قتل کرنا جائز ہے قضاء جائز نہیں اللید کہ وہ آدی مشہور بالشروالفساد ہو۔ (۲۳)

فكرة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها

حضرت عاصم کا سوال رسول الله علی الله علیه وسلم کو ناگوار گزرا، ایک تو اس وجه سے که اس میں اشاعت فاحشه تھی، مسلمانوں کے خلاف یمودیوں اور دشمنوں کو پروپیگنڈہ کا موقع ملنے کا امکان تھا، دوسرے اس وج سے کہ جب کوئی واقعہ اور حادثہ پیش نسیں آیا تو قبل الوقوع اس کے متعلق سوال کرنا آپ کو پسندیدہ معلوم نہیں ہوا اور سائل حضرت عاصم کے ساتھ اب تک بے واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ (۲۵)

رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے عاصم کو عریمرنے کما تھا، عریمر نے اس کا سے یا تو اس لیے کما کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ بیش آچکا تھا لیکن عاصم کے سلمنے انھوں نے اس کا اظہار کرنا مناسب نہیں سمجھا اور یا ہے واقعہ ان کے ساتھ پیش تو نہیں آیا لیکن وہ اس کا حکم معلوم کرنا چاہ رہے تھے ، وہ ان کے ساتھ پیش آبھی کرنا چاہ رہے تھے ، وہ ان کے ساتھ پیش آبھی میا، چنانچہ روایت میں ان کا یہ قول بھی ہے "ان الذی سالتک عند قدابت کیت اس (۲۹)

لیکن ظاہر یمی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عویمر کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ پکا تھا اور باوجود اس کے متعلق سوال کرنے کو پسند

<sup>(</sup>۲۴) فتح الباري: ٩- ٥٦٠ وتكملة فتح الملهم: ١٩٥/١-

<sup>(</sup>۲۴) تكملة فتح الملهم: ۲۵۴/۱\_

<sup>(</sup>۲۵)فتحالباری: ۱/۹ ۵۹۲-۵۹۲

<sup>(</sup>۲۷)فتحالباری:۹۱۱/۹\_

نہیں فرمایا، عویمرنے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کریہ مسئلہ پوچھا کیونکہ وہ مبتلا ہوگئے تھے اور انہیں اس کا حکم معلوم کرنے کی ضرورت تھی۔

قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين

ابوداود کی روایت میں "تلک" کا اضافہ ہے جس کا مشارالیہ "الفرقة" ہے "فکانت تلک سنة المتلاعنین" (۲۷) یعنی لعان کرنے والوں کے درمیان فرقت کا واقع ہونا ایک طریقہ تھسر کمیا۔

حدیث کی مناسبت ترجمۃ الباب سے واقع ہے کہ اس میں تعان کا بھی ذکر ہے اور تعان کے بعد طلاق کا بھی۔

# لعان کی مشروعیت کب ہوئی؟

ابن جریر طبری، الوحاتم اور ابن حبان وغیرہ حضرات کی رائے یہ ہے کہ لعان کی مشروعیت شعبان و هجری میں ہوئی ہے ، (۲۸) قاضی عیاض اور امام نووی نے اسی کو مختار قرار دیا ہے ، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا رجمان اس طرف ہے کہ لعان کی مشروعیت شعبان ، اهجری میں ہوئی ہے اور مذکورہ واقعہ ، اهجری میں پیش آیا ہے ۔

حافظ نے اس کی ایک دلیل ہے پتیش کی ہے کہ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ لعان کے موقع پر موجود تھے ، کتاب الحدود میں ان کی روایت آرہی ہے ، وہ فرماتے ہیں "شهدت المتلاعنین وانا ابن خمس عشرة سنة" یعنی لعان کرنے والوں کے پاس میں حاضر تھا اور اس وقت میری عمر پندرہ سال تھی، دو مری طرف روایات کے اندر ہے بھی تقریح موجود ہے کہ حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت سہل کی عمر پندرہ سال تھی تو جب آپ کی وفات کے وقت بھی پندرہ سال تھی تو جب آپ کی وفات کے وقت بھی پندرہ سال ، اس سے متبادر یمی ہوتا ہے کہ لعان اس محمری میں نہیں بلکہ شعبان ۱۰ معجری میں شروع ہوا ہے کیونکہ آپ کی وفات رہتے اللول ۱۱ معجری میں ہوئی ہے۔

<sup>(</sup>۲۷)فتحالباری: ۲۹۳/۹\_

<sup>(</sup>۲۸)فتحالباری:۹/۹۵۵۸

ووسری دلیل ہے ہے کہ دارقطی کی روایت میں ہے کہ لعان کا واقعہ غروہ تبوک کے بعد پیش آیا ہے اور غزوہ تبوک باتقاق اهل سیر رجب و هجری میں ہوا ہے ، ادهر اسلام میں سب سے پہلا لعان حضرت بلال بن امیہ کا پیش آیا ہے ، مسلم کی روایت میں اس کی تصریح ہے (۲۹) حضرت بلال بن امیہ ان محله میں سے مخے جو غزوہ تبوک میں متحلف رہے تھے اور جن کی توبہ بچاس دن امیہ ان محلی محله میں ہے بات بھی متحول ہے کہ حضرت بلال کی بیوی نے ان پچاس دنوں میں چالیس دن گزرنے کے بعد حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر اپنے شوہر کی میں چالیس دن گزرنے کے بعد حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر اپنے شوہر کی خدمت کرنے کی اجازت طلب کی تھی، اب بظاہر اس بات کا وقوع برط مشکل نظر آتا ہے کہ و هجری خدمت کرنے کی اجازت طلب کی تبوک سے والی ہو، جس میں حضرت بلال توبہ کے انتظار میں گوشہ نشین رہے ، بیوی چالیس دن کے بعد ان کی خدمت میں گی رہی، نعان کا واقعہ بھی اسی ماہ پیش آیا ہو، اس لیے نعان کا ہو اقعہ شعبان و احجری کا ہے ، و حجری کا نہیں ہے ۔ (۲۰) واللہ اعلم حیث آیا ہو، اس لیے نعان کا ہو اقعہ پہلے پیش آیا، حضرت عوبر عجلانی کے نعان کا واقعہ ان کے بعد کا واقعہ ان کے بعد کا واقعہ ان کے بعد کا ہو تعرب قریب ہو تحرب قریب ہے ۔

### ٢٨ - باب : التَّلاعُن في المَسْجِدِ

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے نزویک تعان مسجد میں کیا جائے گا البتہ اگر عورت حالت حیل میں ہو تو مسجد کے دروازے کے یاس کیا جائے گا۔ (۲۲)

حفیہ فرماتے ہیں مسجد لعان کے لیے متعین نہیں ہے ، جمال حاکم ہو وہاں لعان کیا جائے گا چاہے گا جائے گا جائے گا جاہے گا جاہے گا دوسری جگد۔

حافظ ابن مجررمہ اللہ نے فرمایا کہ امام بحاری نے اس ترجمۃ الباب سے مسلک حفیہ کے ۔ اس تعد اخلاف کی طرف اشارہ کیا ہے حفیہ کا مسلک یہ ہے کہ نعان کے لیے معجد متعین نمیں ہے۔ (rr)

٢٠) ويكي صبيح مسلم (مع تكملة فتح العلهم): كتاب اللعان: ٢٥٠/١

رج) حافظ این مجری مذکورہ وو دلیلوں کے لیے دیکھیے فتح الباری: ٩٥٩/٩

<sup>(</sup>۳۱) ویکھیے کشف الباری کتاب التفسیر: ۳۹۸۔

<sup>(</sup>۲۲)عملةالقارى: ۲۹۷/۲۰\_

<sup>(</sup>۳۳)فتحالباری:۹/۵۶۸\_

علامہ عینی نے فرمایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد لعان کے لیے مسجد کو متعین کرنا نہیں بلکہ ان کا مقصد مسجد میں لعان کے جواز اور وقرع کو بتلانا ہے اور جواز حفیہ کے نزدیک بھی ہے لمدا یہ کہنا کہ امام بخاری مسلک حفیہ کے ساتھ احتلاف کی طرف اشارہ کررہے ہیں ، درست نہیں ۔ (۲۳)

٥٠٠٣ : حدّثنا يَحْيى : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ : أَخْبَرَنَا آبْن جُرَيْج قالَ : أَخْبَرَنِي آبْنُ شِهَابٍ ، عَنِ الْمَلَاعَنَةِ ، وَعَنِ السُّنَةِ فِيهَا ، عَنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ : شَهَابٍ ، عَنِ الْمَلَاعَنَةِ ، وَعَنِ السُّنَةِ فِيهَا ، عَنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْقِيلِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعْ أَمْرَ الْمَتَلَاعِنَيْنِ ، فَقَالَ النَّيُ عَيِقِيلٍ : (قَدْ قَضَى اللهُ فِيكَ وَفِي آمْرَأَتِكَ) . قالَ : فَتَلَاعَنَا فِي المَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ ، فَقَالَ النَّيِ عَيَقِيلٍ : (قَدْ قَضَى اللهُ فِيكَ وَفِي آمْرَأَتِكَ) . قالَ : فَتَلَاعَنَا فِي المَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ ، فَقَالَ النَّي عَيَقِيلٍ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكُنَهَا ، فَطَلَقَهَا ثَلَاثًا ، قَبْلَ أَنْ يَأْمُرهُ رَسُولُ اللهِ عِنْدَ النَّبِي عَيَقِيلٍ ، فَكَانَ ذَلِكَ تَفْرِيقًا بَيْنَ كُلِّ مُنْ كُلُّ مَا عَنْ النَّلَاعُنِ ، فَعَانَ ذَلِكَ تَفْرِيقًا بَيْنَ كُلُ اللهِ عِنْدَ النَّبِي عَيَالِيلٍ ، فَكَانَ ذَلِكَ تَفْرِيقًا بَيْنَ كُلُ أَنْ اللهِ عِنْدَ النَّبِي عَيَالِيلٍ ، فَكَانَ ذَلِكَ تَفْرِيقًا بَيْنَ كُلُ مُنْ اللهِ عِنْدَ النَّبِي عَيَالِيلٍ ، فَكَانَ ذَلِكَ تَفْرِيقًا بَيْنَ كُلُ أَنْ اللهِ عِنْدَ .

قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ : قَالَ آبُنُ شِهَابٍ : فَكَانَتُ السُّنَّةُ بَعْدُهُمَا أَنُ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمَتَلَاعِنَيْنِ. وَكَانَتُ حَامِلاً . وَكَانَ ٱبْنَهَا يُدْعَى لِأُمَّهِ . قَالَ : ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي مِيرَاثِهَا أَنَهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُ مِنْهَا مَا فَرَضَ ٱللهُ لَهُ .

قَالَ آبُنُ جُرَبِْجٍ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ فِي هٰذَا الحَدِيثِ : إِنَّ النَّبِيُّ عَلِيْتُ قَالَ : ﴿إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَضِيرًا ، كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ ، فَلَا أَرَاهَا إِلَّا قَدْ صَدَقَتُ وَكَذَبَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ أَعْيَنَ ، ذَا أَلْبَتَيْنِ ، فَلَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا ) . فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْكُرُوهِ مِنْ ذَٰلِكَ . [ر: 18] به عَلَى المَكْرُوهِ مِنْ ذَٰلِكَ . [ر: 18]

فقال: ذاک تفریق...قال کافاعل یاسمل بن سعد ہیں یا ابن شماب زهری ہے قال ابن جریج... یہ ماقبل سند کے ساتھ متصل ہے۔ و کانت حاملا جس عورت (نولہ) سے لعان ہوا تھا وہ حاملہ متھی، اس سے معلوم ہوا نفی حمل کی صورت میں بھی لعان کیا جاسکتا ہے یعنی اگر کوئی شخص کیے میری بوی کو جو حمل ہے وہ میرا نہیں تو اس صورت میں ان کے درمیان لعان ہوسکتا ہے ، ابن ابی

لیلی، امام ملک کا یمی مذہب ہے ، امام الدیوسف سے بھی ایک روایت ای کے مطابق ہے ، امام الدونید، امام محمد اور مالکیہ میں سے ابن ماجون کا مسلک ہے کہ محض نفی حمل کی بناء پر لغان نہیں کیا جائے گا، امام الدیوسف کی مشہور روایت بھی ای کے مطابق ہے ۔ (۳۵) یمال حدیث باب میں بے قبک اس بات کا ذکر ہے کہ وہ عورت حاملہ تھی لیکن روایات میں یہ تھری آئی ہے کہ اس کے شوہر نے اس پر زناکی تھت لگائی تھی جس کی وجہ سے ان کے درمیان لعان ہوا۔ پانھاتر ثدویر ن منها ما فرض الله لد... یہ مسئلہ اتھاتی ہے کہ لعان کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا، عورت اس یچ کی وارث ہوگی اور بچہ اس عورت کا وارث ہوگا۔

اِنْ جاءَتُ بدأُ حَمَرَ قَصِيْرً اكَأَندو حَرَة فلا أُر اَها إِلاَ قَدْ صَدَقَتُ و كَذَبَ عليها حضور اكرم ملى الله عليه وسلم نے لعان كے بعد فرمایا كه اگر عورت نے مرخ چھوٹے قد كا بچہ جنا تو عورت مي اور مرد جھوٹا ہوگا اور اگر كالے رمگ كا برى آنكھوں اور برٹ مرين والا بچہ جنا تو مرد سچا ہوگا، چنانچہ عورت نے بعدازاں اس دوسری صورت كا بچہ جنا۔ وَحَرَةً: جَمِحَكُل كى مائند آيك جھوٹا سا زہر بلاكيزا۔ (٣١) أُعَيْن: برى آنكھوں والا أَلْيَتَيْن: بيد أَلْيَة كا تَعْنيه ب مرين كو كھتے ہيں ، وسل كى صفت محذوف ہے أي عظيمتين كتاب القسير ميں روايت كرد چكى ہے ، اس ميں "عظيم الاكتِيْنَ" كے الفاظ ہيں۔ (٣٨)

٢٩ - باب : قَوْلِ النَّبِيِّ عَيْلِكُ : (لَوْ كُنْتُ رَاحِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ) السَّا

حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں بغیر کسی بینہ اور گواہ کے کسی کو رہم کریا تو اس عورت کو کرنا ہے جملہ حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے کسی بدکار اور زانیہ عورت کے متعلق فرمایا تھا، اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدی مشہور بالشر ہو تو صرف شمرت کی وجہ سے اس پر حد

<sup>(</sup>۳۵)عمدة القارى: ۲۹۲/۲۰\_

<sup>(</sup>٣٤) وحرة (نفتتح الواؤو المحاه) دويبة تترامى على الطعام واللحم فتفسده (ارشاد السارى: ١٩٥/١٢.)

<sup>(</sup>۲۸) كشف البارى كتاب التفسير: ۲۹۵\_

## جاری نمیں کی جاتی جب تک گواہ نہ ہوں یا اقرار نہ پایا جائے۔

٤٠٠٥: حدثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّنَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ يَحْبِي بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْفَاسِمِ ، عَنِ الْفَاسِمِ ، فَنَ النَّبِيِّ عَلِيْلِيْ ، فَأَنَّهُ وَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ قَد وَجَدَ فَقَالَ عَاصِمُ ، فَقَالَ عاصِمٌ : مَا الْبَلِيتُ بِهٰذَا إِلَّا لِقَوْلِي ، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْلِةً فَأَخْبَرَهُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَقَالَ عاصِمٌ : مَا الْبَلِيتُ بِهٰذَا إِلَّا لِقَوْلِي ، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْلِةً فَأَخْبَرَهُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَقَالَ عاصِمٌ : مَا الْبَلِيتُ بِهٰذَا إِلَّا لِقَوْلِي ، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْلِةً فَأَخْبَرَهُ مِعْ الْمَرَاتِ وَجَدَ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ مَ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًا قَلِيلَ اللَّهُمِ سَبْطَ الشَّعْرِ ، وَكَانَ اللَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ ، فَلَا اللَّهُمْ اللَّهُمَ النَّيِّ عَلِيْلِةً : (اللَّهُمَّ بَيْنُ) . وَكَانَ اللَّهُ عَدَالًا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ ، فَلَاعَنَ النَّبِيُ عَلِيْكَ الرَّجُلِ اللَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ ، فَلَاعَنَ النَّبِيُ عَلِيْكَ اللَّهُمَ بَيْنُ ) .

قَالَ رَجُلُّ لِآبُنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: هِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ عَلِّلَا : (لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيْتُةٍ ، رَجَمْتُ هذهِ). فَقَالَ: لَا ، تِلْكَ آمْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْإِسْلَامِ السُّوءَ.

قَالَ أَبُو صَالِحٍ وَعَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ يُوسُفَ : خَذَلًا . [٥٠١٠ ، ٦٤٦٣ ، ٦٤٦٤ ، ٦٨١١]

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس الحان کا تذکرہ ہورہا تھا، عاصم بن عدی نے اس کے متعلق کوئی بات کی، بھروہ (گھر) لوٹے تو ان کے پاس ان کی قوم کا ایک آدی (حضرت عویم) آگر شکایت کرنے لگا کہ انھوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک اجنبی آدی کو (زنا کرتے ہوئے) پایا ہے ، عاصم نے کہا کہ میں اپنی ہی بات کی وجہ سے اس میں مبللا اور اس کو لے کر بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا اور اس مرد کے متعلق آپ کو بتایا جس کو اس نے اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا تھا، وہ (شوہر) خود زرد رمگ، کم گوشت والا (دبلا) اور سیدھے بالوں والا تھا اور جس کے متعلق دعوی کیا تھا کہ اس کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا ہے گندم گوں اور موٹی پنڈلیوں والا تھا، نبی کریم علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " یااللہ! اصل حقیقت آشکارا

<sup>(</sup>۹۰۰۳) الحديث اخرجه البخارى ايضا فى الطلاق، باب قول الامام: (اللهم) بين رقم الحديث: ٥٣١٦ وايضا اخرجه البخارى فى الحدود، باب من اظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينه، رقم الحديث: ٥٣١٦ وايضا اخرجه البخارى فى التمنى، باب مايجوز من اللو، رقم الحديث: ٢٣٨٤ واخرجه مسلم فى اللمان: رقم الحديث ١٠٩/٤ واخرجه النسائى فى الطلاق، باب قول الامام (اللهم بين) ٢ /١٠٨ ، ١٠٩ مسلم فى اللمان: رقم الحديث ١٠٨/٤ ، واخرجه النسائى فى الطلاق، باب قول الامام (اللهم بين) ٢ /١٠٨ ، ١٠٩ مسلم فى اللمان : رقم الحديث ١٠٨/٤ ، واخرجه النسائى فى الطلاق، باب قول الامام (اللهم بين) ٢ /١٠٨ ،

کردے " چانچہ اس عورت نے اس مرد کے مشابہ بچہ جنا جس کو اس نے اپنی بیوی کے پاس پانے کا دعوی کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان بعان کرایا، ایک شخص (عبداللہ بن شداد حضرت ابن عباس شے بوچھا "کیا ہے وہی عورت متحل جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "لوکنت اُحدًا داجِمًا بغیر بینة رَجَمَتُ محد، " یعنی اگر میں کی کو بغیر گواہی کے سنگسار کرتا تو اس عورت کو کرتا، حضرت ابن عباس شنے جواب دیا " نہیں وہ دومری عورت تھی جو علایہ اسلام میں برائی کرتی تھی " (جس کا نام حضرت ابن عباس شنے نہیں بتایا۔)

فقال عاصمبن عدى في ذلك قولًا ثما نصرف

حضرت عاصم بن عدی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لعان کے متعلق کوئی بات کی تھی، بعد میں حضرت عویمر کے لعان کا واقعہ پیش آیا تو انھوں نے کہا کہ میں اپنی اسی بات کی وجہ سے مبلا ہوا، حضرت عویمر کے پاس عاصم کی بیٹی یا بھتی تھی جس کے ساتھ لعان ہوا، اس رشتے کے حوالے سے وہ بھی اس میں مبلا ہوئے وہ بات کیا تھی جو عاصم نے کہی تھی اور جس کو انھوں نے ابلاء کا ببب بتایا؟ علامہ کرمانی رحمہ اللہ نے فرایا انھوں نے الیی نامناسب بات کی مقی جس سے تکمرونخوت اور عجب کا اظہار ہورہا تھا۔ (۲۹)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس "قول" سے وہی سوال مراد ہے جو انحول نے مطرت عویم رکے کہنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا متھا جیسا کہ حضرت سمل کی حدیث میں ماقبل میں گزرا ہے ، ابن ابی حاتم کی روایت میں اس کی تصریح ہے "فقان عاصم: إنالله وإنا البدر اجعون ، هذا والله بسؤالی عن هذا الأمر بین الناس فابتلیث بد" (۲۰)

فقال ابوصالح وعبدالله بن يوسف: آدمُ خُدُلًا

آوم: اُدُمَة سے ہمعنی مندم گوں ۔ خُدل: پر گوشت پنڈلیوں والا، روایت باب میں "خُدلا" (ضاء کے فتحہ اور وال کے سکون کے ساتھ) ہے ، ابوصالح اور عبداللد بن یوسف نے "

<sup>(</sup>۲۹)شرحبخارىللكرمانى وفتح البارى: ٥٩٨/٩ ـ

<sup>(</sup>۳۰)فتح البارى: ۹۹۵/۹\_

" خُدِلًا" (خاء کے فتحہ اور دال کے کسرہ کے ساتھ) روایت کیا ہے ، الاصالح کا نام عبداللہ بن مالح ہے ، کتاب المحادیین میں ان کی روایت امام بحاری نے موصولاً فقل کی ہے ، عبداللہ بن یوسف کی روایت امام نے کتاب الحدود میں موصولاً فقل فرمائی ہے ۔ (۲۱)

## ٣٠ - باب : صَدَاق الْمُلَاعَنَةِ .

٥٠٠٥ : حَدِّنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَبُوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرٍ قَالَ : قُرَّقَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ ، قَالَ : قُرَّقَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ ، وَقَالَ : (اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ وَقَالَ : (اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ) . فَأَبَيَا ، وَقَالَ : (اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ) . فَأَبَيَا ، فَقَالَ : (اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ) . فَأَبَيَا ، فَقَرَّقَ بَيْنَهُمَا .

قالَ أَيُوبُ : فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : إِنَّ فِي الحَدِيثِ شَيْئًا لَا أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ ؟ قَالَ : قَالَ الرَّجُلُ مَالِي ؟ قَالَ : قِيلَ : (لَا مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كاذِبًا فَهْوَ أَبْعَدُ مِنْكَ ) . [ر : ٤٤٧١]

مُلاَعَنَة: وہ عورت جس کے ساتھ لعان کا واقعہ پیش آیا ہو، آگر وہ مدخول بہا ہے تو بالاجماع اس کو پورا مر ملے گا اور آگر غیرمدخول بہا ہے تو جمہور علماء امام مالک، امام الوصنید، امام شافعی کے نزدیک اس شافعی کے نزدیک اس نصف مر ملے گا، ابوالزناد، حکم بن عینیہ اور حماد ابن ابی سلیمان کے نزدیک اس کو پورا مر ملے گا، امام مالک کی ایک روایت بھی اس کو کچھ بھی نمیں ملے گا، امام مالک کی ایک روایت بھی اس کے مطابق ہے۔ (۴۳)

فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أُخوى بنبى العجلان "أُخوى بنبى العجلان" سے قبيل بوعلان سے تعلق رکھنے والے مياں بوى مراد ہيں مياں بوى كو أُخ دين اعتبار سے كما ب إنما المؤمنون إِخُوة "أُخُوى" "أُخَ" كا تثنيہ ہے ، اضافت كى

<sup>(</sup>۲۱)ارشادالساری:۸۲/۱۲ـ۸۵\_

<sup>(</sup>۲۲) عمدة القارى: ۲۰۰/۲۰و فتح البارى: ۹۵۰/۹

وجہ سے نون شنیہ صدف کردیا گیا، عورت پر "اخ" مذکر کا اطلاق درست نہیں، اس کے لیے "اُخت" کا افظ ہے، یمال تغلیباً "اخت" کو "اُخ" کے تابع کرکے "اُخوی" کما گیا، مراد ان کی بوی خولہ ہیں، ان دونوں کا تعلق قبیلہ بنو عجلان سے تھا۔ (۴۲)

ففُرَّقَ بينهما

اس سے مذہب حفیہ کا اعبات ہوتا ہے کہ نفس تعان سے فرقت واقع نہیں ہوگی بلکہ قاضی ان کے درمیان تفرین کرے گا۔ (۲۳)

قال ايوب: فقال لى عمر وبن دينار: إن في الحديث شيئًا لا أُراك تُحدُّثُهُ وَال قال الرجل: مالى وقال قيل: لامال لك

سعید بن جبیرے روایت کرنے والے دو شاگر دہیں ، ایک ایوب ختیانی اور دوسرے عمرو بن دیار ، ایوب کی روایت میں حدیث کا آخری حصہ نہیں ہے اور عمرو کے پاس ہے ، چنانچہ ایوب کھتے ہیں کہ عمرو بن دینار نے مجیر سے کہا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ حدیث کا یہ آخری حصہ بیان نہیں کرتے ہیں ، چنانچہ حدیث کا وہ حصہ بیان کرتے ہوئے عمرو نے کہا کہ لعان کرنے والے آدی نہیں کرتے ہیں ، چنانچہ حدیث کا وہ حصہ بیان کرتے ہوئے عمرو نے کہا کہ لعان کرنے والے آدی نے (حضور آکرم ملی اللہ علیہ وسلم سے ) کہا کہ میرا مال کہاں جائے گا؟ یعنی میں نے اس کو جو ممر ریا تھا کیا وہ مجھے ملے گا، حضور نے فرمایا مال آپ کو نہیں ملے گاکونکہ آگر آپ اپنے دعوی میں سے ہیں تو مال اس لیے نہیں ملے گاکونکہ آگر آپ جموٹے ہیں ہیں تو مال اس لیے نہیں ملے گا کہ آپ نے عورت کے ماتھ صحبت کی ہے اور آگر آپ جموٹے ہیں ویار تو روایت کرتے ہیں فیحفظ فیہ عمرو مالم یحفظ دین جبیرے عمرو بن ریار تو روایت کرتے ہیں فیحفظ فیہ عمر و مالم یحفظ ویار سے (۴۵)

قال الرجل: مالی۔ اس میں (مالی) فاعل ہے اور فعل محذوف ہے یعنی آیڈھ کم مالی کیا میرا مال جاتا رہے گا، مجھے نہیں طے گا? قال: قبل: لامال لک اس میں (قال) کا فاعل راوی حدیث حدیث حدیث حدیث عربیں یا سعید بن جبیر ہیں یا عمرو بن دینار، یعنی راوی حدیث نے کما کہ اس

<sup>(</sup>٣٧) عدة القارى: ٢٠ / ٢٠ ، ٢٠ وارشاد السارى: ١٢ / ٨٥ وفيد "واما اطلاق الاخوة فبالنظر الى ان المؤمنين اخوة او الى القرابة بينهما بسبب ان الزوجين كليهما من قبيلة عجلان -

<sup>(</sup>۲۳) ارشادالساری: ۲/۱۲\_

<sup>(</sup>۵۵) فتح الباري: ۱/۹ ۵۵ وعمدة القارى: ۳۰۰/۲۰

آدى كو جواب ميس كماعميا لامال لك (قيل) يهال جمول كا صيغه ب الگه باب ميس جو روايت آرى كو جواب ميس (قال) معروف كا صيغه ب يعنى حضور اكرم صلى الله عليه وسلم في فرماياكه لامال لك.

٣١ - باب : قَوْلِ الْإِمَامِ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ : (إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ).
٣١ - باب : قَوْلِ الْإِمَامِ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ : (إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ .
قالَ : سَأَلْتُ أَبْنَ عُمَوَ عَنِ الْتَلَاعِنَيْنِ فَقَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلِيلِيْدِ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ : (حِسَابُكُمَا عَلَى قالَ : سَأَلْتُ آبْنَ عُمَوَ عَنِ الْتَلَاعِنَيْنِ فَقَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلِيلِيْدِ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ : (حِسَابُكُمَا عَلَى قالَ : سَأَلْتُ آبْنَ عُمَو عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فَقَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلِيلِيْدِ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ : (حِسَابُكُمَا عَلَى قَالَ : مَا لِي ؟ قَالَ : (لَا مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ ) عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ ) قالَ شَفْيَانُ : خَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرُو .

وَقَالَ أَيُّوبُ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبْنِ عُمَرَ : رَجُلُّ لَاعَنَ آمْرَأَتَهُ ، فَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ – وَفَرَّقَ سُفْيَانُ بَيْنَ إَصْبَعَيْهِ ، السَّبَابَةِ وَالْوُسُطَى – فَرَّقَ النَّبِيُّ عَيِّالِيَّةِ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي بِإَصْبَعَيْهِ ، وَالْوُسُطَى – فَرَّقَ النَّبِيُ عَيِّالِيَّةِ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ ، وَقَالَ : (اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ) . فَلَاثَ مَرَّاتٍ . الْعَجْلَانِ ، وَقَالَ : حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرُو وَأَبُوبَ كَمَا أَخْبَرْتُكَ . [ر : ٤٤٧١]

انام بخاری رحمہ اللہ کا مقصدیہ ہے کہ قاضی اور امام کو چاہیے کہ لعان کرنے والوں سے کمہ دونوں میں سے ضرور ایک جھوٹا ہے تو کیا تم میں سے کوئی اپنی بات سے رجوع اور توبہ کرنے والا ہے ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعان کرنے والوں سے یہ جملہ فرمایا مختا جیسا کہ روایت باب میں آرہا ہے ، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ کمات لعان سے پہلے کے جائیں گے یا لعان کے بعد! قاضی عیاض کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کمات توبہ کی ترغیب دینے کے لیے لعان کے بعد کہ تا چاہیے۔

داودی کے نزدیک آپ نے اوان ہے پہلے ڈرانے کے لیے یہ کمات ارشاد فرمائے مقے لمدا العان سے پہلے کمنا چاہیے ، روایت میں دونول احتال ہیں حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ پہلے کمنا زیادہ مناسب ہے۔ (۳۹) بہتریہ ہے کہ ادان سے پہلے کے، جائیں تاکہ جموٹا آدمی پہل نہ کرے اور احان

### کے بعد بھی کے جائیں تاکہ جھوٹ اولنے والا توبہ کی طرف مؤجر ہو۔

سالت ابن عمر عن المتلاعنين

سعید بن جیر نے حطرت ابن عمر علی اعان کرنے والوں کے متعلق پوچھا، دراصل محصب بن زبیر کے زمانہ میں بعان کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، انھوں نے ملا عنین کے درمیان تقریق نمیں کی تھی تو اس پر سعید بن جبیر عنے حضرت عبداللہ بن عمر ای خدمت میں حاضر ہوکر سوال کیا اور انھوں نے یہ روایت بیان کی۔ (۲۵)

قال سفيان حفظته من عمرو وأيوب

سعید بن جھیرے عمرو بن دیار اور ایوب دونوں یہ روایت نقل کرتے ہیں اور ان دونوں سے سفیان بن عینیہ یہ روایت نقل کرتے ہیں، سفیان نے خود تقریح کی کہ میں نے دونول سے یہ حدیث سی ہے۔

# ٣٢ - باب: التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمَتَلَاعِنَيْنِ.

٥٠٠٨/٥٠٠٧ : حدَّثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْدِرِ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ عُبَيْدِ ٱللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ٱبْنَ عُمَرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيْكِ فَرَّقَ بَبْنَ رَجُلٍ وَٱمْرَأَةٍ · قَذَفَهَا ، وَأَخْلَفَهُمَا .

(٥٠٠٨) : حدَّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْنِي ، عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ قالَ : لَاعَنَ النَّبِيُّ عَبِلِللهِ بَبْنَ رَجُلٍ وَٱمْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا . [ر : ٤٤٧١]

اس ترجمۃ الباب سے امام کاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ لعان کے بعد مقاعنین کے درمیان حاکم تقربی کردے گا اور انہیں ایک ساتھ رہے نہیں دیا جائے گا اس ترجمہ سے اُنام کاری رحمہ اللہ کا رحمان اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ نفس لعان سے فرقت واقع نہیں ہوتی بلکہ حاکم جب تقربی کرے گا تب فرقت واقع ہوگی جیسا کہ حفیہ کا مسلک ہے۔

تفریق کے بعد لعان کرنے والے میال بیری کے درمیان دوبارہ لکاح ہوسکتا ہے کہ نمیں ، اس میں اختلاف ہے ؟ امام ابوصنیعہ اور امام محمد کے نزدیک اگر زورج اپنے آپ کو جھٹلا دے تو لعان طلاق بائن کے درجہ میں ہے اور دوبارہ وہ اس عورت سے شادی کرسکتا ہے ۔

امام شافعی، امام مالک، امام ابویوسف اور امام زفر کے نزدیک تعان کے بعد تعان کرنے والے کسی بھی صورت میں دوبارہ میال بوی کی حیثیت سے نمیں رہ کتے ، اس سے حرمت موبدہ ثابت ہوتی ہے ۔ اس سے حرمت موبدہ ثابت ہوتی ہے ۔ (۴۸) کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عویمر عجلانی سے فرمایا تھا "لاسبیل لک علیها" اور ایک روابت میں ہے "المتلاعنان إذا تفر قالا یجتمعان أبدا" (۵۰)

امام الوحنيف رحمہ اللہ اس كى يہ تاويل كرتے ہيں كہ ملاعنين جمع نہيں ہوكتے جب تك كه وہ اپنے لعان پر قائم رہيں ليكن أكر زوج نے اپنے آپ كو جھلا ويا تو اس پر حد قدف جارى كى جائے گى اور لعان ختم ہوجائے گا، ہاں أكر وہ اپنے لعان پر قائم رہے تو بھر بے شك وہ كبھى جمع نہيں ہوكتے اور آپس ميں ان كا لكاح نہيں ہوكتا۔ (۵۱)

#### ٣٣ – باب : يُلْحَقُ الْوَلَدُ بالْمَلَاعِنَةِ .

٥٠٠٩ : حدَّثنا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنَا مالِكٌ قالَ : حَدَّثَنِى نَافِعٌ ، عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكِ لَاعَنَ بَيْنُهُمَا ، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ . أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْكِ لَاعَنَ بَيْنُهُمَا ، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ . آر : ٢٤٤٧١

ولد که نعان کرنے والی عورت کے ساتھ لاخل کیا جائے گا، شوہر کی طرف اس کی نسبت مہیں کی جائے گا، شوہر کی طرف اس کی نسبت مہیں کی جائے گا ، چانچہ روایت میں تفریح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ کو عورت کے ساتھ لاحل فرما دیا تھا یعنی بچے کو صرف ماں کی طرف منسوب کردیا۔
امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک نفس نعان سے بیچے کی نفی نبوجائے گی، خواہ مرد نے اشارہ مجمی

<sup>(</sup>٢٨) مزامب كى مأكوره تقسيل كے ليه ويكھي ، مستصر اختلاف العلماء: ١٠٠ ٥٠٠

<sup>(</sup>٢٩) المؤطا: ٥٦٤/٢ والسنن الكبرى للنسائي: ١٠/٠ ٢١-

<sup>(</sup>٥٠) ويكي سنن دارتطني باب المهر: ٢٤٦/٣ ـ رقم: ١١٦ ـ

<sup>(</sup>٥١) محنتصر اختلاف العلماء: ٧/١ - ٥ ـ وبدائم الصنائم كتاب اللعان: ٣٣٥/٣ ـ

لعان میں اس کا ذکر نہ کیا ہو۔ (۵۳) لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ یجے کی نفی کے لیے شوہر کی طرف سے وضاحت ضروری ہے کیونکہ خود لعان یجے کی نفی کے لیے مشروع نہیں ہے ، نعان تو شوہر کو حد قذف اور بیوی کو حدزنا ہے بچانے کے لیے ہے ، شوہر بیوی پر زنا کی شمت لگانے کے باوجود اگر سجے کو اپنا تسلیم کرتا ہے تو یجے کا نسب ثابت مانا جائے گا، اگر شوہر یجے کے نسب کی نفی کرتا ہے تو شوہر کی طرف سے یجے کی نفی ولادت کے وقت یا اس سے ایک دو دن بعد تو صحیح ہوگی لیکن اس کے بعد اس کی نفی کا اعدار نہیں ہوگا، البتہ امام صاحب نے اس کے لیے کوئی خاص مدت متعین منیں فرمائی، سات دن کی ایک روایت ان سے متول ہے ، امام الدیوسف اور امام محمد نے چالیس دن کی مدت مقرر فرمائی ہے ، امام الدیوسف اور امام محمد نے چالیس دن کی مدت مقرر فرمائی ہے ، امام شوہر کے دریک نورائنی معتبر ہوگی ورنہ نہیں۔ (۵۳)

## ٣٤ - باب : قَوْلِ الْإِمامِ : اللَّهُمَّ بَيِّنْ .

٠١٠ : حدّثنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ يَحْبَىٰ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : ذُكِرَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْفَاسِمِ ، عَنِ الْفَاسِمِ بْنِ محمَّدِ ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : ذُكِرَ الْمُتَلَاعِنَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْتِهُ ، فَقَالَ عاصِمُ بْنُ عَدِي فِي ذٰلِكَ قَوْلًا نُمَّ آنْصَرَفَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ آمْرَأَتِهِ رَجُلا ، فَقَالَ عاصِمُ : مَا ٱبْتَلِيتْ بِهٰذَا الْأَمْرِ إِلَّا لِقَوْلِي ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ آمْرَأَتِهِ رَجُلا ، فَقَالَ عاصِمُ : مَا ٱبْتَلِيتْ بِهٰذَا الْأَمْرِ إِلَّا لِقَوْلِي ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَلَيْهِ آمْرَأَتَهُ ، وَكَانَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًا فَلْكَ السَّعْرِ ، وَكَانَ الَّذِي وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدْلاً كَثِيرَ اللَّمْرِ ، جَعْدًا قَطَطًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتِهِ بَيْنُ . فَوَضَعَتْ شَبِيهَا بِالرَّجُلِ اللّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَهَا ، فَلَاعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْلِ : (اللَّهُمَّ بَيْنُ) . فَوَضَعَتْ شَبِيهَا بِالرَّجُلِ اللّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَ عَنْدَهَا ، فَلَاعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْلِ : (لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيْنَةٍ لَرَجَمْتُ هٰذِهِ ) ؟ فَقَالَ آبُنُ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ : هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللّهُ مُ اللّذِي فَالَ آبُنُ عَبَّاسٍ : لَا ، يَلْكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللّهُ مُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَى الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللّ

<sup>(</sup>۵۲)فتحالباری:۹/۵۵۹-

<sup>(</sup>۵۳) تكملةفتح الملهم: ۲۲۹/۱\_

<sup>(</sup>۵۳) عمدة القارى: ۲۰۲/۲۰\_

اس باب سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ لعان کے بعد امام یہ کے "اللهم بیتن"
اے اللہ تو اصل حقیقت واضح فرما دیجے یعنی پیدا ہونے والے یچ میں الیی علامات ظاہر فرما دیجے کہ
ان سے معلوم ہو سکے کہ بچ کس کآ ہے ، شوہر کا ہے یا جس پر تہمت لگائی گئی ہے اس کا ہے ، (۵۵)
اس طرح لوگوں کے درمیان اس کے متعلق جو ایک العباس ہوگا وہ ختم ہوجائے گا اور دو سرول کے
لیے وہ عبرت ہوگا۔ آئدہ لوگ اس قسم کی حرکوں سے پر میز کیا کریں گے۔

حدیث باب "باب قول الامام للمتلاعنین...." میں گرر چکی ہے۔ جُعْداً (جیم کے فتحہ اور عین کے سکون کے ساتھ) کھو تگھریا لے بالوں والا قَطَطًا: جس کے بال بست زیادہ کھو تگھریا لے ہوں۔

٣٥ – باب : إِذَا طَلَّقَهَا نَلَاثًا ، نُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَلَمْ يَمَسَّهَا ٥٠١١ : حدَثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ قالَ : حَدَّثِنِي أَبِي ، عَنْ عائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْنَةٍ

حَدَّثَنَا عُثْمَانٌ ثَنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَ : أَنَّ رِفَاعَةَ الْفَرَظِيَّ تَزَوَّجَ ٱمْرَأَةً ثُمَّ طَلَقَهَا . فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ لَـهُ أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدُبَةٍ ، فَقَالَ : (لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِي) .

[ر: ۲٤٩٦]

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صحیح بخاری کے بطنے نسخے میرے علم میں ہیں ان میں مسائل عدت کے لیے "لعان" سے الگ مستقل "کتاب العدة" کا عنوان نمیں ہے ، نمبتہ شرح ابن بطال میں اگے باب "باب واللائی یئسن من المحیض" سے پہلے "کتاب العدة" اور اس کے بعض نسخوں میں "ابواب العدة" کا عنوان ہے لیکن یہ عنوان اگلے باب کے بجائے یماں ہو' چاہیے کیونکہ اس باب کا لعان سے کوئی تعلق نمیں ہے ۔ (۱)

<sup>(</sup>۵۵)فتحانباری: ۹/۹/۵\_

<sup>(</sup>۱) فتحالباری:۹۰۸۹\_

حلالهٔ لکاح کا مستله

امام بحاری رحمہ اللہ نے اس باب میں حلالے کا مسئلہ بیان فرمایا ہے ، اگر کمی آدی نے ابنی بیری کو طلاقی مغلقہ دے دی ادر اس کے بعد اس شخص کی بیری نے دوسرے شخص سے لکاح کرلیا تو کیا محض لکاح شوہر اول کے حق میں حلالہ بن جائے گا اور اس کے لیے بھر پہلے شوہر سے اس لکاح کے بعد اگر طلاق ہوگئی تو عدت کے بعد لکاح جائز ہوجائے گا یا نہیں ؟ اس میں جین قول ہیں:

• حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ دوسرے شخص سے صرف لکاح کا ہوجانا تحلیل

کے لیے کافی ہے ، ابن الجوزی نے داود طاہری کا قول بھی اس کے مطابق نقل کیا ہے۔

جمہور فتہاء فرماتے ہیں کہ دوسرے شخص سے نکار اور جماع دونوں کا ہونا تحلیل کے لیے ضروری ہیں ، صرف نکاح حلالے کے لیے کافی نہیں بلکہ وطی بھی ضروری ہے ، البتہ انزال شرط نہیں ۔ ضروری ہیں ، صرف نکاح وار جماع کا حضرت حسن بھری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرے شخص سے صرف نکاح اور جماع کا

ہونا تحلیل سے لیے کافی نمیں بلکہ انزال بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ (۳)

جمہور کا مستدل روایت باب ہے جس میں حضرت رفاعہ قرظی کا واقعہ مذکور ہے حضرت رفاعہ قرظی کی بیوی نے دوسرے شخص سے لکاح کیا، لکاح کے بعد وہ شوہر اول کے پاس آنا چاہ رہی مخص تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا "لا، حتی تذو قی عسیلتہ، ویذوق عسیلتک " و مشیر متول ہے ۔ (۳) تو اس صدیث عسیللة سے جاع مراو ہے ، حضرت عائشہ سے اس کی بی تقسیر متول ہے ۔ (۳) تو اس صدیث سے یہ بات صاف معلوم ہوئی کہ عورت جب تک دوسرے شوہر سے لکاح کے بعد جماع نہ کرلے اس وقت تک وہ شوہر اول کے لیے حلال نہیں ہو سکتی ہے ۔

إمْرأة د فاعه كا واقعه

کیاں حدیث باب میں امراہ رفاعہ کا واقعہ بیان کیا کیا ہے ، رفاعہ بن سموال دروزن غضنفر)
قرطی نے بنو قریظہ ہی کی ایک عورت سے شادی کی، اس عورت کے نام کے بارے میں اختلاف ہے
رشمیمہ (تاء کے فتحہ کے باتھ) تمیمہ (تصغیر کے ساتھ) شہیمہ، اُمیمہ مختلف نام روایات میں ملتے ہیں ،
(۵) رفاعہ نے اس کو طلاق مغلظہ دیدی تو اس نے ایک دوسرے شخص سے شادی کی جس کا نام

<sup>(</sup>۲) مذاہب کی مذکورہ تقصیل کے لیے دیکھنے فتح الباری: ۵۸۲/۹-۵۸۴ وعمدة القاری باب من اجاز طلاق الثلاث: ۲۳٦/۲۰ ـ

<sup>(</sup>۲) عمدة القارى: ۲۲۹/۲۰

<sup>(</sup>۵)فتحالباری:۹/۰۸۹\_

عبدالرحمن بن الزِيْر (زاء كے فتحہ اور باء كے كسرہ كے ساتھ) تن عبدالرحمن اس كے ساتھ جماع كرنے پر كسى وجہ ہے قادر نہ ہوسكا تو وہ حضور آكر م صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں آئى اور شكايت كى كہ وہ جماع پر قادر نہيں، حضور آكرم صلى الله عليه وسلم نے فرما يا كہ شايد تو اپنے پہلے شوہر رفاعہ كى كہ وہ جماع بے ليكن اس كے ليے تو اس وقت تك حلال نہيں ہو كتى جب تك تو اس دوسرے شوہر كے جماع سے لطف الدوز نہ ہوجائے ۔

لیس معدالامثل محدالد اور وال کے سون کے پاس نہیں ہے گر کیڑے کے پھندے کی طرح ، معدبة (باء کے ضمہ اور وال کے سکون کے ساتھ) کیڑے کی طرف کو کتے ہیں ، وار دال کے سکون کے ساتھ) کیڑے کی طرف کو کتے ہیں ، وار دال کا شد چکھ المه دُبَة فی الاستر خاء و عدم الانتشار ۔ (٦) حتی تذوقی عُسیلة: یبال تک کہ تو اس کا شد چکھ لے بعنی اس سے جاع کرکے لطف اندوز ہوجائے عُسیلة: عَسلٌ کی تصغیر ہے ، عَسلٌ موحث ہے ، اس لیے اس کی تصغیر میں تاء تایث ہے ، عُسیلة کی تقسیر ماقبل میں حضرت عائشہ شکے حوالہ سے گرز چکی ہے کہ اس سے جماع مراد ہے ، از حری فرماتے ہیں "الصواب اُن معنی العُسیلة حلاوة الجماع الذی یحصل بتغییب الحَشفة فی الفرج" (٤)

عد نبوی میں اس طرح کے ایک دوسرے واقعہ کا ذکر بھی روایات میں ملتا ہے چنانچہ مقاتل بن حیان نے اپنی تقسیر میں قرآن کریم کی آیت "فَلاتحل المِنْ بُعْد حَتَّی تَنْجَحَ زُوجًا غَیْرہ" کی شان نرول میں ذکر کیا ہے کہ یہ آیت عائشہ بنت عبدالرحن بن عثیب کے متعلق نازل ہوئی وہ اپنے چازاو رفاعہ بن وہب بن عثیب کے نکاح میں بھی، رفاعہ بن وہب نے اس کو تین طلاقیں دیں تو اس نے عبدالرحمن بن زہرے شادی کی، عبدالرحمن نے اس کو طلاق دی تو وہ حضور اکرم صلی اللہ تو اس کی خدمت میں آئی اور کما کہ عبدالرحمن نے مجھے جماع کیے بغیر طلاق دیدی اب کیا میں اپنے پہلے شوہر کے پاس جاسکتی ہوں تو حضور حلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "نہیں " ۔ (۸)

بعض حضرات نے مذکورہ دونوں راقعات کو ایک شمار کیا ہے لیکن حافظ ابن حجر فرماتے ہیں بحض حضرات نے مذکورہ دونوں راقعات کو ایک شمار کیا ہے لیکن حافظ ابن حجر فرماتے ہیں

<sup>(</sup>۱) فتح البارى: ۵۸۲/۹ کتاب اللباس كى روايت م ب : "ان رفاعة طلق امرائة 'فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير 'قالت عائشة: فجاءت ... وعليها خمار اخضر فشكت اليها .. اى الى عائشة ... من زوجها و ارتها خضرة بجلدها فلما جاء رسول الله صلى الله عليمو سلم : والنساء يبصرن بعضهن بعضا 'قالت عائشة : ما ما رايت ما يلقى المؤمنات 'لجللها اشد خضرة من ثربها 'وسمع زوجها 'فجاء ... ومعمانان لسن غيرها... قالت : واللممالي اليمن ذنب الاان ما معمليس باغني عن من هذه ... واخلت هدية من ثوبها ... فقال : كذبت والله يارسول الله 'اني لانفضها نفض الاديم 'ولكنها نا شرة 'تريد رفاعة 'قال : فان كان ذلك 'لم تحل لدء الحديث و انظر فتح البارى: ۵۸۲/۹

<sup>(</sup>٨) فتح البارى: ٩/ ٥٨١ و تغسير الدر المنثور في التفسير بالماثور: ٢٨٣/١-

کہ غالب یہ ہے کہ مذکورہ دونوں واقعات الگ الگ ہیں کیونکہ پہذ واقعہ رفاعہ بن سُمُواُل کی بیوی کا ہے اور دونوں عور توں نے دوسری شادی عبدالرحمن بن نوییرسے کی۔ (۹)

ابن طرح کا ایک عیرا واقعہ امام نسائی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ غمیصاء یا رُمیصاء نامی عورت حضور اکرم علی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر اپنے شوہر کی شکایت کرنے لگی کہ وہ جماع پر قادر نہیں ہے ، تو اس کے شوہر نے آپ ملی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ جھوٹ پولتی ہے ، وراصل یہ اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے ، اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "لیس ذلک لھا حتی تذوق عسیلت" (۱۹)

برحال ان تمام روایات کے پیش نظر جمهور علماء فرماتے ہیں کہ مطلقہ مغلظہ پہلے شوہر کے ایس وقت حلال ہوسکتی ہے جب دوسرا شوہر نکاح کے بعد اس سے جماع بھی کرے اور جماع کے بعد یہ محر طلاق دیدے تو تب عدت گزرنے کے بعد وہ شوہر اول کے لیے حلال ہوگی۔

## حفیہ کے مسلک پر ایک اشکال اور اس کا جواب

حفیہ کے نزدیک خبر واحد سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں! حفیہ کے مسلک پریال یہ افکال ہوتا ہے کہ حدیث باب، خبر واحد ہے اس سے قرآن کریم کی آیت "حتی تنکح ذو جاغیرہ" پر زیادتی جائز نہیں ، آیت میں صرف لکاح کا ذکر ہے ، حدیث سے جاع کی قید کا اضافہ کرنا جائز نہیں ہونا چاہیں۔

اس کا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ حفیہ کے نزدیک نکاح وطی کے معنی میں حقیقت ہے اور مذکورہ آیت کریمہ میں نکاح اس حقیق معنی میں مستعمل ہے اس لیے حدیث سے اس پر زیادتی ۔ نمیں ہوئی بلکہ حدیث ظاہر قرآن کی موافق ہے ۔ (۱۱)

ورسرا جواب ہے دیا گیا ہے کہ حدیث باب خبر واحد نہیں بلکہ خبر مشہور ہے اور خبر مشہور ہے اور خبر مشہور ہے اور خبر مشہور سے زیادتی فی النص جائز ہے (۱۲) چنانچہ امام الوبکر جصاص رازی رحمہ الله فرماتے ہیں :

<sup>(</sup>٩)فتحالباري: ٩/١٨٩\_٥٨٢\_٥٨٩\_

<sup>(</sup>١٠) فتح البارى: ١/٥٨١ والدرالمنثور في التفسير بالماثور: ١/٢٨٣ (سورة البقره)

<sup>(</sup>۱۱) فتح البارى: ۱۹۸۹-

<sup>(</sup>١٢) عمدة القارى: ٢٠٩/٢٠ (باب،ن اجازطلاق الثلاث)

ليم. ميرياس. وقدوردت عن النبى صلى الله عليه وسلم أخبار مستفيضة في أنها الاتحل للاول حتى يطأها الثانى منها حديث الزهرى عن عروة عن عائشة أن رفاعة القرظى ... وروى ابن عمر وأنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكرا قصة امرأة زفاعة وهذه أخبار قد تلقاها الناس بالقبول واتفق الفقهاء على استعمالها فهى عندنا فى حيز التواتر ولاخلاف بين الفقهاء فى ذلك إلاشئى يروى عن سعيد بن المسيب أنه قال إنها تحل للأول بنفس عقد النكاح ون الوطء ولم نعلم أحدا تابعه عليه فهو شاذ (١٣)

٣٦ - باب : «وَاللَّافِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ» /الطلاق: ٤/. قالَ مُجَاهِدٌ : إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا يَحِضْنَ أَوْ لَا يَحِضْنَ ، وَاللَّائِي قَعَدْنَ عَنْ الْمَحِيضِ ، وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ : «فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرِ» /الطلاق: ٤/.

اس باب سے پہلے ابن بطال کے نسخہ میں "کتاب العدة" کا عنوان ہے ، بعض میں "کاب العدة" کا عنوان ہے ، بعض میں محدد اللہ بال سے عدت کے مسائل بیان فرماتے ہیں عِدد ، أبواب العدة" کا عنوان ہے ، امام بخاری رحمہ اللہ بمال سے عدت کی تعریف ہے حمی تربص أی انتظار عدت کی تعریف ہے حمی تربص أی انتظار مدة ، تلزم المرأة عند زوال النكاح (۱۳)

نابالغ لركيول اور يورهي عور تول كي عدت

حافظ ابن تجررهم الله فرمات بين: العِدّة اسملمدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعدوفاة زوجها الوفراق الها الولادة الوبالأقراء الوالأشهر (١٥)

باب میں امام کاری رحمہ اللہ نے سورہ طلاق کی آیت کریمہ ذکر فرمائی ہے جس میں دو قسم کی عور تول کی عدت بیان کی مئی ہے ایک وہ عور تیں جو سن یاس کو پہنچ جائیں اور ان کو حیض آنا بند

<sup>(</sup>١٣) احكام القرآن للجصاص بابذكر الاختلاف في الطلاق بالزجال: ١٠/١-٣٩

<sup>(</sup>۱۳)عمدة القارى: ۲۰۲/۲۰\_

<sup>(</sup>۱۵)فتحالباري:۱۹۸۸۸

ہوجائے ، دوسری وہ بچیاں جن کو حیض آنا ابھی شروع نہیں ہوا ، ان دونوں قسم کی عور توں کی عدت مین ماہ ہے ۔ مین ماہ ہے ۔

آیت کریمہ میں "ان ارتبتہ "کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے مجاہد کا قول نقل کیا ہے ان لم تعلموا یکوفسن اولا بحضن یعنی "ان ارتبتم" کے معنی یہ ہیں کہ تم کو معلوم نہ ہو کہ ان عور توں کو ابھی حیض آئے گایا نمیں ، جن عور توں کے حیض آنے اور نہ آنے کے متعلق تم کو شک اور ارتباب ہو ان کی عدت عین ماہ ہے۔

لیکن جمور علماء فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ میں ارتباب فی اتبان الحیض وفی عدم اتبان الحیض مراد نہیں بعنی حیض آنے ، نہ آنے ہیں شک و ارتباب مراد نہیں بلکہ ارتباب فی الحکم مراد ہے یعنی مذکورہ دونوں قسم کی عور توں کے علم میں اگر تم کو شک اور ارتباب ہے کہ ان کی عدت کا قانون کیا ہونا چاہیے اور ان کے لیے شریعت کا کیا فیصلہ ہے تو ان کی عدت جین ماہ بتادی گئی ہے۔ چانچہ واحدی نے اس آیت کریمہ کی شان نزول میں روایت نقل کی ہے کہ سورہ بقرہ میں جب عدت کی آیات نازل ہوئیں تو حضرت ابی بن کعب نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ لوگ کہ رہے ہیں کہ بض عور تیں ایسی باتی رہ گئی ہیں کہ ان کی عدت کا حکم نازل نہیں ہوا ، آپ نے پوچھا، وہ کوئی عور تیں ہیں ان مورہ سے ور تیں اور حاملہ عور تیں ، تو اس پر مذکورہ آیت کریمہ نازل ہوئی جوئی کے اور س یاس تک پہنچ جانے والی پوڑھی عور تیں اور حاملہ عور تیں ، تو اس پر مذکورہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس میں ان عور توں کی عدت کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ (۱۵) مجاہد کی تعلیق باب کو فریائی نے ہوئی، جس میں ان عور توں کی عدت کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ (۱۵) مجاہد کی تعلیق باب کو فریائی نے

٣٧ - باب : «وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» /الطلاق: ٤/.

٥٠١٧ : حدَّثنا يَحْبَى بْنُ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنَا اللَّبْثُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْبَنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ قالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَنَّ زَبْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ ، عَنْ أَمْهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيلِيْهِ : أَنَّ آمُرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ ، يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ ، كانَتْ تَحْتَ عَنْ أَمْهَا أُمِّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيلِيْهِ : أَنَّ آمُرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ ، يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ ، كانَتْ تَحْتَ

موصولا مقل كيا ہے .. (١٨)

<sup>(</sup>۱۹) ارشادالساری:۹۳/۱۲\_

<sup>(</sup>۱۷)عمدة القارى: ۳۰۳/۲۰\_

<sup>(</sup>۱۸)ارشادالساری:۹۲/۱۲\_

زَوْجِهَا ، تُوُفِّى عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى ، فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكِ ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ ، فَقَالَ : وَٱللّٰهِ مِا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ ، فَمَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ، ثُمَّ جاءَتِ النَّبِيَّ عَيَالِيْهِ فَقَالَ : (ٱنْكِحِي). [ر: ٤٦٢٦]

٥٠١٣: حدّثنا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْر ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ يَزِيدَ : أَنَّ ٱبْنُ شِهَابٍ كَتَبَ إِلَيْهِ : أَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ٱبْنِ الْأَرْفَمِ : أَنْ يَسْأَلَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ : أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى آبْنِ الْأَرْفَمِ : أَنْ يَسْأَلَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّة : كَثَفَ أَنْتَاهَا النَّبِيُ عَيْقِيلٍ ؟ فَقَالَتْ : أَفْتَانِي إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ . [ر : ٣٧٧٠]

٥٠١٤ : حدَّثنا يَخْيَىٰ بْنُ قَرَعَةَ : حَدَّثَنَا مالِكٌ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ : أَنَّ سَبَيْعَةَ الْأَسْلُمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلْيَالٍ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ عَلَيْكِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ : أَنَّ سَبَيْعَةَ الْأَسْلُمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلْيَالٍ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ عَلَيْكِمْ فَأَذِنَ لَهَا ، فَنَكَحَتْ .

#### حامله عور نول کی عدت

امام ہماری رحمہ اللہ نے اس باب میں حاملہ عور توں کی عدت کا مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ ان کی عدت وضع حمل ہے جیسا کہ قرآن کریم کی آیت میں ہے اور یمی جمہور علماء اور ائمہ اربعہ کا مسلک ہے العبۃ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عباس سے متقول ہے کہ حاملہ عور توں کی عدت العبدالأجلین ہوگی بعنی اگر وضع حمل چار ماہ دس دن سے پہلے ہوجاتا ہے تو عدت چار ماہ دس دن ہوگی اور اگر وضع حمل چار ماہ دس دن کے بعد ہوتا ہے تو عدت وضع حمل ہوگی۔ حضرت ابن عباس شے اور اگر وضع حمل ہوگ ۔ حضرت ابن عباس شے مذہب جمہور کی طرف رجوع بھی متقول ہے ۔ (19) روایتِ باب جمہور کا مستدل ہے کہ اس میں وضع حمل کو عدت قرار دیا گیا ہے ، کتاب القسیر میں اس کی تقصیل گرز چکی ہے۔

حضرت سبيعه كاواقعه

باب کی روایات میں مردیمہ بنت حارث کا واقعہ نقل کیا گیا ہے ، ان کے شوہر حضرت سعد بن خولہ رضی اللہ عنه کا انتقال ہوا ، جیسا کہ کتاب المغازی کی روایت میں ہے ۔ (۲۰) وضع حمل کے ، بعد الوالستابل نے ان کے پاس پیغام لکاح بھیجا تو اٹھوں نے الکار کیا، موطاکی روایت میں ہے کہ

١٩١) عمدة القارى: ٣٠٣/٢٠ (٥٠١٣) الحديث قد انفر دبتخريجه البخاري ــ

<sup>(</sup>۲۰)کشف الباری کتاب المغازی باب فضل من شهد بدرا: ۱۳۵

ان کو دو آدمیوں نے پیغام نکاح دیا تھا جن میں ایک جوان اور دوسرا ادھیر عمر تھا۔ (۲۱) جو جوان تھا اس کا نام ابوالبشر بن حارث تھا (۲۲) اور ابوالسنابل ادھیر عمر تھا اس سے سیعہ نے جوان کے پیغام ککاح کو تبول کرنا چاہا، اس پر ابوالسنابل نے کہا کہ جب تک چار ماہ دس دن نہ گزر جائیں اس وقت تک تھارے لیے کسی سے فکاح کرنا حلال نہیں ، ان کا وضع حمل شوہر کی وفات کے دو عین ماہ بعد ہوا تھا، بعض روایات میں دو ماہ، بعض میں چالیس دن ، بعض میں چیس دن کا ذکر ہے۔ (۲۲) برحال چار ماہ دس دن انجم نہیں گزرے تھے۔ ابوالسنابل نے یہ اس لیے کہا کہ اس وقت سیعہ برحال چار ماہ دس دن انجمی نہیں گزرے تھے۔ ابوالسنابل نے یہ اس لیے کہا کہ اس وقت سیعہ کے اور کے دوسرے رشتہ دار آجائیں سے اور کہ دوسرے رشتہ دار آجائیں سے اور اس سے بات ہوگی تو شاید یہ میرے ماتھ فکاح پر آمادہ ہوجائیں۔ (۲۲) سبیعہ حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ میرا وضع حمل ہوگیا ہے کیا اب میں فکاح کر سکتی ہوں ؟ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ میرا وضع حمل ہوگیا ہے کیا اب میں فکاح کر سکتی ہوں ؟ صفور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو فکاح کر سکتی ہوں ؟

فقال: واللهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَبْكِحِيْه

سیحی بخاری کے کئی نسخوں میں "فقال" کے بجائے "فقال" ہے لیکن صحیح "فقال" مدر کا صیغہ ہے ، ضمیر ابوالسنابل کی طرف راجع ہے "اُن تنکحیه" میں "اُن" مصدریہ ہے اور بتاویل مصدر ہو کر یہ جملہ "یُصْلُح" کا فاعل ہے ، ابوالسنابل کے مختلف نام روایات میں آتے ہیں ، عمر ، عبداللہ (۲۵)

باب کی دوسری روایت کتاب المفازی میں تفصیل سے گزر چکی ہے (۲۹) تمیسری روایت میں ہے "ان سبیعة نفِسَتْ" (نون کے ضمہ اور فاء کے کسرہ کے ساتھ) بمعنی ولدّت۔

<sup>(</sup>۲۱)فتح الباري. ۹۹۰/۹\_

<sup>(</sup>۲۷) فتح الباري: ۹۲/۱۷ وارشادالساري: ۹۳/۱۲ و

<sup>(</sup>۲۳)فتح الباري: ۹۲/۹هـ

<sup>(</sup>٢٣) چنائي موطاكى روايت مى ب " ... وكان اطلماغيا، ورجا، ازا جاء اطلما ان يوثروه بها... " (ويكي الموطاللاماممالك، كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنهازو جهااذاكانت حاملا: ٥٨٩/٢)

<sup>(</sup>۲۵)فتحالباری: ۹۹۰/۹\_

<sup>(</sup>٢١) ويكي كشف البارى كتاب المغازى باب س شهدبدراً: ١٢٥

٣٨ - باب : قَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى : "وَالْمَطَلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ" /البقرة : ٢٢٨ . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : فِيمَنْ تَزَوَّجَ فِي الْعِدَّةِ ، فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلَاثَ حِيَضٍ : بَانَتْ مِنَ الْأَوَّلِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : فِيمَنْ تَزَوَّجَ فِي الْعِدَّةِ ، فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلَاثَ حَيَضٍ : بَانَتْ مِنَ الْأَوَّلِ ، وَلَا تَحْتَسِبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : تَحْتَسِبُ . وَهٰذَا أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ ، يَعْنِي قَوْلَ الزُّهْرِيِّ . اللهُ هُرِي اللهُ عَلَى اللهُ هُرِي .

ُوقَالَ مَعْمَرٌ : يُقَالُ : أَقْرَأَتِ المَرْأَةُ إِذَا دَنَا حَيْضُهَا ، وَأَقْرَأَتُ إِذَا دَنَا طُهْرُهَا ، وَيُقَالُ : مَا قَرَأْتَ بِسَلَّى قَطَّ ، إِذَا لَمْ تَجْمَعُ وَلَدًا فِي بَطْنِهَا .

مطلقات کی عدت قرآن کریم کی مذکورہ آیت کریمہ میں تین قروء بتائی گئی ہے ، اس پر تو سب کا اتفاق ہے لیکن "قرء" کی تقسیر میں اختلاف ہے ۔

حضرات حنیہ کے نزدیک "قرء" یہال حیض کے معنی میں ہے اور یمی امام احمد بن حنیل "
کا صحیح قول ہے ، حضرات صحابہ میں سے حضرت عمر بن الحظاب می حضرت علی می حضرت عبداللہ بن مسعود "
سے بھی یمی قول متقول ہے ، بلکہ اثرم نے امام احمد نے نقل کیا ہے کہ اکابر صحابہ کا یمی قول ہے ۔
امام شافعی "، امام مالک فرماتے ہیں کہ "قرء"، "طهر" کے معنی میں ہے ، حضرات صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عمر من حضرت زید بن ثابت اور حضرت عاکشہ سے یمی قول متقول ہے ، امام احمد "
کی ایک روایت بھی اسی کے مطابق ہے ۔ (۲۷)

ا مام بخاری کا رجحان

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں حضرت ابراہیم نخعی کا جو اثر نقل کیا ہے ، اس میں اگر چپ ایک دوسرا مسئلہ بیان ہوا ہے لیکن اس اثر کے ذکر کرنے سے امام بخاری رحمہ اللہ کا رجمان اور میلان اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک "قر،" حیض کے معنی میں ہے اور وہ اس مسئلہ میں حضرات حفیہ کی موافقت کررہے ہیں کونکہ اس اثر میں مطلقہ کی عدت حیض سے شمار کی گئی ہے ، طمرے نہیں۔

حضرت ابراہیم نخعی کے اثر کا حاصل

حظرت ابراہیم نخنی رحمہ اللہ کے اثر کا حاصل ہے ہے کہ ایک مطلقہ عورت نے عدت کے اندر دوسری شادی کرلی، سلا ابھی اس کی عدت کا ایک ہی حیض گزرا تھا کہ اس نے دوسرا لکاح کرلیا، لکاح کے بعد دوسرے شوہر منے بھی طلاق دیدی ، اب پہلے شوہر کی عدت بھی اس پر لازم ہے اور دوسرے شوہر کی عدت ختم ہونے کے لیے دو حیض اور دوسرے شوہر کی عدت ختم ہونے کے لیے دو حیض اور دوسرے شوہر کی عدت میں بھی شمار کیا جائے گا یا نہیں ؟ ابراہیم نخنی فرماتے ہیں کہ ہے دو حیض دوسرے شوہر کی عدت میں بھی شمار کیا جائے گا یا نہیں ؟ ابراہیم نخنی فرماتے ہیں کہ ہے دو حیض دوسرے شوہر کی عدت میں شمار نہیں ہوں مے ، بلکہ صرف پہلے شوہر کی عدت میں شمار ہوں کے اور دوسرے شوہر کی عدت میں شمار ہوں کے اور دوسرے شوہر کی عدت میں شمار ہوں کے اور دوسرے شوہر کی عدت کے لیے اس کے بعد مستقل مین مزید حیض اس کو گزارنے ہوں گے لیکن امام زھری فرماتے ہیں کہ ہے دو حیض دوسرے شوہر کی عدت کے لیے بھی شمار ہوں گے ، آگے دوسری عدت پوری ہونے کے لیے صرف ایک حیض کی ضرورت ہوگی، اس طرح کل چار حیض ہے دونوں شوہروں کی عدت گرز جائے گی، زھری کے اس قول کو سفیان نے بھی پسندیدہ قرار دیا اور حفیہ کا بھی بھی مسلک ہے ، امام مالک کی ایک روایت بھی اس کے مطابق ہے ۔ (۲۸) حضرت ابراہیم نخفی کی اس تعنیق کو ابن ابی شیب نے موسول نقل کیا ہوں کے مطابق ہے ۔ امام مالک کی ایک روایت بھی اس کے مطابق ہے ۔ (۲۸) حضرت ابراہیم نخفی کی اس تعنیق کو ابن ابی شیب نے موسول نقل کیا ہوں کے مطابق ہے ۔ امام مالک کی ایک روایت بھی اس کے مطابق ہے ۔ (۲۸) حضرت ابراہیم نخفی کی اس تعنیق کو ابن ابی شیب نے موسول نقل کیا ہوں اس کے مطابق ہے ۔ امام مالک کی ایک روایت بھی اس کے مطابق ہے ۔ امام مالک کی ایک روایت بھی اس کے مطابق ہے ۔ امام مالک کی ایک روایت بھی اس کے مطابق ہے ۔ امام مالک کی ایک روایت بھی اس کے مطابق ہے ۔ امام مالک کی ایک دوسرے موسول نقل کیا ہوں کے دوسرے د

وقال معمر: أقر أُتِ المر أَهُ اذا دنا حيصها ، وأُقر أَتُ اذا دنا طهرها

الوعبيده معمر بن مثنی فرماتے ہیں کہ "اقیات" کا استعمال اس وقت بھی ہوتا ہے جب حیض کا زمانہ قریب آجائے ، حاصل سے کہ مذکورہ نفظ حیض اور طہر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے ۔

ويقال: مَاقَرُ أَتْ بِسُلاقط اِذالَمْ تَجْمَع وَلَدَّا في بطنها

ماقر اُتُ بِسَلاقط اس وقت کها جاتا ہے جب عورت بانچھ ہو اور وہ پیٹ میں بیچے کو جمع یہ کرتے ، معلوم ہوا قرء کے معنی جمع کرنے کے آتے ہیں ، حیض کو قرء اس لیے کها جاتا ہے

<sup>(</sup>۲۸)الابوابوالتراجم: ۲/۸۲/ وفتح البارى: ۵۹۵/۹ سوارشادالسارى: ۲۹۸/۱۲ ـ

<sup>(</sup>۲۹) ارشادالساری:۲۹/۱۲\_

کہ اس میں جمع شدہ خون کا خروج ہوتا ہے اور طمر کو فرء اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں رحم کے اندر خون جمع ہوا کرتا ہے ، کتاب النفسیر میں سورہ نور کے تحت بھی بیہ جملہ گرز چکا ہے۔ (۲۰)

٣٩ - باب : قِصَّةِ فَ عِلْمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ.

وَقَوْلِ ٱللهِ : «وَٱتَّقُوا ٱللهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ ٱللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا» /الطلاق: ١/. «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَبِّقُوا عَلَيْهِنَّ أَمْرًا» /الطلاق: ١/. «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَبِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَيْنَ بَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ – إِلَى قَوْلِهِ – بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا» /الطلاق: ٦ – ٧/.

امام بخاری رحمہ اللہ نے فاطمہ بنت قیس کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان نمیں کیا ہے ، اس لیے کہ ان کے قصے کی روایات امام بخاری کی شرط کے مطابق نمیں ہیں، البتہ امام مسلم اور امام الاواوو نے کہ ان کے قصے کی طرف اشارہ کیا ہے ۔ نام بخاری نے ان کے قصے کی طرف اشارہ کیا ہے ۔

. (۳۰) ویکھیے کشف الباری کتاب التفسیر: ۲۹۳\_

(٣٩) (بيونهن) مساكنهن التي يسكنها وهي بيوت الأزواج . (يخرجن) حتى تنقضي عدتهن . (بفاحشة) رنا . فيخرجن لإقامة الحد عليهن . وقيل : الفاحشة النشوز وسوء الخلق ، فيسقط حقهن بالسكني . (مبينة) ظاهرة وثابتة . (حدود الله) أحكام شرعه . (أمرًا) رجعة . (أسكنوهن) أي المطلقات حتى تنقضي عدتهن . (من حيث سكنتم) من مكان سكناكم ونوعه . (وجدكم) سعتكم وطاقتكم . (تضاروهن) تؤذرهن . (لتضيقوا عليهن) في المسكن حتى يحرجن . (أولات حمل) ذوات حمل ، حالى . (إلى قوله) وتتمتها : وفإن أرضعن لكم فَآتُوهن أجُورَهُن وَآتُشيرُوا بيُنكُم بِمَعْرُوف وإنْ تَعَامِرُتُم فَسَيَرُضِعُ لَهُ أُخرى . لِيُنفِق ذُو سَعَةٍ مِنْ سَمَتِه وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رَزْ فَهُ فَلَيْبَقِ مِمَا آتاهُ الله لا يُكلّف الله نَفسًا إلا مَا آتاها سَيَجُعلُ الله بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا له . (أرضعن لكم) أولادكم منهن . (أجورهن) على الإرضاع . (ائتسروا بينكم بمعروف) تعاملوا فيما بينكم وبينهن كم اهو حسن وخير ، مما يحقق مصلحة الأولاد . (تعاسرتم) اختلفتم في أمر الإرضاع . (أخرى) امرأة أخرى غير أمه ، ولا تكره أمه على إرصاغه إلا إذا لم يأخذ ثدي غيرها . (ذو سعة) ذو غنى . (من سعته) على قدر ما أعطاه الله تعالى . (عسر) ضيق ومشقة في الميشة قدر غناه . (قدر) ضيق وقلل . (آناه الله) على قدر ما أعطاه الله تعالى . (عسر) ضيق ومشقة في الميشة والنفقة . (يسرًا) سعة لمن صبر ورضي .

## حضرت فاطميه بنت قنيس مجكا واقعه

حضرت فاطمه بنت قبيس رضي الله عنها صاحب عقل وجمال عورت تقيي، ابوعمرو بن حفص نے ان سے تکاح کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا تو ابو عمرو بھی ان کے ساتھ گئے اور وہیں سے انہوں نے اپنی بیوی فاطمہ کو جیسری طلاق بھیجی اور اپنے چیازاد بھائی حارث بن هشام کو کہلا بھیجا کہ فاطمہ کو کچھ کھجوریں اور جُو دیدیں ، فاطمہ کو وہ کم معلوم ہوئے اس لیے حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر شکایت کی تو حضور اکرم صلی اللہ عليه وعلم في ان سے فرمايا "ليس لك سكنى ولانفقة" (٣١) اور اسي علم دياكم " تم ام شرك ك محرين عدت يورى كرو" ، محر فرماياكه ام شريك ك پاس ممارك اسحاب بكثرت آتے جاتے ہیں اس لیے وہاں کے بجانے تم عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر عدت بوری کرد، اس لیے کہ وہ تلبینا آدمی ہیں، وہاں تم آزادی اور بے تکلفی کے ساتھ رہ سکو گی، جب تھاری عدت پوری ہوجائے تو مجھے اطلاع دینا، چنانچہ عدت بوری ہونے پر انھوں نے حنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور کما كم مجت معاويه بن ابى سفيان اور الوجهم في لكاح كابيغام بهيجاب ، رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمایا کہ ابوجھم تو اپنی لامھی کندھ سے نہیں اتارتا (بہت سخت گیر ہیں) اور معادیہ مفلس آدی ہیں -اس کے پاس مال نمیں ہے ، تم اسامہ بن زید سے تکاح کرلو، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ے کہنے پر فاطمہ نے اسامہ سے لکاح کرلیا، فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی خیرعطا فرمائی کہ عورتیں مجھ پر رشک کرنے لگیں ۔ (۳۲)

مُعْتَده مبتوته کے نفقہ اور ٹنگنی کا حکم

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں دراصل معتدہ مبتوتہ کے نفقہ اور سکنی کا مسئلہ بیان کیا ہے یعنی وہ عورت جس کو طلاق بائن دی گئ اور وہ غیر حاملہ ہے تو دورانِ عدت اس کو شوہر کی طرف ہے نفقہ اور سکنی ملے گاکہ نہیں ، اس میں اختلاف ہے :

مطلقہ رجعیہ کو تو بالاتفاق دوران مدت نفقہ اور سکنی ملے گا، مطلقہ مبتوتہ اگر حاملہ ہے تو۔ اس کو بھی بالاتفاق دوران عدت نفقہ اور سکنی ملے گا اختلاف مطلقہ مبتوتہ غیر حاملہ میں ہے۔

<sup>(</sup>٣١)فتحالباري: ٩٩٤/٩\_

<sup>(</sup>٢٢) صحيح مسلم كتاب الطلاق باب المطلقة البائن لانفقة لها: ١٢/٢ ١١ ، رقم الحديث: ١٢٨٠ ـ

امام احمد، امام اسحاق، حسن بصری اور ظاہریہ کے نزدیک معتدہ مبتوتہ غیرحاملہ کو دوران عدت نہ نفقہ ملے گا، نہ سکنی۔

امام الوصنيف، سفيان ثورى، ابرائيم نخعى كے نزديك اس كو دوران عدت نفقه اور سكنى دونول مليں گے، حضرت عرامور حضرت عبدالله بن مسعود اسے بھى يمى قول متقول ہے۔

امام مالک اور امام ثافعی رحمهمااللہ کے نزدیک اس کو دوران عدت کئی ملے گا البتہ نفقہ نہیں سلے گا (۲۳) اور امام بخاری کا رتحان بھی ای طرف معلوم ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے باب میں جو آیت ذکر فرمائی اس سے کئی ثابت ہوتا ہے اور نفقہ کے وجوب کے متعلق کوئی ولیل انہوں نے ذکر فرمائی اس سے تعلق متعلق حضرت عائشہ کی تردید والی روایت ذکر فرمائی۔

امام احد، امام الحاق، حضرت فاطمه بت قيس كه دا قعه سے استدلال كرتے ہيں كه حضور اكرم صلى الله عليه وسلم نے ان سے فرمايا "لانفقة لك ولاسكنى" تحصارے ليے نه نفقه ہے، نه سكنى ہے۔

امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کا مستدل قرآن کریم کی آیت ہے جو امام بخاری نے بیال ترجمۃ الباب میں ذکر فرمانی ہے "اَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکُنْتُمْ مِنْ وُجَدِکُمْ وَلا تُضَارُّوْهُنَّ بِیال ترجمۃ الباب میں ذکر فرمانی ہے "اَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکُنْتُمْ مِنْ وُجَدِکُمْ وَلا تُضَارُّوْهُنَّ مِنْ عَنْ سَكُنْتُمُ مِنْ وُجَدِکُمْ وَلا تُضَارُوْهُ مَنْ مَانِ مِطْلقہ عور توں کو رہائش و سکنی دوجمال تم خود رہتے ہوا بی طاقت کے مطابق اور ان کو ایداءنہ دو کہ تم ان پر شکی ڈال دواور اگر وہ حاملہ ہول تو ان پر خرچ کردیبال تک کہ وضع حمل ہوجائے۔"

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کئی کا حکم تو مطلق دیا ہے اور نفقہ کا حکم حاملہ ہونے کے ساتھ مقید کیا ہے ، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک چونکہ مغہوم مخالف ججت ہے اور اس کا اعتبار ہوتا ہے اس لیے وہ اس آیت کریمہ سے ثابت کرتے ہیں کہ اگر عورت حاملہ نہ ہو تو اس کو نفقہ نہیں سلے گا۔ (۲۳)

حضرت فاطمہ بنت قیس کے قصے ہے بھی وہ اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ اس میں وہ حکم ہیں، "لانفقة لکِ ولاسکنی" کو کا حکم چونکہ قرآن کریم کی آیت "اسکنوهن" سے معارض نہیں اس معارض نہیں اس

<sup>(</sup>۲۳) مزاہب کی مزکورہ تقصیل کے لیے ویکھیے الاہواب والتراجم: ۸۳/۲ وعمدہ القاری: ۴۰۲/۲۰ و فتح الباری: ۹۰۰/۹- و بدایة المجتهد کتاب الطلاق بیان احکام العدد: ۹۵/۲ -

<sup>(</sup>۳۳)فتحالباری:۹۰۰/۹۰۰

نیے اس کا اعتبار ہوگا۔ دلائل احنا**ن** 

حضرات حفیہ بھی اپنے مسلک کے لیے قرآن وحدیث و آثار سے ولائل پیش کرتے ہیں:

• سورة بقرہ میں ہے "وَلِلْمُطلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمُعُرُّ و فِ حَقَّا عَلَى المُتَقِیْنِ" اس آیت میں

" مطلقات" کا لفظ رجعیہ اور مبتوتہ دونوں کو شامل ہے ، اس طرح "متاع" کا لفظ نفقہ اور کسوہ سب

کو شامل ہے ۔ (۲۵)

﴿ ایک دوسری آیت میں مطلقات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے "وَعلَی الْمُولُودِلَهُ مُورِیَّ کَوْمُولُودِلَهُ مُ دِوْقَهُنَّ وَکِیْسُوْلُهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ" یعنی والد کے ذمہ ان عور توں کا کھانا اور لباس دستور کے مطابق ہے، یہاں بھی مبتونہ اور رجعیہ میں کوئی فرق نہیں کیا گیا۔

وارقطنی میں حضرت جابر یکی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " المطلقة ثلاثاً السكنی والنفقة " (٣٦) -

جمال تک تعلق ہے حضرت فاظمہ بنت قیس کے واقعہ کا تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت فاظمہ کی صدیث کو حضرت عمر مضرت عائشہ اور حضرت اسامہ بن زید نے رد کردیا تھا (۳۷) حضرت عمر فاظمہ کی صدیث بیش کی گئ تو انہوں نے فرمایا " لانترک کتاب الله وسنة نبینا بقول آمر اُق لاندری حفظت اُو نَسِیت اُلها السکنی والنفقة " (۲۸) یعنی کتاب الله اور اپنے بی کی سنت کو جم کسی عورت کے قول کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے ، معلوم نہیں اس کو بات سے قول کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے ، معلوم نہیں اس کو بات سے یاد بھی رہی ہے یا نہیں ۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول میں مبتونہ کے لیے سکتی اور نفقہ دونوں ہیں ، کتاب اللہ میں سکتی کا حکم تو صراحتاً موجود ہے ، ارشاد ہے " واسکنو هن من حیث سکنتم " تاہم حفیہ نے اس آیت کریمہ سے نفقہ کے وجوب پر بھی چار طریقے استدلال کیا ہے :

<sup>(</sup>٣٥) تقسير ابن جرير الطبرى: ٢/٢ ٢/٢ (كذا في التكملة: ٢٠٢/١)

<sup>(</sup>٤٦) سنن دارتطني: كتاب الطلاق: ٢١/٣ ـ رقم: ٥٩ ـ وانظر للتفصيل اعلاء السنن <sup>ب</sup>باب ان المطلقة المبتوتة لها السكتي والنفقة: ١٠٣/١ - 1 ـ

<sup>(</sup>۳۷)عمدةالقارى: ۳۰۸/۲۰\_

<sup>(</sup>٢٨) ويحي صحيح مسلم (مع تكملة فتح الملهم) كتاب الطلاق باب المطلقة البائن لانفقة لها: ٢١٣/١ \_

● کنی ایک مالی حق ہے جو اللہ تعالی نے تصریح کے ساتھ شوہر کے ذمہ واجب فرمایا ہے اور یہ حق مبتوتہ اور رجعیہ دونوں کے لیے ثابت ہیں، حق کنی کا واجب ہونا وجوب نفقہ کا بھی تقاضہ کرتا ہے کیونکہ سکنی ایک مالی حق ہونے کی بناء پر نفقہ ہی کا ایک حصہ ہے تو جب سکنی واجب ہے تو نفقہ بھی واجب ہونا چاہیے ۔

ر مرر کی مطلقہ اور چیاہ ہوں ہوں ہے۔ " ولا تضارو ھن " یعنی ان مطلقہ عور توں کو ضرر اور تکلیف نہ دو اور نفقہ نہ دینے میں بھی ضرر اور تکلیف ہے۔

اس جلے کے آگے کا جلہ ہے ''رِنتَ اَنتُوْا عَلَيْهِنَّ '' اور نگی و تضيين جس طرح سكنى ميں ہوسکتی ہے ، اس طرح ترک نفقہ بھی نگی میں دِاخل ہے۔

امام جصاص رازی رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ سے نفقہ کے وجوب پر مذکورہ تین طریقوں سے استدلال کیا ہے۔ (۲۹)

بعض حفرات ہے اس آیت کریمہ سے نفقہ کے جُوت پر اس طرح استدلال کیا ہے کہ فظ "اسکنوهن" سے سکنی اور نفقہ دونوں ثابت ہوتے ہیں ، "سکنی " تو واضح ہے کہ وہ اس لفظ کا منطوق ہے اور نفقہ اس طرح ثابت و تا ہے کہ معتدہ ، حق زوج کے لیے دوران عدت شوہر کے گھر میں محبوس رہتی ہے اور قاعدہ ہے کہ جو شخص جس کے لیے محبوس رہتا ہے ، اس کا نفقہ ای کے ذمہ لازم ہوا کرتا ہے جیے قانمی عامت المسلمین کے لیے محبوس ہوتا ہے تو اس کا نفقہ اور وظیفہ کے ذمہ لازم ہوا کرتا ہے جیے قانمی عامت المسلمین کے لیے محبوس ہوتا ہے تو اس کا نفقہ شوہر کے عامت المسلمین کے بیش نظر معتدہ کا نفقہ شوہر کے دمہ ہونا چاہیے۔

حاصل بید که قرآن کریم میں "اسکنوهن" سے صراحناً کنی کا وجوب ثابت ہوا تو مذکورہ قاعدہ حبس سے نفقہ اور سکنی دونوں کا جوت ہوگیا، اس طرح گویا کتاب اللہ سے نفقہ اور سکنی دونوں کا جوت ہوگیا۔ (۴۰)

👁 پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کی قراء ت میں "وانفقواعلیهن " کا اضافہ ہے ، ان

<sup>(</sup>٢٩) احكام القرآن للجصاص اسورة الطلاق: ٥٦٥/٣ ـ

<sup>( •</sup> ٣) احكام القر آن للجصاص: ٥٦٥/٣ ـ ٥٦٦ ـ تال ابن رشد في بداية المجتهد: ٢ / ٩٥ ـ "أما الذين او جبوالها السكني والنفقة و النفقة تابعة لوجوب الاسكان في الرجعية و في الحامل و في نفس الزوجية و بالجملة فحيثما و جبت السكني في الشرع و جبت النفقة ...
النفقة تابعة لوجوب الاسكان في الرجعية و في الحامل و في نفس الزوجية و بالجملة فحيثما و جبت السكني في الشرع و جبت النفقة ...

کی قراء ت ہے "اسکنوھن من حیث سکنتم وانفقوا علیھن مِنْ وُ جُدِکُم" (۳۱) اس قراء ت میں مکن کے حکم کی طرح نفقہ کا حکم بھی صراحت کے ساتھ ہے ، ممکن ہے حضرت عمر کی بھی یہی قراب ہو، تب ہی تو انہوں نے "لاندع کتاب رینا" کما کہ ہمارے رب کی کتاب میں نفقہ اور سکنی دونوں کا ذکر ہے ۔

اب رہا "وسنة نبینا..." كر ست سے نفقه كا ثبوت كيے ہوتا ہے ، وہ اس طرح ہے كه امام طحاوى رحمه الله في رحمه الله كے طريق سے امام طحاوى رحمه الله في رحمه الله كے طريق سے حضرت عمر شاك ارثاد ہے "سمعت رسول الله صلى الله حضرت عمر شاك ارثاد ہے "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لها السكنى والنفقة" (٣٢) اس مرفوع حديث ميں صراحت كے ساتھ مبتونة كے ليے سكنى اور نفقه دونوں كے وجوب كا ذكر ہے ۔

ابراہیم نخُعی کی مراسیل جت ہیں

امام طحاوی رحمہ اللہ کی اس روایت پر اشکال کیا گیا کہ یہ منقطع ہے ، کیونکہ ابراہیم نخعی حضرت عمر سے نقل کرتے ہیں اور انھوں نے حضرت عمر محا زمانہ نہیں پایا۔

اس کا جواب ہے دیا گیا کہ ابراہیم نخفی کی ہے روایت زیادہ سے زیادہ مرسل کہلائے گی اور ابراہیم نخفی کی مراسیل کو حضرت محد همین نے معتبر اور صحیح قرار دیا ہے۔

امام جرح وتعديل يحى بن معين فرمات بين "مراسيل ابراهيم أحب إلى من مراسيل الشعبى" - (٣٣)

اور سنعبی کی مراسیل کے متعلق علی فرماتے ہیں "ومرسل الشعبی صحیح" (۳۳)
حضرت عبداللہ بن مسعود شعبی کی مراسیل بالاتفاق سیح ہیں ، انہوں نے خود اپنا معمول
اور اصول بیان کیا ہے کہ جب کوئی ، دایت حضرت عبداللہ بن مسعود سے مجھے ایک استاد سے ملتی ہے
تو میں اس استاذ کا نام لے کر اس روایت کو بیان کرتا ہوں اور جب کئ اسا تدہ سے پہنچی ہوتی ہے تو
میں ان اسا تدہ کے نام نہیں لیتا بلکہ براہ راست اس کو حضرت عبداللہ بن مسعود سے مرسل بیان کرتا

رام )روح المعانى: ١٣٩/٢٨ - (سورة الطلاق)

<sup>(</sup>۱/م) شرح معانى الاتار: ۲۵/۲

<sup>(</sup>٣٣) تهذيب الكمال: ٢٢٨/٢: وتهذيب التهذيب: ١٤٤/١ ، وسير اعلام النبلاء: ٥٢٢/٣\_

<sup>(</sup>۲۲) خلاصة الخزرجي: ۱۸۲

ہوں - (۳۵) اس لیے حافظ ابن رجب نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود سے ابراہیم نحفی کی مراسیل ان کی مسابید سے زورہ قوی اور سحیح ہوتی ہیں - (۳۹) حضرت عبداللہ بن مسعود می طرح حضرت عراسے بھی ان کی متام مراسیل درست ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن عبدالبرنے "التمهید" میں اس بات کی تفریح کی ہے (۳۷) اور مذکورہ روایت حضرت عراسے ہے۔

اور اگریہ تسلیم بھی کرلیا جائے کہ حضرت ابراہیم نخفی کی یہ روایت منقطع ہونے کی وجہ سے جت نہیں تاہم حضرت عمر کا یہ جملہ "لاندع کتاب رہنا و سنة نبینا" کی صحت میں تو برحال کسی کو شک نہیں اور اصول حدیث کا قاعدہ ہے کہ کسی صحابی کا "السنة کذا" کہنا حدیث مرفوع کے درجے میں ہے۔ (۲۸)

بیمقی نے اس پر اشکال کیا ہے کہ "سنة نبینا" کے الفاظ الواحد زبیری کا تفرد ہے کیونکہ الواحد تبیری کا تفرد ہے کیونکہ الواحد کے شیخ عمار بن زریق سے یحی بن آدم نے بھی یہ روایت نقل کی ہے لیکن انہوں نے "وسنة نبینا" کے الفاظ نہیں کے ہیں اور یحی بن آدم زبیری سے احفظ ہیں۔

لیکن ماردین نے اس کا جواب دیا کہ یحی اور ربیری کی روایت میں تعارض نہیں ، کیونکہ زبیری فی روایت میں تعارض نہیں ، کیونکہ زبیری شد کے یکی کی مخالفت نہیں کی بلکہ ایک اضافہ کیا ہے جس سے یکی کی روایت خالی ہے اور زبیری شقہ ہیں ، تقد کی زیادتی اور اضافہ قبول کیا جاتا ہے ، پھر زبیری اس اضافہ میں متفرد بھی نہیں ہیں بلکہ مصنف بن ابی شیبہ میں اس کے شواہد اور متابعات بھی ہیں۔ (۳۹)

حفرت فاطمہ بنت قیس کے واقعے کا جواب

جمال تک تعلق ہے حضرت فاطمہ بنت قیس شکے واقعہ کا تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہیں سکتی اور نفقہ ان کی مخصوص حالت کی وجہ سے نہیں دیا گیا ، سکتی ایک تو اس وجہ سے نہیں دیا گیا کہ ان کے شوہر کا گھر ویرانے میں تھا اور وہال ان کا عدت گزارنا مناسب نہیں تھا، دوسرے وہ زبان کی قدرے تیز تھیں، جس کی وجہ سے سرال والول کے ساتھ نہیں بنتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ

<sup>(</sup>٢٥) كتاب العلل للترمذي: ٢٢٤/٢ (في آخر سننه)

<sup>(</sup>۲۲) تعليقات تهذيب الكمال: ۲۳۹/۲

<sup>(</sup>٣٤) التمهيد لابر عبدالبه ماببيان التليس ومن يقبل نقلدو يقبل مرسد: ١ ٣٨\_٣٤/

<sup>(</sup>٢٨) عمدة القارى: ٢٠ / ٣١١ وتكملة فتح الملهم: ٢٠٦/١

<sup>(</sup>۲۹) مصنف بن ابی شید: ۱۳۵/۵ – ۱۳۸

وسلم نے قرآن کریم کی آیت "ولایخر جن الاان یا تین بفاحشة مبینة" پر عمل کرتے ہوئے انہیں دوسری جگہ منتقل کردیا، آیت کریمہ میں "فاحشة" کی تقسیر طفرت ابن عباس سے بدگوئی اور زبان درازی منتول ہے ۔ (٥٠)

باقی رہا نفقہ تو اس کا آسان جواب ہے ہے کہ جب انہیں سکنی نہیں دیا گیا تو نفقہ کی بھی وہ مستحق نہیں رہیں ، کیونکہ نفقہ تو احتباس کی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔ جب احتباس نہ رہا تو نفقہ بھی نہ رہا۔

اور یہ بھی کما جاکتا ہے کہ ان کے شوہر نے اپنے وکیل کے ذریعہ بطور نفقہ ان کے لیے کچھ کھوریں اور جو بھیجے تھے لیکن انہوں نے وہ اپنے حق ہے کم سمجھ کر واپس کردیے تھے تو ممکن ہے ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول "لانفقة لک" میں زائد نفقہ کی نفی ہے جس کا وہ مطالبہ کررہی تھی، مطلقاً نفقہ کی نفی نہیں۔ (۵۱)

باقی "وان کن اولات حمل" کے مفہوم مخالف سے حفرات شوافع نے جو استدلال کیا ہے ، اس کا جواب حفرات حفیہ کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ مفہوم مخالف ہمارے نزدیک نصوص میں جحت نمیں اور "اولات حمل" کی یہ قید، قید احترازی نمیں بلکہ حاملہ عور تول کو بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا کہ بسااوقات مدت حمل طویل ہوجاتی ہے ، اس لیے متنبہ فرمایا کہ اگر بالفرض مدت حمل طویل ہوجاتی ہے ، اس لیے متنبہ فرمایا کہ اگر بالفرض مدت حمل طویل ہوجاتی ہے ، اس ایت شوہر کے ذمہ واجب ہوگا۔

ولیل یہ ہے کہ مذکورہ آیت مطلقہ رجعیہ اور مبتوتہ دونوں کو شامل ہے اور مطلقہ رجعیہ پر مب کا اتقاق ہے کہ وہ غیرحاملہ ہو تو بھی اس کو نفقہ سلے گا، جس سے معلوم ہوا کہ مطلقہ رجعیہ کے حق میں "وان کن اولات حمل" کے منہوم مخالف کا اعتبار کوئی بھی نہیں کرتا، لہذا مبتوتہ کے حق میں بھی اس کا اعتبار نہیں ہونا چاہتے۔ (۵۲)

٥٠)مصنف عبد الرزاق كتاب النكاح باب الاان ياتين بفاحشة مبينة: ٢٢٣/٦ رقم الحديث: ١١٠٢٢ ح

<sup>(</sup>٥١) فلماكان سبب النقلة من جهتها كانت بمنزلة الناشرة وفسقطت نفقتها و سكناها جميعاً (احكام القرآن للجصاص: ٥٦٨/٣-

<sup>(</sup>۵۲) أحكام القرآن: 4/070

٥٠١٧/٥٠١٥ : حدّثنا إِسْمَاعِيلُ : حَدَّثَنَا مالِكُ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمانَ بْنِ بَسَارٍ : أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ : أَنَّ يَحْيىٰ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَٰ بِن سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَٰ بِنِ الحَكَمِ ، فَأَنْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَٰ ، فَأَرْسَلَتْ عائِشَةُ أُمُّ المُؤْمِنِينَ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ ، وَهُوَ أُمِيرُ المَدِينَةِ : آتَّقِ اللهَ وَآرْدُدْهَا إِلَى بَيْبَهَا . قالَ مَرْوَانُ – في حَدِيثِ سَلَيْمانَ – الحَكَم ، وَهُو أُمِيرُ المَدِينَةِ : آتَّقِ اللهَ وَآرْدُدْهَا إِلَى بَيْبَهَا . قالَ مَرْوَانُ – في حَدِيثِ سَلَيْمانَ – إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰ فِن الحَكَم غَلَبْنِي . وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَوَ مَا بَلَعَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَلْسَ ؟ قالَتْ : لا يَضُرُّكُ أَنْ لَا تَذْكُرَ حَدِيثَ فاطِمَةً . فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الحَكَم : إِنْ كَانَ بِكِ قَبْسٍ ؟ قالَتْ : لا يَضُرُّكُ أَنْ لَا تَذْكُرَ حَدِيثَ فاطِمَةً . فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الحَكَم : إِنْ كَانَ بِكِ فَيْ الشَّرِ .

(٥٠١٦) : حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ٱبْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّهَا قالَتْ : ما لِفَاطِمَةَ ، أَلَا تَتَّقِي اللّٰهَ ، يَعْنِي في قَوْلِهَا : لَا سُكُنِّي وَلَا نَفَقَةَ .

(٥٠١٧) : حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ : حَدَّثَنَا ٱبْنُ مَهْدِيّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ آبْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ : قالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ لِعَائِشَةَ : أَكُمْ تَرَيْ إِلَى فُلَانَةَ بِنْتِ الحَكَمِ ، طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَلْبَتَّةَ فَخَرَجَتْ ؟ فَقَالَتْ : بِنْسَ مَا صَنَعَتْ ، قالَ : أَكُمْ تَسْمَعِي في قَوْلِ فاطِمَةً ؟ فَالَتْ : أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا حَيْرٌ في ذِكْرِ هَذَا الحَدِيثِ .

وَزَادَ آبْنُ أَبِي الزَّنَادِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ : عَابَتْ عَائِشَةُ أَشَدَّ الْعَيْبِ ، وَقَالَتْ : إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَخْشٍ ، فَخْيِفَ عَلَى نَاحِيَيْهَا ، فَلِذَٰلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ [1.0]

(۱۵ م) الحديث اخرجه البخارى ايضا فى الطلاق باب قصة فاطمة بنت قيس وقم الحديث: معدد البخارى ايضا فى الطلاق البندو تتم الحديث عليها او تبذو على المعلقة اذا خشى عليها فى مسكن زوجها ان يقتحم عليها او تبذو على الملها بفاحشة وقم الحديث: ۵۳۲۵ معدد المعدد واخرجه ابوداؤد فى الطلاق باب فى نفقة المبتوتة ١ / ٣١١

٥٠١٥ : أخرجه مسلم في الطلاق . باب : المثللقة ثلاثًا لا نفقة لها . رقم : ١٤٨١ . ــــــ

(فانتقلها) نقلها من مسكنها الذي طلقت فيه . (ارددها) احكم عليها بالرجوع بحكم ولايتك . (غلبني) لم أقدر على منعه من نقلها . (أو ما بلغك .) قائل هذا مروان في رواية القاسم . (شأن فاطمة) قصتها . وكيف أنها انتقلت ولم تعتد في بيت زوجها . (لا يضرك) أي لا تحتج به . لأن انتقلق كان لسبب . (إن كان بكشر) أي إن كنت تقولين إنها نقلت لعلة . (فحسبك ما بين هذين) كفاك في جواز انتقال بنت عبد الرحمن ما يكون بينها وبين زوجها من الشر لو سكنت داره .

حدثنااسماعيل

یحی بن سعیدی روایت قاسم بن محد اور سلیان بن بیار دونول سے نقل کرتے ہیں کہ ان دونوں حضرات کو انھوں نے یہ عذکرہ کرتے ہونے ساکہ یحی بن سعید بن العاص نے عبدالرحمن بن الحكم كى بيثى (جس كا نام عُمْره تها) كو طلاق دى (به مشهور خليفه مروان بن الحكم كى بطليحي تقى) عبدالرحمٰن نے اپنی بنٹی شوہر کے تھرے منتقل کردی، اس پر ام المومنین حضرت عائشہ ﴿ فَ مَدینه ے امیر اور لڑکی کے چچا، مروان بن الحکم کے پاس کملا تھیجا کہ اللہ سے ڈریں اور لڑکی کو شوہر کے محر لوٹا ویں (تاکہ وہاں عدت گرارے) مروان نے حضرت عائشہ کی بات کا کیا جواب دیا؟ یہ روایت قاسم اور سلیان دو حضرات سے ہیں اور دونوں کی روایت میں مروان کا جواب مختلف ہے: سلیمان بن الساركي روايت ميں ہے كہ مروان نے حضرت عائشہ سے كماكہ اس سلسلہ ميں مجھ ير (ميرے بھائي) عبدالر ممن غالب آگئے (اور انھوں نے اپنی بیٹی شوہر کے گھرسے منتقل کردی) اور قاسم کی روایت میں ہے کہ مروان نے حضرت عائشہ سے کہا کہ "کمیا آپ کو فاطمہ بنت قیس کا واقعہ نہیں معلوم ؟ ( کہ وہ شوہر کے گھرے منتقل ہوگئ تھی) حضرت عائشہ نے فرمایا "تمارا کوئی حرج نہیں ہوگا اگر تم فاطمه کی حدیث ذکر نه کرو" (مطلب یه ب که وه واقعه آپ کے لیے جب نسی کیونکه فاطمه زبان) دراز تھی اور ان کا ہروقت سرال سے جھگڑا رہنا تھا، انہیں ان کی محضوص حالت کی وجہ سے الگ كيا تقا اس ليے وہ واقعہ آپ كے ليے جت نہيں) مروان بن الحكم نے كما "مان كان بك شر فحسبك مابین هذامن الشر" (۵۳) اس میں "بک" "عند" کے معنی میں ہے یعنی اگر آپ کے نزویک وہاں شر تھا تو ان دونوں کے درمیان بھی شرہے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہال ان کا نباہ نہیں ہوسکتا بھا، شوہر کے گھر میں وہ شراور نزاع کی وجہ سے نہیں رہ سکتی تھی اس لیے انہیں منتقل کیا گیا تھا تو یہاں بھی میاں بوی کے درمیان شدید اختلاف اور نزاع ہے جس کی وجہ سے عبدالرحمن کی بیٹی کو یحی بن سعید کے گھر ہے منتقل کیا گیا ہے ، وہاں خروج اور انتقال کا سبب اگر نزاع اور شر تھا تو وہ سبب یہاں بھی ہے۔

باب کی دوسری روایت میں حضرت عائشہ عفرماتی ہیں " فاطمہ کو کیا ہو گیا ہے ، کیا وہ اللہ سے نہیں ڈرتی کہ کہتی ہے مطلقہ کو نہ نفقہ ملے گانہ سکنی ۔

میسری روایت میں ہے کہ حفرت عروہ انے حفرت عائشہ سے کما "کیا آپ نے حکم کی

كتاب الطلاق

فلال بوتی کو نمیں دیکھا کہ اس کے شوہر نے اس کو طلاق باتبہ دیدی ہے اور وہ کھرے لکل می ہے ، حضرت عائشة في كما "اس في براكيا" عروه في كما "كيا آب في فاطمه كا قول نهيل سا كه لاسكنى ولانفقة ) تو حفرت عائشة شخ فرمايا "اس حديث كوبيان كرن مي فاطمه كر ليه كونى بھلائی نہیں ۔ '

عبدالرحمن بن ابی الزناد کی روایت میں اضافہ ہے کہ حضرت عائشہ شینے فاطمہ کو سخت ست کہا اور بہت معیوب سمجھا اور کہا کہ فاطمہ ایک ویران مکان میں تھی جس کے اطراف میں ہمیشہ ڈراگا ، رہنا تھا، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رخصت دیدی تھی۔

حضرت عائشہ کے کہنے کا مقصدیہ ہے کہ فاطمہ کا واقعہ ایک محصوص واقعہ ہے اور ایک خاص سبب کی وجہ سے اسے شوہر کے گھرے لگنے کی اجازت دی گئی تھی اس کو عام قانون قرار دے كر استدلال ميں پيش كرنا درست نهيں۔

وزادابن ابى الزنادعن هشام عن ابيد...

امام الدواود "ن اس كو موصولاً تقل كيا ب مكان و حش (واؤك فتحد كے ساتھ) بمعنى ویران ، ابن جرم نے اعتراض کیا ہے کہ عبدالرحمن بن الی الزناد انتہائی ضعیف راوی ہیں اور ان کی ید روایت باطل ہے لیکن ان کی یہ بات درست نمیں ، بے شک الوالزناد پر بعض ائمہ نے جرح کی ہے لیکن وہ متروک الجدیث نہیں بلکہ یکی بن معین سے فرمایا "اندا ثبت الناس فی هشام ابن عروة" (ar) اور ان کی بیر روایت عشام ہی سے ہے "فللہ درالبخاری ما اکثر استحضارہ وأحسن تصرفه في الحديث والفقم" ( \*۵۲)

· ٤ – باب : الْمُطَلَّقَةِ إِذَا خُشِيَ عَلَيْهَا فِي مَسْكَنِ زَوْجِهَا : أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيْهَا ، أَوْ تَبْذُو عَلَى أَهْلِهِ بِفَاحِشَةٍ .

٥٠١٨ : وَحدَّثني خَبَّانُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللَّهِ : أَخْبَرَنَا آبْنُ جُرَبْجٍ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ ،

<sup>(</sup>۵۳) فتح البارى: ۹۰۰/۹ ان كى وقات عداهجرى عن بوئى (ويكھي طبقات ابن سعد: ۳۲۳/۱) ان كے طالت كے ليے ويكھي، تهذيب الكمال: ١٤/٩٨- تاريخ البخارى الكبير: ٥/الترجمة: ٩٩٤ وميزان الاعتدال: ٢ الترجمة: ٨٠ ٣٩ وشذرات الذهب: ٧٨٣/١ (۵۲۰) تهذیب الکمال: ۹۸/۱۷\_

عَنْ غُرْوَةَ : أَنَّ عائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فاطِمَةً . [ر . ٥٠١٥]

ماقبل باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بنایا تھا کہ معتدہ بائنہ کے لیے سکنی ہوگا، اب یمال سے بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی عذر پیش آجائے بس کی وجہ سے وہ شوہر کے گھر سے دوران عدت منتقل ہونا چاہے تو وہ منتقل ہوسکتی ہے۔

عذر یہ بھی ہوسکتا ہے کہ مکان الیم جگہ واقع ہے کہ وہاں کسی اجنبی آدمی یا طلاق وینے والے سابقہ شوہر کے کھس آنے کا خطرہ ہو جو عورت کے لیے ضرر کا باعث بن بکتا ہے اور عذر یہ بھی ہوسکتا ہے کہ عورت زبان دراز ہے شوہر اور اس کے رشتہ داروں کے ساتھ ہر وقت لڑتی جھگڑتی ہے اور اس نے جیٹا دو بھر کر دیا ہے۔

فاطمہ بنت قیس کے متعلق یہ دونوں باتیں نقل کی کئی ہیں کہ ان کا گھر ویران جگہ میں کھا ، جہاں کسی آدمی کے آنے کا خطرہ کھا، امام العداود نے اس کا ذکر موصولا اور امام بخاری نے تعلیقا گیا ہے جیسا کہ پہلے باب میں گزر چکا اور حضرت سعید بن المسیب سے امام نسائی کی روایت میں دوسری بات کا بھی ذکر ہے ، اس میں حضرت فاطمہ بنت قیس کے متعلق ہے "انھا کانت لُسِنَة" یعنی وہ زبان دراز تھیں ۔ (۵۵)

ترجمت الباب میں ہے "المطلقة اذا خشی علیها" خُشِی جمول کا صیغہ ہے اور اس کا نائب فاعل "اُن یقتحم علیها" ہے یعنی جب اس پر کسی کے گھس آنے کا نوف ہو، اقتحام کے معنی ہیں الهجوم علی الشخص بغیر إذن: بغیر اجازت کے کسی پر واخل ہونا، تَبذُو:بذاء سے ہم معنی ہدگوئی اور زبان درازی کے آتے ہیں ، بعض نحول میں "علی اُھلہ" ہے ای علی اھل المطلق اس صورت میں "اُھلہ" کی ضمیر طلاق دینے والے کی طرف راجع ہوگی۔ (۵۲)

"إذا خُشِى عايها أو تَبذو على أُهلها" شرط ب ، جزا محذوف ب ، تقدير بوگ "تنتقل الى مسكن غير مبكن الطلاق" (۵4) يعنى وه كسي اور منتقل بوكتى ب -

"امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کے تحت حضرت عروہ کی جو روایت نقل کی ہے اس میں ہے " "ان عائشة أنكرت ذلك عَلَى فاطمة " يعنى عائش شنے فاطمہ پر اس كے قول كے متعلق ككيركى "ذلك"

<sup>(</sup>۵۵)فتح البارى: ۱/۹۸/ ۵ـ

<sup>(</sup>۵۹)فتح الباري: ۱۰۰/۱۲ و ۱۰۱ رشاد الساري: ۱۰۰/۱۲ -

<sup>(</sup>۵۵) ارشاد الساری:۱۰۰/۱۲

كا مشار اليه فاطمه بنت قيس كا قول "لانفقة ولاسكنى" ٢- (٥٨)

حضرت عردہ کی یہ حدیث پہلے باب کے آخر میں ذرا تفصیل سے گزر چی ہے اس کے آخر میں درا تفصیل سے گزر چی ہے اس کے آخر میں بس ہے "ان فاطمة کانت فی مکان و حش فخیف علی ناحیتها فلذلک اُر خص لهاالنبی صلی الله علیہ وسلم" اور نسائی کی روایت بھی گزر چی ہے جس میں "انها کانت کیسنة" کے الفاظ ہیں ، امام کاری نے ان روایت جو نکہ امام کاری نے ان روایات کے مجموعے سے ترجمت الباب ثابت کیا ہے اور نسائی والی روایت چونکہ امام کاری کی شرط پر نہ تھی اس لیے اس کو باب میں ذکر نمیں کیا۔ چانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں: کاری کی شرط پر نہ تھی اس لیے اس کو باب میں ذکر نمیں کیا۔ چانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"وقد أخذ البحارى الترجمة من مجموع ما ورد فى قصة فاطمة ، فرتب الجواز على أحد الأمرين ، إما خشية الافتحام عليها ، وإما أن يقع منها على أهل مطلقها فحش من القول (٥٩)

علامه كرماني رحمه الله فرمات بين:

"فان قلت: لم يذكر البخارى ماشرط في الترجمة من البذاء وقلت: علم من القياس على الاقتحام والجامع بينهما رعاية المصلحة وشدة الحاجة إلى الاحتراز عند\_" (٦٠)

اور علامه قسطلانی فرمات ہیں:

"وقال شارح التراجم: ذكر في الترجمة الخوف عليها والخوف منها والحديث يقتضى الأول وقاس الثاني عليه ويؤيده قول عائشة لها في بعض الطرق: "أخرجك هذا اللسان" فكان الزيادة لم تكن على شرطه فضمنها للترجمة قاسا" (١٢)

مطلب یہ ہے کہ امام کاری نے ترجۃ الباب میں معتد؛ کے جواز خروج کے لیے دو علتیں بیان کی ہیں ایک الخوف علیها یعنی اس پر کسی کے گھس آنے کا خدشہ ہو تو لکل سکتی ہے ، دوم الخوف منها یعنی اس کی زبان درازی سے خوف ہو تو بھی لکل سکتی ہے لیکن روایت میں صرف پہلی الخوف منها یعنی اس کی زبان درازی سے خوف ہو تو بھی لکل سکتی ہے لیکن روایت میں صرف پہلی

<sup>(</sup>۵۸) ارشادالساری:۱۰۱/۱۲\_

<sup>(</sup>۵۹) فتح البارى: ۹۹۹/۹\_

<sup>(</sup>٦٠) شرح الكرماني: ٢٢٣/١٩ .

<sup>(</sup>٦١) ارشادالسارى: ٦٠١/١٢\_

علت كا ذكر ب دوسرى علت كا ذكر نهيں ، روايت باب ميں اگر چه پہلى علت كا بھى ذكر نهيں كونكه وہ يمال بهت مختصر ب البته اس سے ماقبل والے باب كے آخر ميں مذكورہ علت كا ذكر اسى روايت ميں ہے -

اور دوسری علت آپ قیاس سے بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ جب اس پر کسی کے گھس آنے کا خوف طلاق دینے والے شوہر کے گھر سے نکلنے کی علت بن سکتا ہے تو اس کی زبان درازی سے خوف بھی خروج کے جواز کا سبب بننا چاہیے اور بعض روایات میں اس دوسری علت کی تصریح بھی ہے لیکن وہ روایات امام بحاری کی شرط پر نہیں ، اس لیے انہیں ذکر نہیں کیا۔

معثدہ مطلقہ کے گھرے لکنے کا حکم

معتدہ مطلقہ کے گھرے لگنے کے بارے میں حضرات ائمہ کا اختلاف ہے۔

امام مالک '، امام شافعی 'اور امام احمد' کے نزدیک مطلقہ عورت دن کے وقت ضرورت کی بناء پر دوران عدت گھرسے باہر لکل سکتی ہے ۔

⊕ حفرات حفیہ کے نزدیک معتدہ مطلقہ گھر سے باہر نہیں لکل سکتی۔ (۱۲)

ائمہ ثلاثہ کا استدلال حضرت جابر کی روایت ہے جب جس کو امام مسلم اور امام ابوداور سے نتس کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: "طلقت خالتی، فاردات اُن تَر بُدنخلها، فزجر ها رجل اُن تخرج، فاتت النبی صلی الله علیہ وسلم فقال: اخرجی، فُجُدی نخلک، فانک عسی اُن تصدقی اُو تفعلی معروفا " (۱۳) یعنی حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میری خالہ کو طلاق ہوگئ تو انہوں نے (دوران عدت) میں چاہا کہ اپنے باغ کا بھل کا لئی ایس ، انہیں ایک شخص نے گھرے باہر لکلنے سے منع کیا، تو وہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ نے فرمایا تم لکل کر اپنے باغ کا بھل کا ٹ سکت ہو، بست ممکن ہے تم اُسے عدقہ کرویا دوسری کسی بھلائی میں جرج کرو۔

ائمہ خلافہ اس حدیث ہے استدلال کرکے فرماتے ہیں کہ مطلقہ عورت دوراں عدت مگھر سے باہر لکل سکتی ہے۔ جیسا کہ اس روایت میں ہے۔

حضرات حفیہ قرآن کریم کی آیت ہے استدلال کرتے ہیں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: مو ولایخر جن الاان یاتین بفاحشہ مبینہ " یعنی وہ مطلقہ عور تیں گھرسے نہیں لکل سکتیں مگر سے کہ وہ

<sup>(</sup>٦٢) الأبواب والتراجمُ: ٨٣/٢ وتكملة فتح الملهلم كتاب الطلاق باب جواز خروج البائن: ١ /-

كى واضح برائى كا إرتكاب كرليں ۔ اس آيت كريمہ كے عموم سے استدلال كركے فرائے ہيں كه اس میں تمام مطلقا کو صراحناً عدت ختم ہونے تک گھرے باہر لکنے سے منع کیا گیا ہے۔ لہذا معتدہ مطلقہ تھرہے باہر نہیں لکل سکتی۔

باقی رہی حضرت جاریم کی حدیث تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ خرواصد ہے۔ اور خبرواحد سے کتاب اللہ کی تخصیص یا تقیید جائز نہیں ۔ اور اس حدیث کی یہ تاویل بھی کر سکتے ہیں کہ وہ احکام عدت کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہو۔

اس پر دلیل یہ ہے کہ اس مدیث کے رادی طرت جابر کا اینا فتویٰ اس مدیث کے خلاف ہے ۔ امام طحادی سے ان کا یہ فتوی نقل کیا ہے ۔ ان سے بدچھا گیا کہ معتدہ مطلقہ اور معتدہ وفات دوران عدت محرسے باہر لکل سکتی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں لکل سکتیں۔ (۱۳)

معتدة الوفات کے نفقہ اور سکنی کا حکم

كشف الباري

یہ ساری تقصیل معتدہ مطلقہ کے متعلق تھی۔ جہاں تک تعلق ہے معتدہ الوفات کے نفقہ اور سکنی کا تو اس کی تقصیل کتاب التفسیر میں گزر کی ہے ۔ معتدہ الوفات دن کے وقت اپنے محر سے باہر لکل سکتی ہے ، اور احناف کے نزدیک معتدہ الوفات (بیوہ) کے لیے نہ نفقہ ہے نہ سکنی ہے ۔ حاملہ ہو یا غیر حاملہ چونکہ زوج کے انتقال کے بعد اس کے اموال درنتہ کو منقول ہوگئے لمذا ورنتہ کے مال سے نہ نفقہ ادا کیا جائے گانہ سکنی۔ (۱۵)

علامہ نووی کے مطابق شوافع کے یہاں نفقہ تو واجب نہیں خواہ وہ حاملہ ہو یا غیرحاملہ الستہ سكنى كے ليے نووي مفراتے ہيں والأصبح عندنا وجوب السكنى (٢٦) گويا دومرى روايت ميں ان كے یماں اس کے لیے شکی نہیں ہے۔

حنابلہ کے بیال اگر وہ غیرحاملہ ہے تو نہ نفقہ ہے نہ سکنی اور اگر حاملہ ہو تو دو روایتیں ہیں ایک روایت میں حاملہ کے لیے بھی نفقہ اور سکنی نہیں اور دوسری روایت میں حاملہ کے لیے نفقہ اور على ب كذاقال المُوفّق (١٤)

<sup>(</sup>٦٣) صحيح مسلم كتاب الطلاق باب جواز خروج البائن: ٢/ \_ وسنن ابي داود كتاب الطلاق: ٢/ \_

<sup>(</sup>٦٤) شرح معانى الاثار كتاب الطلاق: ٢/

<sup>(</sup>٦٥) بدائع الصنائع: ٢١١/٣ واوجز المسالك: ١٨٥/١٠ ـ

<sup>(</sup>٦٦) الصحيح لمسلم مع شرحدالكامل للنووى: ٢٨٣/١-

مالکیے کے نزدیک موفی عنها زوجها کے لیے نفقہ نمیں حاملہ ہو یا غیر حاملہ البت سکنی اس صورت میں ہے جب محمر زوج کی ملکیت ہو یا کرایہ کا ہو اور شوہر نے وفات سے قبل کرایہ ادا کردیا ہو ورنہ نمیں کذا قال الباجی (٦٨)

٤١ - باب : قَوْل لَهُ تَعَالَى : «وَلَا يَحِلُ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ في أَرْحامِهِنَّ»
 البقرة : ٢٢٨ : مِنَ الحَيْضِ وَالْحَبَل

٥٠١٩: حدّثنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ : لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَىٰ أَنْ يَنْفِرَ ، إِذَا صَفِيّةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَثِيبَةً ، فَقَالَ لَهَا : (عَقْرَى حَلْقَى ، إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا ، أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ) . باب خِبَائِهَا كَثِيبَةً ، فَقَالَ لَهَا : (عَقْرَى حَلْقَى ، إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا ، أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ) . قالَتْ : (فَآنْفِرِي إِذًا) . [ر: ٣٢٢]

عدت و تعلق حيض اور حمل ہے ہے اس ليے عورت كو حيض اور حمل كے كتان كى اجازت نہيں ہے اس سليلے ميں وہ امين ہے ، امام حاكم في "مستدرك" ميں روايت نقل كى ہے "ان من الأمانة أن المتمنت المرأة على فرجها" (١) لمذا اگر ورت حيض اور حمل كے متعلق كوئى بات و بيش كرے كى تو اسے تسليم كيا جائے گا، بال معتدہ اگر كوئى اليى بات كمتی ہے جو عقل ہے باكل باہر ہے اور جس كا كھلا كذب ہونا معلوم ہے تو اس كو " تتبر نہيں قرار دیا جائے گا۔ (٢)

<sup>(</sup>٦٤) أوجز المسالك: ١٠ / ١٨٥٧ والمقنع في فقد الأمام احمد كتاب النفقات: ٣١١ ٢١ والعدة شرح العمدة للمقدسي: ٣٣٣ ، باب نفقة المعتدات والانصاف في معرفة الراجع من الخلاف للمرداوي: ٣٦٨/٩ ـ ٣٦٩

<sup>(</sup>٦٨) اوجز المسالك: و ١٨٥/١ والفقدالاسلام ووادلتد: ٦٥٩/٤ والشرح الصغير للا ردير: ١٨٦/٢ باب العدة والمنتقى شرح موطاللباجي: ١٨٣/٣ وبلغة السالك لاقرب المسالك للصاوى: ١٠٥/١ -

٥٠١٩: (خبائها) منزلها ، والحباء أيضًا : بيت من شعر ونحوه . (كثيبة) حزينة . (عقرى) معناه عقر الله جسدها .
 من العقر وهو الجرج ، وهو بمعنى الدعاء في الأصل ، ولكن العرب تقوله ولا تقصد معناه ، وكذلك (حلقى) ومعناها : أصابها وجع في حلقها .

<sup>(</sup>۱)فتحالباری: ۲/۹-۸-

<sup>(</sup>۲) انتحالباری: ۲/۹ -۹-

حدثناسليمان...

حضرت عائشہ مخرماتی ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ المم نے جب (ججۃ الوداع میں) واپس جانے کا ارادہ کیا تو حضرت صفیہ اپنے خیمہ کے دروازے کے پاس عملین کھڑی تھیں (کیونکہ انہیں ہی اللہ علیہ دسلم میں طوافِ زیارت کرنے کے بعد معذوری کے ایام شروع ہوگئے تھے) حضور اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے ان سے فرمایا "کیا تو ہمیں روکے رکھے گی کیا تونے نحر کے دن یعنی دسویں ذی الحجہ کو طواف زیارت کرایا ہے " انھوں نے کہا "جی ہاں " تب حضور علی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا " تو ہمر تو چل کوئی حرج نہیں " (کیونکہ طوافِ وداع حائصہ کے لیے ضروری نہیں)

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حیض وغیرہ کے سلسلہ میں عورت کے تول کا اعتبار ہوتا ہے کوؤکہ حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے ایام بیماری شروع ہونے کی وجہ سے سفر کو مؤخر کرنے کا ارادہ فرمالیا تھا اور ان سے کوئی تحقیق نہیں کی کہ واقعتاً بیماری کے ایام شروع مونے کہ نہیں ، ان کی تکذیب نہیں فرمائی، معلوم ہوا اس بارے میں عورت کا تول معتبر ہوتا ہے ۔ (۳) ہے حدیث کتاب الحج میں "باب التمتع" کے تحت کے جی ہے ۔ (۳)

فقال لها: عَقْرِی أَوْ حَلْقیٰ مِانک لحابستنا اس جله کی ترکیب اور لغوی تشریح میں مختف تول ہیں:

العُبيد اور امام سبوب ك نزديك "عَقْرًا: حَلَقًا" توين ك ساتھ بين اور به دونوں عَفَرَ اور حَلَقَ " توين ك ساتھ بين اور به دونوں عَفر اور حَلَق ك مصدر بين ، تركيب بين به مفعول مطلق واقع بورہ بين ، جيب سُقياء رُغياً اور جَدْعا ك الفاظ مفعول مطلق واقع بوت بين - تقديري عبارت به عَقر ك الله عَقْراً (الله مجمع بانجه كردك) وحَلقك الله حَلقا (الله تيرے على و تراب كردے ، الله كرے تيرے على مين مكيف بو) (۵)

علامہ زمخشری رحمہ اللہ کے نزدیک ہے "عَفَری اور "حَلْقی" الف کے ساتھ ایں اور ترکیب میں خبرواقع ہورہے ہیں ، سبرا محدوف ہے آی می عَفْری یا اُنت عَفْری (٦)

<sup>(</sup>۲) فتح البارى: ۹/۲،۲۸

<sup>(</sup>۳) ارشادالساری:۲/۱۲/۱\_

<sup>(4)</sup> النهاية لابن الايثر: ٧٤٣/٣\_

<sup>(</sup>٦)مجمع بحار الانوار: ٢/ ، ٩٣\_

استعمال کے نزدیک عقری اور کھتی (الف کے ساتھ) فعلی کے وزن پر مصدر ہیں بمعنی الکھ قروالکھ الکھ فروالکھ تیں بمعنی الکھ قروالکھ قروالکھ قب طرح شکوئی شکوٹ کے معنی میں مصدر ہے۔ (2)
ہیں بمعنی الکھ قروالکھ تعبار سے بددعائیہ کلمات ہیں لیکن عام استعمال میں اس کے نغوی معنی مراو نہیں لیے جاتے بلکہ بطور تعجب اور تحیر کے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں (۸) یمال پر بھی بطور تعجب اور تحیر کے استعمال کے گئے ہیں۔

٤٢ - باب : «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» /البقرة: ٢٢٨ : في الْعِدَّةِ ، وَكَيْفَ يُرَاجِعُ الْمُوْأَة إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ .

ن ٥٠٢١/٥٠٢٠: حدّثني مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهِّابِ: حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الحَسَنِ قَالَ : زَوَّجَ مَعْقِلٌ أُخْتَهُ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً .

وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ ، عَنِ اللَّيْثِ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ : قالَ أَبْنُ عُمَرَ : لَوْ طَلَّقْتَ مَوَّةً أَوْ مَوَّتَيْنِ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ عَيْلِكِهِ أَمَرَنِي بِهٰذَا . [ر : ٤٦٢٥]

### طلاق سے رجوع کا مسئلہ

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں رجوع عن الطلاق کا مسئلہ بیان فرمایا ہے ، اگر کسی شخص نے اپنی بوی کو طلاق رجعی دے دی تو سدت کے اندر اگر وہ رجوع کرے تو سے نکاح کی ضرورت نمیں اور اگر عدت گرز گئ تب وہ رجوع کرنا چاہے تو اس صورت میں عقد جدید اور سے نکاح کی ضرورت ہوگی امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر گی جو صدیث ذکر فرمانی ہے اس میں رجوع کی پہلی صورت پائی جاتی ہے یعنی رجوع فی المعدت اور حضرت معقل بن یسار کی جو صدیث ذکر فرمانی ہے اس میں رجوع کی دوسری صورت پائی جاتی ہے یعنی رجوع بعدالعدت، اسار کی جو حدیث ذکر فرمائی ہے اس میں رجوع کی دوسری صورت پائی جاتی ہے یعنی رجوع بعدالعدت، علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ شوہر طلاق رجعی دینے کے بعد عدت کے اندر رجوع کا حق رکھتا ہے ، اگر جہ عورت کو ناپسند ہو اور وہ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہو ۔ (۹)

طلاق سے کیسے رجوع کیا جائے گا

امام بخاری رحمد الله ترجمة الباب میں آگے فرماتے ہیں "وکیف یواجع المراة اذاطلقها..." يعنى طلاق سے رجوع كا طريقة كيا بوگا؟

امام شافتی رحمہ اللہ کے نزدیک رجوع بالکلام ہوگا، شوہر کے کہ میں نے طلاق سے رجوع کرایا۔
امام اوزاعی اور امام مالک کے نزدیک رجوع بالجماع ہوگا، امام مالک رحمہ اللہ نیت کی شرط بھی لگاتے ہیں کہ شوہر رجوع عن الطلاق کی نیت سے جماع اور صحبت کرے تب رجوع سحیح ہوگا۔ حفیہ کے نزدیک رجوع قول اور عمل دونوں سے ہوسکتا ہے ، جماع، مس بالشہوة، نظ الی فرجها بالشهوة سے رجوع ہوجائے گا اگر جہ اس نے رجوع کا قصد نہ کیا ہو۔ (۱۰)

امام احد سے ایک قول امام شافعی کے موافق اور دوسرا قول امام اوزاعی کے موافق منقول اے۔

باب کے تحت امام کاری نے جو روایات ذکر فرمائی ہیں ، یہ پہلے گزر چکی ہیں ، پہلے گزر چکی ہیں ، پہلی روایت میں ہے، فک میکن معقبل مِنْ ذلک اُنفا یعنی حضرت معظل (بقتح المیم ، وسکون العین و کسر القاف) خود داری کی وجہ سے اس سے رکا اور انھول نے دوبارہ اپنی بہن کو اس شوہر کے ساتھ لکاح کی اجازت داری کی وجہ سے اس سے رکا اور انھول نے دوبارہ اپنی بہن کو اس شوہر کے ساتھ لکاح کی اجازت

<sup>(</sup>٩)فتحالباری: ۹۰۴/۹\_

<sup>( (</sup> ۱ ) فتح الباري: ۱۳/۹ ، ۲ والابواب والتراجم: ۸۳/۲

نہیں دی حیمی ازباب سمع مِنْ حَمِی عن الشیری: رکنا، حمایت کرنا۔ أَنَفَا (ہمزہ اور نون کے فتی کے ساتھ) خودد اری (۱۱) واستقاد لا مُرالله یعنی اس نے اللہ کے حکم کی طاعت کی۔

#### ٤٣ - باب: مُرَاجَعَةِ الحَائِض.

٥٠٢٣ : حدّثنا حَجَّاجٌ · حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ سِيرِينَ : حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ : سَأَلْتُ آبْنَ عُمَرَ فَقَالَ : طَلَّقَ آبْنُ عَمَرَ آمْرَأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ عَيْلِكِيْهِ فَأَمَرُهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقَ مِنْ قُبُلِ عِدَّيْهَا ، قُلْتُ : فَتَعْتَدُ بِيلْكَ التَّطْلِيقَةِ ؟ قالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ . [د: ٤٦٢٥]

اگر کی آدی نے زمانہ حیض میں اپنی بیری کو طلاق دے دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کو رجوع کرلینا چاہیے ، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے البتہ اس رجوع کی شرع حیثیت میں اختلاف ہے ، امام اللہ ، داود ظاہری کے نزدیک رجوع واجب ہے ، امام احمد گی بھی ایک روایت اسی کے مطابق ہے اور حفیہ کا مذہب مختار بھی یہی ہے ، امام شافعی کے نزدیک رجوع مستحب ہے ، امام احمد گا طاہر مذہب بھی اسی کے مطابق ہے اور حفیہ میں سے قدوری نے رجوع مستحب ہے ، امام احمد گل طاہر مذہب بھی اسی کے مطابق ہے اور حفیہ میں سے قدوری نے اسی کو مختار قرار دیا ہے ، دلائل کی تقصیل کتاب الطلاق کے شروع میں گرز بھی ہے ۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے "باب مراجعة المحافض" کا ترجمہ تو قائم کیا ہے لیکن وجوب امام بخاری رحمہ اللہ نے گئی کھٹ نمیں کی۔

<sup>(</sup>۱۱)ارشادالشاری:۱۰۳/۱۲\_

٤٤ - باب : تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .
 وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : لَا أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ الْمُتَوَقَى عَنْهَا 'الطِّبِ ، لِأَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ .

٥٠٢٤ : حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مالِكُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرُو بْنِ حَزْم ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِع ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَنَهُ هٰذِهِ الأَحادِيثَ النَّكَرَةَ : قالَتْ زَيْنَبُ : دَخَلْتُ عَلَى أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْلِكِ حِينَ تُولِي أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ النَّكَرَةَ : قالَتْ زَيْنَبُ : دَخَلْتُ عَلَى أُمَّ حَبِيبَةَ نِوْجِ النَّبِيِّ عَيْلِكِ حِينَ تُولِي أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جارِيّةً ثُمَّ مَسَّتْ حَرْبٍ ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جارِيّةً ثُمَّ مَسَّتْ عَرْبِ ، فَدَهَنَتْ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِيدٍ بِقُولُ : يَعَارِضَيْهَا ، ثُمَّ قالَتْ : وَاللهِ مَا لِي بِالطّبِ مِنْ حاجَةٍ ، غَيْرَ أَنِّي شَعِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى نَوْجٍ بِعَارِضَيْهَا ، ثُمَّ قالَتْ : وَاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدًّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ لَيَالٍ ، إِلّا عَلَى زَوْجٍ (لَا بَحِلُ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدًّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ لَيَالٍ ، إِلّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا) .

قَالَتْ زَيْنَبُ : فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوثِي َ أَخُوهَا ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَتْ : أَمَا وَٱللهِ مَا لِي بِالطَّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيلَةٍ يَقُولُ عَلَى مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَتْ : أَمَا وَٱللهِ مَا لِي بِالطَّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ عَلَى الْمُنْبَ : (لَا يَحِلُّ لِآمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدًّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ لَيَالٍ ، إِلَّا عَلَى الْمُنْهِ وَعَشْرًا) .

قَالَتْ زَيْنَبُ : وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ نَقُولُ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلِيْكَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّ اَبْنَتِي نُوئِي عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَقَدِ اَشْتَكَتْ عَيْنَهَا ، أَفَتَكُحُلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيْكَ : (لَا) . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيْكَ : (إِنَّمَا هِيَ عَلِيْكَ : (لَا) . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيْكَ : (إِنَّمَا هِيَ

(۵۰۲۳) الحديث اخرجه البخارى ايضا فى الطلاق، بأب الكحل للحادة وقم الحديث: ۵۳۳۸ وایضا اخرجه البخارى فى الطب، باب الاثمد والكحل من الرمد، وقم الحديث: ۲۰۵۵ واخرجه مسلم فى الطلاق، باب وجوب الاحداد فى عدة الوفاة، وقم الحديث: ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ واخرجه ابوداؤد فى الطلاق، باب احداد والمتوفى عنها زوجها: ۱ /۳۱۳ واخرجه الترمذى فى الطلاق، باب ماجآء فى عدة المتوفى عنها زوجها ۱ / ۱۳۳ واخرجه النسائى فى الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها: ۸۲ / ۲۲ وایضا اخرجه النسائى فى التفسير، واخرجه ابن ماجه فى الطلاق، باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها: ص ۱۵۱

أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِي).

قَالَ حُمَيْدٌ : فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ : وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ : كَانَتِ الْمَرَّةَ إِذَا تُوَفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا ، دَخَلَتْ حِفْشًا ، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا ، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا المَرْأَةُ إِذَا تُوثِي عَنْهَا زَوْجُهَا ، دَخَلَتْ حِفْشًا ، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا ، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا المَرْ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ ، نَتَفْتَضُ بِهِ ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُ بِشِيْءٍ إِلَّا ماتَ ، ثُمَّ تَحْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً ، فَتَرْمِي ، ثُمَّ تُراجِع بَعْدُ ما شاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ . سُئِلَ مالك ما تَفْتَضُ بِهِ ؟ قَالَ : تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا . [د : ١٢٢١ ، ٢٠٢٥]

تُحِد: إحداد سے ہے ، إحداد كے معنى ترك زينت اور سوگ كرنے كے آتے ہيں ، احداد لغت ميں منع كرنے كو زينت مثلاً احداد لغت ميں منع كرنے كو كہتے ہيں اور اصطلاح ميں معتدہ كا دوران عدت اپنے آپ كو زينت مثلاً خوشو وغيرہ سامان زيبائش سے روكنے كو كہتے ہيں ، بوہ دوران عدت چار ماہ دس دن تك زينت سے احتراز كرے كى اور يہ سوگ كرنا اس پر واجب ہے ، حضرت حسن بھرى اور شعبى كے زديك واجب نہيں ليكن ان كا قول شاذ ہے ۔ (١٢)

وقال الزهرى: لا أرى أَنْ تَقْرَبُ الصِّبِيَّةُ الطِّيْبُ الأَن عليها العدة

ابن شہاب زهری رحمہ الله فرماتے ہیں کہ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ کمسن لڑکی (جس کا شوہر مرجائے ) خوشبو کے قریب جائے اور خوشبو لگائے اس لیے کہ اس پر بھی عدت ہے۔

اگر کسی کمسن اور نابالغ لرکی کا شوہر مرجائے تو ائمہ نظافہ کے نزدیک اس پر بھی سوگ منانا واجب ہے ، حضرات حفیہ کے نزدیک اس پر سوگ واجب نہیں ۔ (۱۳)

امام بخاری کے حضرت زهری رحمہ اللہ کی تعلیق ذکر کرکے ائمہ ظلفہ کی تائید فرمائی ہے اللہ گاؤ علیہ نائید فرمائی ہے اللہ کا علیہ اللہ بخاری کے ذکر اللہ علیہ اللہ اللہ بخاری کے ذکر فرمائی ہے امام بخاری کے ذکر فرمائی ہے کیونکہ ابن وهب نے اس کو موصولاً نقل کیا ہے اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ (۱۴) حاصل یہ ہے کہ چونکہ کمسن نابالغ لرکی پر بھی عدت گزارنا واجب ہے اس لیے سوگ منانا بھی اس پر واجب بونا چاہیے۔

<sup>(</sup>۱۲)فتح الباري: ۹۰٤/۹\_

<sup>(</sup>١٣) فتح الباري: ٦٠٢/٩- م- ١٠١٠ الابواب والتراجم: ٨٣/٢-

<sup>(</sup>۱۳) فتح الباري: ۹،۹/۹-

حضرات حفیہ روایت باب سے استدلال کرتے ہیں ، جس میں ہے "لایحل لامر اُہ تو ہن باللّٰه والیوم الاخر..." اس میں "امر اُہ" کا لفظ اولا گیا ہے جس کا اطلاق بالغہ پر ہوتا ہے نابالغ لڑکی کو " امر اُہ" نہیں کہتے ، اس لیے نابالغ بچی کو سوگ منانے کا پابند نہیں بنایا جائے گا۔

# سوگ کی مدت!

اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں حضرت مُیکہ بن نافع کے واسطے سے حضرت زینب بنت ابی سلمہ سے تین روایات نقل کی ہیں ، ایک روایت میں حضرت ام حبیب ، دوسری روایت میں حضرت زینب بنت بحش اور جیسری روایت میں ام المومنین حضرت ام سلمہ کا واقعہ نقل کریا گیا ہے ، زینب بنت ابی سلمہ ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ اور ام المومنین حضرت ام سلمہ گی ( شوہر اول سے ) بعثی ہیں ۔ (18)

وہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام حبیبہ کے پاس اس وقت کئی جب ان کے والد حضرت البوسفیان کا انقال ہوگیا، حضرت ام حبیبہ نے خوشو منگوائی جس میں خطوق یا کسی اور چیز کی زردی مخی اور ایک لڑکی کو نگائی، پھروہ ہاتھ اپنے رخسار پر بھیر لیے اور کہا کہ بھرا مجھے خوشو کی ضرورت نہیں لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو عورت اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مرنے والے پر عین دن سے زیادہ سوگ منائے ، بجز شوہر کے کہ اس کا سوگ چار ماہ دس دن تک منائے۔

زینب فرماتی ہیں کہ میں حفرت زینب بنت بحش شکے پاس گئ جب ان کے بھائی فوت ہوئے ، انھوں نے بھی خوشو کی ضرورت نہیں ہوئے ، انھوں نے بھی خوشو منگوا کر اسے استعمال کیا اور فرمایا کہ بحدا مجھے خوشو کی ضرورت نہیں مگر میں نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو حلال نہیں کہ میت پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے بجز شوہر کے کہ اس کا سوگ چار ماہ دس دن تک منائے ۔

زینب بنت ابی سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے (ابنی والدہ) ام سلمہ م کو ید کہتے ہوئے سنا کہ ایک

<sup>(</sup>١٥) زينب بنت ابى سلمة: وهى بنت ام سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم وهى ربيبة النبى صلى الله عليه وسلم و زعم ابن انتين انهالا رواية لهاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قال وقد اخرج لها مسلم حديثها "كان اسمى برة وفسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب "الحديث و اخرج لها البنوارى حديثا تقدم في اوائل السيرة النبوية (وانظر فتح البارى: ١٧٩ - ٦-١)

كتاب الطلاق

عورت حنور اكرم على الله عليه وسلم كى خدمت مين حاضر بوئى اور عرض كيا يارسول الله! ميرى بيشى كا شوہر مرسميا بيات الله على وسلم في ويا حين بار فرمايا " نهيل نهيل " -

پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو عدت کی مدت چار ماہ دس دن ہے جب کہ زمانہ جاہلیت میں تم میں سے ایک عورت سال پورا ہونے پر مینگنی پھینکا کرتی تھی (اس کے بعد عدت سے باہر ہوتی تھی ۔)

## زمانه جاہلیت کی عدت

راوی حدیث حفرت حمید کہتے ہیں میں نے زینب بنت ابی سلمہ سے پوچھا کہ سال پورا ہونے پر مینگنی پھینکنے کا کیا مطلب ہے ؟ تو زینب نے فرمایا جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو وہ ایک نگ کو تھری میں داخل ہوجاتی، خراب قسم کا کپڑا پہن لیتی اور کسی قسم کی خوشو نہیں لگاتی، یال تک کہ ایک سال گزر جاتا اس کے بعد اس کے پاس ایک چوپایہ (گدھا، بکری یا کوئی پرندہ) لایا جاتا اور دہ اس پر اپنا جسم اور کھال بھیرتی، بہت کم ایسا ہوتا کہ جس پر وہ جسم بھیرے اور وہ مرنہ جانے ، بھروہ باہر لکل آتی، اس کو ایک مینگنی دی جاتی، وہ اس پھینگتی، بھروہ واپس ہوجاتی اور خوشو وغیرہ جو چاہتی لگاتی (اس طرح اس کی عدت مکمل ہوجاتی)

امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ "تفتض بد" نے کیا مراد ہے تو انھوں نے فرمایا اس کے معنی سے ہیں کہ وہ عورت اس (جانور) سے اپنی کھال ملتی تھی۔

# انها أُخْبَرُ تُه هذه الأحاديث الثلاثة

حضرت زینب بنت ابی سلمہ نے حمید بن نافع کو عین احادیث سنائیں ، ان عین میں سے ابتدائی ووروایتیں کتاب الجنائز میں گزر چکی ہیں، (١٦) العبة آخری روایت یمال پہلی بار ذکر فرمائی ۔

لایحل لامر اُۃ تؤمن باللہ و الیوم الاُخر حفیہ اور مالکیہ اس سے استدلال کرے فرماتے ہیں کہ سوگ مومنہ پر واجب ہے ، ذمیہ پر

(١١) ويكي صحيح البخاري كتاب الجنائز اباب إحداد المرأة على غيرزوجها ارقم الحديث ١٢٨٠ و ١٢٨٢ صر ٢٥١ ـ

نمیں ، کیونکہ یہ حکم صرف مومنہ کو شائل ہے ، ذمیہ سے ناموش ہے اور اشیاء میں اصل چونکہ اباحت ہے لہذا ذمیہ پر سوگ واجب نمیں ، شوافع کے نزدیک ذمیہ یر بھی سرگ واجب ہے ۔ (۱۵)

علىمَيِّتٍ

مالکیہ کے نزدیک مفقود الخبر کی بوی بھی سوگ منائے گی، جمہور کے نزدیک نہیں ، جمہور اس لفظ سے استدلال کرتے ہیں کیونکہ مفقود الخبر کی وفات متحق اور یقینی نہیں ۔ (۱۸)

الاعلىزوج

شوہر کے علاوہ کسی دومرے رشتہ دار پر عین دن سے زیادہ سوگ کرنا درست نہیں، امام ابوداود نے "مراسیل" میں عمرو بن شعیب کی روایت نقل کی ہے کہ باپ پر سات دن تک سوگ کیا جاسکتا ہے لیکن وہ روایت مرسل ہے ۔ (19)

أربعةأشهر وعشرا

بوہ کی عدت چار ماہ دس دن ہے ، اس میں حکمت یہ ہے کہ بچہ کی کامل تخلیق اور نفخ روح کا مرحلہ ایک سو بیس دن گررنے کے بع مکمل ہوتا ہے ، چار ماہ میں سے ہر ماہ اگر عیس دن کا ہو تو چار مہینوں کے ایک سو بیس دن بین لیکن چونکہ مہینہ انتیں دن کا بھی ہوتا ہے اس لیے دس دن احتیاطاً براھا دیئے گئے ہیں اور چار ماہ دس دن مقرر کے گئے ہیں ۔ (۲۰)

ایک اشکال اور اس کے جوابات

اس پر اہام احمد کی ایک روایت ہے اشکال ہوسکتا ہے جو حضرت جعفر بن ابی طالب کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیں سے مروی ہے انھوں نے فرمایا حضرت جعفر کی شمادت کے بعد حضور اکرم

<sup>(</sup>۱۷)فتحالباري: ۹/۲۰۲

<sup>(</sup>۱۸)فتح البارى: ۹۰۲/۹\_

<sup>(</sup>۱۹)فتحالباری:۹۰۸/۹\_

<sup>(</sup>۲۰)ارشادالساری:۱۰۲/۱۲

ملی الله علیه وسلم تعسرے دن میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ آج کے بعد تم سوگ نہیں مناا۔ (۲۱)

اس سے سوگ منانے کی مدت عین دن معلوم ہوتی ہے ، اس کے مختلف جوابات دیئے گئے ہیں۔

• یہ حدیث شاذ ہے کیونکہ بیہ باب کی صحیح اعادیث کی مخالف ہے ، اس لیے معتبر نہیں ۔
• امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیہ حکم پہلے تھا بعد میں احادیث باب سے منسوخ ہوگیا۔

اس میں جس سوگ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ عام سوگ نمیں کھا بلکہ حضرت اسماء نے معروف سوگ سے ہٹ کر بہت زیادہ مبائغہ کے ساتھ سوگ منایا جس سے منع کیا کیا۔

بعضوں نے کہا کہ حضرت اسماء حاملہ تھیں ، جمین دن کے بعد وضع حمل ہوگیا تھا اور وضع حمل ہوگیا تھا اور وضع حمل ہوگیا تھا اور وضع حمل سے عدت پوری ہوجاتی ہے ، اس لیے سوگ سے اٹھیں منع کیا حمیا۔ (۲۲)

جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

اس عورت کا نام جو آپ کی حدمت میں آئی تھی ابن وهب کی روایت میں عائلہ بنت نعیم آیا ہے ، البتہ اس کی بیٹی کے شوہر کا نام اس کی بیٹی کے شوہر کا نام اس روایت میں مغیرہ مخزوی مذکور ہے ۔ (۲۳)

إشتكث عينها

"غَيْنُها" إِشْتَكُتْ " كے ليے فاعل بھى بن سكتا ہے ، اس كى آئھ شكايت كردہى مقى الله شكايت كردہى مقى الله شكايت كى طرف مجازًا ہوگى اور "غَيْنُها" كو مفعول به بھى بنايا جاكتا ہے "اشتكت" ميں ضمير فاعل ہوگى يعنى وہ لوكى اپنى آئكھ كى شكايت كردہى تقى منذرى معمد الله نے اس دوسرى صورت كو راجح قرار دیا اور علامہ حريرى رحمہ الله نے اسى كو درست كما ، چنانچہ وہ "درة الغواص" ميں فرماتے ہيں: "لايقال: إِشْتَكَتْ عَيْنُ فلانٍ والصواب أن يقال: چنانچہ وہ "درة الغواص" ميں فرماتے ہيں: "لايقال: إِشْتَكَتْ عَيْنُ فلانٍ والصواب أن يقال:

<sup>(</sup>۲۱)فتحالباری:۲۰۸/۹\_

<sup>(</sup>۲۲) مذکورہ جوابات کے لیے دیکھیے فتح الباری: ۹/۹،۳۰

<sup>(</sup>۲۳)فتح الباري: ۹۱۹\_-۱۱۰\_

راشْتَكِيَ فلانَّ عُيْنَهُ ولانَّه هوالمُشْتَكِيْ لاهي" (٢٣)

ر م اُفنکحلها

كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها دَخَلَتْ حِفْشًا

حِفْش (حاء کے کسرہ، فاء کے سکون کے ساتھ) چھوٹے گھر، تنگ کو گھری کو کہتے ہیں۔ (۲۵) بعرة: مینگنی کو کہتے ہیں۔

> رر مارير فقلماتفتض بشئي إلامات

یمال "تفتض بد" کا جو لفظ استعمال ہوا ہے ، اس کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔

امام مالک رحمہ اللہ کے حوالہ سے حدیث کے آخر میں گزر چکا کہ اس کے معنی ہیں تمسیح بدجلدھا یعنی وہ عورت اس جانور کے ساتھ اپنا جسم مل لیتی تھی۔

ابن قتیب نے ای کے قریب قریب "افتضاض" کی تشریح کی ، وہ فرماتے ہیں ، میں نے جازیین سے افتضاض کے معنی لوچھے تو انھوں نے کہا: المعتدة کانت لاتمس ماء ، ولا تقلم ظفرا، ولا تزیل شعرا 'م تخرج بعدالحول بأقبح منظر ثم تفتض أی تکسر ما هی من العدة بطائر تمسح بدقبلها و تنبذه ، فلا یکاد یعیش بعدما تفتض بد (۲۹)

یعنی معندہ نہ پانی کو ہاتھ نگاتی تھی ، نہ ناخن کا لتی ، نہ بالوں کو صاف کرتی ، ایک سال کے بعد وہ تنگ کو مطری سے بہت بری صورت میں لکتی اور عدت کی پابندیوں کو ایک پرندے کے ذریعے ختم کر ڈالتی اس طرح کہ اس پرندے سے اپنی شرم گاہ کو پو تجھی اور پھر اس کو چھینک وی وہ پرندہ افتضاض کے اس عمل کے بعد عموماً زندہ نہیں رہتا تھا۔

علامہ خطابی رحمہ اللہ نے فرمایا افتضاض "فضضت الشئی" سے مانوذ ہے جس کے معنی توڑنے کے آتے ہیں چونکہ پرندے کے ساتھ مذکورہ عمل کے بعد معتدہ عورت عدت کی

<sup>(</sup>۲۴) ارشادالساری:۱۰۸/۱۲\_

<sup>(</sup>۲۵)فتح الباري: ۱۱۱/۹\_

<sup>(</sup>۲۶)فتع البارى: ۲۹۲/۹\_

پابندیوں کو توڑ دیتی اور جتم کردی اس لیے اس کو افتضاض کھتے ہیں (۲۷) "تفتض بہ" میں باء سبیہ ہے۔

● بعنوں نے کما "افتضاض" کے معنی سلٹے پانی سے غسل کرنے کے آتے ہیں ،
تفتض کے معنی ہیں وہ سٹے پانی سے غسل کرکے فضّة (چاندی) کی طرح صاف ہو کر چک جاتی ۔
چانچ امام انفش نے فرمایا کہ "افتضاض" فضة سے مانوذ ہے اور اس کے معنی پاک ہونے اور فظافت حاصل کرنے کے ہیں اور امام خلیل فرماتے ہیں فضّفض سیٹھے پانی کو کہتے ہیں اور امام فلیل فرماتے ہیں فضّفض میٹھے پانی کو کہتے ہیں اور امام فلیل فرماتے ہیں فضّفض میٹھے پانی کو کہتے ہیں ۔ (۲۸)

جس جانور کے ساتھ معتدہ عورت اپنا جسم ملتی وہ جانور اکثر مرجاتا، ممکن ہے یہ شیطان اور جنات کا اثر ہو اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ محندگی کی وجہ سے اس کے جسم میں ایسے جراثیم پیدا ہوجاتے ہوں جن سے جانور مرجاتے ہیں یا سال بھر اس طرح رہنے کی وجہ سے اس کے جسم میں ایسی حرارت اور گرمی پیدا ہوجاتی کہ جانور اس سے مرجاتا تھا۔ واللہ اعلم۔

' م فتعطی بَعْرَةً

تعطی: اِعطاء سے مضارع محمول کا صیغہ ہے ، ضمیر اس کے اندر نائب فاعل ہے اور ایکڑ مفتول بہ ہے ، معتدہ کو مینگنی دی جاتی وہ اس کو چھینکتی ، اس کا مقصد یا تو اس طرف اشارہ کرنا ہوتا تھا کہ اس نے مینگنی کی طرح عدت کی اس کیفیت کو بھی اب چھینک دیا ہے اور یا اس طرف اشارہ ہوتا تھا کہ مشقت اور تکلیف کی بے حالت اس کے لیے شوہر کے حق کی تعظیم کی وجب سے باعث یوجید نہیں تھی بلکہ مینگنی کی طرح ہلکی حقیر تھی، اور ایک قول بے بھی ہے کہ معتدہ تھاؤلا سے باعث یوجید نہیں تھی بلکہ مینگنی کی طرح ہلکی حقیر تھی، اور ایک قول بے بھی ہے کہ معتدہ تھاؤلا مینگنی چھینکتی تھی کہ بے حالت دوبارہ کبھی اس کی طرف لوٹ کرنہ آئے۔ (۲۹)

فدخلت على زينب ابنة جحش حين توفّى أُخوها يد ابن كرين ابنة جحش حين توفّى أُخوها يد ابن كرين ام الموسنين يد اب كى دومرى روايت مين م الرينين حفرت زينب بنت جمش حضرت زينب بنت جمش

<sup>(</sup>۲۷)ارشادالساری:۱۰۹/۱۲\_

<sup>(</sup>۲۸)ارشادالساری:۱۰۹/۱۲

<sup>(</sup>۲۹) فتحالباری: ۹۱۲/۹\_

کے تین بھائی تھے ایک عبداللہ بن جحش ، دوسرے عبیداللہ بن جحش اور سیسرے عبد بن جحش جن کی کنیت الوائمنی تھی۔

عبدالله بن جحش تو يهال مراد نمي ہوسكة كونكه وہ جنگ احد ميں شهيد ہوئے تھے اور زينب بنت بحش كے پاس تعزيت بنت بحش كے پاس تعزيت كے ليے كيے آسكتی تھيں۔

عبیداللہ بن جحش بھی مراد نہیں لے سکتے اس لیے کہ اس نے مرتد ہوکر نصرانی مذہب قبول کرلیا تھا اور هھ یا ٦ھ میں صبشہ میں نصرانی ہونے کی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔

عبد بن جحش بھی مراد نہیں لے سکتے اس لیے کہ ان کا انتقال اپنی بہن حضرت زینب بنت جحش کے بعد ہوا ہے (اگرچ بعض حضرات نے انہیں کو مراد لیا ہے اور کہا ہے کہ ان کا انتقال پہلے ہوا ہے ۔)

بعض علماء نے اس اشکال کا یہ جواب دیا کہ بھائی سے یمال عبیداللہ بن جحش ہی مراد ہے۔
وہ اگر چہ مرتد ہوگیا تھا تاہم چونکہ بھائی تھا اس لیے حضرت زینب کو اس کا غم تھا خاص کر نصرانیت کی حالت میں انتقال تو اور زیادہ باعث غم تھا اس لیے حضرت زینب نے سوگ معایا۔
اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بھائی سے ان کا کوئی علاتی یا رضاعی بھائی مراد ہو۔ (۲۰)

ه ٤ - باب : الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ .

٥٠٢٦ : حدَّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا بِشْرٌ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ : قالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ : نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ لَلاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ . [ر : ٣٠٧]

حادة سوک والی عورت کو کہتے ہیں ، باب کی پہلی روایت میں ہے کہ ایک عورت کا شوہر مرکیا، لوگوں کو اس کی آنکھ کے متعلق خطرہ محسوس ہوا تو وہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور سرمہ لگانے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "سرمہ نہ لگاؤ، (زمانہ جاہلیت میں عدت گزار نے کا طریقہ تو یہ تھا کہ ) تم میں سے ایک عورت نراب قسم کی کو تھری میں رہتی ، جب سال گزر جاتا، بھر ایک کتا گزرتا جس پر معتدہ مینگنی پھینکتی تھی (تب عدت ختم ہوتی تھی اب اسلام میں تو سہولت دیدی گئ ہے ) لہذا جب تک چار مینے دس دن نہ گزر جائیں اس وقت تک سرمہ نہ لگائے۔ یہ حدیث اس سے پہلے باب میں بھی گزر چکی ہے۔ اُحلاس: جِلْشُ راء کی کہم ہے ، کپرے اور باریک چاور کو کہتے ہیں اُوشریبتھا: (جاء کے کسرہ اور لام کے سکون کے ساتھ ) کی جمع ہے ، کپرے اور باریک چاور کو کہتے ہیں اُوشریبتھا: راوی کو شک ہے کہ شراً حلاسها کما تھا یا شریکتھا کما تھا ، کپرے اور مکان وونوں کی صفت کو راوی کو شک ہے کہ شراً حلاسها کما تھا یا شریکتھا کما تھا ، کپرے اور مکان وونوں کی صفت کو راوی کو شک ہے کہ شراً حلاسها کما تھا یا شریکتھا کما تھا ، کپرے اور مکان وونوں کی صفت کو رادی کو شک ہے کہ شراً حلاسها کما تھا یا شریکتھا کما تھا ، کپرے اور مکان وونوں کی صفت کو رادی کو شک ہے کہم نہ بیان کیا ، فلاحتی تمضی اُربعۃ اُشھر و عشرۃ اُیام (۱)

سوگ منانے والی عورت کے سرمہ لگانے کا حکم

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں سوگ والی عورت کے سرمہ لگانے کا مسئلہ بیان فرمایا

ہ ، اس پر تو تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ سوگ والی عورت کے لیے بغیر ضرورت اور حاجت کے سرمہ
لگانا جائز نہیں البیۃ ضرورت کی صورت میں بھی سرمہ لگا سکتی ہے کہ نہیں ، اس میں اختلاف ہے۔

گانا جائز نہیں البیۃ ضرورت کی صورت میں بھی سرمہ لگا سکتی ہے کہ نہیں ، اس میں اختلاف ہے۔

گاری رحمہ اللہ کا رجمان بھی اسی طرف معلوم ہوتا ہے کیونکہ انھوں نے باب میں جو حدیث بیان کی بخاری رحمہ اللہ کا رجمان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آڑھ میں تکلیف کے باوجود اس سوگ والی معتدہ عورت کو سرمہ لگانے کی اجازت نہیں دی۔

سوگ والی معتدہ عورت کو سرمہ لگانے کی اجازت نہیں دی۔

امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ضرورت کے وقت سوگ والی عورت رات کو سرمہ لگا کہ سکتی ہے ، ون کو نمیں ، امام مالک رحمہ اللہ کی ایک وایت محمی اسی کے مطابق ہے ، ان کا استدلال حضرت ام سلم یکی اس روایت ہے جس کو امام مالک امام احمد اور امام العداود نے ذکر

کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ سے ایک معتدہ نے سرمہ لگانے کے متعلق دریافت کیا تو انھوں نے جواب میں فرمایا "لاتکتحلی بدالا من اُمر لابدمہ یشتد علیک فتکتحلین باللیل و تمسحینہ بالنهار" اور پھر فرمایا کہ میں نے بھی اپنے شوہر ابو سلمہ کی وفات پر اس طرح کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھا "فلاتجعلیہ الاباللیل، و تنزعیہ بالنهار" اور موطأکی روایت میں ہے "اجعلیہ باللیل و امسحیہ بالنهار" ۔

صحرات حفیہ کے نزدیک ضرورت کے ونت سوگ والی عورت دن کو بھی سرمہ لگا سکتی ہے اور رات کو بھی اس کے سلام مالک رحمہ اللہ کی سحیح روایت بھی اس کے سطابق ہے لائن الضرور ت تبیح المحظورات

حدیث باب کا جواب ہے دیا جاسکتا ہے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمہ لگانے سے اس لیے کہ وہ بیماری لگانے سے اس لیے منع فرمایا کہ آپ کے نزدیک ضرورت متحقق نہیں تھی یا تو اس لیے کہ وہ بیماری بلکی تھی اور یا اس لیے کہ اس کا علاج سرمہ کے علاوہ دوسری چیزے ممکن تھا۔ (۲)

## ٤٦ - باب: الْقُسْطِ لِلْحَادَّةِ عِنْدَ الطُّهْرِ.

٥٠٢٧ : حدّ ثني عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ : حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : كُنَّا نُنهٰى أَنْ نُحِدًّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلَا نَكْتَحِلَ ، وَلَا نَطَيَّبَ ، وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَقَدْ رُخِصَ لَنَا عِنْدَ الطَّهْرِ ، إِذَا آغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا ، في نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ ، وَكُنَّا رُخُصَ لَنَا عِنْدَ الطَّهْرِ ، إِذَا آغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا ، في نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ ، وَكُنَّا نُنْهِى عَنِ ٱتّبَاعِ الجَنَائِزِ . [ر : ٣٠٧]

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے سوگ والی عورت کے حیف سے پاک ہونے کے وقت قسط خوشو کے استعمال کرنے کو بیان کیا ہے ، حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگوں کو کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع کیا جاتا تھا مگر شوہر پر چار مینے دس دن تک (سوگ منانے سے ) ، ہم نہ سرمہ لگاتے سے ، نہ نوشو لگاتے سے ، نہ رنگا ہوا کچرا مستے سے البتہ ثوب عصب کی اجازت تھی ( ثوب عصب کی تفصیل آگے آرہی ہے ) جب ہم میں سے کوئی عورت حیض عصب کی اجازت تھی ( ثوب عصب کی تفصیل آگے آرہی ہے ) جب ہم میں سے کوئی عورت حیض

<sup>(</sup>٢) مزاهب كى مذكوره تقصيل كے ليے ويكھي الابوابوالتراجم: ١٨٣/٢ وتكملة فتع الملهم ٢٢٨/١ نيزويكھي فتح البارى: ١١٠/٩

ے غسل کرکے پاک ہوتی تو مقوڑے سے قسط اظفار (کے استعمال کرنے کی) ہمیں اجازت دی جاتی اور ہم لوگوں کو جنازے کے پیچھے چلنے سے منع کیا جاتا تھا۔
منهلی: مضارع مجمول جمع منظم کا صیغہ ہے ، نوں اول کے ضمہ اور ھاء کے فتح کے ساتھ و خصص منتظم الراء و کسرا لخاء) ماضی محمول کا صیغہ ہے ۔ فبذہ بمعنی ششی قلیل بحست اظفار: اظفار جگہ کا نام ہے ، مغانی نے فرمایا کہ منجمے لفظ ظفار ہے جو عدن کے ساحل پر ایک جگہ کا نام ہے ۔ (۲)

قال ابو عبد الله: القسط و الكست مثل الكافور و القافور ، نُبُذُه: قطعة المام بحارى رحمه الله فرمات بيس كه قسط كالفظ قاف ك ماتظ بحمى ب اور كاف ك ماتظ بحمى جس طرح كافور كاف اور قاف دونول ك ماتظ استعمال بوتا ب - نُنَذُه بمعنى تكرا ، تقورًا ما

#### ٧٧ - باب: تَلْبَسُ الْحَادَّةَ ثِيَابَ الْعَصْبِ

٥٠٢٨ : حدّثنا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَة ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّة قالَتْ : قالَ النَّبِيُ عَيَّالِيَّة : (لَا يَبحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحدًّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ) . وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا حَفْصَة : حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّة : نَهٰى النَّبِيُّ عَلِيْلِيَّة : وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا حَفْصَة : حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّة : نَهٰى النَّبِيُّ عَلِيْلِيَّة : وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا حَفْصَة : حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّة : نَهٰى النَّبِيُّ عَلِيْلِيَّة : وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا حَفْصَة : حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّة : نَهٰى النَّبِيُّ عَلِيْلِيَّة : وَقَالَ اللهَ نُونِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ : اللَّهِ أَوْلَ الْمَامُونِ وَالْقَافُورِ وَالْقَافُورِ . أَبْذَةٌ : قطعة قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللَّهِ : الْقُسُطُ وَالْكُسْتُ مِثْلُ الْكَافُورِ وَالْقَافُورِ . نُبْذَةٌ : قطعة قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللهِ : الْقُسُطُ وَالْكُسْتُ مِثْلُ الْكَافُورِ وَالْقَافُورِ . نُبْذَةٌ : قطعة اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَبْدٍ اللَّهِ : الْقُسُطُ وَالْكُسْتُ مِثْلُ الْكَافُورِ وَالْقَافُورِ . نُبْذَةٌ : قطعة اللَّهُ الْمَا لَوْ الْتَعَلَّمُ وَالْمُؤْمِ وَالْقَافُورِ . أَبْذَةً اللَّهُ عَلْمُ الْكَافُورِ وَالْقَافُورِ . أَبْدَلَتُهُ : قطعة اللَّهُ الْمُعْرَافُهُ وَالْمَالُورِ وَالْقَافُورِ . أَنْهُ الْكَافُورِ وَالْقَافُورِ . أَنْهُ الْمُعْرَافِهُ الْمُعْرَافِيقِ اللَّهُ الْمُعَلِيْمَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْكَافُورِ وَالْقَافُورِ . أَنْهُ الْكَافُورِ وَالْقَافُورِ . أَنْهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ وَالْقَافُورِ . أَنْهُ الْكَافُورِ وَالْقَافُورِ . أَنْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّوْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْقُورِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْم

اس باب میں امام بحاری رحمہ اللہ نے سوگ والی عورت کے لیے خیاب عُصْب کے استعمال کی اجازت کو بیان فرمایا ہے کہ سوگ والی عورت نتیاب عُصْب استعمال کر سکتی ہے۔ علامہ سمبیلی رحمہ اللہ نے فرمایا عصب ایک تھاس کا نام ہے جو یمن میں ہوتی ہے ، جس

<sup>(</sup>۲) ارشادالساری: ۱۱۲/۱۱-

٥٠٧٨ : (أدنى طهرها) أول طهرها ، لتذهب رائحة نتن الدم . (قسط) عود يتبخر به . (أظفار) نوع من البخور وخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة لا للتطبيب ، سمي باسم موضع بساحل عدن يجلب منه عود الطيب .

ے کیرے رکھے جاتے ہیں ، ان کیروں کو جو اس تھاس میں رکھے جاتے ہیں ثیاب عُصْب کما جاتا ہے۔

لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس تشریح کو غریب قرار دیا۔ (۴)

مشہور یہ ہے کہ سوت کانتے کے بعد اسے باندھ کر رمگ میں ڈالا جاتا ہے ، اس کے بعد پھر اس کو کھولتے اور بنتے ہیں ، جہاں جہاں اس سوت کے اندر بندش ہوتی ہے وہاں رمگ نہیں بہنچتا ، اس سے جو کیڑا بُنا جاتا ہے اس میں زینت نہیں ہوتی ، اس لیے سوگ اور احداد کے زمانے میں اس کے پہننے کی اجازت ہے ۔ چنانچہ علامہ ابن الاثیر لکھتے ہیں :

العُصَب: برُود يَمَنِيّة ، يُعصَبُ غُزْلُها: أي يجمع ويشد ثم يُصبغ ، و ينسج فيأتي موشيالبقاء ما عُصِب منه أبيض الم يأخذه صبغ ، يقال: برُدُعُصُبُ ، وبرُودُ عَصْب ، بالتنوين والاضافة ، وقيل هي برود مُخَطَّطَة \_ والعصب: الفتل ، فيكون النهي للمعتدة عما صبغ بعد النسج (۵)

حلاصہ یہ ہے کہ سوگ والی عورت کو رنگین کپڑے اور ثوب مصبوع پیننے سے منع کیا گیا ہے سیکن یہ مانعت دیا ہے جو بننے کے سیکن یہ ممانعت ان کپڑوں کے استعمال سے ہے جو بننے کے مدر کے جاتے ہیں - مدر کے جاتے ہیں -

دوسری روایت میں "قال الانصاری" سے محمد بن عبداللہ بن المثنی مرادیس جو امام بخاری رحمد اللہ کے شخ ہیں۔

و لاتمس طیبا إلا أُدنی طهر ها یعنی سوگ والی عورت خوشو استعمال نهیں کر سکتی البتہ زمانہ طسر کے قریب محقورًا سا قسطِ ظفار استعمال کر سکتی ہے ؟ إلا اُدنی طهر ها اُی عند قرب طهر ها (٦)

<sup>(</sup>۴)فتحالباری: ۱۳/۹ ۳

<sup>(</sup>٥) النهاية في غريب الحديث و الاثر لابن الاثير: ٢٣٥/٣

<sup>(</sup>٦)فتحالباري: ٦١٥/٩

سوگ والی عورت کے لیے ثیاب عصب کے استعمال کا حکم

سوگ والی عورت کے لیے ثیاب عصب کے استعمال میں حضرات فقماء کا آختاف ہے اس پر تو اتفاق ہے کہ معتدہ رنگین خوب صورت اور زینت والے کیڑے استعمال نمیں کر سکتی ۔ ثیاب عصب کے متعلق امام ثافعی رحمہ اللہ کا سحیح قول ہے ہے کہ معتدۃ الوفات کے لیے اس کا استعمال حرام ہے اور یمی مسلک حضرات حفیہ کا ہے۔

ا مام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کیڑا موٹا ہے ، ملائم اور پہلا نہیں ہے تو پھر جائز ہے لیکن اگر وہ ملائم اور رقیق و باریک ہے تو پھر اس کا 'علمال ناجائیز ہے ۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جواز اور عدم جواز دونوں قسم کی روایات معقول ہیں لیکن ان کی اس محمد عدم جواز کی ہے ۔ (2)

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عراق اور کوفہ وغیرہ میں ثوب عصب کی ترقی یافتہ شکل تیار ہوگئ محمی اور زینت کے مواقع میں اس کا استعمال کیا جاتا تھا اس لیے ہمارے فتماء نے اپنے زمانے اور علاقے کے عرف مطابق معتدہ کے لیے اس کا استعمال ممنور) قرار دیا، حدیث میں ثوب عصب کی اجازت دی گئی ہے کہ اس وقت وہ ایک سادہ کپڑا شمار ہوتا تھا اور زینت کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔

٤٨ - باب : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ مَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ .
 البقرة: ٢٣٤/ .

١٩٥ : حدّثني إِسْحْقُ بْنُ مَنْصُورٍ : أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ : حَدَّثَنَا شِبْلُ ، عَنِ أَبْنِ أَبِي تَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : «وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا» . قالَ : كانَتْ هَذِهِ الْهِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبًا ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ : «وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الحَوْلِ غَبْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحٍ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُونٍ » .

<sup>(</sup>٤) مرابب كي تقصيل ك ليه ويكفي الآبواب والتراجم: ٢ مرابب كي فتيم البارى: ١١٣/٩

قَالَ : جَعَلَ ٱللّٰهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَنَّ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً ، إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيِّبَهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ ، وَهُوَ قَوْلُ ٱللهِ تَعَالَى : «غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَّجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ». فَالْعِدَّةُ كما هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا . زَعَمَ ذَٰلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ .

وَقَالَ عَطَاءٌ : قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : نَسَخَتْ هَٰذِهِ الآيَةُ عِنَّدَ أَهْلِهَا ، فَتَعْتَدُّ حَبْثُ شَاءَتْ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : إِنْ شَاءَتِ اَعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهَا ، وَسَكَنَتْ فِي مَقُولُ اللّٰهِ تَمَالَى : «غَيْرَ إِخْرَاجِ» . وَقَالَ عَطَاءٌ : إِنْ شَاءَتِ اَعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهَا ، وَسَكَنَتْ فِي وَمِينَيْهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللّٰهِ : «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ» . قال عَطَاءٌ : ثُمَّ جاءَ الْمِيرَاثُ ، فَنَسَخَ السَّكْنَىٰ ، فَتَعْتَدُّ حَبْثُ شَاءَتْ ، وَلَا سُكْنَىٰ لَهَا . [ر : ٢٥٧٤]

٥٠٥ : حدثنا محمَّدُ بنُ كثيرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : حَدَّثْنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ : مَا يَي شُفْيانَ : لَمَّا جَاءَهَا نَعِيُّ أَبِيهَا ، دَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا ، وَقَالَتْ : مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، لَمَّا جَاءَهَا نَعِيُّ أَبِيهَا ، دَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْها ، وَقَالَتْ : مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، لَمَّا جَاءَهَا نَعِيُّ أَبِيها ، دَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْها ، وَقَالَتْ : مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، لَوْلًا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلِيلِتِهِ يَقُولُ : (لَا يَحِلُّ لِأَمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْبَوْمِ الآخِرِ تُخِدُّ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا). [ر : ١٢٢١]

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے متوفی عنما زوجها کی عدت کا مسئلہ بہان کیا ہے۔ متوفی عنما زوجها کی عدت کا مسئلہ بہان کیا ہے۔ متوفی عنما زوجها کی عدت کے بارے میں دو آیتیں نازل ہوئیں۔ ایک آیت ہے "وَالَّذِیْنُ يُتُوفُونُ وَيُدُرُونَ اَزُواجًا یَرَبَّصُنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةُ اللهُ إِلَى الْحَوْلِ عَشْرًا" اور دوسری آیت ہے "وَالَّذِیْنُ مُتُوفُونَ وَنُودُونَ اَزُواجُ وَصِیَّةً لِاَزُواجِهُمْ مَنَاعًا لِلَی الْحَوْلِ عَیْرُ اِخْراج"

ان دونوں آیتوں میں دو باتوں کے اُندر اختلاف ہے اول تو یہ کہ عدت شوہر کے محر گزاری جائے گی کہ نمیں، دوم یہ کہ مدت عدت چار ماہ دس دن ہے یا ایک سال ہے ؟

پہلی آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ عدت شوہر کے گھر میں گزاری جائے گی "یتربصن بانفسھن" میں تربص سے تربیص فی بیت الزوج مراد ہے اور مدت عدت اس میں چار ماہ دس دن ہے اور دوسری آت ہے معلوم ہوتا ہے کہ تربص ایک سال تک کرنا ہوگا اور اگر لکانا چاہے تو لکل بھی سکتی ہے۔

جمهور علماء جن میں ائمہ اربعہ بھی داخل ہیں کی رائے یہ ہے کہ "یتربصن بانفسهن اربعة اشهر" والی آیت مسوخ ہے ،

اگر حیہ تلاوت میں ناسخ مقدم اور منسوخ موخر ہے -

مجاہد اور عطاء نے حضرت ابن عباس شے اس کے حلاف نقل کیا ہے کہ آیت الحول منسوخ نہیں \* وصیت کا حکم آیت الحول میں چار ماہ دس دن کی عدت کے مقرر ہونے کے بعد آیا ہے ، معرزوجات کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہیں تو اس وصیت سے استفادہ کریں یا ان کی مرضی استفادہ ، محرزوجات کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہیں تو اس وصیت سے استفادہ کریں یا ان کی مرضی استفادہ کریں ، اب بہ سمجھے کہ یماں عین چیزیں ہیں:

- متوفی عنها زوجها ك ليے چار ماه دس دن كى عدت كا واجب مونا۔
  - متوفی عنها زوجها کی سکونت کابیت زدج می لازم ہونا۔
    - 🗗 ازواج پر وصیت کا واجب ہونا۔

امام بحاری کے ایک تول حضرت مجامد کا نقل کیا اور ایک قول عطاء کا اور یہ دونوں حضرت ابن عباس بنے کے شاگر دہیں تو گویا انھوں نے ابن عباس بنی رائے پیش کی ہے ، حضرت مجاہد نے یہ کما ہے کہ "والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لازواجهم" کا چار ماہ دس دن کی عدت سے کوئی تعلق نہیں ، آیت الحول کے نازل ہونے کے بعد چار ماہ دس دن کی عدت اسی طرح واجب ہے جس طرح پہلے واجب تھی، آیت الحول میں ازواج کو اسی کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ زوجات کے لیے مزید سات ماہ اور بیس دن کی وصیت کریں ، متاع اور سکنی کے لیے تاکہ سال پورا ہوجائے اور رہات کو یہ نازی ہونے دوجات کو اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس وصیت کریں ، متاع اور سکنی کے لیے تاکہ سال پورا ہوجائے اور اور بیس اور اسی کی یہ نازج میں رہنا پسند کریں تو رہیں اور آگر رہنا پسند کریں تو رہیں اور اگر رہنا پسند کریں تو رہیں اور اگر رہنا پسند کریں تو رہیں ۔

عطاء کہتے ہیں کہ "وصیة لازواجھم" والی آیت الحول میں امورِ خلت میں ہے امر ثانی کو منسوخ کیا گیا ہے ادر عورت کے لیے بیت زوج میں عدت گزارنا ضروری نہیں رہا، عطاء کہتے ہیں کہ نہ چار ماہ دس دن کی عدت میں شوہر کے گھر میں رہنا ضروری ہے اور نہ مدت وصیت میں بیت زوج میں سکونت اختیار کرنا ضروری ہے ۔ عطاء کے نزدیک چار ماہ دس دن کی عدت کا حکم اپنی جگہ باقی ہے آیت الحول کے نازل ہونے سے سکونت فی بیت الزوج کا وجوب ختم ہوگیا، نہ مدت عدت چار ماہ دس دن میں یہ وجوب باقی رہا نہ مدت عدت چار ماہ دس

مجاہد نے مدت وصیت میں تو عورت کے اختیار کا ذکر کیا ہے لیکن عدت کی مدت یعنی چار ماہ دمی دن کے بارے میں مجاہد نے سکوت کیا ہے لیکن ظاہر یہ ہے کہ مجاہد کے نزدیک بھی جس طرح مدت وصیت میں عورت کے لیے بیت زوج میں سکونت واجب نہیں ای طرح عدت کی مدت، چار ماہ دس دن میں بھی سکونت فی بیت الزوج واجب سیں اگر حیہ انھوں نے اس کا ذکر نہیں کیا اس لیے

کہ جب مدت وصیت میں جو بڑی مدت ہے سکونت فی بیت الزوج ضروری نہیں تو مدت عدت چار ماہ دل جب مدت وصیت میں جو کہ چھوٹی مدت ہے ہے سکونت ضروری نہ ہوگی لمدا اگر بید مان لیا جائے کہ مجاہد بھی سکونت فی بیت الزوح کو نہ مدت وصیت میں ضروری سمجھتے ہیں نہ مدت عدت میں تو ہمر عطاء اور مجاہد میں اختلاف باقی نہیں رہنا۔

اس کے بعد عطاء نے فرمایا ہے کہ آیت میراث کے نزول کے بعد عورت کے لیے بیت میراث میں رہنے کا اختیار ختم ہوگیا، نہ وہ چار ماہ دس دن مدت عدت میں وہاں رہ سکتی ہے اور نہ مدت وصیت سات ماہ بیس دن میں وہاں رہ سکتی ہے ، اگر رہے گی تو کرایے دینا ہوگا، میراث اس کو مل گئی، یہ اس کے پاس ہیں اور رہنا چاہتی ہے تو کرایے دے بلکہ آیت میراث کے بعد تو یہ وصیت بھی جائز نہیں کونکہ آیت میراث نے ایم ایک کو نسوخ کردیا، آیت تربع ہے وہ نسوخ نہیں ہوئی گئی کونکہ آیت تربع نزول میں مقدم تھی اور آیت الحول موخر تھی گر آیت المیراث اس سے بھی موخر ہے لہذا وہ آیت الحول کے لیے ناخ ہے ۔

اس تعیہ ے مسلے میں بھی کہ آیت الحول آیت میراث سے منسوخ ہوگئ عطاء اور مجاہد کا اختلاف نہیں دونوں اس نسخ کے قائل ہیں۔

اس تقصیل سے معلوم ہوا کہ مجاہد اور عطاء کے بیان میں ابن عباس کا مذہب بیان کرنے میں اختلاف نہیں ہے لیکن ابن عباس کی روایات میں اختلاف واقع ہوا ہے بعض روایات سے عدم نے معلوم ہوتا ہے جیما کہ امام بخاری نے نقل کیا ہے اور اس کی تقصیل آپ کے سامنے پیش کی گئ اور بعض روایات سے نیخ معلوم ہوتا ہے ، علامہ سیوطی ؓ نے در منتور میں فرمایا ہے ! خرج ابوداؤدو النسائی والبیہ قی من طریق عکرمة عن ابن عباس فی قولہ "والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیة لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج "قال: نسخ الله ذلک بایة المیراث بما فرض الله لهن من الربع والثمن و نسخ اجل الحول بان جعل اجلها اربعة اشهر و عشرا۔ (۸)

اس طرح کی روایات سے حضرت ابن عباس کی رائے جمہور کے موافق معلوم ہورہی ہے کہ وہ آیت الحول کو "اربعة اشھر و عشرا" کی آیت سے مسوخ مانتے ہیں ۔

<sup>(</sup>٩١) والب الدرالمنثور: ١/١٠ وتعليقات الامع الدراري: ١٦/٩

## ٤٩ - باب : مَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنَّكَاحِ الْفَاسِدِ .

وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَهُوَ لَا يَشْغُرُ ، فُرَّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا مَا أَخَذَتُ ، وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : لَهَا صَدَاقُهَا .

٥٠٣١ : حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : نَهٰى النَّبِيُّ عَلِيْكُ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ . [د : ٢١٢٢]

٧٣٠٥: حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا عُوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِهِ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ عَوْلُهُ ، وَنَهْى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ ، وَلَقَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ ، وَلَقَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ ، وَلَقَى اللَّهِ الْوَاشِمَةَ وَاللَّمِنَةُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

٠٣٣٠ : حدّثنا عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، عنْ أَبِي حازِمٍ ، ` عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : نَهٰى النَّبِيُّ عَلِيْكِهِ عَنْ كَسْبِ الْإِماءِ . [ر : ٢١٦٣]

بَغِی (باء کے فتحہ ، غین کے کسرہ اور یاء کی تشدید کے ساتھ) بروزن فعیل ، زانیہ کو کھتے ہیں ، مذکر اور موعث ہیں یہ صفت کا صیغہ ہے اور بِغُاء سے مشتق ہے جس کے معنی زنا کے آتے ہیں ، مذکر اور موعث دونوں کے لیے یہ فظ استعمال ہوتا ہے۔

علامہ کرمانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کا وزن فعول ہے اصل میں بعوی تھا ، واؤکو یاء سے بدل دیا اور یاء کی مناسبت سے غین کو کسرہ دے کریاء کا یاء میں ادغام کردیا گیا۔ (۱)

اس باب میں امام بخاری رحمہ الله در حقیقت لکاح فاسد میں مرکا مسئلہ بیان فرمانا چاہتے ہیں ایکن لکاح فاسد میں جو کلہ ان کے پاس کوئی روایت موجود نہیں ہے اس لیے انھوں نے مثرِ بغی کی روایت سے استدلال کیا ہے اور ترجمہ میں "مربغی" کا اضافہ کردیا ہے چونکہ لکاح فاسد میں جو وطی ہوتی ہے وہ بھی ایک قسم کا بغاء اور زناہے ۔

نکاح فاسد کی گئی صور تیں ہیں مللاً: گواہوں کے بغیر نکاح ، زمانہ عدت میں نکاح ، فکاح مُوقت، یه لکاح فاسد کی صورتیں ہیں ۔ (۲)

وقال الحسن : إذا تزوج مُحرَّمة ، فُرَّق بينهما ، ولهاما أُخذت وليس لهاغير ، ثم قال بعد:لهاصداقها

مرسیکة (میم کے ضمہ اور راء کی تشدید نے ساتھ) ای امراہ محرمة علید مشمکی کی روایت میں مُحْرُمة (میم کے فتحہ واء کے سکون اور راء کے فتحہ کے ساتھ) ہے می ذامخرمة یعنی ذی رحم محرم خاتون ۔ (۳)

حفرت حسن بقری رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی ذی رحم محرم خاتون کے ساتھ لکاح کرلیا اور اس کو معلوم شیں تھا تو معلوم ہونے کے بعد دونوں کے درمیان تقریق اور جدائی کردی جائے گی۔

اب رہایہ کہ اس عورت کو کچھ ملے گایا نہیں تو حضرت حسن بھری رحمہ اللہ کے دو قول ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ اس کو صداق مسی ملے گا یعنی تکاح میں جو مسر طے ہوگیا تھا وہی اس کو طے گا۔ ولها ماأُخُذَت ہے يمي مراد ہے اور دوسرا قول بيہے كہ اس كو مرمثل طے گا، نها صداقها یعنی صداق بثلها یمی دونول قول جمهور کی طرف بھی سوب ہیں، بعضوں نے کما صداق مسمی ملے گا اور بعض فرماتے ہیں مہر مثل ملے گا، ابن بطال نے اس کو اکثر علماء کا قول قرار دیا ۔ (م)

محرم سے نکاح کرنے والے کا حکم

یہ صورت تو اس وقت ہے جب کس آدی نے بے خبری میں کسی محرمہ سے لکاح کرلیا ہو ، لیکن اگر کسی نے دیدہ و دانسۃ اس شنیع حرکت کا ارتکاب کیا تو البے شخص کے حکم میں اختلاب فتماء

• امام مالک، امام ثافعی، حضرت حسن بصری اور حصیه میں سے امام ابوبوسف اور امام محمد . کے نزدیک ایے شخص پر حد زنا جاری کی جائے گی۔ (۵)

كشف الباري

<sup>(</sup>٧)عملة القاري: ٩/٢١

<sup>(</sup>۲)عمدةالقاري: ۹/۲۱

<sup>(</sup>۴)فتمالباری:۹/۸/۹

<sup>(</sup>ع) المحلى لابن حزم كتاب الحدود : حكم القتل بيمن أعرس بامر أة أبيد ٢٠٠/١٢

- امام احد بن حنبل اور امام اسحاق کے نزدیک ذی رخم محرم خاتون سے شادی کرنے والے کو قتل کیا جائے گا۔ (۲)
- ابن حزم ظاہری کے نزدیک باپ کی بوی سے نکاح کرنے والے کو تو قتل کیا جائے گا
   لیکن باقی مُحارم سے نکاح کرنے والے یر حدزنا جاری کی جائے گی۔ (2)
- امام ابو صنیعہ اور حضرت سفیان توری کے نزدیک اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی بلکہ تخریرا اس کو سزا دی جائے گی۔ (۸)

امام الوصنيف رحمه الله فرماتے ہيں "الحدود تندری بالشبهات" صدود کے ليے قاعدہ يہ اللہ علیہ اللہ فرماتے ہيں اور يمال شبهة العقد ہے اس ليے حد شرعی جاری خير کی جاری خير کی جاری خير کی جاری خير کی جانے گی۔ (۹)

امام احمد رحمہ اللہ سنن ابی داؤدکی روایت سے استدلال کرتے ہیں ، حضرت براء بن عاذب " فرماتے ہیں کہ میرے اپنے چا (ابوبردہ بن نیار) سے ملاقات ہوئی، ان کے پاس جھنڈا تھا، میں نے پوچھا، کمال کا ارادہ ہے ؟ تو وہ کھنے گئے : "بعثنی رسول الله صلی الله علیہ وسلم الی رجل نکح امر اُۃ ابید، فاکم نی اُن اُضر بعنقہ، و آخذ مالہ "(۱۰)

حافظ ابن مجرِّن منظور بن ما الاصابة " میں فرمایا کہ تکاح کرنے والے اس شخص کا نام منظور بن زبان اور عورت کا نام مُشکِکُ بنت خارج تھا، لیکن اس پر اشکال ہوتا ہے کہ منظور بن زبان تو آپ ملی الله علیہ وسلم کے بعد بھی زندہ رہا جب کہ حدیث میں ہے کہ مذکورہ شخص کی گردن مارنے کا حکم دیدیا کیا مخار (11)

برحال اس روایت سے استدلال کرکے امام احمد فرمانے ہیں کہ ذی رقم محرم سے نکاح کرنے والے کو قتل کیا جائے گا۔

علامہ ابن جزم رحمہ اللہ نے قتل کے اس حکم کو مُوْرِدِ صدیث کے ساتھ خاص کر کردیا

<sup>(</sup>٦)بذل المجهود كتاب الحدود باب في الرجل يزني بحريمه: ٢٢٣/١٤

<sup>(</sup>٤) المحلى لابن حزم: ٢٠٣/١٢

<sup>(</sup>۸)بلل النجهود: ۱۲/۱۲۳

<sup>(</sup>٩)بذل المجهود: ٢٢٢/١٢

<sup>( •</sup> ١ ) سنن ابي داو د كتاب الحدو د باب في الرجل يزني بحريمه: ٣٥٥/٣ ؛ رقم الحديث: ٣٠٥٠ ٣

<sup>(</sup>١١) تعليقات بذل المجهود: ٢٢٢/١٢

ہے کہ امراۃ الاب سے نکاح کرنے کی صورت میں تو قتل کیا جائے گا لیکن دوسری محارم میں قتل نمیں بلکہ حد زنا جاری کی جائے گی۔ (۱۲)

حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے ایک رسالہ "القول الجازم فی سقوط الحد بنکاح المحادم" کے نام سے تحریر فرمایا ہے اور حضرات حفیہ کے مسلک کو اس میں مدلل بیان کیا ہے۔

باب کی پہلی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے کتے کی قیمت، کاہن کی اجرت اور زنا کار عورت کی کمائی کے کھانے سے منع فرمایا۔

یہ حدیث کتاب البیوع میں "باب ثمن الکلب" کے تحت گرز چکی ہے۔ (۱۲) کتا فرونت کرکے اس کی قیمت لینا حضرت حسن بھری ، امام ثافعی ، امام احمد کے نزدیک حرام ہے۔

مدیث باب ان حفرات کا مستدل ہے

ابراہیم نخعی، سحنون مالکی اور حضرات حفیہ کے نزدیک شمن الکلب جائز ہے۔ حدیث میں جونمی وارد ہے یہ ان حضرات کے نزدیک منسوخ ہو کی ہے۔ (۱۴)

دوسری روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واشمة (گودنے والی) اور مستوشمة (گدوانے والی) پر اور سود کھانے اور کھلانے والے بر تعنت کی ہے اور کتے کی قیمت اور زاکار کی کمائی سے منع فرمایا ہے اور تصویر بنانے والول پر تعنت کی ہے۔

یہ حدیث بھی کتاب البیور میں باب ثمن الکلب کے تحت گزر چکی ہے۔ (10) تمیسری روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسب إماء (بلدیوں کی کمائی م سے منع فرمایا یعنی لونڈیوں نے زنا کرکے جو رقم حاصل کی ہو اس سے منع فرمایا۔ یہ حدیث بھی کتاب البیوع کے آخر میں گزر چکی ہے۔ (11)

(۱۲) المحلى لابن حزم: ۲۰۵/۱۲

<sup>(</sup>۱۳)عمدةالقاري: ۹/۲۱

<sup>(</sup>۱۳)عمدة القارى: ۲۱/۹

<sup>(</sup>۱۵) عمدة القارى: ۱۰/۲۱

<sup>(</sup>۱۹)عمدةالقاري: ۱۰/۲۱

٥٠ - باب: المَهْرِ لِلْمَدْخُولِ عَلَيْهَا ، وَكَيْفَ الدُّخُولُ ، أَوْ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالمسيسِ
 ٥٠٣٤ : حدّثنا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ : قُلْتُ لِآبْنِ عُمَرَ : رَجُلُ قَذَفَ آمْرَأَتُهُ ؟ فَقَالَ : فَرَقَ نَبِيُّ اللهِ عَلِيلَةِ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ ، وَقَالَ : (اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ الْحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ) . فَأَبَيَا ، فَقَالَ : (اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَخَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ) . فَأَبَيَا ، فَقَالَ : (اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَخَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ) . فَأَبَيَا ، فَقَرَا .

فَالَ أَيُّوبُ : فَقَالَ لِي عَمْرُو نِنَ دِينَ . فِي الحَدِيثِ شَيْءٌ لَا أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ ، قالَ : قالَ الرَّجُلُ : مالِي؟ قالَ : (لَا مالَ لَكَ ، ر كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْكَ) . [ر: ٤٤٧١]

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصدیہ ہے کہ مدخول بہا کے لیے مرواجب ہے ، یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ جو عورت مدخول بہا ہے اور پہلے سے مقرر ہے تو وہ واجب ہے ورنہ تو مرمثل واجب ہوتا ہے ۔

وكيمالدخول

دخول کی کیفیت اور اس کی حقیت شرعیه کی تفصیل میں حفرات فقماء کا اختلاف ہے۔

حفرات حفیہ ، امام احمد اور ایک روایت میں امام مالک فرماتے ہیں کہ دخول حقیقت میں خلوت تعجیمہ ہے ، اگر عورت کے ساتھ مردکی خلوت ہوجائے ، اس طرح کہ کوئی شرعی یا حسی مانع موجود نہ ہو تو ایسی خلوت کو دخول قرار دیا جائے گا۔

امام شافعی، رحمہ اللہ کے نزدیک دخول ہے مراد جماع ہے ، امام احمد من حنل رحمہ اللہ کی ایک روایت بھی اس کے مطابق ہے ۔ (۱۷)

امام مالک رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اگر دخول شوہر کے گھر میں ہوا ہے تو وہاں عورت کا قول معتبر ہوگا یعنی اختلاف کی صورت میں شوہر کو بینہ اور گواہوں کے ذریعہ ثابت کرنا پڑے گا اور اگر

ثابت مذكر كے تو عورت كا قول مع اليمين معظر موكا۔

اور اگر بیری کے محمر میں دخول ہوا ہے تو دہاں زدج کا تول معتبر ہوگا۔ یعنی اگر اختلات موجائے تو عورت کو بینہ سے موجائے تو عورت کو بینہ سے ثابت کرنا پراے گا، نہیں تو مرد کا قول مع الیمین معتبر ہوگا اور بینہ سے ثابت کرنا کوئی مشکل بات نہیں اس لیے کہ ان کے ہاں دخول سے مراد نطوت ہے اور اس کا علم لوگوں کو ہوجاتا ہے۔

أوطلقهاقبل الدخول والمسيس

یعنی اگر کمی آدی نے دخول اور مسیس سے پہلے طلاق دیدی تو اس کا کیا حکم ہے ؟ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے دخول کے بعد "مسیس" کا لفظ ذکر کیا ہے اور یہ آپ کو معلوم ہوچکا ہے دخول ، مسیس ، مس اور جماع ایک ہی معنی میں مستعمل ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے دخول کے بعد مسین کا لفظ لاکر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وہ امام شافعی کی تائید فرما رہے ہیں کیونکہ ان کے بیال دخول جماع کے معنی میں ہے۔

باب کے تحت امام نے جو حدیث نقل فرمائی ہے ، اس کے آخر میں ہے "ان کنت صادقاً فقد دُخَلْت بھا" جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدخول بما مرکی حقدار ہوتی ہے۔

١.٥ - باب : الْمُتْعَةِ لِلَّتِي لَمْ يُفْرَضُ لَهَا .

لِقَوْلِهِ تَعَالَى : «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النَّسَاءَ مَا لَمْ نَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً، إِلَى قَوْلِهِ : «إِنَّ اللهَ بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» /البقرة : ٢٣٦ ، ٢٣٧/ .

(١٥) (لا جناح) لا إنم ولا شيء من المهر . (تمسوهن) تجامعوهن . (أو تفرضوا لهنَّ فريضة) ولم تعينوا لهن مهرًا . (إلى قوله) وتتمتها : ه . . وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَلَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَلَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَمَّا عَلَى الْمُوسِعِ قَلَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَلَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَمَّا عَلَى الْمُحْدِينِينَ . وَ إِنْ طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقُوى وَلاَ تَنْسُوا الْفَصْلُ بَيْنَكُمْ ... ه . (متعوهن) أعطوهن يَعْفُو الّذي بِيدِهِ عُقْلَةُ النّكاح وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقُوى وَلاَ تَنْسُوا الْفَصْلُ بَيْنَكُمْ ... ه . (متعوهن) أعطوهن شيئًا من المآل يتمتعن به . (الموسع) المغنى . (المقتر) الفقير . (قلره) المقدار الذي يطبقه حسب حاله . (بالمعروف) حسبما يليق بالمرومة ويستحسنه الشرع . (حقا) حق ذلك ووّجَب . (المحسنين) المطبعين لأمر الله تمائى . (يعفون) يتنازل الزوجات عن حقهن . (الذي بيد، عقدة النكاح) الزوج الذي يستطيع أن يبرم عقد الزواج وأن يديمه أو ينهيه ، والمعنى : إذا تنازل عن كل المهر . (الفضل) أن يفضل بعضكم على بعض ويحسن إليه . (المطلقات) حق ثابت لهن . واستدل البخاري بهذه الآبات التي قبلها على وجوب المتعد لكل مطلقة .

وَقَوْلِهِ : «وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَقِينَ . كَالْلِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ - عَلْمُونَ» /البقرة : ٢٤١ ، ٢٤٢/ .

وَلَمْ يَنْكُرِ النَّبِيُّ عَلِيْكُ فِي الْمُلاعِنَةِ مُتْعَةً حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا . [ر: ٥٠٠٢]

٥٠٣٥ : حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرٍ ، عَنِ اللهِ ، أَحَدُّكُمَا كَاذِبٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكِ قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ : (حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ ، أَحَدُّكُمَا كَاذِبٌ ، كَنْ سَدَقْتَ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا ) . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مالِي ؟ قالَ : (لَا مالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا ، فَهُو بِمَا اَسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا ، فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا ) .

[(: ۱۷۱٤]

یہ حدیث بعینہ اسی متن اور سند کے ساتھ کتاب التقسیر میں گزر چکی ہے ، اور وہاں اس کی تشریح بھی گزر چکی ہے ۔ (۱)

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے مطلقہ کے لیے متعد کا مسئلہ بیان فرمایا ہے ، متعہ مطلقہ عورت کو رخصت کرتے ہوئے کچھ دینے کو کہتے ہیں ، امام الد صنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک متعہ کے طور پر دویٹہ ، اوڑھنی اور کیڑا دینا چاہیے ۔ (۲) اس مسئلہ میں ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے ۔

امام مالک اور امام احمد کے نزدیک متعہ مطلقاً واجب نہیں ، چاہے عورت مدخول بہا ہو یا غیر مدخول بہا ہو یا غیر مدخول بہا ہو

۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک متعہ ہر مطلقہ کے لیے واجب ہے خواہ مدخول بہا ہویا غیر مدخول بہا ہویا غیر مدخول بہا ہویا غیر مدخول بہا ، مهر طبح شدہ ہویا نہ -

حضرات حفیہ کے نزدیک تعد صرف اس مطلقہ کے لیے واجب ہے جو غیر مدخول بہا
 بو اور اس کے لیے مرمقرر نہ کیا کہا ہو۔ ولا پجمع المهر مع المنعة (٣)

<sup>(</sup>١) كشف البارئ كثاب التفسير: ٢٥٠، ٨٠٠

<sup>(</sup>٢) المتعة: جلباب ودرع وحمار والمدهب ابوحنيف رحمد الله (عمدة القارى: ١١/٢١)

<sup>(</sup>٣) الابواب والتراجم: ٨٣/٢ مم وعمدة القارى: ١١/٢١

چنانچہ ترجمۃ الباب کی آیت میں یہ دونوں قید ہیں "مالم تمسوھن او تفرضو الهن فریضة"
اس میں دونوں ہاتیں مذکور ہیں کہ وہ مدخول بہا بھی نہ ہو اور اس کے لیے مرکا تسمیہ بھی نہ ہوا ہو۔
اس کے بعد فرمایا کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعال میں لعان کرنے والی عورت کے لیے متعہ کا کوئی تذکرہ نہیں فرمایا یمال تک کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ، حالانکہ وہ ملاعنہ مدخول بہا تھی، معلوم ہوا کہ سعہ صرف اس مطلقہ کے لیے ہے جو غیر مدخول بہا ہو۔
حفیہ اور شافعیہ کے نزدیک ملاعنہ (لعان والی عورت) مطلقہ کے حکم میں ہے فتجب فی ماتجب للمطلقة مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک ملاعنہ کے لیے متعہ نہیں۔ (م)

وهذا آخر ما اردنا اير اده من شرح احاديث كتاب فضائل القرآن و كتاب النكاح و الطلاق من صديح البخارى رحمه الله تعالى للشيخ المحدث الجليل سليم الله خان حفظه الله ورعاه ومتعنا الله بطول حياته و قد وقع الفراغ من تسويده واعادة النظر فيه ثم تصحيح ملازم الطبع بيوم الاربعاء ٩ من ذى القعدة ١٣٢٠ هالموافق ١٥ فبرائر ٢٠٠٠ م والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على النبي الامى وآله وصحبه و تابعيهم وسلم عليه و عليهم ما دامت الارض والسموت و رتبه و راجع نصوصه و على عليه ابن الحسن العباسي عضو قسم التحقيق والتصنيف والاستاذ بالجامعة الفاروقية و فقه الله تعالى لا تمام باقى الكتب كما يحبه و يرضاه و هو على كل شيء قدير ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم ويليه ان شاء الله شرح كتاب النفقات.

# مصادرومراجع

| مطبعر ناشر                    | مصنف                                   | المركار:،                         |
|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| سيل أكيدًى، لا مور            | جلال الدين سيوطي                       | الانقان في علوم القرآن            |
| دارالکتبالعلمیه میروت         | عزالدين ابن الاثير جزري                | اسدالغابه في معرفة الصحابه        |
| دارلفنح بيروت                 | حافظ این حجر                           | الاصاب                            |
| دارالفحر بيروت                | علامه اتن عبدالبر                      | الاستعاب                          |
| دار الکتاب العربی، بیروت      | علامدايوبحراحدين على جصاص              | احكام الغرآن                      |
| دارالمعرفه بيروت              | محمدین عبدالله :این العربی، ماکلی      | احکام <i>القر</i> آن              |
| ادار ةالقر آن، كرا يي         | مفتی محمه شفیع د مولانا ظغر احمد عثانی | احكام القرآن                      |
| دارالکتبالعلمیه ،بیروت        | احدين محمد قسطلاني                     | ارشادالساري                       |
| دادالعلم للميثاث              | خير الدين ذر كلي                       | الاعلام                           |
| ادارة القرآن ، كرا چي         | مولانا ظغراحمه عثاني                   | اعلاءالسنن                        |
| احياء التراث العرلى ميروت     | سيداده بحرالمشبور بالسيد بحرى          | اعاشة الطالبين                    |
| داراحياءالتراث العربي         | علاء الدين على بن سليمان مر دوي        | الانساف في معرفة الراجح من الخلاف |
| ادار ؤ تالیفات اشر نیه ،ملتان | شخ الحديث مولاناذ كرياصاحبٌ            | اوجزالمهالك                       |
| العدن پبلشرز، کراچی           | ابدالحن على بن محمدالمز دوي            | اصول المزودي                      |
| ایچ،ایم سعید، کراچی           | مفتی رشیداحم                           | ا حسن الفتاوي                     |

امام نووي

مصطفیٰ دیپ بغا

يشخ الحريث مولاناذ كرياصاحب

التقريب

تعليقات لامع الدراري

تعليقات البخاري

مكتبه علميه بمدينه منوره

كتبه الداديه ، مكه مكرمه

وارائن کثیر ایروت

| مكتبه كوارالعلوم كرافجي           | مولانا محمه تتى عنانى          | عمل فخاللجم                        |   |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|
| كمتبه الاعلام الاسلاميه ،ايران    | امام فخرالدين رازي             | تغير بمير                          | : |
| مجع الملك فهد، سعودي عرب          | علامه شبيراحدعثاني             | تغير عثاني                         |   |
| دادالمعرفد بميروت                 | حافظ ائن جرير طبري             | تغييراين جري                       |   |
| دارالفحر بهيروت                   | اساعیل این کثیر                | تغييراين كثير                      |   |
| مكتبه عثافيه ولامور               | مولانا محداور ليس كاند بعلوي   | التعليق المسيح                     |   |
| دار نشر الكتنب الاسلاميه ، لا جود | حافظ ائن حجر                   | التلخيم الحيم                      |   |
| مؤسنة الرساله ، بيروت             | ڈاکٹر بھار عواد                | تعليقات تخذيب الكمال               |   |
| دارالفحر بريروت                   | عش الدين ذهبى                  | تلخيص مشدرك حاتم                   | ı |
| قدی کتب خانه، کراچی               | مولانا عبدالحي لكعنوى          | تعليقات بدار                       | ı |
| داراحياءالكتبالعربيه،معر          | عبداللدين احد نفسى             | تغيرمدادك                          |   |
| دارالفكرير وت                     | عبدالقادرالار ناؤوط            | التغليق على جامع الاصول            |   |
| وارنشر الكتنب الاسلاميه ، لا بهور | م <sup>و</sup> س الحق          | الثعليق المغنى على سنن الدار قطنبي |   |
| اوارة القر آن ، كراچي             | علامه يينى                     | تبيين الحقائق                      |   |
| وارالفحر بهيروت                   | محدين احر قرطبتى               | الجامع لاحكام القرآن               |   |
| į                                 | علامه خوارزی                   | جامع المسانيد                      |   |
| وارالفتر بهيروت                   | مبارك بن احدان الخير جزري      | جامع الاصول                        | , |
| قدی کتب خاند، کراچی               | احد علی سمار نیوری             | ه اشیه صحیح البخاری                |   |
| قدی کتب خانه، کراچی               | ابوالحن محمدين عبدالهادي مندهي | حاشيه صحيح البخاري                 |   |
| وارالفكر، بيروت                   | علی بن محمد بن حبیب ماور دی    | الحاوى الكبير                      |   |
| دارا <sup>لف</sup> ،بیروت         | ابو تعيم اصبهاني               | حليه الاولمياء                     |   |
| ا دارالفكر ،بيروت                 | نورالدين عتر                   | حاشيه علوم الحديث                  |   |
| دارالفح ،ميروت                    | علامه صغی الدین خزر جی         | خلاصة الخزرجي                      |   |

|                                   | e <u>a la la della della</u> | والمراب التناوي والمسترقين المستروب المستروب المستروب |   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|
| كمتبدالشخ يمادر آباد، كراچي       | -<br>مولانا محمد ز کریا                                                                                                | نصائل نوی شرح شائل ترندی                              |   |
| وارالنفا كس                       | ابو نعیم اصبهانی                                                                                                       | ولاكل النبوة                                          |   |
| مکتبه اثریه ، لا بهور             | احد بن المحسين يهقى                                                                                                    | دلاكل النبوة                                          |   |
| ائىچى، يىم سعىدىكىنى، كراچى       | محدين على هستعني                                                                                                       | الددالخاد                                             |   |
| مؤسسەالر مالە ەپىر وت             | جلال الدين سيوطي                                                                                                       | الدرالبستفور                                          |   |
| مكتبه امداديه ، ملتان             | ابوالفصل محمود آلوسي                                                                                                   | روح المعانى                                           |   |
| مكتبه فاروقيه ، ملتان             | عبدالرحمٰن بن عبدالله سهيلي                                                                                            | الروض الاننب                                          |   |
| مؤسسه الرمال                      | علامدائن القيم                                                                                                         | زادالمعاد                                             |   |
| ندې کټ خانه ، کراچې               | الم سيوطي                                                                                                              | ذ هرار بی                                             |   |
| دارالکتب،الممری، قاہرہ            | محمد بن مزید النن ماجه                                                                                                 | سنن این ماجد                                          |   |
| اداره تاليفات اشرنيه ،ملتان       | احرن شعيب نبائ                                                                                                         | سنن نسائی                                             |   |
| داراحياءالسنه النبويه             | سليمان بن اشعث : ابود اود                                                                                              | سنن الى داؤد                                          |   |
| دار نشر الكتب الاسلاميه ، لا بهور | على بن عمر دار قطنى                                                                                                    | سنن دار قطنبی                                         |   |
| مۇسىدالرمالە                      | مثم الدين بن محد ذهبي                                                                                                  | سير اعلام العبلاء                                     |   |
| المنتب الاسلاميه ميروت            | على بن بر بان الدين حلبي                                                                                               | السيرة الحلبيه                                        |   |
| مصطفیٰ البابی ، مصر               | اء محد عبدالله بن هوام                                                                                                 | سيرةاين حشام                                          |   |
| داراحیاءالتراث العربی، بیروت      | محدین عیسی ژندی                                                                                                        | سنن الترندى                                           |   |
| الججايم سعيد ، تمپنی              | محدين عيسى تزندى                                                                                                       | 🖈 سنن التريدي                                         |   |
| نشرالسنه ، ملتان                  | احدين الحسين يمبقي                                                                                                     | سنن کبری                                              |   |
| قدی کتب خانه ، کراچی              | عبدالله نن عبدالرحمٰن داري                                                                                             | - ننن الداري                                          |   |
| داراحیاءالتراث العربی، پیروت      | نندين يوسف الكرماني                                                                                                    | شرح انكرمانی                                          |   |
| دارالمعارف،مصر                    | احمد بن محمد ذر د بر                                                                                                   | الشرح الصغير                                          |   |
| مكتبه عباس احمدالباز ، مكه مكرمه  | عبدالكريم بن مجدرافعي                                                                                                  | الشرح الكبير (العزير شرح الوجيز)                      |   |
|                                   |                                                                                                                        |                                                       | - |

| قدیی کتب خانه، کراچی          | یکی بن شر ف نودی                      | ا ثرن سلم                           |   |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|
| ایچ،ایم سعید تمپنی، کراچی     | احدین محد طحاوی                       | شرح معانی الآ ثار                   |   |
| ادارةالقر آن ، کراچی          | حسين بن محر يلبي                      | شرح الطيبى                          |   |
| دارالفحر، بيروت               | محمدزر قانی                           | شرح موطاللور قانى                   |   |
| میر محمد کتب خانه ، کراچی     | لام <i>زن</i> دی                      | شاكل ترندى                          | 1 |
|                               | المام طحاوي                           | مشكل الآثار                         | 1 |
| قد یی کتب خانه، کراچی         | علامداتن الجوزى                       | الموضوشات                           |   |
| دار صادر ، بیروت              | الممالك                               | المدونة الكبري                      |   |
| قد یی کتب خانه، کرا <b>چی</b> | محمد بن اساعيل مخاري                  | صحح ابخاري                          |   |
| دارالسلام،رياض                | محمد بن اساعیل مظاری                  | نه صححابغاری<br>نه                  |   |
| قدیی کتب خانه ، کراچی         | مسلم بن حجاج                          | مجحملم                              |   |
| دارالفكر ،بيروت               | مسلم بن حجاج                          | ۵ میچ مسلم                          |   |
| ·                             | محر بن حبان                           | صیح این حبان                        |   |
| دار مبادر ، پیر وت            | محجر بن سعد                           | طبقات این سعد                       |   |
| كمتب السطبوعات اسلاميه ، طب   | مولانا عبدالحى تكعنونى                | ظفرالاماني بشرح مخفرالسيدالشريف     |   |
|                               | *                                     | الجرجاني في مقطلع الحديث            |   |
| الهطبعةالمنير يه بيروت        | محمد بن احمد عینی                     | عرة القارى                          |   |
| كمتبدالرياض الحديث            | بهاءالدين عبدالرحمٰن بن ابراہيم مقد ی | العدة شرح العمدة                    |   |
| تد ی <i>ی کتب خانه، کراچی</i> | مولاناانور شاه کشیری                  | العرف المثذي                        |   |
| مصطفیٰ البابی ، مصر           | محدين محودبايرتي                      | عناية مع فتح القدير                 |   |
| قد یی کتب خانه ، کراچی        | مولانا عبدالحي لكمنوي                 | عمدةالرعابيه                        |   |
| مكتبه خيركثير، كراچى          | مولانا عبدالحي لكعنوى                 | غايه السعابي                        |   |
| مطبعداميريه،معر               | نظام الدين الحن عن محر نيشا يورى      | غرائب القر آن (على امش تغير ان جري) |   |

| كلتبدرشيديه ، كوئنه        | محمد بن عبد الواحد : ابن البهرام  | فتح القدير                           |  |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| مكتبد مصطفی البایی ، معر   | محمد بن على شوكاني                | فتحالقد ري                           |  |
| قدىمى كتب خاند، كراچى      | حافظ انن حجر عسقلاني              | र दें। प्र                           |  |
| دارالفحر بميروت            | حافظ ابن حجر عسقلاني              | فتح البارى                           |  |
| خصرراه بك ديو، ديومند      | مولایا انور شاه کشمیری            | فيض البارى                           |  |
| مكتبه مقانيه ، پشاور       | علامه وبهيد ذهبلي                 | الفقيه الاسلامي وادلته               |  |
| نورانی کتب خانه، بیثادر    | جماعه من علاء الهند               | فآوى عالمكيرى                        |  |
| دارالكتبالعلميه بهيردت     | عبدالرحيم بن الحسين عراني         | فتح الهغيث                           |  |
| دارالكتب العلميه ميروت     | الوعبيد قاسم بن سلام              | نضائل القرآن                         |  |
| ادارة القرآن ، كراچي       | مولانا شبيراحمه عثاني             | ا فتح المليم                         |  |
| مطبعه مصطفیالبالی،معر      | مجدالدين محمرين يعقوب فيروز آبادي | القاموس الهديط                       |  |
| مير محد كتب فانه           | علامه سيوطى                       | قوت المغتذرًا                        |  |
| مکتبه فاروقیه ،کراچی       | فيخ الحديث مولانا سليم الله خال   | کشف البدی (کتب الایمان، کتب المغلزی) |  |
| دارالفكر بهيروت            | عبدالله ئن عدى                    | الكامل في معفاء الرجال               |  |
| دار الفكر ،بير وت          | ايوحاتم محجرين حبان بستبى         | كتاب الثفات                          |  |
| ادارة القرآن ، كراچي       | مولانار شيداحمه محنكوي            | الكوكب الدرى                         |  |
| كتب فائد مجيديه المثان     | المام اعظم أبو حنيف               | کتابا <b>لا د</b> ار                 |  |
| مؤ مسه الرماله اپيروت      | نورالدین علی بن ابی بر بیثی       | كشف الامتار                          |  |
| كنتبه التراث الاسلامي، حلب | علامه على متقى تن حسام الدين      | تحزالعمال                            |  |
| دارالمعرفه ميمروت          | الم ثانى                          | كتاب الام                            |  |
| مكتبه رشيديه ، كوئفه       | عبدالله بن أحر تسفى               | كنزالد قائق                          |  |
| دارالكتبالعلميه            | محدين عمر : عقيلي                 | كتاب العنعفاء البير                  |  |
| مكتبد علميد ايرورت         | عبدالنخ بطعمى ميدانى              | اللباب                               |  |

| مكتبه كداديه مكه كمرمه             | مولانار شيداحر محنكوى              | لا مع الدراري                    |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| نشر الادب جوزه، ابران              | علامه این منظورا فریقی             | لبان العرب                       |
| مطبعدالانعبادالاملاميرالمحدب       | الم احرين محرالخطانى               | معالم السن                       |
| دارالعربيه نيروت                   | يخ الاسلام علامه اين يتميه         | مجوع فناوى ابن يتعيه             |
| دار الكتب العلميه بيروت            | على اين احمد : ابن حزم             | المحلى بالآ عار                  |
| دارالفحر بهروت                     | نور الدين على بن الى بحر ميثمي     | مجمع الزدائد ومنبع الغوائد       |
| دارالكتبالعلمية بيمروت             | عثان بن عبدالرحمٰن: ابن صلاح       | مقدمدانن صلاح                    |
| مجلس وائزة المعارف، حيدر آباد د كن | علاسه محد لها بر پثنی              | مجمع حارالانوار                  |
| قدى كتب خاند، كراجي                | محمرين عبدالله خطيب تبريزي         | منكاة المصاح                     |
| مکتبه امدادیه، ملتان               | ، لما علي قاري                     | مر قاةالفائح                     |
| وأرالفكر بهيروت                    | موفق الدين : ابن قدامه             | المغنى                           |
| اوارة المعارف، كراچي               | مغتى محد شفيح صاحب                 | معارف القرآن                     |
| السكتب الاسلامي، ولرصاور، يروت     | الم احدين حنبل                     | مندابام احربن طبل                |
| وارالمعارف، معر                    | مجدعن أنى بحررازي                  | مخذرالسحاح                       |
| واراحياء التراث العربي ويروت       | علامدذجي                           | ميزان الاعتدال                   |
| واراحياءالتراث العركلى بيروت       | يخ نحد شربينى الفطيب               | مغنى الحتاج                      |
| الدارالتلفيه، بسبتى                | عبداللدين مجرين افى شيب            | معنف ان افی شیب                  |
| مكتبدالرياض الحديث درياض           | موفق الدين ابن قدامه               | السقنع في فقد الامام احد بن حنبل |
| دار الكتاب العرلى ميروت            | ادالوليد سليمال عن خلف بارى        | الهنتقى شرح الؤطا                |
| واراحيان إراث العرفى ميروت         | يا قوت بن عبدالله حموي             | متحم البلدان                     |
| دارالبو اسلاميه بيروت              | احدين محد: طحادي انتشار :جساص دازي | مخضرا ختلاف العلماء              |
| شركه من علاء الاز حر               | ابام نووی                          | الجموع شرح المعذب                |
| میر فد کت خانده کراچی              | ויבט                               | حاسه                             |

| - | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                        | (= = <del></del>                |
|---|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|   | حاشيه زندي                            | احد على سمار نيوري     | مبر محمر كتب خانه               |
|   | موطاء                                 | لامالك                 | داراحياء،ال <b>تراث العرب</b> ل |
|   | موطاء                                 | الم ثد                 | نور محمه، کراچی                 |
|   | مباحث في علوم القرآن                  | مناع القطان            | مكتبه المعادف رباض              |
|   | التواري على تراجم ابواب البخاري       | احدين محد : الن المير  | مظهری کتب خانه ، مُكلثن ؛ قبال  |
|   | معارفالسن                             | مولانا محديوسف بنوري   | اچچ،ایم سعید کمپنی، کراچی       |
| l | النتر فى القرأت العشر                 | محمد بن الجزري         | . مکتبه تجاریه مفر              |
|   | نيل الاوطار                           | محمد بن على شو كانى    | مطبع مصطفیٰ البابی ، مصر        |
|   | النعامية في غربيب الحديث              | علامه این الا خیر      | واراحياءالتراث العربي. بيروت    |
|   | نصبالرابي                             | عبدالله بن يوسف زيلعي  | مجلس علمى ڈابھیل                |
|   | وفيات الأعيان                         | علامه این خلکان        | دارصادر، پیروت                  |
|   | حدىالبازي                             | حافظ ابن حجر عسقلانی   | وارالفحر ،ميروت                 |
|   | الحداب                                | على بن الى بحر مرغيانى | ایچ،ایم سعید کمپنی، کراچی       |
|   |                                       |                        |                                 |

